



الآرارة المين المانية المين المين



طباعت اقل ا بربع الأول ۱۹۹۱ م

اکتوبر ۱۹۹۰ م

الترب ۱۹۹۰ م

الترب اوران تلمهم الرحان

الشرب اوران تلمهم الرحان

الشرب اوران تلمهم الرحان

الشرب اوران تلمهم الرحان

عرفان افضل برنمنگ برلس، لامور
قيمت م

سفنے کے سپتے اوارہ اسلامیات ، 19 افارکلی لاہو ملا وارالاشاعت ارود بازار، کراچی سا اوارہ المعارف - وارالعلوم کورٹی کراچی مسختہ وارا تعلوم ۔ واراتعلوم کورٹی کراچی تصریح

ومناسمة الاعداد

(الاعلام الداخلی)

جسّه

جسّه

الرقم: ۲۹۲۶ مم اج

التاریخ: ۱۲ ۱۹۸۹ ما التاریخ: ۱۲ ۱۹۸۹ ما الع



## والمرس معنى عناول

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 46 - 10                                |         | ظق                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|---------|------------------------------------|
| المنادن المنا | مغريغو | عُنوان                                 | × 5.5.5 | عُنوان                             |
| نمارف او دعلیه السلام او دعلیه السلام او در می اور ملکه سیمان علیه السلام الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F0     | ,                                      | 14 6    |                                    |
| المنافع اورسيدنا داو دهليدات الم المنافع المن | ۳4 c   |                                        |         |                                    |
| الم المنافرة المنافر | "      |                                        |         | ,                                  |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 74     | قرآن عكيم ادرسيد ناسليمان عليه التسلام | 10      |                                    |
| المنظر و المن اور آسيني جبال وطيور المن المنطر و الم | "      | وارثِ دا دُ د                          | 19      | عدو وحكوميت                        |
| الرا الوجود و كمران المرا الرا المران المقدس المرا المران المقدس المرا المرائ المقدل المرائ المواد المرائ المر | 44     | ففل مبي                                | ۲-      | قرآ فامضمون مكتاب الترزيور         |
| الو با اور فولاد الا الا الا المتعدد  | ۴.     | قرآ في مضمون                           | 22      | تسخيرحيوا نات اورتسليج حبال وطبيور |
| قرآنی مضمون ۲۹ قرآنی مضمون ۲۵ مسیل اور شبک رنتاز گھوڑ دے ۲۵ مسیل مضمون ۳۰ قرآنی مضمون ۳۱ وادی نملہ ۳۰ قرآنی مضمون ۳۳ قرآنی مض | "      | "نادرالوجود ومحمراني                   | 44      | فرآني مضمون                        |
| المسلط العرب المسلط الم | 42     | تعميرببت المقدس                        | ra      | لو لم ا ور فولا د                  |
| الما القادة المرسون التا المرسون التا التا التا التا التا التا التا الت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44     |                                        | 74      | قرآني مضمون                        |
| قرآنی مضمون بن بن از آنی مضمون بن بن از آنی مضمون بن بن از آنی مضمون بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40     | اصیل اورسبک دنتار گھوڑے                | 14      | منطق الطبر                         |
| ایک اورتشریج ا ۱۳ وادی نمله مون مهمون مون اورتشریج و فات اور عمر شریب به مون اور می نمله مون مهمون مه | 50     | ياتقار جسك                             | 4       | تصل خفيوات                         |
| و فات ا در عمر شریب بر من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۵۱     | قرآنی مصمون                            | ، نبو   | قرآني مطهمون                       |
| نَمَّا شَجَ وَعِرِبُ مِنْ الْجِرِبُ وَمِ الْور عَلَمُ سَبُّ الْجِرِبُ وَعِرِبُ مِنْ الْجِرِبُ مِنْ الْجِرِبُ مِن الْجَرِبُ مِن الْجَرَبُ مِن الْجَرِبُ مِن الْجَرَبُ مِن الْجَرَبُ مِن الْجَرَبُ مِن الْجَرَبُ مِن الْجَرْبُ مِن الْجَرَبُ مِن الْجَرَبُ مِن الْجَرَبُ مِن الْجَرْبُ مِن الْجَرَبُ مِن الْجَرْبُ مِن الْجَرَبُ مِن الْجَرْبُ مِن الْجَرْبُ مِن الْجَرْبُ مِن الْجَرْبُ مِن الْجَاعِينِ الْجَرْبُ مِن الْجَرْبُ مِنْ الْجَرْبُ مِنْ الْجَرْبُ مِن الْجَرْبُ الْجَرْبُ مِن الْجَاعِينَ الْجَرْبُ مِن الْحَرْبُ مِن الْحَرْبُ الْجَرْبُ الْحَرْبُ مِنْ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ مِنْ الْحَرْبُ الْحَا | 11     | : وا دی نمله                           | 71      | ایک اورتشریج                       |
| نَدَّا شَجَ وَعِيبَ مِرْ<br>مَلا فَت ا ور حكومت الله فَت ا ور حكومت الله الله عَلْمِ رَبِّ مِنَ الْجِينَ الْجِينَ<br>قالون سرفراذى ١٣٣ منسين عمل ١٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24     | قرآ في مضمون                           | ٣٢      | و فات ا و دعمر شریعیت              |
| قانون سرفراذی ۱۳۳ سنیش مل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٥٣     | ,                                      | ٣٣      | <i>p</i>                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24     | عِفْرِيتِ مِنَ الْجِنِّ                | "       | خلافت اور حكومت                    |
| i i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29     | منسيش ممل                              | 44      | قالوپ سرفرازی                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41     | قرآنی مصنمون                           | "       | 4.                                 |

| ، جلدوو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        | ۵     | رایت کے چراغ                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| م المركبي المر | عُنواب                                                 | بخيخو | عُنوان                                 |
| 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | و فاکی قدروقیمت                                        | 46    | نكائح كمير.                            |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حيلة سشرعى                                             | 40    | بارُوت ومارُوت                         |
| 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تنگ دلی یاصبرمندی                                      | 44    | قرآنی مضمون                            |
| 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وَ كَرْيَىٰ                                            | 44    | د فات سّيد ناسليمان عليه السّلام       |
| 99 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تذكره ستبدنا يونس عليه السلام                          | 44    | قرآني مضمون                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (صاحب الحوت)                                           | 11    | نتائج وعيب مر                          |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سيدنا يونس عليه السّلام اور قرآن عكيم                  | 11    | ایک علمی خیانت . حقیقت یا مجازه ؟      |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . تغارف                                                | 44    | بيكذب بالمه                            |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سيديا يونس عليه التسلام                                | 41    | تصويرا ورتصويرسا زى                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قرآن وهديث وآاريخ كي رقبي من                           | "11   | بعض شکوک کے جواب                       |
| ٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | قرآنی مضمون                                            | Ar    | تصوير كى مفرتس                         |
| .0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وفات شرکف<br>د مورو                                    | 24    | ايك عقلمندجا نور                       |
| -4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الماسج وعيب ثر                                         | ~4    | تذكره ستيذنا ايوب عليه التسلام         |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تذكير بايام الشر                                       |       | ريغتم العبد)                           |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا آزالهُ غلطهمی                                        | "     | فرآن عكيم اورستبها ايوب عليه التسلام   |
| 11- 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | قرموں کی قسمت انبیار کمرام                             | 11:   | نَّعَادُّ <b>ت</b><br>                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کی موجد د کی میں                                       | AA    | مىبرا يوب دعليه الشلام)<br>• مەربىد    |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ایک نانیک نزین عنوان<br>مربع سر میر کلفتان عام ماس اور | q.    | قرآ تی مصمون                           |
| 111-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تذكره ستيدنا ذُوالكقل عليه السّلام                     | "     | الیفائے عہد<br>میں میں وزیر میں        |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . د کرمیاد <sup>ن</sup><br>م منطقصدان دارین            | 91    | قرآن مصمون<br>والمرات عند سرو          |
| וות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ایک عصیلی روایت<br>تنقه                                | 914   | شاریج وغیب ٹر<br>کنڈ میں دئین سائر     |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نتائج وعيت رو                                          | "     | آشَدُ النَّاسِ بَلَاءً<br>ضار المستقال |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ا من ن ورس                                             | "     | صبط واستقلال                           |

| جلدووم    | •                                        | 1        | مايت كم جراغ                                 |
|-----------|------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| برية ولمع | عُنوان                                   | yik were | عُنوان                                       |
| 144       | مالاتِ زندگی                             | 110      | سيدنا ذُودالكفل عليه السّلام يأكّوتم تُرَه ؟ |
| الدكم     | قرآنى مضمون                              | 114      | مديث الكِفْل                                 |
| 140       | رعوت وتبليغ                              | 14-      | تذكره ستيد ناعز يرعليه الشلام                |
| 104       | <i>ۋكړ</i> شهاوت                         | 4        | قرآن مكيم ا درسيد ناتحزير عليه السلام        |
| 10.       | شب معراج ا درسیدنا یمی علیه السّلام      | "        | اسلائب                                       |
| 101       | التاريخ وعيب ثر                          | 1,       | تاریخی تعارف                                 |
| 11        | شقی تر                                   | 177      | سبيدنا غزير عليه السلام اور آغوش منت         |
| 101       | خسين طن                                  | 177      | قرآ بی مضمون                                 |
| 11        | ایک فیطری فواہش                          | 144      | تحقيق واقعه                                  |
| 100       | نذكرہ اَصُحَابُ الجنَّہ ﴿ بِاعْ وَالْے ) | 174      | ا بک سٹ یہ کا جواب                           |
| "         | باغ والے                                 | "        | و فات شريفي                                  |
| 100       | قرآني مضمون                              | 4        | نتائج وعيب رُ                                |
| 104       | نتائج وعيب مر                            | 11       | ٱلْعَبْدُ عَبْدُ إِنْ تَرَقَّىٰ              |
| "         | عبرت ہی عبرت                             | 11-      | تذكره سيدنا زكريا عليه السلام                |
| "         | حق معیشت برور به                         | "        | قرآن عكيم اورسبدنا زكريا عليه السلام         |
| 100       | "مذكره مَتَ لَمَا رَحَلِيُن              | 4        | ا سلائشب                                     |
|           | (دو دوستول کا قصته)                      | IFI      | حالاتِ ندرگی                                 |
| "         | وو دوستون کا قصه                         | 144      | قرآنی مضمون                                  |
| 14-       | قرآ في مصمون                             | ١٣٢٠     | اولاد کے لئے دعا                             |
| 141       | نتائج وعيب ثر                            | 124      | قرآ نی مصمون                                 |
| "         | تذكيرا ورتنبيب                           | IFA      | نتائج وعِبَ رُ                               |
| 144       | اعتراب معمت                              | 199      | اور من سی تنهاد از رب مول<br>مندستان از      |
| 148       | تذكره أصَّحَابُ لَقُرْبِيرُ ربستي والي   | 14-      | ايك بارتيك نكة                               |
|           |                                          | 144      | قرآن يحيم اورسيد نائحيلي عليه السّلام        |

| جلدووا   |                             | -       | ن کیراغ                   |
|----------|-----------------------------|---------|---------------------------|
| S. Sixte | عُنوان                      | · Kirke | عُنوان                    |
| in a     | نذكره اصحاب السبّنت         | 144     | ب القريه ا ورقرآن صكيم    |
|          | (مفق والے)                  | 140     | ن مصمون                   |
| "        | فرآن عكيم اور اصحاب المستبت | 144     | کی دگیر تفصیلات           |
| 4        | ومالشبت                     | 144     | . وتبهمسسره               |
| 19-      | فرآنى مفتمون                | 14.     | تنج وعيب ثر               |
| 191      | دا قنعه کی تنفصیلات         | "       | عزومتل                    |
| 194      | فرآني مضمون                 | "       | ما بلا ندهسور             |
| 194      | لتعون بستى كامقام           | 141     | ر عين أور                 |
| 194      | ر ما نهٔ حادثه              | 144     | حقیقت                     |
| 194      | تا تنج دغيب ئر              | "       | ، كى ايك كسوقى            |
| "        | بدحتائق                     | 144     | فیرخدایمی                 |
| 149      | ر تفارمعکوس                 | 1 4     | ب برزخی                   |
| 4.1      | واشعمل اذجنس عمل            | 140     | لمیغ کے لئے               |
| Y++      | معے پرورق رُلادسے ہیں       | "       | رش نصيب                   |
| r.0      | سنخ شده اقوام كا انجام      | 144     | هستيدنا تقمان أمحكيم يؤ   |
| r.4 c    | ذكره اصحاب الرس             | "       | تعارث                     |
|          | كنوس والے)                  | 149     | ويميم اورستيدنا لقمان رحز |
| "        | معابرس                      | 100     | سعتمون                    |
| 71.      | فرآن عميم اور اصحاب الرس    | 101     | تعليم                     |
| " "      | فرآنی مضمون                 | 117     | غ وعيب ثر                 |
| 111      | مناشج وعيب ثر               | 11:     | ا نی ویمدینی              |
| 4        | ي جرى حقيقت                 | "       | کے تانے پلنے              |
| 414      | مره دوالقب رمين             |         | ونتمان                    |

Z

| £12.2                          | ^           |                                                            | ، جلد ووم |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| عُنوان                         | in the same | عُنواب                                                     | Je we was |
| د والقرنين<br>لقرنمن ا ورسكندر |             | مقبهوم<br>لطبیف                                            | 101       |
| عربي؛ ورحسدر<br>نامهنمون       |             | والوں کے چندا ور تذکرے                                     | 1,        |
| ج و مآجوج ا ورسته ذوالقرنين    |             | ره کهف کی خصوصیات                                          | 740       |
| ج د قبال                       | 1 774       | الله المراقة                                               | 144       |
| وسيدنا عببن عليه التسلام       | 01 774      | راب کمن کے ثام                                             | 446       |
| ح يأبوج د أجوج                 | h 11        | ره قوم سُبَااوَلِ بيلِ عَرِم                               |           |
| پیژِستعلّفه                    | TTA         | اور                                                        | 7444      |
| ، و حدثل خلاصة كلام            | 444         | مآدب                                                       |           |
| فالمضمون                       | ١٣٦ و       | رستبا                                                      | 11        |
| لقرنين اورنبوت ؟               | 777         | يل عرم اورسته مآرب                                         | 14.       |
| رنج وعيب ثر                    | אאז פ       | إنىمطهون                                                   | 444       |
| ا ماریخ کی ضرورت               | " "         | الشج وعيب ثر                                               | 144       |
| ي داه                          | 440         | آ بی تذکیر                                                 | "         |
| ت يا ملوكيت ؟                  | "           | فبرهكمراني اورقيامت                                        | 148       |
| م ونامراد                      | 144         | رُے انسانوں کے زائے طورطراتی                               | 144       |
| ره اصحامب الكِهف               |             | لیس کے بال دیر<br>موروم در وہ                              | 744       |
| (غاروالے)                      |             | يكره اصحابُ الأخدُّود(خندق) وا-                            |           |
| اب الكيمت والرقيم              | "           | ا ور<br>قوم تُنتِع .                                       | 71.5      |
| ر اصحاب الكيمت                 | 10.         | قوم سبع.                                                   |           |
| في مضمون                       | ror         | فدور                                                       | "         |
| المنج وعيب ثر                  |             | محاب الأفكروند اور قرآ ك يم<br>معاب الأفكروند اور قرآ ك يم | "         |
| سے برسبق مارہے                 | "           | نراً بي مصمون                                              | PAL       |

| بلادو  |                          | <del>7</del> | بت کے چراغ                       |
|--------|--------------------------|--------------|----------------------------------|
| A Sept | عُنوان                   | y is we way  | عُنوان                           |
| 777    | قرآ في مضمون             | TAA          | بيب دغريب تفت                    |
| 244    | ولادت مسيح               | 19.          | انج وعيب ر                       |
| 774    | قرآن مضمون               | "            | میری نکات                        |
| pr pr. | ایک اسرائیلی روایت       |              | ده اصحاب الفيل                   |
| 271    | اعلاین دسالت             | 1979         | (ہامتی وانے)                     |
|        | قرآ نی مضمون             | "            | فامب الفنيل                      |
| 220    | لمتجزات ادلعه            | p.,          | ا في مطهمون                      |
| rr4    | قرآ بی مضمون             | ۳.۲          | نج وعب رُ                        |
| rr9    | خُلَاصُهُ تَعليمات       | "            | فنون دیکیما مال                  |
| "      | قرآن مضمون               | <b>P.P</b>   | ب شايا بتون نے                   |
| 441    | چَوارِيُون<br>چَوارِيُون | 4.4          | ش الفيل                          |
| 747    | قرآن مضمون               | r.0          | بنفسيري بكات                     |
| -44    | أنزول مائده              | ۳.9          | صو د کلام                        |
| 440    | قرأ في مضمون             | 41.          | ت الله الله                      |
| 44     | حروری نوٹ                | PII          | ىغيرفانىمركز                     |
| THE !  | خوال نعمت                |              | ره سيد ناعيسيٰ عليهالت لام       |
| rrac   | حضرت عمد اربن یا سریغ    | א שווי       | (व्या र्वियर्ड)                  |
|        | كاايك بليغ خطاب          | "            | ث -                              |
| m44    | آسماني بجرت              | אומ          | رحكيم ادرستد ناعبين عليه التسلام |
| 100    | ترآنی مسنمون             | "            | بنت عمران                        |
| TOA    | شا بربوم القيامه         | 710          | دتِ مربيم                        |
| "      | قرآ فامطمون              | 719          | ن مضمون<br>ن مضمون               |
| P4.    | التائج دعيب ثر           | 441          | بارت مسيح                        |

| ı |   |
|---|---|
| í | • |
| 7 | _ |

| عَنوان عَنوان الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جلد و وم  |                             | 1-       | جاي <i>ت كوچراغ</i>   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------|-----------------------|
| الاجل اربع الله والمنافق المالا الله المنافق المالا الله والمنافق المنافق المنافق المنافق المالا المنافق المنا  | y is well | عُنوان                      | معريبين. |                       |
| اله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 444       | سىلىر نىب                   | ۲4.      | مليه مبادك            |
| المهم ادرائيل المهم | r*4       | قرآ في مضمون                | 241      | ملقه دعوث وتسنيخ      |
| وری اورانی اور  |           | نہوت سے مہلے<br>جوت سے مہلے | 744      | اناجيل اربعه          |
| عورت اورنبوت الماسم عورت اورنبل وجدا في الهم الماسم كلام الهم الهم الهم الهم الهم الهم الهم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 444       |                             |          | قرآن مسجيل قرآن مسجيل |
| المردي الوراك الوراك المراك ا | 1         | قرآ ئى مىشمون               | 740      | حواري                 |
| ایک شبه اور اسما جواب به ۱۳۸۸ دورت و تبلیغ کی بهلی سزل ۱۳۸۸ مروری نوش به ۱۳۸۸ دورت و تبلیغ کی دوسری سزل ۱۳۸۸ به ۱۳۸۸ تر آنی مضمون ۱۳۸۸ تر آنی تو تر آنی | 1         | · ·                         |          | عورت ا ورنبوت         |
| ابن حرام کی فعدت میں اور اس کی معدوں اس کا معدوں کی معدوں کی معدوں کی معدوں کا معدوں کی معد  | ואא       |                             |          | خلاص کلام             |
| ابن عرم ه کن درت بین با در ابن کی عدالت مین با در ابن کی با در ابن کی با در ابن با در دا با در ابن با در دا با در ابن با در اب | ۲۳۲       |                             |          | ایک شیه اور اسکا جواب |
| المراب في عدالت بن المراب في عدال المراب في المرا |           |                             |          | فروری نوٹ             |
| وقیقت گرنگره الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1         |                             |          | 1                     |
| الشرى با دوب بنديان الشرى با دوب بنديان الشرى با دوب بنديان المسترى ا |           |                             |          | 4 4                   |
| الله كي بادوب بنديان المنه ال |           |                             |          | حقيقت محم شده         |
| ا به کی جلوه گری البات کرامت کرامت البات کرامت  | r         | _                           |          |                       |
| اثبات كرامت المناس الم | 444       |                             |          | ام دیس با             |
| المسترن المحترب عبد الشروسلى الشعلية ولم المسترس وراحة المستروب |           | (                           |          |                       |
| الم ایک تاریخی روایت الم الانبیار ایک تاریخی روایت الم الانبیار ایک تاریخی روایت الم الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |          |                       |
| سید نامختر بن عبدالند را مسلی النه علیه ولم النه معرای جس ن ا ور دلائل اداب معرای و معرای النه ولم ال |           |                             |          |                       |
| محمد رَسُولَ الله اور قرآن کمیم الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                             | _        |                       |
| بن رات البّی معمون ۱۱۲ هجرت نبوی ۲۲۸ هجرت نبوی ۲۲۸ هجرت نبوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |          |                       |
| الم المجرت نبوى المام المجرت نبوى المام المجرت نبوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ·         |                             |          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |          |                       |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                             |          | [                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17/1      | قرا ی مسمون                 | ር የ      | سليم سعادت            |

| حلدودم    | 11                               |         | فالمك توام                               |
|-----------|----------------------------------|---------|------------------------------------------|
| J. in ser | عندان                            | يد. بهم | عُنواب                                   |
| 247       | كُلِّى آزمانش                    | ۲۸۳     | نتائيج وعيب ثر                           |
| DYA       | تعداد بدرين من                   | "       | دارالندوه                                |
| 244       | شبرندار بدد                      | "       | خيش نصيب ماتون                           |
| 044       | غروه أمد                         | 444     | نیک بخت نوجوان                           |
| "         | معركه أمدبيك نظر                 | 444     | امسلام كاپهلاترانه                       |
| à ra      | جانتا ران أمد كه چند نادر وانعات | MA4     | ميزيان دسول م                            |
| 241       | ناگها بی مصیبت                   | 449     | يوم الفرفان، غزوهٔ بدر                   |
| 244       | المئة أخيب                       | 11      | تمہید                                    |
| "         | ر نین جنت                        | 44      | تاریخ شجاعت کا سرمایی <sup>ج</sup>       |
| 244       | د نداین تمبارک                   | 444     | قرآ تی مضمون                             |
| 244       | سیّدنا طعورم کی جانبازی          | 490     | ميدان بدرين                              |
| ٥٢٥       | ستيدنا سعدرة دستيدنا ابووجاندرة  | 11      | قرآ ني مضمون                             |
|           | کی فدا کا ری                     | M94     | ٔ جنگ کی تیآری                           |
| "         | ستيدنا قتادة كي مانيازي          | M9A     | آ فازِ جنگ<br>ابزجهل کانت<br>قرآنی مضمون |
| 244       | ستيدنا انس بن نضريغ كى شهادت     | a.a     | قرآني مضمون                              |
| DIL       | ایک جان ا فزاندا                 | 216     | بدر سے کا میاب والیسی                    |
| DYA       | سستید ئامعد بن رہیج رہ کی شہادت  | ۵۱۵     | امبيران بردكا امجام                      |
| 4         | ستيدنا حمزوراكي شبادت            | 614     | قرآرنی مضمون                             |
| 249       | ستيد ناعبدالترين مجش كى شهادت    | DT-     | لوعيت فدسا وراطلاع عنى الغييب            |
| 001       | ستيدتا فبدالثربن عمروبن حوام دخ  | arr     | نتائج وعيب ثر                            |
| ]         | کی شیادت                         | . 11    | بالي تنبيت                               |
| 001       | ستدنا غمروبن المجوح دم كى شيرادت | DTM     | آكين جوانمروال                           |
| 207       | ا يك عنظيم كرانت                 |         | پُرِهِ يقت خواب                          |
|           |                                  |         |                                          |

|   | - |
|---|---|
| • | • |

| جلدووم   |                                               | .,     | بدایت <u>سم چراغ</u>                |
|----------|-----------------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| y is way | عُنوان                                        | صغسائه | عُنوان                              |
| 091      | عابره سطح<br>عابره سطح                        | -004   | سيد المنتيمة رمزى منتهادت           |
| 094      | رآنی مضمون                                    |        | این اعمه وین ثابت دخ کی مثبادت      |
| 4-1      | تائج وعيب نر                                  | 204    | قرآ في مضمون قرآن مجيم اور غزوه امد |
| "        | سلامى مزاج                                    | 1 04.  |                                     |
| 4+4      | ومشيده حكمت ا وربركاتٍ صلح                    | 1 11   | مرخ عقيم                            |
| 4.4      | ب ند نوشنودی                                  | - 041  | تومی و وطنی تعرب اور اسلامی نعره    |
| 4-4      | نعام عظيم                                     | 544    |                                     |
| 414      | فتح كمه                                       | 244    | انتداراعلى                          |
| "        | به وص را گفتگو<br>تصرالنیردانفتح              | ۳۲۲    | شبدار آمدگی تجهز وکفین .            |
| MEA      | قرآ ني مضمون                                  | 540    | غزوه أمد ك اجمال نتائج              |
| 44.      | نتائج وغيسب ثر                                | 1      |                                     |
| "        | تتاج وعیست تر<br>لامیا بی اور فتمندی سے وقت ؟ |        | (غزوه خندق)                         |
| 4        | ا فعلاص کا ایک اور پیمانه                     | 11     | تعادت غزوه                          |
| 441      | نبی یا بادت ۹۰                                |        | قرآ نی معنمون                       |
| 477      | غزوره حنين                                    | DAT    | ضروری ندف                           |
| 4        | معركه حثين                                    | ٣٨٥    | شبدادغزوة احزاب                     |
| 449      | قرآن مضمون                                    |        | نتائج وعبب ثر                       |
| 4444     | غزوهٔ تبوک ،                                  | [      | نبرّت ا در با دشام ت                |
| L        | دخاتم الغزوات                                 | 4      | اخلاص کی بلندی                      |
| "        | سفرتبوک                                       | 516    | توبه می عظیم مثال                   |
| 419      | مسجدهراد                                      |        | الصلح مدسين                         |
| 414-     | قرآن مضمون                                    |        | والدعديكبيت                         |
| 411      | مديثِ كعب أيك سبق آموزواتعه                   | 54.    | بميت الرحنوال                       |
|          |                                               |        |                                     |

| - 1 |    |
|-----|----|
| - 1 | Τ- |

| جلد و وم | 112                                          |       | بايت يحياع                 |
|----------|----------------------------------------------|-------|----------------------------|
| year and | عُنوان                                       | بذسغم | عُتوان                     |
| 449      | مرسر طائع<br>مبہتان تحفیم                    | 461   | قرآن کلیم ادرغزوهٔ تبوک    |
| 494      | قرآ ني مضمون                                 | 444   | قرآن مضمون                 |
| 444      | ت سنج وعسب رُ                                | 45.4  | نتائج وعيب رُ              |
| "        | مزاجمسنم                                     | "     | مسجد تفاخر                 |
| 4.0      | عزت مسلم ٔ                                   | 701   | عدق المشرا ورسجد خرار      |
| 4-1      | مسئله ليعان                                  | 455   | وعده خلات تُعلب ٢          |
| 4-A      | بنونطيير                                     | 409   | معذور وفادار .             |
| 411      | قرآ في مضمون                                 | 441   | تلا في عمس ل               |
|          | نَبِياً فَأَسِقُ                             | 447   | بيعت عقبه                  |
| حالم ح   | دیے بنیا دحبری                               | 445 ( | بری نیت برے ادادے          |
| 410      | قرآنی مضمون                                  | ,,,,  | د کلت امکفر)               |
|          | تحقیق کی                                     | 444   | عبرت ہی عبرت               |
| 414 4    | ایک کسونی                                    | 444   | متفرقات                    |
| 414      | خَاتِمُ التَّذِكِرِهُ                        | 11    | تَبَنَّىٰ ربينا بنالينا)   |
| "        | إِنَّكَ مُنِينَتُ قُوْ إِنَّهُ مُ مَنِيتُونَ | 440   | قرآنی مضمون                |
| 414      | آغا زمرض                                     | 444   | ایک نازک امتمان دیپلاواقعه |
| 440      | عالميرنزع                                    | 4/4   | قرآ في مضمون               |
| "        | رفيق اعلىٰ                                   | 441   | د دسرا دا تد               |
|          | غسل ادر                                      | 444   | قرآ بی مضمون               |
| LPA C    | تجهيز وتكفين                                 | 444   | تبسرا دا تغه               |
|          | تدنین نی                                     | 444.  | قرآنی مضمون                |
| 47. 6    | رصلی اسٹریکیں دیم )                          |       | حديثِ إِ فَك ،             |
|          |                                              |       | (حبونی تیمت)               |



"اریخ اسلام، اَسَاَهُ الرِّفِانِ اور وَخِیرهٔ احادیث کی گر نقدر کما بون سیاحود مُستنده الرجات پرمبنی صحالبرگرام رُسَطِّان تَعَیْنُون نِبْرِمشور ابعین اتبی ابعین اور اَنْهُمْ کُوم رَجِهِ النَّهِ کِیْفُ مِن حالات نَدگی پرا رُدون سست جامع که سب

## PROPERTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

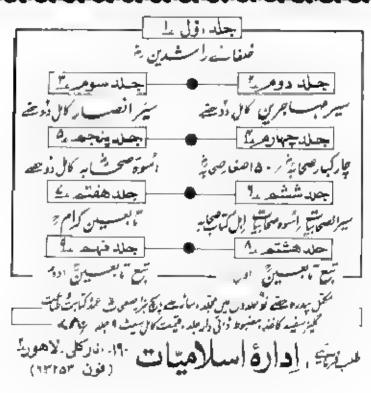



ٔ تالیف: حضرت مولانا مضرفی کا نعا بدرش شیجاد ترقیی فارمی میش نیجاد ترقی







ابن كتير نے اپني ارتي ميں حضرت داؤد عليه التلام كالسله نسب اس طرح

بیان کیا ہے ہے

واؤدبن ایث بن عوید بن عابر بن سلمون بن مخشون بن عویداد بن ارم بن حصرون بن فرص بن میم دا بن میعقوب بن اسحاق بن ابراسیم

علیہم التلام. تورات بیں ندکور ہے کہ ایٹ کے بہت سے لاکے تخفے اور حضرت واؤوا ن میں سب سے حجود ٹرے تخفے اور حضرت واؤو علیالسلام حجود ٹرے تنفے محد بن اسحاق نے وہرب بن منبہ کے حوالہ سے مقل کیا ہے کہ حضرت واؤو علیالسلام نسبتاً پہتہ قد ہمیگوں آنکھیں جبم پر بال بہت کم تنفے جہرہ اور حبم سے نمقاست طبع اور طبحارت قلب ظاہر ہوتی تمقی،

قران ميم اورسيد نا واؤد عليه السلام قرآن كيم كي توسورتون يا ياكا

ا ورکہیں مختصر طور پر اسم گرامی شولہ جگہ موجود ہے۔ آیات کی مفسیل حسب دیل ہے:۔ سور گوبقری \_\_\_\_\_ أيت ۲۵۱

» نساع \_\_\_\_ » ۱۹۳

« مأندًة ---- « ما م

النباع \_\_\_\_ الا ۱۸ معامم

ص \_\_\_\_ سانا بم

\_\_\_\_گل ایات ا

تبروت ورسكالت بني اسرائيل بين حضرت داؤد عليه السلام كامقبوليت اور

ہر دنعزیزی کی ایک یہ علامت تھی۔ ہے کہ حضرت طالوست کی موجو د گی ہی میں قوم نے اتھیں اپنا حاکم اورسروار ستجویز کر لیا تھا۔اس طرح عنان حکومت مجھی حضرت داودعلیہ السلام سے إمقد آگئی استے بعد التّدتِعا لیے کا ایک خاص انعام بیھی مواکه و همنصب تبوت سے تھی سرفرا ذکر و نئے گئے.

حضرت واؤد عليه الست لمام سے مہلے بنی اسرائیل ہیں عرصہ درا زے سیسلہ قائم تھا کہ ایک خاند ان سے سامقہ ہمیشہ حکومت والب تنہ تنتی اور دوسرے خاندان سے نبوت وربالت کاسلسلہ جلتا تھا۔ اولا دِمیقوب میں سے بہو دا کے گھرانے میں نبوت کاسلسلہ متما اورا فراہم کے خاندان ہیں محکومت ولطنت تھی۔

حضرت دا دُ دعليه است لام بهلط خص بي جنگه اندر بير دو نون متي يماجمع كردي ځنې مقیس و ه النه کیمین میغیم ورسول مجی کیمنے اورصاحب شخت و تاج میمی ۔ علاوہ ازیں انبیار کرام کی جماعت ہیں حضرت آوم علیہ است لام کے علاوہ

سی اورنبی کوخلیفة اللہ 'کےلقب سے قرآن کیم نے یا دنہیں کیا جضرت داؤ دعلیہ السّلام دوسرے نبی ورسول ہیں جن کویہ لقب دیا گیا ،

مرور مکومرت و ترسیس استام کی شباعت و بسالت ، قوتِ ف کر و ترسیس من و تربی به ایسے بلندا وصاف مقے که ہرموقعه پرفتح ونصرت شام میں اور لاتعدا و ہو جمیشه کا میا بی شامل حال رہتی محتی . اقتدار کے باتھ آنے کے تقوار ہی عرصہ بیں شام ، عراق فلسطین ، شرق اُ دون محتی . اقتدار کے باتھ آنے کے تقوار ہی عرصہ بیں شام ، عراق فلسطین ، شرق اُ دون کے ترام علاقوں پرغیبہ وتسلط حاصل ہوگیا متھا ، کثریت کہ اور وسعتِ مدو و مملکت کے ترام علاقوں پرغیبہ وتسلط حاصل ہوگیا متھا ، کثریت کہ اور وسعتِ مدو و مملکت کے ساتھ جانے اُن کی عظمت و مشان کو اور بھی زیادہ بانکہ ویا تھا۔ رہا یا کو میں میں مدق و کذب کا انتہاز مشکل ہوجا کے تووی الہی کے پیچیپ دوسکا میں بوجا کے تووی الہی کے پیچیپ دوسکا میں بیرمت نہ ہوتی بیرمت نہ ہوتی تحقی کہ اُن شرح احکام کی خلاف و رزی کریں ۔

ابن جریر تر این تاریخ میں حضرت ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ قوّہ آومی ایک بیل کا تضید کیر حضرت واؤ دعلیہ السلام کے پاس آئے اور ہر ایک دعویٰ کرتا تھا کہ یہ میر اسم دوسرا غاصب ہے حضرت داؤ دعلیہ السلام نے اس قضیہ کا فیصلہ دوسرے دن دولوں کوطلب فراکر ترعی دوسرے دن دولوں کوطلب فراکر ترعی سے فریا یا کہ اللہ تعالے نے مجھ پر وحی کے ذریعہ تیرے قبل کو واجب قرار دیا ہے۔ لہذا تو ہی ہے بات ظاہر کردے ۔ اس نے کہا اے اللہ کی میری کی سے نے بہا اس مقدر میں تو میرا بیان قطعًا سیاسے اور یہ بیل میری کے بیتے نبی اس مقدر میں تو میرا بیان قطعًا سیاسے اور یہ بیل میری کی کہا ہے۔ البتہ اس حکم کے بیتے اس کو دھوکا و کے کوفل کر دیا تھا۔ یہ شکر حضرت داؤ دعلیہ السلام نے اس کو قصاص بی قبل کرنے کا حکم دیا "

www.ahlehaq.org

سب فرمانبردار مقے۔ آیاتِ ذیل انہی تفصیلات سے تعلق ہیں :۔

قرانى مضمول و الله الله الله المثلث و الحيكة وعلم المسلم الله المثلث و الحيكة وعلم المسلم المسلم و ال

يُدَا وْ دُرِ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَيِيفَتًا فِي الْأَمْرُضِ الْحِ

رص آیت ۲۹)

وَشَدَدُ مَا مُلْكُما وَأَتَيْنَا ﴾ الحِكُمَة وَفَصْلَ الْحِنَا وَاللَّهِ الْحِكُمة وَفَصْلَ الْحِنَا اللهِ اللهُ اللهُل

اورہم نے ان کی سلطنت مصبوط کر دی بھی اورہم نے حکمت اورفیصلہ کن بات سینے کی صلاحیت شخشی بھٹی ۔

کر است العراد کور برتورات کی دشد و بدایت سے سے بنیا دی طور پرتورات ہی اللہ کر کور است ہی سے مطابق انبیار بنی اسرائیل قوم ہی اللہ کی کتا ب مقی اس سے مطابق انبیار بنی اسرائیل قوم کی بہنائی کیا کرتے مقے لیکن حالات و واقعات زیانہ کے بحاظ سے التارتعالیٰ نے حضرت کی بہنائی کیا کرتے معمولیات احکام مقے اور دعلیہ استالم کومبی کتاب عطامی مقی جسمیں تورات کے مطابق احکام مقے اور

ر یرجید تشریجات بعی تقین کین اس کا بیشتر جهته التارتما کی حمد و شنا اور آبیج و مقدسیس برختمل مقیار بچرالتارتغ لئے نے حضرت واؤ دعلیه التسلام کو ایسا ول آویزلحن عطا فرمایا مقا کر جب و و زبور شریعی کی ملاوت فرماتے توجنات وانسان حتی کرپر ندے اور وحشی جانور کے وحدین آجائے مختے۔

روایات دریث میں یہ جس کرمہی تلاوت جب دریا کے کنارے کی جاتی تو بہت پائی ڈک جاتا ہے۔ اور ایت موجود ہے کہ پائی ڈک جاتا ہے اور دیجر کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے کہ بہی کریم صلی الشرعلیہ ولیم جب ابوموسیٰ اشعری کی تلاوت قرآن کوسماعت فریا تے تو یہار شاد فریا تے ہے۔ ابوموسیٰ بھو کہ اللہ تا ہے۔ ابوموسیٰ بھو کو اللہ تعالیٰ نے کئی داؤومی عطاکی ہے۔ "
فریا تے ہے۔ "بوموسیٰ بھی حصے اور کھڑے کے ہیں چو کہ یہ کتاب دراصل تورات کی تحصیل کے جس کے ہیں چو کہ یہ کتاب دراصل تورات کی تحصیل کی تھے۔ ا

زبور کے معنی حصنے اور کرتے ہے ہیں چونکہ یہ کیا ب درائش کورائی میں ہیں۔
سے لئے نازل کی گئی بھتی تو اس کا نام زبور رکھا گیا گویا یہ بھی تورات کا ایک حصہ اور جزرے ،
د بُور چِند ایک قصا کہ اور جع کلمات کا مجموعہ مصاحب میں اللّہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ،
انسان کی عبدیت وعجز کا اعتراف اور پند و فصائح ، نتائج وعبر سے مصنا میں ہے۔ مُسند احمد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ زبور کا نزول رمضان المبارک ہیں ہوا اور و ہ مواعظ ویکم کا مجموعہ متی ۔

اسی کتاب بین بی کریم صلی التی علیه ولم اور آپ کے اصحاب کے علق سے بشار میں موجو دیتیں قرآن تکیم میں اس کی تمصد ابق موجو دہے۔ موجو دیتیں قرآن تکیم میں اس کی تمصد ابق موجو دہے۔

وَلَقَدُ كَتَبُنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بُعُدِ الذِّكُرِ أَنَّ الْأَرْضَ

يَدِيثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ . (البياء آيت ١٠٥)

اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین سے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔

مفترین نے پرتصریج کی ہے کہ آیت ندکورہ میں زبور سے جس واقعہ کا اظہار کیا گیا ہے وہ نبی کریم سلی اللہ علیہ ولم اور آپ کے اصحاب کرام کی بشارت سے متعلق ہے۔ نبی کریم سلی اللہ علیہ ولم اور آپ کے اصحاب کرام کی بشارت سے متعلق ہے۔

بناری رفترای سروقت میں الانبیار میں ایک روایت ہے کہ حضرت واؤ دعلیہ است کام پوری زبور کو اسے مختصر وقت میں تلاوت کر لیا کہتے کہ جب و و گھوڑے پر زین کسنا شریع سمرتے تو تلاوت مجمی شروع کر دیتے اور جب کس کر فارغ ہوجاتے تو پوری زبورتلاوت

كر چكے بوتے.

. دراصل يبصفرت دا وُدعليه السلام كامعجزة تلاوت مقاجو التُدتعاكِ نے اعنیہ "

عطاكبيا مضاء

یوں توسب ہی دسول خصوصی شرف وانتیاز کے مال ہو۔ ۔ اور النّر تعالیٰے انتخیب اینے بے شمار انعام واکر ام بے ام درجات کے لحاظ سے فرق مراتب "مجمی ہیں او انتیازی درجات ومراتب ان کوایک و دسرے سے ممار

میخیر حیوانات، نسبیج اور اور اور پیرسیج جبال طبور

تِلْكُ الرُّسُلُ فَصَّلْنَا بَعُضَّهُمْ عَلَيْ بَعُضٍ اللَّهِ

ز مِقره آیت ۲۵۳)

ان دسولوں میں ہم نے تعین کولعیش پرفضیلت دی ہے۔

چنانچہ حضرت داؤ دعلیہ است لام سے شعلق کمبی قرآن تھیم نے چندخصوصیات کا ذکر کیا ہے اور بہ خصرت دائو دعلیہ اسون اسر سے اسلام سے ساتھ کا ان تھیم نے چندخصوصیات کا ذکر کیا ہے اور بہ

خصوصیات نبیوں میں بہت تم نبیوں کو دیتے گئے ہیں۔

حضرت دا وُرعلیہ اتسالام النّہ تعالیے کی تبیج و تقدیس میں ہمت زیا وہ مشغول رہے بختے اور اس قد رخوش الحان مقے کہ جب زبور شریف کی تلاوت کرتے یا النّہ کی حدوثنا فر اتنے تو ان کے دانشیں لحن سے نہ صرف النّسان وجن بلکہ چرند و پرند بھی بے نو و بہوجائے اور آپ کے گر دہمے ہوکرالٹّہ تعالیٰ بی تبیج شروع کر دیتے ۔ قرآن حکیم نے اسکی بھی تصریح کی ہے کہ بہاڑ بھی حضرت داو وعلیہ السّلام کی حدوثنا میں مشریک بوجائے اور النّہ تعالیٰ کی حدیثنا میں مشریک بوجائے اور النّہ تعالیٰ کی حمد میں گونج اُ معظے ۔

چرند و پرندا وریبهاژ د ل کا اینی اینی زبانوں سے بیج کرناایک حقیقت تنفی جوبطور معجز ه حضرت داؤ د علیه الت لام کوعطا کی گئی بیقی .

بے زُر بان مخلو قات اور جمادات کا سبیج پڑھنا کوئی نمٹ یل یا مجاز نمہیں ملکہ ایک

مقیقت ہے جسکو قرآن علیم نے غیرتبہم الفاظ میں ظاہر کیا ہے :-

نُسَيِّعُ لَدُ السَّلُوْتُ السَّبُوُّ وَالْكُرُ وَمَنَ فِيهُ فَ الْكُرُ وَمَنَ فِيهُ فَ وَ الْكُرُ وَ مَنَ فِيهُ فَ وَ الْكُرُ وَ اللَّهُ وَالْكُرُ وَ اللَّهُ وَالْكُرُ وَ اللَّهُ وَالْكُرُ وَ اللَّهُ وَالْكُرُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُولُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ ولَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

مروہ ہیں۔ مشہوری خیا بن حزم نے اپنی کیا بالفصل " بیں اس موقعہ پرایک شبہ پیش سیاہے ۔ لکھنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام تو یہ بیان کر ہ ہے کا سُنات کی ہرشی المنمری سبیح بیان سرق ہے سکین ایک وہری (النہ تعالیٰ کا کامنے) انسان بھی شنی میں داخل ہے۔ مالا کمہ وہ کسی المحہ اللہ کی تسبیح نہیں کر تا لہذا آبیت کاعموم کیسے باقی رہے گا۔

سخہ اللہ کا سبیجے ہمیں مرما ہمراہیں ہوئے ہے جس السب کا بھیا اور مذاتنا اہم ہے۔ شاید علامہ ابن حزم کا پیرٹ بہ دراصل کوئی حقیقی وزن رکھتا اور مذاتنا اہم ہے۔ شاید شبہ بیان کرتے وقت ان کی نظر قرآن تکیم کے اُس مطلب ومرا دے اُوجیل ہوگئی جو اس مقام

پرقرآن کے بیش نظرے۔
قرآن مجیم میٹو دبیان کررہ ہے اوراُس کامقصد بیان بھی یہی ہے کہ نافران
انسان کے علاوہ کائنات کی ہر جیزالٹری جیج بیان کررہی ہے اوریہ انسان ہی ہے جو
اکاراوربغاوت کررہ ہے۔ قرآن مجیم کا بیاق وساق خوداس کا اظہار کررہ ہے۔
الخوش قرآن مجیم کا بیدار شاو کہ کائنات کی ہرشئے الٹری حمدو نمنا کرتی ہے لیے
حقیقی معنی پڑجول ہے اور زبان حال کے ساتھ اسکی تا ویل کرناعقل ونقل دونوں کے خلاف
ہے ،البتہ اُن کی تیہ بیجے و تھید انسانوں کے عام نہم واوراک سے بالا ترزکھی گئی ہے اور
اللہ تعالی مونی ومشیت سے تو سے مجمع ہی انبیار ورسل کو اس کا فہم وا دراک عطل
ہوجا تا ہے جو اُن کے لئے بطور معجزہ و دلیل کے ہوتا ہے ۔ چنا سی حضرت داؤ دعلیہ السلام
کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب وہ صبح و مشام الٹر کی حمدونیا
کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب وہ صبح و مشام الٹر کی حمدونیا

سرتے اور حضرت داو وعلیہ استلام اُن گ<sup>یت</sup> یے کونل مبری کا نوب سے نسنہ قرآن کسیم کی آیاتِ ذیل انہی حقائق کا اظہار کرنی ہیں ۔

> قراً في مضمول إن سَخَرُنَا مَعَ دَاوْدَ الْحِبَالَ يُسَيِّحُنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَا فَعِلِينَ. رانبياراً بيت ٥٤؛

اورہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو داؤ دکے نابع کر دیا کہوہ واؤد کے مامق<sup>س بیج</sup> کرتے ہیں اور ہم ہی میں ایسا کرنے کی قدیت ہو۔ دَ لَقَدُ اُ تَیْنَا دَادُ دَمِنَا فَضَالٌ یَا جِبَالٌ اَدَّ بِیٰ مَعَدُ وَالْطَايِدِ َ

اور بینک بہنے واؤر کو اپنی جانب سے فضیلت بختی ہے (ود یہ کہ بہم نے حکم دیا ) اے بہاڑ واور پر ندد تم داؤ دکے سائقہ ملکرت سیج اور یا کی سیان محرور

ُ إِنَّا سُخَّدُنَا الْجَالَ مَعَدُ يُسَتِحَى بِالْعَظِيِّ وَ الْإِسْرَاتِ وَ الْطَلْيُومَ مُسْتُورَةً كُنَّ تَنَا أَوَّا بُ رَصَّ يَتِ ١٩٠١٠)

بیشک ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے لئے مسخرکر دیا کو اُن کے ساتھ صبح کر دیا کو اُن کے ساتھ صبح وسٹ منسبع کرتے ہیں اور پر ندوں سے پر سے پر سے پر سے جمع ہوتے اور سب اُن کی تسبیع کی وجہ سے مشغول وکر رہتے۔

علامه عینی نے محققین سے اس مسلک کو مختصرطور بڑگر مالل بیان کی ہے کہ کا کٹات کی ہر چیز الٹرکی حمد و تناکرتی ہے وہ ککھتے ہیں !۔

عجما دات کی زندگی اُسکے مرالم و محفوظ رہنے سے والبت ہے

سمجاہے، رمینی شرح بخاری جامستائی۔
الزعف کا اسپر الفاق ہے کہ گفتگوا ور تول کے لئے نطق وزبان سرط نہیں اگر کسی شی ہیں جات
اورصوت و آواز ) موجود ہیں تو اس فول کی نسبت ورست و سمجے ہے۔ لہذا جا نورول کا بیج
سر انکچے بعید نہیں ، جدید رائنس کے و ور میں تو یدمث اجدہ ہور ہے کہ نبا تات کے الدر بھی
سیات واحباس و ونوں موجود ہیں بی جیونی موئی "کا درخت با خذلگ نے سے مرجبا جا آب اور بیا تھے اللہ ہونے ورش ان ان ایسے قریب
باخذ الگ ہونے سے مجھرت واب ہوجا تا ہے تیم وم خور درخت "انسان باجیوان کے قریب
ہونے پراس کا احساس کر ناہے اور فوراً اپنی شافیس ورائے کرکے اسکو اپنی گرفت میں کر لیہ اللہ بیا میں الشرطیات میں کر کہ میں الشرطیہ والے مرجب کے اسکو اپنی گرفت میں کر لیہ میں الشرطیہ ورائے کرکے اسکو اپنی گرفت میں کر لیہ میں الشرطیہ والی مربط اس قدر مصروف سے کراسس کا مسطوانہ ختا نہ کا آب سے کلام کرنا اس قدر مضبور و معروف سے کراسس کا

إنكارسورج كے انكار محمسا وى سبے -

او با اور قول و این حضرت داؤ دعلیه اسلام کی حکومت وسلطنت وسی ترحقی با وجود اسلام کار اینا اور ابان عیال کرم می نهیں لیتے اور اپنا اور ابان عیال کی معاش کابار بیت المال پرنہیں ڈوالتے ہتے بلکہ اپنی محنت اور بائذی کمائی سے ملال دوری حاصل کرتے اور اس کو ور لیو معاش نیا یا تھا۔ حضرت واؤ وعلیہ السلام کے اسی وصف معاش کو حدیث نئریون میں اس طرح مسرا باگیا ہے۔ نبی کرم صلی الشرعلیہ ولم نے ارشا دفر ایا کسی افسان کا بہترین رزق اُسکے اپنے ہا تھ کی تحت سے کمایا بہوا رزق ہے۔ اور الندی کے نبی حضرت واؤ وعلیہ السیام این باتھ کی محضرت واؤ وعلیہ السیام کے اس محضرت افران کا بہترین رزق اُسکے اپنے ہا تھ کی تحت سے کمایا بہوا رزق ہے۔ اور الندی کے نبی حضرت واؤ وعلیہ السیام این باتھ می محضرت میں استیام این ہا تھا کہ میں محضرت میں استیام این ہا تھا کی محضرت میں استیام این ہا تھا کی محضرت میں محضرت الله میں محضرت میں محضرت الله میں محضرت الله میں محضرت الله میں محضرت میں محضرت الله میں محضرت میں محضرت میں محضرت الله میں محضرت میں میں محضرت میں محضرت میں محضرت میں محضرت میں محضرت میں محضرت میں میں محضرت میں محسرت میں محضرت میں محضرت میں محضرت میں محسرت میں محضرت میں محسرت معسرت میں محسرت م

علام عینی کھتے ہیں کہ حضرت دا و دعلیہ الت لام دُعا ما نگا کرتے ہے الہی الیں صورت پیدا فرما دے کہ میرے گئے ہاتھ کی کمانی آسان ہوجائے ہیں بیت المال پر اپنی معاش کا بوجھ ڈالنانہ ہیں چاہئے جضرت داؤ دعلیہ الت لام کی اس خواہش کو النّہ تع نے اس طرح پورا فرما دیا کہ ان کے ہاتھ ہیں لوہ اور نولا دکو نرم کر دیا جب وہ کوئی چیز بنا ناچا ہتے تو بغیر کسی آلات واوزا رکے نولا دکوجس طرح چاہئے کام ہیں لاتے اور وہ اُن کے ہاتھ ہیں آتے ہی موم کی طرح نرم ہوجا تا تھا۔

اُن کے ہاتھ ہیں آتے ہی موم کی طرح نرم ہوجا تا تھا۔
قرآن مکیم نے اس حقیقت کو اس طرح بیان کیا ہے:۔

قرا في مضمون و آلفّا لَدُ الْحَدِيْدَ أَنِ اعْسَلُ سَابِغَاتٍ قَ قَدِّدُ فِي السَّدُدِ وَ اعْسَلُوا صَالِعًا إِنِي بِسَالَعُسُلُونَ بَصِيدُونَ السَّدُدِ وَ اعْسَلُوا صَالِعًا إِنِي بِسَالَعُسُلُونَ بَصِيدُونَ السَّدُدِ وَ اعْسَلُوا صَالِعًا إِنِي بِسَالَعُسُلُونَ بَصِيدُونَ السَّدُدِ وَ اعْسَلُوا صَالِعًا إِنِي بِسَالَيْ مِن رَبِي كَثَادُ اللَّهُ مِن لَهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ الدَارُ وَهُمِي اورتم سب اللَّهُ الدَارُ وَهُمِي اورتم سب اللَّهُ الدَارُ وَهُمِي اورتم سب اللَّهُ اللَّهُ مَا الللَّهُ اللَّهُ الل

رجنگی آسنی لباس) اوران کے جوڑیں مناسب انداز رکھیں اور تم سب نبک کام کریں میں خوب دیکھ رہا ہوں جو کچھ تم لوگ کررے ہو۔ وَعَلَمْنَا لَا صَنْعَدَ لَبُوْسِ لَكُوْلِيَّهُ عِلَىٰكُوْلِمِنَ كَالْمِدِ اللَّهِ عَلَيْمَ لَكُو لِمَعْتَصِلًا كُو مِنْ بَالْسِكُورُ

فَهَلُ أَنْعُمُ شَارِكُونَ وَانْبِياء آيت ٨٠)

اورہم نے واؤ وکوسکھا ٹی زرہ بنانے کی صنعت تمہارے نفع کے سنعت تمہارے نفع کے سنے تاکہ تم اور ان کے موقع براس سے بچاؤ ماصل کرسکولیں کمیا تم مشکر گزار بنتے ہو۔

تاریخ سے پتہ جلتا ہے کہ حضرت واؤ وعلیہ الت لام سے پہلے لوہے کی صنعت نے اس حد کست تو ترقی کرنی تھی کہ فولا و کو گھلاکر اُس کی سپاٹ تختیاں بنالی جاتی تھیں اور بھراُن کو جو کر جنگی دباس نیار کیا جاتی تھائے یہ دیساس بہت وزنی اور بھاری بھر کم جسم دکھنا تھا جو صرف قوی بیکل افسانوں کے استعمال سے لئے مسکن تھا جھرت واؤد علیہ استلام جہلے رسول ہیں جنکو اللہ تعالیٰ افری میں خو مسول ہیں جنکو اللہ تعالیٰ فی توفیق وی جو برانسان باریک زنجیروں کے ملقوں سے بنائی جاتی تھیں لکی اور کم وزن ہونے کی وجہ سے ہرانسان باریک زنجیروں کے ملقوں سے بنائی جاتی تھیں لکی اور کم وزن ہونے کی وجہ سے ہرانسان اسکو بہن کر میدانِ جنگ ہیں آسانی سے نقل و حرکت کر مکت تھا۔

جلددوم

منظی الظائر حضرت داود علیدات الام کوانٹرنعالی نے یہ بھی سترف عطافر مایا تھا کہ نہ طبق کا لکھا کہ کہ دوں سے گفتگو کہ وہ پرندوں کی بولیاں مجھ لیا کرتے تھے اور وہ پرندوں سے گفتگو مجمی کریتے تھے۔ مطق طیر کی تفصیلی بحث تذکرہ سید ناسلیمان علیہ الت لام میں آرہی ہے:۔

فصل خصومات مقدمات کا خاص طور پر ذکرکیا ہے جیسا کہ گذشتہ اوراق میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت داؤ دعلیہ الت لام کو الٹرتعالیٰ نے فہم کا مل اور حجاکر اچکانے کا خاص ملکہ عطا فر مایا متھا ۱ قرآن تکیم نے اس خصوصیت گولصل الخطاب سے عنوان سے ظاہر

ایک مرتبہ حضرت داؤ دعلیہ الت لام کی خدمت میں دخص ایک مقدمہ نیکر جا خربوئے ان میں ہے ایک نے کہا کرمیری تیار شدہ تھیبتی کو اِس کے بحربوں نے چرکیگ کرتباہ کر دیا ہے اور میرا پورا تھیت ختم ہوگیا ہے دومسرے نے اس کا اعتراف کیا۔

اور میرا پررا تھیت ہم ہوئی ہے ووسرے سے اس کا اسراف ہیا۔
حضرت وا کو دعلیہ الت الم نے اپنے علم وحکت کے پیش نظریہ فیصلہ دیا کہ مدی کی تھیتی کا مقصان چو کہ مدی علیہ سے بحر یوں کی قیمت کے قریب قریب سے بہذا یہ بورا گلہ بطور "نا وان مدی کو دیدیا جا ہائے۔ حضرت سلیمان علیہ الت الم جوابھی کم عمر تھے اس وقت اپنے والد ماجد سے نزدی سی بیٹھ متھے سے گئراس سے والد ماجد سے نزدی سی بیٹھ متھے سے گئراس سے بھی زیادہ مناسب شکل یہ ہے کہ مدی علیہ کا تمام دلوڑ مدی سے شہر و کر دیا جائے اکہ وہ اسے دو دھ اور اُون سے فائدہ اُٹھائے اور مدی علیہ سے کہاجائے کہ وہ اس مدت میں مری سے دو دھ اور اُون سے فائدہ اُٹھائے اور مدی علیہ سے کہاجائے کہ وہ اس مدت میں مری سے کھیت کی خدمت انجام وے اورجب تھیت کی پیدا وا را پی اصلی حالت پرا جائے توکھیت کی پیدا وا را پی اصلی حالت پرا جائے توکھیت کی بیدا وا را پی اصلی حالت پرا جائے توکھیت کی بیدا وا را پی اصلی حالت پرا جائے توکھیت کی بیدا وا را پی اصلی حالت پرا جائے توکھیت کی جدی سے دکھر کے اینا ریو ڈ والیس لے ہے۔

جرورت داؤد علیه الت لام کو بینے کا یرفیصلہ بہت بیند آیا اور اسی کے مطابق

قیصت که دیا-قرآن تکیم نے معبی اس طرف اسٹارہ کیا ہے کہ اس معاملہ میں صاحبراد سے سلیمان علیہ الت لام کا فیصلہ زیادہ مناسب راج-

فصل فصد ات كادوسرامت مورواقع قرآن مكيم في قدر تفصيل سے بيان

کپ ہے۔

یہ واقعہ دراصل حضرت داؤ دعلیہ السلام کی آز مائش سے تعلق ہے۔ قرآن تکیم افرائش سے تعلق ہے۔ قرآن تکیم سے بھال داقعہ کو اس آز مائش میں حضرت داؤد علالسلام سے بھالنزش میں ہوگئی تھی جس پرائموں نے اپنی بندگی اور اعتراف تعصیر کا فوری اظہاد کیسا اور یہ بات السّرتعالی کو مہت بہند آئی اور اس غرض کے تحت یہ واقعہ قرآن مکیم میں بسیان کیا گیا ہے کہ السّرک نیک بندوں سے جب کوئی نا دانست لغزش ہوجا تے ہیں۔ انہیار کرام منابہ ہوجا تے ہیں اور بارگاہ الہی میں تو بہ واست نعفار کیلئے سربسجو دہوجا تے ہیں۔ انہیار کرام کے ایسے واقعات جن میں اُن سے کھ لغزش ہوگئی اسی غرض کے لئے قرآن کرئم میں بسیان کے لیسے واقعات جن میں اُن سے کھ لغزش ہوگئی اسی غرض کے لئے قرآن کرئم میں بسیان کے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ الت لام کائمنو عدوز خت سے کھو کھا لین ، حضرت نوج علا اِنسلام کا این مشرک بیطے کے لئے وُما کرنا، حضرت ابراہیم علیہ الت لام کا این اُنسلام کا این کا مقرت یونس علیہ السّلام کا وی الہٰی کا امتفالہ کے بغیر ہجرت کرجانا وغیرہ۔

ان واقعات کا قرآن تھیم ہیں دُھرا یا جا نا اسی مقصد کے تخت ہے کہ اطاعت گزار بندوں سے جب بھی کوئی لغزیش ہوجاتی ہے بغیر سی اخیر بارگا ہ الہی ہیں تو بہ واستغف ر کرتے ہیں ۔انبیا ہرام کا یہ اُسو ہ ساری انسا نیت کے بئے ورس اور رہنما نی کا وربعہ قرار پاتا ہے جو ابیے واقعات ہیں قرآن تھیم کا نبیا دی مقصد ہموناہے۔

الغرض حضرت داؤ وعليه التلام كاايك البهائ واقعة قرآن عميم نے بيان كيا ہم البهائي واقعة قرآن عميم نے بيان كيا ہم جس بيں اُن كوكسى آزمائش بيں ڈال ديا گيا تھا وہ دراصل و وادميوں كا جسكرا محاجس كا جلد فيصلہ دينے بين حضرت واؤدعليه التالام سے نغرش ہوكئى اور اسكے بعد ہى انہيں اسكا احساس ہوا تو فورى ورگاہ الهى بيں طالب مغفرت ہوئے اللہ تعالیٰ كوان كى يُهُ اُنا بت بہت بہت بہت بنداً بَى اُسَاس معاف كرديا اور اُن كى رفعت شان كواور زيادہ بلندكرديا۔

قرآن تکیم اور احادیث مجیمی اس واقعه کی تفصیلات ترجو ونهیں اور ندمت ند اسلامی تاریخ بین اس واقعه کی تفاصیل لمتی ہیں جن جن کتب تنفسیر بسی اس تعلق سے جو واقعه لکھا گیا ہے وہ خالص اور خالص اسرائیل روایات سے ماخوذ ہے جفقین نے اِسکی شدت سے تروید کی ہے۔ ہندااسکونظراندازکرکے اور ان متمام مفصیلات سے الگ ہوکر اہل تحقیق نے آیات کی جوتفسیر کی ہیں وہ یا تو آٹارصحا بہ سے منقول ہے یا قرآن مکیم کے سیاق وسیاق سے ماخو و ہے اس لئے بہی مجیج اور فاہل توجہ ہے۔

علاوه ازیں او ترفضیل سے کلھا جا چکا ہے کرکسی بھی واقعہ سے مقل کر نے میں قرآن مکیم کامقصد اُس واقعہ سے نتائج اور عبر کا اظہار کرنا ہو تاہے نہ کہ واقعاسے کی

تمفصيلات اور أسكى تجزئيات.

علامہ ابن حزم ظاہری کھنے ہیں کہ واقعہ صرف اس قدر ہے کہ وقعی اچانک فراب واؤد ہیں واض ہو گئے جہاں حضرت واؤد علیہ التلام شغولِ عباوت سے اور چونکہ ان وونوں کامعا سے ایک نازک شکل افتیاد کرنے والاس اس کے آس کے طے کرائے ہیں وونوں کو عبلت مقی جلد بازی ہیں ورواز و کھلوانے کے بجائے دیوار بچاند کر واض کو کو اس محصولات کو جات وائد معلیہ التلام نے اپنے روز مروکی معمولات کو چار دنوں پر اس طرح تقسیم کر لیا تھا :۔

معمولات کو چار دنوں پر اس طرح تقسیم کر لیا تھا :۔

ایک ون فالف عباوت الہی کے لئے .

ایک ون فالف عباوت الہی کے لئے .

ایک دن بنی اسرائیل کی رُشد و ہدایت کے لئے. ایک دن خانص اپنی وات کے لئے.

یہ دونوں خص عبادت اللی والے دن واض ہوئے اور وہ بھی دلوار میاند کر، حضرت وا کو علیہ الت لام نے اچا نک فلاف میں واض ہوئے اور وہ بھی دلوار میاند کر، حضرت کا علیہ الت لام نے اچا نک فلاف میں اس طرح و تا وانسانوں کو موجود یا یا تو بتقضائے لہت گھراگئے . دونوں ایک جھکڑے میں آپ سے فیصلہ لینے آئے ہیں۔ یہ کہ کرائن میں سے ایک نے اپنی بات وزوں ایک جھکڑے میں آپ سے فیصلہ لینے آئے ہیں۔ یہ کہ کرائن میں سے ایک نے اپنی بات مثروع کردی کہ یہ میرام جاتی ہے اسکے پاس منا نواقے و نہیاں دہریاں ، ہیں اور میر سے پاس صرف ایک ہوئی امرائی ہے۔ یہ جھے مغلوب کردیا ہے۔ حضرت واؤد علیہ السلام نے جواب کردے اور اس نے گفتگو میں مجھے مغلوب کردیا ہے۔ حضرت واؤد علیہ السلام نے جواب و یا اس خص نے اپنی ذمیوں کے ساتھ نیری ونبی ملا لیمنے کا مطالبہ کرسے مقیناً تجھ پول کے ساتھ نیری ونبی ملا لیمنے کا مطالبہ کرسے مقیناً تجھ پول کی اس کیا ہے اور واقعہ یہ سے کہ مل جُل کر ساتھ دہنے والے لوگ اکثرایک ووسرے پرزیا ویا

سرتے رہتے ہیں بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جوا بیان رکھتے ہیں اور ٹیکٹمسس سرتے ہیں اور ایسے لوگ ہمیت کم ہیں ۔

بہاں پیت نہ نہ ہونا جائے کہ حضرت داؤد عبیہ است الم نے ایک ہی فرنق کی بات سے نکر اپنا فیصلہ کیسے دے ویا ؟ حقیقت یہ ہے کہ جب بدعی کی شکایت پر مرعا علیہ فالموش رہا وراسی تردید یدیں کچھ نہ بولاتو یہ خود اس کے افراد کا ہم عنی تمجھا جا تا ہے اس لئے حضرت واؤد علیہ است الم نے افراد کا ہم عنی تمجھا جا تا ہے اس لئے حضرت واؤد علیہ الت لام نے بچھ ہے جو مرعی بیان کرد ہاہے۔

مہرحال حضرت واؤد علیہ الت لام نے بچھ فرفی میں اس ہوگیا کہ النہ تعالیٰ کہ ختم بوئے کچھ و یہ بھی ڈہوئی تا کہ النہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہ میری آلے اکثر کو سے دوری نوبہ واستعفار کرتے ہوئے سجدہ بب کے درائس اس واقعہ سے میری آلے اکش کرئی ہے فوری نوبہ واستعفار کرتے ہوئے سجدہ بب

چونکہ قصور کی نوعیت الیسی شدید نہتی کہ اُسے معاف نہ کیا جا آ۔ البَّد نُعالئے نے اُکھیں معاف نہ کیا جا آ۔ البَّد نُعالئے نے اُکھیں معاف کردیا اور دنیا واخرت میں ان کو جو ملبند مقام عطائفا و دھی برقرانہ رہ ہمارا خیال ہے کہ واقعہ کی بہ تنبریج آیا ہے قرآئی سے ہشکر نہیں ہے اور نہ اصوالی نے سے مکراتی ہے اور نہ اسولی سے ملاف سے خلاف نے سے مکراتی ہے اور نہ علیا ہے۔ علاوہ ازیں اقوالِ سلف کے خلافت میں مہالاً میں برمہالاً میں ہمرانہ ہے۔ اور نہ اُس پرمہالاً

رہے یا سرورت اسکےبعد فرآن کیم نے حضرت داؤ دعلیہ التلام کی آز ماکش سے تعلق جو داقعہ نقل کیا ہے بمگارہ عبرت سے پڑھا جائے ،

> فَرِ لَى مَصْمُونِ وَهَلُ ٱللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ دص آیات مللا الله

کیا آپ کو خبر مینہی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار جڑھ کر اُس کے عباوت فانے میں گھٹ آئے ۔ جب وہ دا کو دے پاس پہنچے تووہ اُسمنیں ویچے کر گھبرائے ۔ اسمفول نے کہا ڈریے نہیں ہم ڈو فریق مقادمہ میں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیاوتی کی ہے۔ آپ ہما دے درسا مٹیک مٹلیک تن سے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں راہ راست بتا ہے۔

یہ میرا مھائی ہے اسکے پاس ننانوے و نہیاں ہیں اور میرے پا صرف ایک ہی ونبی ہے ۔ اِس نے کہاہے کہ یہ ایک دنبی بھی میرے حوالہ کردے اور اُس نے گفتگو ہیں مجھے مغلوب کر دیاہے ۔

داؤدنے کہا اس شخص نے اپنی ونہیوں کے سائھ تنیہ می و نہیں ملا لینے کا مطالبہ کرکے بیقینا مجھ پر طلم کیا ہے اور داقعہ یہ ہے کہ مل کرساتھ دہنے دالے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیاد تیاں کرتے رہے ہیں۔ بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور رہے ہیں اور الیے لوگ کم ہی ہیں، اور (یدبات کہتے کہتے) واود شرکے کہ ہم نے در اسل اُن کی اُرمانش کی ہے۔ چنا سنچہ اُمضوں نے اپنی سمجھ کے کہ ہم نے در اسل اُن کی اُرمانش کی ہے۔ چنا سنچہ اُمضوں نے اپنی سمجھ کے کہ ہم نے در اسل اُن کی اُرمانش کی ہے۔ چنا سنچہ اُمضوں نے اپنی سمجھ کے کہ ہم نے در اسل اُن کی اُرمانش کی ہے۔ چنا سنچہ اُمضوں نے اپنی سمجھ کے کہ ہم نے در اسل اُن کی اُرمانش کی ہے۔ چنا سنچہ اُمضوں نے اپنی سمجھ کے کہ ہم نے در اسل اُن کی اُرمانش کی ہے۔ چنا سنچہ اُمضوں نے اپنی سمجھ کے کہ ہم نے در اسل اُن کی اُرمانش کی ہے۔ چنا سنچہ اُمضوں نے اپنی معا فی جا ہی اور سمجد سمجھ کی کر لیا۔

بنب ہم نے دہمی ) ان کا قصور معاف کیا اور میقیناً وہ ہمارے ماں عزت بمامرتبہ ہے اور بہتر ٹھکانہ ہے .

اے داؤ دہم نے تم کو ملک میں (اپنا) نائب مقررکیاہے سو لوگوں میں انصاف کے سامق حکومت کرنا او زفس کی خواہش پر نہ چلناکہ وہ تم کو النّرکی راہ سے ہٹا دیگی۔ بیشک جولوگ النّرکی راہ سے ہٹ سے ہیں اُن کے لئے سخت عذاب ہے۔

ابک اور آثار صحابہ سے استباطیر میں اور آثار صحابہ سے استباطیر بیر میں اور آثار صحابہ سے استباطیر بیر میں میں میں میں میں ایک اور تفسیر سے جسکوٹ ہور محترث عالم نے اپنی کاب متدرش میں حضرت عبدالتّربن عباس ہوا ہے مقل کی سے اور دیگر محد میں نے اس دوایت کو صحیح اور حسن سلیم کیا ہے۔ حضرت ابن عبال مضرت داؤد علیہ الت کام کی آزمائش کا ذکر کرتے ہوئے فراتے ہیں :۔
مضرت داؤد علیہ الت کام کی آزمائش کا ذکر کرتے ہوئے فراتے ہیں :۔
(ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جناب الہٰی میں ازراؤ ا

عرض کمیا الہٰی دن رات میں ایک ساعت معبی ایسی نہیں گزرتی کہ دا ذر یا آلِ دا وُدیس ہے کوئی شخص ایک لمحہ کے لئے مجی تیری سبیج تبہلیل میں مشغول ندر مرتبا ہو دعضرت دا ذ دعلیہ الت لام نے دن ورات سمے تمام او قات اپنے گھروالوں پڑھسیم کرد بئے بھے کر گھروکر الہی سے خالی ندرہے، التر تعالیٰ کو اپنے اس مفرّب او مفول بندے واؤدعلیہ السّلام کا یہ اندا زلیب ندند آیا وی آئی، ے داؤدیہ جو کھے تھی ہے صرف ہماری توفیق اوقضل وکرم کانتیجہ ہے ورندتم میں یا تمہاری اولاد میں یہ قدرت کہاں کہ وہ اس مظم پر قائم رہ سکیں اور اب جبکہ تم نے یہ دعویٰ کرہی ویا ہے توہیں تم کو ضرور آزمالش میں ڈالوں گا۔

حضرت داؤدعلبدالت لام نے استدعامی النی جب ایسا ہو تو پہلے مجھے اطلاع وے وی جائے۔ نسین آنہ مائش کے مواملہ میں حضر واؤ دعليه السالام كي استدعا تبول نهبي ميوني اور أمضين اس طرح

ارمائش میں وال ویا گیا۔جو قرآن حکیم میں ندکورہے۔ معنی حضرت داؤد علیہ التلام اس قضیے سے فیصلہ دبینے میں جیجے تبہلیل سے محروم ہو سکتے اور أس وقت آل واؤ دين هي كوني تتخص عبادت الهي مين شغول نه تقا. بس مين آزما كش تمتی میں کا تذکرہ قرآن تھیمنے کیا ہے۔

وفات اورعمر سنرليف مشهور مدي ماكرة نيان تاب متدرك مين کا ایک روایت نقل کی ہے جو محتب صحاح ستدمیں بھی

منقول ہے جس کا مضمون یہ ہے :۔ حضرت ابوہر ریو الم تحبتے ہیں کہ نبی کریم صلی التّ علیہ ولم نے ارست وفرمايا الشرتعالى نے عالم بالاميں حضرت وم عليه است لام كى پیشت سے اُن کی تمام اولا د کو نکال کر اُن کے سامنے میت سے کیا جفر آ دم علیه است لام نیے اپنی اِن ا ولا دہیں ایک خوبصور بھیکتی ہونی <sup>ا</sup> پیتانی والے لڑکے تو دیمیا اور دریافت کیا پروروگاریہ کون لڑکا ہج؟

جواب ملاتمہاری اولاد میں بہت بعد میں آنے والا تمہار الڑکا واؤدہے۔ حصرت آدم علیہ است لام نے عرض کیا الہٰی میں اپنی عمر سے چالین مال اس لڑسکے کو بخت تاہوں۔

سر به معلیه است اوم علیه است اام کی و فات کا وقت آیا تو مصرت آوم علیه است الموت سے کہا ابھی تو میری عمریں مصرت آوم علیه است الموت سے کہا ابھی تو میری عمریں چالیں سال باقی ہیں۔ فرشتے نے جواب و یا آپ بھول سے آپ نے اپنی عمر کا پر حصر اپنے بیٹے واؤ دکو بخش و یا تھا۔ نیس آدم علیہ است اللم محبولے گئی۔ محبولے گئی۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت واؤ دعلیہ استلام کی عمر شریف تئوسال کی ہوئی۔ تورات اور کتب تواریخ میں ہے کہ حضرت واؤ دعلیہ استلام نے بیرا نہ سالی میں انتقال کیا اور اسرائیلیوں پرچالیس سال حکومت کی ۔

جعفر بن محد کہتے ہیں کہ حضرت دا کو دھلیہ الت لام نے سٹٹر سال مکومت کی حضرت ابن عباس فرائے ہیں کہ حضرت دا و دعلالہ لام کا انتقال یوم السبت دہفتے کے ون ) اجا بک ہوا جبکہ وہ اپنے عبادت والے دن ذکر اللی ہیں شغول سے اور پر ندوں کی مکمویاں برے باندھے اور پر ندوں کی مکمویاں برے باندھے ان بر رہا یہ گئر مقیں ۔ دستدرک ، نیض البادی)

منارنج وعب

خلافت اور بادشاہ کی حکومت درمیان یہ واضع فرق نظراً کے گاکہ اول الذکریں ہر درمیان یہ واضع فرق نظراً کے گاکہ اول الذکریں ہر قسم کی سان وشوکت کے باوجو د تواضع ، انکساری ، فدمت خلق ، عدل وافعا ت کا نمایاں حصّہ طے گا اور ثانی الذکریں کر ونخوت ، جبروا نانیت ، زعم و پندار کا غلب مظراً نے گا۔ وہ مخلوق فداکو ایک مقدس ا مانت سے بجائے محکوم اور الرکار سمجھیگا،

قرآن عميم اس تقيقت كواس طرح بيان كريا ب.

الكَّذِيْنَ إِنْ مَنْكَنَّا هُمُ فِي الْآمُ فِي الْأَمْنِ النَّامُوا الصَّلُولَا وَ النَّالُولَةِ وَ النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عُرُولُ فِي وَنَهُوُا عَنِ النَّهُ لَكُور.

اتُوا الذَّكُولَة وَ المَّرُولَ إِمَا لُمَّ عُرُولُ فِي وَنَهُو اعْنِ النَّهُ لَكُور.

دامج أيت على دامج أيت على دامج أيت على

جن توگوں کو ہم اُر ہین کی خلافت دیتے ہیں وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں زکوٰ قادیتے ہیں اور نیکی کاحکم کرتے ہیں اور بُرا نئ سے روکتے ہیں۔

عضرت سيدنا دا وُ وعليه التلام كي چاليس ساله خلافت بيس يدسب چيزي نظراتي جي.

قانون جلاآر الم تقديم سے الترتعالے كايہ قانون جلاآر المسے كہ جو شخص عزت وعروج پر مہنجنے سے بعد جس قدریمی الترتعال كاشكر

اور اس کے فضل وکرم کااعتراف کریا ہے اُسی قدر اُسکو مزیدانعام واکرام سے نوا زاجا یا ہم اور اس کے فضل وکرم کااعتراف کریا ہے۔ خاصانِ الہٰی کی زندگی ہیں یہ کیفیت نمایاں نظرا تی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اِنکی اگلی زندگی تھیلی زندگی سے ممتاز اور کمالات سے بھر بور مہوا کرتی ہے۔

وَلَوْالْخِوَةُ خَايُو لَكَ مِنَ الْأُولِيْ . ( دانسی آیت) حضرت داؤ د علیه استلام باین جلائتِ قدر معمولی لغزش پر توبه واستففار کرتے کر سے سجدہ میں گر بڑے۔ اسکے صلمین الترتوالے نے انمفین یہ خوشنی ری دی۔ میں گر بڑے۔ اسکے صلمین الترتوالے نے انمفین یہ خوشنی ری دی۔ وَانَ لَنْ عِنْدَ مَا لَکُولُفَظَ دَحْدُنَ مَا بِ دَصِ آیت ۲۵)

وان كه عند ما ترفي وحسن ما ب رص ابت ها اور مقيناً ممارسه ما المنظماند.

منتركم شنجارت اورضم انت استدنا داؤد عليه التلام كے مذكر ه مي فصل التحال من التحال التحال

تنفصیل گزشته اور اق بین آجی ہے۔ إن بین ایک مقدمہ کا فیصلہ وینے سے بعدستید نا داؤد علیہ انسلام اپنا تا تُراس طرح بیان کرتے ہیں ، واؤد علیہ انسلام اپنا تا تُراس طرح بیان کرتے ہیں ، وَلِنَّ كَیْنِوَا مِنَ الْمُنْلَطَآءَ لَیْبُغِیُ بَعْضِهُمْ عَلَیْ بَعْضِ اِلْاَلَدِیْنَ المَنْوُا وَعَيِلُوا الصَّالِكَ لِمَاتِ وَتَلِيلُ مَّا هُمْ. دص آبت علا)

اور اکثر شرکار (کی ما دت ہے کہ) ایک دوسرے پر دیوں ہی ازیاد ۔
کیا کرنے ہیں مگر ال جولوگ ایمان دکھتے ہیں اور نیک کا م کرتے ہیں۔ دائیں
زیادتی سے احتیاط کرتے ہیں) اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔

قرآن کیم کی اس آیت میں مشترکہ کا روباد \_\_\_\_ کا ایک عام عیب بیان کیا گیا ہے اور آج کے دور بیں اس کا عام حاب و بھا تھی جا آہے ۔ مشترکہ تجارت میں ہر شریک مال تجارت کا اور نفع کا مالک ہو آئے اور اسی ملکی تصورے مالکا نہ حقوق اور قوتِ اختیار کا شدیدا حاس کا اور نفع کا مالک ہو آئے۔ اور اسی ملکی تصورے مالکا نہ حقود و بر د، چوری وخیانت کے حدود میں داخل کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے کاروباد، قدیم مشترکہ تجارتی، لمیٹ ٹری داخل کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے کاروباد، قدیم مشترکہ تجارتی، لمیٹ ٹری کارخانے، شرکار کی خود غرضی، ظلم وخیانت اور ایک دوسرے کی حقوق تلفی کے باعث ناباہ و بر باد ہوگئے ہیں۔ البتہ اس مصیبت سے وہی تجارت محفوظ رہی ہے جبکے سٹرکا مصارا یکا اور اعمالِ صالحہ کے بابندر ہے ہوں۔ قرآن حکیم نے جہاں یہ تجارتی عیب بیان کیا ہے وہاں اس کا علاج بھی بیان کیا ہے اور یہ بھی انگشا ف کیا ہے کہ ایسے نیک وصالح سٹرکا ہم بہت ہی اس کا علاج بھی بیان کیا ہے اور یہ بھی انگشا ف کیا ہے کہ ایسے نیک وصالح سٹرکا ہم بہت ہی میں انگشا ف کیا ہے کہ ایسے نیک وصالح سٹرکا ہم بہت ہی میں انگشا ف کیا ہے کہ ایسے نیک وصالح سٹرکا ہم بہت ہی اس کا علاج بھی بیان کیا ہے اور یہ بھی انگشا ف کیا ہے کہ ایسے نیک وصالح سٹرکا ہم بہت ہی اس کی جنست ترکہ کارو بار کرنے والوں کے لئے قرآن حکیم کی یہ آیت تجارت کیلئے خفاظت کی بھی انگشا ت کی جنست تھی ترت تجارت کیلئے خفاظت

نبی کریم ملی السُّرعلیہ فرم کی یہ حدیث بھی اس ضمانت کی شہادت دیتی ہے۔ آپ ادشاد فرما۔ میں کہ السُّر تعلقہ کی شہادت کی شہادت دیتی ہے۔ آپ ادشاد فرما۔ میں کہ السُّر تعالمی فرما آسے: آگا تکا ڈیکٹ الشّر بیکٹ منا کی بیجادت میں میری حیثیت تیسرے شریک کی ہے۔ جب کسک دونوں فیانت کے مرتکب مذہوں جب وہ خیانت کرتے ہیں تو میں مواہوجا آہوں۔

کو نمشترک تجارت کا ایک شر بیب خود رب العالمین بھی ہے بشرطیکہ اس نتجارت میں خیانت یا پوری نہ ہو۔

ی بوری مربر استدنا داؤد علیه السلام کا ایک لقب و آالاً پر مجی بیان کیا گیاہے . دص آیت ، ا اسکالفظی ترجمہ مربی الله اور پیلفظ جب صفت کے طور پر استعمال کیا جائے تو س کے لفظی معنی مراد نہیں ہوتے اور نہ اس معنی سے لئے پر لفظ استعمال ہوتا ہے ۔ "بر" سے میں جہاں یا تھے کے آتے ہیں و باں طافت وقوت کے میمی آتے ہیں۔ لہٰدا جب مسی تی مقت کے طور پر یہ لفظ بولاجا کے توان کے لازی معنی صاحب قوت سے ہوتے ہیں ۔ قرآنِ محیم فی حضرت ابراہیم واسحاق وبعقوب علیہم التلام کا میں لقب بیان کیا ہے ۔ دمن آب ہوں کا میں سید نا واؤ و علیہ التلام کی صفت ہیں یہ لفظ قرآن کیم نے استعمال کیا ہے جس کا غیر مہم ترجمہ قوتوں والا ہوگا ۔ ان قوتوں ہے کونسی قوت مراد ہے جہ تفصیلات سے قرآن کیم ساکت ہے بیکن قرآن کیم ساکت ہے بیکن قرآن کیم ساکت مشکل جہتما نی قوت ہی مراد ہے جس کا مظاہرہ حضرت واؤ و علیہ التلام سے جنگ جالوت کے مشکل جسٹم نی قوت ہی مراد ہے کہ ہر بات کا فیصلہ نہایت نوبی سے کر دیا کرتے مضر ورجب بوئے تونہایت فیصلہ کون تقریر ہوتی ۔

فوجی وسیاسی طاقت بھی مراد ہے جب کی بدولت انتخوں نے مشرک قوموں کو تنکست و کمیرایک غطیم لطنت کی بنیا درکھی اور ابنا آبائی وطن فلسطین بھی آزا دکروالیا۔ اضلاقی طاقت بھی مراد ہے جب کی بدولت انتخوں نے بادشاہی میں فقیری کی اور زندگی

اینے اکو کی کمائی سے روزی صاصل کی۔

تی اوت کی طاقت بھی مراد ہے جس کا یہ حال تھاکہ جن وانس کی حکمرانی اور جہا و فی سبیل الٹر کی بے شمار مشغولیت کے یا وجود زندگی مجرایک دن روز ہ رکھتے ایک دن افطار کرتے دیے اور ہردو نہ ایک تہائی رات عباوت میں گزار تے بھے۔

امام بنجاری نے اپنی تاریخ میں حضرت الوالدر دائر کی ایک روایت مقل کی ہے کہ حب کہ حب حب کہ حب حضرت والوں میں است الم کا ذکر آتا تو نبی کریم علی النہ علیہ ولم فریا یا کرتے ہے۔
حب حضرت دا کو دعلیہ است الم کا ذکر آتا تو نبی کریم علی النہ علیہ ولم فریا یا کرتے ہے۔
کتا ک آغد کہ المبتشید ۔ دا بحدیث ا

وہ انسانوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بندے تھے۔



العارف العارف بنداان کانسب مجی بہو دا دا ولادِ لیقوب) سے واسطے سے حصرت لیقوب

عليه التلام ب جاملتا ہے۔

قرآن گیم نے ان کو اولادا براہیم دعلیہ الت لام ) میں شمار کیا ہے۔ والدہ ماجدہ کا ام معلوم نہوںکا۔ تورات اور وگر کرنب تاریخ میں بنت سبع نام بنا یا گیا ہے کین الم تقیق نے اسکی تر دید کی ہے کیونکہ اسی تورات کی وضاحت سے مطابق یہ نام حضرت داؤ دعلیہ السلام سے ایک فوجی افسراوریاہ کی بریوی کا تھا ۔اس لئے بھی یہ نام تاریخی چیئیت سے حیج نہیں ہے۔ البتہ ایک حدیث میں صرف اس قدر منقول ہے نہی کریم سلی الشرعلیہ ولم نے ارشاد فرمایا کہ کہ سلیمان بن داؤد دعلیہ الت لام) کی والدہ نے ایک وفعرا پنے بیٹے سلیمان (علیا سلام) کو یہ فرمایا گیا۔

بیٹادات بھر نہ سوتے رہا کرواس لئے کہ دات کے اکثر حصب سمونیند میں گزار نا انسان کو قیامت کے دن اعمالِ خیرسے محت ج

بنا ویتا ہے۔ دابن اجر) قرآن کیم نے میں صرف اسقدر بتا یا ہے کہ وہ حضرت بیعقوب علیہ الت الام کے واسطے سے حضرت ابراہم علیہ الت الام کی مسل سے ہیں !۔ حضرت ابراہم علیہ الت الام کی مسل سے ہیں !۔ وَ وَ هَذِينًا لَهُ إِسْعَانًا وَ يَعْقُوبُ كُلًا هَدَ يُسًا وَ ذُعًا هَدَ يُبًا

مِنْ قَبُلُ وَمِنْ ذُيِرِ تَيْتِهِ مَا وَدَ وَسُلَيْمَانَ وَالْعَامِ آيت ٥٨) اورسم نے ابراسيم كواسخق وميقوب عطاسك سرايك كو دايت مخشی اور نوح کوئمی ابراہیم سے پہلے ہرایت بخشی اور اِس ابراہیم کی ا ولا دیں سے داؤ وا ورسلیمان کو ہرایت عطاکی۔

عليه الت لام كا ذكر مبارك

سوله مگرایا ہے۔ان میں چند مقامات بر محقف میلی وکرموجو دے اور اکثر جگر مختصر طور پر اُن انعامات كاذكرب جوالترتعالے كى جانب ہے أن يراور أن سے والد بزرگوار حضرت دا و وعليه الت لام يرنازل بهوك بير. أن مقامات كي تفصيلات بربس: \_

سور لابقرة \_ أيت ١٠٢

« نساء\_ » ۱۲۳

« انعام\_ » ۵۸

« النبياء\_\_أيات مه، 1،49،4مـ

« نسل ... ۱۱۱۲۱۱۸۱۱ مرای ۱۳۱۲ مرام

" سبا \_ أيت ١١

رر صت \_\_ أيات يعوه موس

\_\_\_\_\_جُمل الولا آيات.

وارث داؤد علية السكل حفرت سيمان مليه استلام ي فطرت بي سي التُدنِّعالے نے ذکاوت قصل مقد ماست اور

اصابت رائے کا کمال رکھا تھا بچین ہی ہیں اس سے مظاہرے یا ئے گئے۔ اپنے والدحضرت داؤ دعليه التلام كي معيت من حب سن شعور كوينج تواس وقت حضرت دا وُعليه التلام كا انتقال بوا التدتعاك يئه يضي نبوت سيسر فرازتني او رحكومت مين مجي حضرت واوولاله كلا كاجانتين بنايا قرآن عكيم نے اسى جانتيني كوحضرت داؤد عليه التلام كى وراثت قرار دیا ہے جگویا وہ حکومت کے ساتھ ساتھ اپنے والد کی نبوت میں تھی وارث قراریا کے نبو<sup>ت</sup> کوئی ورانٹ کی چیزنہیں ہے جولازیًا اولا دیے حصے میں آئے بھین الٹرتیا لیے نے بدایت میرچراغ بدایت میرچراغ

بعض انبیا علیهم التلام پریمی فضل کیا ہے کہ آنی اولاد کونبوت میں بھی آن کا جانشین بنایا ہے حضرت سلیمان علیہ التلام بھی اُن انبیار کرام میں سے ایک ہیں۔ اسکے علاوہ حضرت داؤ دعلیہ التلام بی طرح الشرتعالیٰ نے حصرت لیمان علیہ التلام کو بھی خصوصیات اور انتیازات سے نوازا مقاجسکی ہدولت وہ طبقہ انبیار وُرسل میں ممتاز حیثیت سے معروف ہیں :-

و گریر ن کُسکیمان که افاقه الآیا د فمل آیت ۱۹) اور وارث بوکسلیمان (حضرت) واکود (علیه السلام) کے۔ وَ کَفَدَ الْدَیْنَادَ اوْدَ وَسُلَیْمان عِلْمًا الّیهٔ دِسْ آیت ۵)

ا ودہم تے واؤ و وسلیمان کوعلم عطاکیا۔

منطق الظیم حضرت داؤ دعلیه است لام کی طرح حضرت سلیمان علیه است لام کو مستحد بینے تھے اور واب کے است کام کو محمد کو میں کام محمد بیتے تھے اور واب کی اور است کام مجھی کر دیا کرتے ہے قرآن کیم نے اس خصوصیت کوجس اہمیت سے ساتھ بیان کیا ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ السیم عظیم الرث ال معمد تعلیم جنگا تا ہے۔ مثلاً وہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ السیم عظیم الرث ال معمد تعلیم جنگا تا ہے۔ مثلاً وہ اس بات کی علامت سے کہ یہ السیم عظیم الرث ال معمد تعلیم جنگا تا ہے۔ مثلاً نا ہے۔ مثلاًا نا ہے۔ مثلاً نا ہے۔ مثلاً نا ہے۔ مثلاً نا ہے۔ مثلاً نا ہے۔ مثلا

اذين خو دحضرت سليمان عليه السيام التعظيم تعمت كو فضل سبين " قرار ديت عظم

إِنَّ هِنَا لَهُوَا لُفَظُلُ الْمُبِينُ . دنل إيت ١١

یمنطق انظیر ( پرندوں کی بات چیت) بلاسٹ بدائے ہی بھی جیسا گدا بک انسان و دسر بے سے بات کرتا ہے جسمیں صوت (آواز) اور الفاظ کا اختلاف پایا جاتا ہے جو کم بدالتر تفالی کی خاص عطا پخشش تھی اس لئے اسکوا سباب ونیوی سے کوئی علاقہ نہ تھا اور نہ بداکتسا ہی طور پر جاس کیا جا سکتا ہے۔ دنیا میں لوگ آج مجی پرندوں اور چرندوں کی آواز سے اُن کا خشار و مراوجان لیتے ہیں جیسا کہ پالتو جانوروں کی مجوک بیاس کے وقت کی آواز ، مالک کو دیکھ کرخوف اگ آواز وفیرہ یہ اور اس قسم کی آواز وں کو دیکھ کرخوف اگ اواز وں کو سے میں اور اس قسم کی آواز وں کو سے میں اور اس قسم کی آواز وں کو سے میں اور اس کی جانوں اور ہے۔ ہوں ہوجاتا ہے۔ سے ہرایک کو حاصل ہوجاتا ہے۔

اسی طرح منطق الطیرسے وہ ملم تھی مرا دنمیں جوموجودہ ملمی وور میں ملم زولوجی کی راہ سے ماصل کیا گیا ہے اس لئے کہ یہ می محض الممل کا تیرہے جو قیاس وطن سے صاصب ل کیاگیا اسمیں قطعیت تو گیا فیاس بھی مشکوک ہے خود علم جیوا ات کے ماہرین کے زویک بھی بیغیرتی ہے۔

بھی بیغیرتی ہے۔ علاوہ ازیں بیزخود ایک اکتسابی علم ہے جو مقوری بہت محنت و توجہ سے
بعد شخص کو حال ہوسکتا ہے اور ظاہرے کہ حضرت واؤ دعلیہ الت لام اور حضرت سلیمان
علیہ الت لام کے اس علم کو قرآن تکیم نے جس استمام اور قدر فرمانی سے اندازیں بیان کیا ہو
وہ الیامعمولی اور غیر اہم مہیں ہوسکتا جسپر احسان وکرم جتلایا جا سے اور حضرت سلیمان طلیالملام
اسکوای عظیم الث ان محمیت قرار دیں۔

یقیناً یہ ابک عظیم الت ال مجزہ مقاجوا سباب ونیوی سے بالا ترقانون خاص سے عصرت سلیمان علیہ الت المان المان المان کی تحت حضرت سلیمان علیہ الت الم کوعنا بہت کیا گیا تھا وہ چرند و برند کی بولیاں انسان المان کی گفتگو کی طرح شمجھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ الت المم اور مجرب کا مکالمہ جس انداز سے قرآن تکیم نے بیان کیا ہے وہ اسکی واضح شہادت ہے جس کی تفصیل آ گے آرہی ہے۔ قرآن تکیم نے حضرت سلیمان علیہ الت الم سے اس شرف خاص کا اس طرح وکرکیا ہی۔ قرآن تھیم نے حضرت سلیمان علیہ الت الم سے اس شرف خاص کا اس طرح وکرکیا ہی۔

اور بینک ہم نے داؤد اورسلیمان کوعلم دیا اوران دونوں نے کہاتعربی کے لئے زیبا ہے جس نے اپنے مہت سے مومن بندوں پر
ہم کو فضیلت عطاکی ہے۔
اورسلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور امفوں نے کہا اور امفوں نے کہا اور امفوں نے کہا اور امفوں نے کہا کہا ہے کہا تھی ہوئے اور امفوں نے کہا گا ہے کہا ہے اور امموں کے کہا ہے کہا ہے کہا ہے اور اہم کو ہر چیز بخشی گئی

ہے بیشک یہ اللہ کا کھلا ہوافضل ہے۔

ا ورالوجود مرافی استان علیه استلام کے خصوص انتیازات میں سے ایک انتیاز است میں سے ایک انتیاز است میں انتیاز ایک انتیاز یہ بھی مقاکہ اللہ تعالیٰ نے بہوا کو ایکے ڈیر فربان کردیا تھا وہ جب اورجہاں چاہتے اُس کو جلنے اور درک جانے کا مکم ویتے تھے بہوا ہیں اُنکے

مکم سے زم اور سبک رفتار مہوماتی تقیں اور جب تیزروی کامکم دیتے تو برق رفتاری کا پیر عالم ہوتا کہ اس سے دوش پر سوار مہوکر ایک ماہ کی مسافت سبج سے اولین ساعت ہیں اور ایک ماہ کی مسافت سے اخری کمحات ہیں طے کر بینتے تھے. اِن کا تختِ شاہی موا اپنے کا ندود ماہ کی مسافت سے اخری کمحات ہیں طے کر بینتے تھے. اِن کا تختِ شاہی موا اپنے کا ندود

پرسکر جهان وه ما سخ پهنجادی هی و رفتاری یکیفیت کوئی نشیلی یا مجازی حیثیت نظی بلکه تنجی بلکه تنجی بلکه تنجی بلکه این حقیقت کوئی نشیلی یا مجازی حیثیت می نتجی بلکه این حقیقت کفی جو برطرح کی تا ویل تخیل سے بالا ترہے ۔ یہ ایسے بی جیساکر آجکل بردائی جهاز پرسفر کیاجا تاہے ۔ اللہ تعالی نے جس طرح عام قوانین قدرت سے تحت کائنات کی است یارکوا سباب کے ساتھ مربوط کر دیا ہے ۔ اسی طرح اپنے کچھ قانون خاص کے تحت انہیار ورسل سے ساتھ وہ معاملہ فرایا ہے جسکواس امی زبان بیں مجزہ یا آیت کہا جاتا ہے ۔ برواکا تا ایج امر برونا اسی

مے ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ التسلام کے زیر بگیس نہ صرف انسان ہی سکتے بلکہ جنات اور حیوا نات بھی تابع فرمان سکتے اور بیرا تعدار ایسا تھا کہ کا ننات میں شاید ہی کسی اور کو عطا

أَنْكُ أَنْتُ الْوَهَابُ وَصَ آيت ٢٥)

ا ہے پر وردگار مجھ کوئٹ دے اور مجھکوالیں حکومت عطا کر جو بیرے بعد کسی سے نئے مجی پیشر شرہو بے شک تومہت و ہے والاہے۔ چائچہ اللّٰہ تقالیٰ نے اُن کی دعاکو قبول فرمایا اور ایک الیں عجیب وغریب حکومت وی کر نہ اُن سے مہلے کسی کونصیب ہوئی اور نہ اُن کے بعد کسی کومیشرا تی ۔ اُن سے مہلے کسی کونصیب ہوئی اور نہ اُن کے بعد کسی کومیشرا تی ۔

حضرت ابوہر رہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صبح نی کریم کی التعرفلیہ وسلم نے اور ایا گزشت شب ایک سرحن جن نے اچا کہ یہ کوشت شب ایک سرحن جن نے اچا کہ یہ کوشت کی کہ میری نماز ہی ضل والے ۔ التد تنعا لیے نے محکو آسپر قالبہ وے دیا اور میں نے اسکو کی لیا ۔ اسکے بعد ہیں نے ادا وہ کیا کہ آس کو

مسجد کے ستون سے باندھ ووں ٹاکرنم لوگ دن میں اُس دیکھ سکو گر اس قت مجھ کو اپنے مجانی سلیمان (علیہ السلام) کی یہ دُ عا یاد آگئ کہ انفوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا :۔

سَ بِ هَبُ فِي مُلُكًا لِآينَبُنِي إِلاَحَدِ مِن بَعُدِي الآية يه ياد أت مى مِن في أسكو دسيل كرسے جيور ديا دي ري دائين

بیمل نبی کریم ملی استر ملیہ ولم کی توانس کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے کہ آپنے اپنی شخصیت کو حضرت میلیمات سے جه

الترتعالیٰ نے جنات کوالیہ مغلوق بنایا ہے جوشکل سے معرب میں ایا ہے جوشکل سے معرب میں ایا ہے جوشکل سے

مشکل اور سخت کام الجام دے سخت کام الجام دے سے سخت کام الجام دے سخت ہے۔
السّدتعالیٰ کی اس تسخیر کی بدولت حضرت سلیمان علیہ الت لام نے یہ ارا دہ کیا کہ سجد اقصلی کے چاروں جانب ایک بڑاست ہمرآ باد کیا جائے اور سجد کی از سرنو تعمیر بھی کی جائے ، اُن کی خواہش تھی کہ سجد اور شہر کو سبیش قیمت تھیم وں سے بنوائیں اور اسکے لئے دور دراز علاقوں سے تیمی اور سین تھرفراہم کئے جائیں ۔ چنا نے جنات سے یہ خدمت کی وہ دور دراز علاقوں سے توبیت اور بڑے بڑے بڑے ہے کہ کا کے اور شہر بیت المقدس کی تعمیر کا علاقوں سے خوبھورت اور بڑے بڑے بڑے تھی کرکے لائے اور شہر بیت المقدس کی تعمیر کا

کام انجام دیتے۔

اس طرح حفرت سلیمان علیہ الت الم سے حکم ہے۔ جدافعی اور شہر کی تعمیر جدید عمل میں آئی جو آج کا کوں سے لئے باعث جیرت ہے کہ ایسے دیو پیکر بھراور جیٹ ایس کماں سے لائے گئے ؟ اور اُس زیانے کے مختصر و محدو و وسائل کے باوج د و مولوں سے آلات استعمال سکے گئے جن کے وربعہ اُن بچھروں کو ایسی بلندیوں پر پہنچ کر باہم بیوست کر دیا گیا میں سب کام حضرت سلیمان علیہ الت لام کی گرانی میں جنات کی جماعتوں نے انجام دیا تھا۔ جنات نے بیت المقدس کی تعمیر کے علاوہ اور بھی تعمیر رات کی سمجھی اور بعض ایسی جیزوں مجی بنائیں جو اس زمانے سے بحال طاح میں وغریب سمجھی مائی تھیں۔ وغریب سمجھی مائی تھیں۔ وربعض ایسی جیزوں نے سرائیں جو اس زمانے سے بحال طاح سے عجیب وغریب سمجھی مائی تھیں۔

تفسیر بیضا دی میں ایک اسرائیلی روایت نقل کی گئی ہے جس سے جنات کی صنعت گری کا پہتہ چلتا ہے ۔ جنات نے تخت سلیمانی کو اس کار کم پری

بنایا تھا کرتخت کے نیچے دو زبر دست اور نونخوارشیر کھڑے کئے اور ڈٹو كده معلق مقه اورجب حضرت سليمان عليه السلام تخت بيرملوه افروز مونے سے لئے شخت سے قریب تشریف کے آتے تو وہ دونوں سٹیر اپنے باز دیجیلا کر بیٹھ جاتے اور تخت نیجا ہو جا تا اور وہ اسپر بیٹھ جاتے تومچرشیر کھڑے ہوجاتے اور فوراً ہیں تناک گرمدانے بردل کو بھیلا کرحضر حضرت سلیمان علیه است لام سے سر میرسا بیکن مہوجا نے متھے۔

اسی طرح جنات نے بتیسر کی بڑی اور مجاری دیکییں بنانی تقیں جوا دینے اویخے جولہوں پر تائم تحتیں اور اپنی بلند و بالا قامت کی وجہ سے حرکت میں مہیں آئی محتیں ، بڑے بڑے حوض میخرکی بٹا اوں میں تراش کر بنائے ہتھے اور اس طرح سٹ ہربیت المقدس اور بکل دسچاتھ کی ا ا وران سب اشیار کی تعمیری صرف شات سال صرف ہوئے۔

> التُرتَعائِ مِنْ مِلما احما ات من سے ایک عظیم احسان بیمجی تحاكه مفرت سليمان عليد الستالم كو يجفل بوسي النب سي حيث فراهم کئے گئے تھے جسکو تعمیرات کے استحکام میں گادے اور ہونے نے کے بجائے استعمال کیا جاتا تھا بعض مفسرین لکھتے ہیں کرحضرت سلیان عليه السلام برا لترتعالى كايرا نعام خاص مقاكر زمين محرجن حصول ميس " نب يا في كي طرح يقل كرميد را مقا أن يشمول كوحضرت سليمان عليالسلام پرآشکا داکر دیا تھا او را ن سے بہلے کوئی شخص زمین سے اندر دھات سيحشمول برآگاه نرتها .

> ا بن کثیر انے حضرت قبارہ کی ایک روایت مقل کی ہے کہ لیکھلے ہوئے انبے سے یہ جیشے ملک مین میں مقے جن کو الترقعالے نے حضرت سليمان عليه التسام يرثطا مركر وياتهاء

(البدايه والنبايرج ٢ مست)

فرآن مضمون وَلِسُلَيْنَ الدِّيْجَ عَاصِفَةً تَجْدِي بِأَمْدِ ﴾ [ك

الْآمُرِينِ الَّتِيْ بَارَكْنَا فِيهُمَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَكُّ عِلِينَ . دانمياراَيتِهِ اورمسخ كردياسسليمان كے لئے تيزوتند ہواكہ اُن كے حكم سے اس زمین پرهلین متی جسکو ہم نے برکت وی مقی اورہم ہرنے کے جانے والعيد بيب مذيعنى مك يمن ومك شام جوأس ذافي ايك ماه كى مسافت بر تفاج ندكمنسون بوانكو وبالهم بياديا وَلِسُلَيْمُنَ الرِّيْحُ عُدُوهِمَا شَهُودَ مَ وَاحْهَا شَهُوالْحُ

سمرتی سخی)

(سأ آيت ١٣٤١)

اورسلیمان سے لئے مسخرکر دیا ہوا کو کہ صبح کو ایک ماہ کی مسا لطے کرائی متی اورمث ام کوایک ماہ کی مسافت ، اورہم نے اُن کے لئے تعجملے ہوئے انے کاحیث میں ہادیا اور ایسے جن اُن کے تا بع کر دیئے جو اینے رب سے حکم سے اُن کے آگے کام کرتے تھے اور اُن ہیں سے جو ہمارے حکم سے سرانی کرتا اسکوہم مجر کئی آگ کا مزہ چھاتے۔ وہ جنا اُن کے لئے بناتے تھے جو کچھ و ہ چاہتے اُو پنی عمارتیں اور مجسمے اور حوض جیے بڑے بڑے لگن اور اپنی جگرے نہ سننے والی محاری دیکیں،اے داؤد کے خاندان والوعمل کر وسٹ کرگزاری سے طریقے پراورمیرے بندو ں ہیں تم ہی سٹ کر گزار ہیں۔

فَسُخَدُنَا لَهُ الرِّيْحُ تَجُرِئَ بِأَمُوعِ دُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ

رمس آیت ۳۹)

اورستخرکردیا ہم نے ہواکوملیمان سے لئے کہ و میلتی ہے ان کے حکم سے نرمی کے سامھ جہاں وہ پہنچنا چاہتے۔ وَمِنَ الشَّيْطِينِ مَنْ يَعُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُوْنَ ذِلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ خِفِظِينَ. (انبيارآيت ٨٨)

اودمشیاطین (میمش جنوں ، یں سے ہم نے ایسے بہت ہو<sup>ں</sup> كوسليمان كاتابع ساويا مقاجوان كے ليے سمندر ميں دموتی نكالنے کے لئے) غوطے لگاتے اور اُس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے اِن سب سے نگراں ہم ہی ہتے۔

نه جنات وشیاهین می وشام سیدنا سلیمان ملیدالسلام کے ساشنے معن بستدادب واحرام سے کھڑے ہوئے تھے اور کم کے متنظرد ہے تھے۔

وَحَشِّرَ لِسُكَيِّمُانَ جُنُودَة مِنَ الْحِقِّ وَ الْإِلْسِ وَالطَّيْرِ وو دور مدر مدر النمل آیت ۱۱) فَهُمْ يُوذَعُونَ (النمل آیت ۱۱)

اورسلیمان کے گئے جن اور السانوں اور پرندوں کے اسکر جمع کئے گئے تھے اور وہ پورے صبط میں رکھے جاتے تھے۔
حمع کئے گئے تھے اور وہ پورے صبط میں رکھے جاتے تھے۔
وَا لَشَيْطِيْنَ کُلَّ بَنَّاءٍ وَعَوَّاصٍ وَّا خَدِيثَ مُقَدَّ نِيْنَ لِيُنْ الْمُنْ اَوْ اَمْسِلُ بِعَنْ يُوسِيَا بِ.
وَى الْاَصْفَادِ مَلْدُ اعْطَاءُ نَا قَامُنُ اَوْ اَمْسِلُ بِعَنْ يَدِيدِ عِسَابِ.

اورسرش جنوں کو مجی آئے تا بع کر دیا۔ ہرطرح کے معمادا در غوط خورا ور دوسرے وہ مجی جوزنجیروں میں جکڑے ہے ہے منے (کرش و باغی قسم ہے) ہم نے سلیمان سے کہا یہ ہماری عطاہے تم کو اختیار ہے جسکو میا ہو دوا ورجس سے جاہے روک لوکوئی حساب کتاب نہیں۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات زندگی میں ایک مختصروا تعہ قرآن کیم نے مقل کیا ہے۔اس واقعہ کی روسیداد

اصبل اورسبك رفتار كھوڑے

قرآن کیم سموجود ہے۔ اس لئے مفسرین نے اسکی وضاحت مختلف عنوان سے کی ہیں۔ یہلے جس حدیک قرآن میم نے واقعہ بیان کیا ہے اسکوم ن عَنْ نقل کیاجا نامناسب ہے بھرا بل تفسیر کی وضاحت درج کی جائے۔ قرآن کیم نے اس واقعہ کا آغاز اس طرح فرایا ہے:-وضاحت درج کی جائے۔ قرآن کیم نے اس واقعہ کا آغاز اس طرح فرایا ہے:-

(من آیت ۲۰ تا ۲۲)

اورداؤد کوئم نے سلیمان دمیسا بیٹا) عطاکیا وہ بہترین بندہ مقاکثرت سے اپنے رب کی طرف دجوع کرنے والا۔ (اس کا ایک واقع قابل ذکر ہے) جب اسکے سامنے شام کے وقت اسیل اور شبک رفتار کھوڑ ہے بیش سے سکے تو وہ کہنے لگے دافسوس) میں اس مال کی محبت کی خاطرا پے دب کی یاد سے غافل ہوگیا بہاں یک کہ آفتا ہے پرد قدمغرب میں جھپ تحسیسے د غالبًا كونى نما زفوت ببوكنى بچرخادموں كومكم دياكه الن گعور ول كو آيا ميرب سامنے لاؤ دچنانچه لائے گئے اسوامفوں نے إِن گھوڑ دول کا بندیو اور گردنوں پر (نلوارے) ہائقہ صاف كرنا شروع كرديا (بعنى إِن کَلَمْ دَيَّ كُلُولُولُ وَلُولُ اللّٰهِ عَلَى اِن کَ كرديا) درمنشور) (يه مالى صدقه مقاجو بطور كقاره النّرتعالیٰ كی را بیں مقسیم كردياگیا)

ىس اسى حديك قرآن تحيم نے اس واقعه كو بيان كيا ہے ۔ اس بين تيفصيل نهز ، ہے كہ غفلت محيوں ہوگئى ؟ وہ ذكر الله كيا نظا جو گھوڑوں سے معائنہ بين چيوٹ گيا ؟

ما فظ ابن کشر نے اس واقعہ کی حقیقت اس طرح بیان کی ہے کہ ایک ورحضرت سلیمان علیہ اس کا مجمور ول کے معائنہ میں اسقد منہ بک برنے کے کہ عصر کا وقت جو باز پر سے کا معمول متھا فوت بہوگیا۔ اس انہماک برسخت افسوس المراح علی کا معمول متھا فوت بہوگیا۔ اس انہماک برسخت افسوس المرمال رکھوڑوں) کی محبت نے باوالہی سے فافل کردیا لہندا اسکی تلافی کرنی جا ہے تھے سے امہور اس کی معلوں نے کھوڑوں کو طلب کیا اور اُن کو النہ تعالیٰ کی خوست نودی کے لئے قربان کر کے مساکمین میں تقسیم کر دیا۔

استفصیل کی 'نائید ایک مرفوع حدمیث سے بھی ہوتی ہے جسکوا مام سیوطی ؓ نے معجم طبرا نی کے حوالہ سے نقل کی ہے :۔

عَنْ اللَّهُ بِن كُعْبُ عن النبي صل الله عليه وسلم

فى قول فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسَّوْقِ وَالْأَعْنَاقِ اللَّهِ

قَالَ قَطْعُ شُوْقَهَا وَأَعْنَا فَهَا بِالسِّيفِ (الحِديث)

حضرت أبى بن كعبُّ نے نبی كريم ملی الترمليد ولم سے اس آیت فَطَفِق مَسْعًا بِالسَّوْقِ وَالْاَنْهُ نَاقِ مَی نِیْفْسِرِ بِیان كی ہے كہ مجرحضرت سلیمان علید استلام نے علوا رہے إن محصور وں می بیڈلیوں اور محرونوں كو كامنا شروع كہا ،

ا مام سیوطیؓ نے اس مدیث کی سند کوخسن قرار دیا ہے۔ (درمنشورج ۵ صوبت

اس مدیث کوا مام طرانی نے اپنی کتاب اوسط مین مقسل کر کے لکھا ہے اس میں ایک راوی سعید بن بشیر ہیں جن کوامام شعبہ

نے شقہ کہا ہے اور اہام ابن معین نے ضعیف قرار دیا ہے البتہ اس کے باقی راوی شقہ ہیں۔ (مجمع الزوائد جرم مدو)

الغرض اس حدیث کی وجہ سے ابن کثیر کی تفسیر کا فی مضبوط اور قابل ترجیح ہو ہا تی ہے البتہ اس پرایک ظاہری سٹ بہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک نا دانستہ غفلت کی وجہ سے چندا یک س

سرنے والوں میں ایک حضرت سلیمان علیہ است لام بھی ہیں۔ جانوروں کو بلاکسی قصار صحیح سے ذیج کرنا میقیناً اسراف اور گناہ کا کام ہے لیکن التیرتعالیٰ کی رضا وخوشنو دی سے لئے ذیج کرنا اور اُس کا گوشت تقسیم کر دینا پہندیدہ بات ہے۔ خاص طور پراہی صورت میں جبکہ مال و دولت کی مشغولیت وکر الہی سے عفلت کا سبب بن جائے۔

ب جبله مال و دورت کا صفویت دیر بری سے بھی ہوتی ہے۔ اس حقیقت کی تا سُدا حادیث شہور ہ سے بھی ہوتی ہے۔ " نبی کریم سی اللہ علیہ ولم کی خدمت ہیں اُروم مُرِضَّی فی نے ایک ث می جا در بدیئا بہن کی متی جس پر کچرفقش ونگار تھے آپ نے اُس جا در ہیں نمازا دا کی بھر حجرو ہیں تشریف لائے اور حضرت عائشہ سے فریا یا کہ یہ چا در الوجر مُر کو واپس کر دو کیونکہ نمازیں قریب تھا کہ اسکے

مَقَشُ وَمُكَادِمِهِ فَتَنْ مِن وَال دِينَ وَمُولا اللهِ اللهِ

اسی طرح حضرت ابوطلی انصاری ایک مرتبدای باغیمی منماز طرحت بهوک ایک پرندے کو و نیجے میں مشغول بوسکتے ذکہ وہ انداز طرحت بہوک ایک پرندے کو و نیجے میں مشغول بوسکتے ذکہ وہ اور ختوں می کرز ما تھا)جس درختوں می کرز ما تھا)جس سے زماز کی طرف و صیان نہ رہا۔ بھر آپنے و و پورا باغ صدقہ کر دیا۔ بھر آپنے و و پورا باغ صدقہ کر دیا۔ بیکر میم کی ایک مالیہ و کم کوجب یہ بات معلوم بوئی تو آپ نے توشی

کا اظہار فریایا۔ معلوم ہواکہ آگر مال و دولت کی محبت میں ذکر الہی فوت ہوجائے یا الٹر تعالے کی یا دسے عقلت ہوجائے تو مال و دولت کا صدقہ وخیرات کر وینا ایک اچھاعمل ہے۔ سین اسمیں یہ بات کموظ کھنی صروری ہے کہ الیسی صورت میں بال کو ضائع کر نا درست نہیں جس سے اسراف لازم آجائے موفیائے کرام میں حضرت بین کا ایک واقعہ مقل کیا گیا ہے کہ اسمقوں نے اسی قسم کی غفلت میں بطور سزا اپنے کپڑے ملا دیئے محق سیکن اِنہی صوفیہ میں سے ایک صوفی شریخ عبد الو ہا سب اللہ صوفی شریخ عبد الو ہا سب شعرا فی شریخ عبد الو ہا سب شعرا فی شریخ عبد الو ہا سب شعرا فی شریخ عبد الو ہا سب ایک صوفیہ میں حقرار نہیں دیا۔ (ردح المعان)

الفارجیسکو
جومام طور پر
جرموں کے لئے جاری ہوتا ہے سکن خاصان خدا بھی اس سے دوجاد
ہوتے ہیں۔ یہ بات السُرتغالے ہی کے علم ہیں ہے کہ نیکوں کی آز مائش ہیں جہاں درجات
ہوتے ہیں۔ یہ بات السُرتغالے ہی کے علم ہیں ہے کہ نیکوں کی آز مائش ہیں جہاں درجات
کی بلندی مقصو دہوتی ہے وہاں اور بھی تحتیں پوسٹ یدہ رہتی ہیں . حضرت سلیمان علا المام
کو بھی الشّر نے ایک واقع ہیں آز ما یا جبکو قرآن تھیم نے القا برجید سے تعبیر کیا ہے۔ دایک
ناتمام جم کا واقع ہی آیات قرآنی ہیں یہ ظا ہز مہیں کیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السّلام کوجب
ناتمام جم ڈوالگیا اور وہ فوراً السُّرکی جناب ہیں رجوع ہوئے اور مغفرت چاہی۔
الکتام جم ڈوالگیا اور وہ فوراً السُّرکی جناب ہیں رجوع ہوئے اور مغفرت چاہی۔
الکوب صرف واقعات کی کو مان ہیں جم بلگ اُس سے نتا کے اور درحقائی ہے آگاہ کر نا المسلوب مقصود ہو تاہے تاکہ انسانیت کو عبرت و نصیحت فراہم ہو۔ اسی اسلوب سے بہنٹ نظر مقصود ہو تاہے تاکہ انسانیت کو عبرت و نصیحت فراہم ہو۔ اسی اسلوب سے بہنٹ نظر واقعات کی گرار اور کو ہیں اجمال کہ ہیں تفصیل سے کام لیا گیا ہے حضرت سلیمان علیالیا کی مقصود ہو تاہے تاکہ انسانیت کو عبرت و نصیحت فراہم ہو۔ اسی اسلوب سے بہنٹ نظر واقعات کی گرار اور کو ہیں اجبال کہ ہیں تفصیل سے کام لیا گیا ہے حضرت سلیمان علیالیا کی واقعات کی گرار اور کو ہیں اسی نوعیت سے تعلق رکھا ہے۔ واقعہ کی پہلی آیت ہی اس مقصاد کی پرروشنی ڈوالتی ہے۔

ور بیشک ہم نے سلیمان کو آزبایا اور ڈال دیا ہم نے اُن کی اُن کی آئی کا کرسی پر ایک ناتمام جسم مجروہ والنگری جانب رجوع ہوئے ؟ کرسی پر ایک ناتمام جسم مجروہ والنگری جانب رجوع ہوئے ؟ استراسی کرسی پر ایک ناتمام جسم مجروہ والنگری جانب رجوع ہوئے ؟ استراسی کرسی پر ایک ناتمام جسم مجروہ والنگری جانب رجوع ہوئے ؟ استراسی کرسی آبیت ہے ۔

المهم مفسرين كرام في العاس وا تعري تفعيل بن ووعنوان المتيارى بن .

بعض کہتے ہیں کہ قرآنی واقعات میں قیاس اور خمین سے کوئی رائے قائم نہیں كرني جاستير. صرف اسي قدرمقين ركصنا جاستے كران آيات بي السّرتعا ليئے بينظا ہر فرمايا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ است لام کو اُس نے کسی آزنائش میں بہنلا کیاجس کا تعلق تخنتِ سلیمان اورا يحتبم كاتخت سليمان پر دا الے جانے سے تعلق ہے اسى كيفيت نامعلوم ہے كہ وہ جسد رجهم برياستا مجكيوب والأكباع اسمين تحق من أز مائت منى بالكين حضرت سليمان عليه السلام نے دیگر انبیار ورسل کی طرح فوری بارگاہ الہی میں رجوع کیا منعفرت طلب کی اور اس سے بعد ایک ایسی مکومت کی و ما کی جو بے نظیراور ہے مثال ہو جنا نچہ الندتِعالے نے اُن کی وعل قبول فرمانی اور ان کی مقبولیت اورعظمتِ شان کوسرا ہا۔

آياتِ زير بجتُ كي تنفسير بين يه طريقة حافظ ابن كثيرٌ اور ابن حزمٌ اور ديم هليل القدر

محدثین ومفسرین نے اختیار کیا ہے۔

مقیہ دیگر محدثین نے اِن آیات کی تفسیر میں یہ لکھا ہے :-" ایک مرتبه حضرت سلیمان علیه است الام کا ایک نشکر کسی مهم سے ناكام والس لوماجس پرحضرت سليمان عليه الت لام توسخت باگوار كزرا اور امنوں نے تندتِ عضب میں یہ خیال ظاہر کیا کہ آج کی شب میں اسینے حرم کے ساتھ از دواجی فریصنہ اداکروں کا تومیری ہرایک بیوی سے لڑکا پیدا ہوگا اور و ہ میدانِ جہا د کا مجادبہ ہے گا۔اس وقت حرم ہیں تن ایک بيويان تقيل بسكن ابنة اس المها دخيال بن إنشار السّركها مجول كتّع "

التهرتعالے كوايك اولوالعزم بينيبركا بيرطرزپ ندية آيا اور أس نے حضرت سليمان عليه السّلام سوكے اس دعویٰ کو اس طرح غلط تابت كرديا كه تمام ا زواج مطهرات ميں سے صرف ايك ہوتی کے مُرَدہ ناتمام سِجّہ پیدا ہواجس کو تھی فا دم نے اِن کئے سائنے ایسے وقت پیش رسیس

كياجكه ووتخت يرتمكن تنقي

حضرت سلیمان علیه استلام کوشدت سے احساس مواکرین تیج ہے آس بات کا جسكومين اپنے تراعتماد نہجرین انت ارائٹر سمے بغیرا داکیا تھا۔ چنانچہ اُسی وقت وہ النتو کی جا نب رجوع ہوئے اور منعفرت طلب کی اور تھیروہ ڈیما مانگی جس کا ذکر قرآن حکیم میں صراحتاً موجو دہے۔

می مین کرام اپنی اس تفسیر کی دلیل میں سخاری و کم کی درج ذیل حدیث پیش کرتے ہیں اور اس کو اس تفسیر کی سند قرار دیتے ہیں :۔ عَنْ أَبِیْ هُوَ دَیْرَةٌ عَینِ النّبِیِّ صِلْحُ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَ مَسَلَّمُهُ

عَنْ أَنِي هُوَيُوكَةٌ عَنِ النَّيِّ صَلَّةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ مُلَا مَنَ وَاذَ وَكُولُونَ النَّيْكَةَ عَلَى سَبْعِينَ فَ قَالَ مَالُ مَنْ وَاذَ وَكُولُونَ اللَّيْكَةَ عَلَى سَبْعِينَ فَ قَالَ مَالُ مَنْ مَا لَهُ وَاذَ وَكُولُونَ اللَّيْكَةَ عَلَى سَبْعِينَ فَ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

"خفرت ابوہر رہے ہے مردی ہے کہ دسول انٹیملی التہ علیہ ولم انٹیملیہ ولم انٹیملیہ ولم انٹیملیہ ولم انٹیملیہ ولم ان دفر ما یا ایک مرتبہ سلیمان بن وا و دعلیہ است لام نے فر ما یا کہ آج کی رات ہیں ابنی ششر بیویوں کے پاس جا وَں گا ہرا یک بیوی کے ایک ایک شدز و ر لاکا پیدا ہوگا جو انٹر کی را ہ ہیں جہا و کریگا حضرت ملیمان علیہ است لام کے وزیر نے یا فرسنتے نے اُن سے کہا افشاً انٹر مگر حضرت سلیمان علیہ است لام کو اس جملہ پر دھیان نہ را اور نتیجہ مگر حضرت سلیمان علیہ است لام کو اس جملہ پر دھیان نہ را اور نتیجہ بیدا مین جو کہ بیدا ہواجس کا ایک باذو نہ تھا۔"

اسے بعد نبی کریم میں الشرطلیہ ولم نے ارتاد فریایا اگرسلیمان دعلیہ السّلام ، انت ارالیّر کہہ ویتے تو ہرایک حرم سے بطن سے مجاہد نی سبیل الشرپیدا ہوتا۔

ہمرحال واقعہ ن فصیل کچوبھی ہوتفیں واقعہ اپنی جگہ قائم ہے۔ قرآن مکیم سے بسّانا چاہتا ہے کہ السّرے کہ السّرے نیک بندوں سے جب بھی بھی بھول یا غفلت ہوتئی وہ فوری طور پر بارگاہ الہٰی میں سرلیجو و ہوئے . السّر سے خفلت الیسی چز نہیں سے جسکو نظرانداز کڑیا جائے حضرت سلیمان علیہ الت لمام کا یہ اسوہ حسنہ انسانوں سے لئے نصیحت وعبرت ہے بات حضرت سلیمان علیہ الت لمام کا یہ اسوہ حسنہ انسانوں سے کے لئے نصیحت وعبرت ہی بات کی تفسیر میں بیان کو وہ تفاسیر سے علاوہ اور بھی بہت سی الیسی دوایا تھی سریں درج ہیں جن کا اسسلامی روایات کہنا بھی دوایات کی تو جین ہے ۔

وہ تمام تر میہودی روایات اور قصص ہیں جنکوروایات کہنا بھی روایات کی تو جین ہے ۔

وہ تمام تر میہودی روایات اور قصص ہیں جنکوروایات کہنا میں دوایات کی تو جین ہے ۔

اور ہزلیات سے تعبیر کیا ہے ان کو کھنا اور پڑھنا سوائے اضاعت قت

سے اور کچونہیں ۔ والتراعلم ۔ د تفسیر ابن کثیر،
القاء جسد کا یہ واقعہ آباتِ ذیل میں اس طرح آبا ہے : ور وی مصمول او لَقَدُ فَتَنَا سُلَمْنَ وَ اَلْقَیْنَا عَظِ کُونِهِ بِیہ جَسَبُ اَ اَلَّ اِللَّهُ اِللَّهُ اَلَّا اَلَٰهُ اِللَّهُ اَلَّا اَلَٰهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللْحَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْحَالِمُ اللَّ

اور بینک ہم نے سلیمان کو آزیا اور ڈال ویا ہم نے اُسکی
کرسی پر ایک دیے دوج ہجسم بھروہ التُرکی طرف رجوع ہوئے۔
سہا اے پرور وگار مجھے بخش دے اور مجھ کو ایسی مکومت
عطا کر جومیہ ہے بعد کسی کو بلیتہ نہ آئے بیشک توہی بخشنے والا ہے۔
تب ہم نے آن کے لئے ہواکوسنح کردیا کہ وہ اُن کے مکم سے
نرم رفتار مے لیتی بھی جہاں وہ پہنچنا چاہئے۔

"مرافتار مے لیتی بھی جہاں وہ پہنچنا چاہئے۔
"

وادی مملم الله کی مملم الله کی مسلم این مسلم این در این است این می مولیات کی مولیات کی مولیات کی مولیات کی مسلم این مسلم خاص الله کی طرف سے آت استران انہار ورسل کو دیا جاتا ہے جن سے سخت رشد و بدایت انسان کی ذمہ داری شیر دکی جاتی ہے . طبقہ انبیار ہیں حضرت واؤ دعلیہ السلام وصفرت سلیمان علیہ السلام کو یہ ماس عطا و بخشش اور معجزہ کے طور پر دیا گیا محاجی طرح سلیمان علیہ السان دوسرے انسان کی گفتگو بے تکلف سن لیتا ہے اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں سن لیا کرتے ہمتے اور ان کی مراد اور مفہوم سے آگاہ علیہ السلام پرندوں کی بولیاں سن لیا کرتے ہمتے اور ان کی مراد اور مفہوم سے آگاہ موجودات محقے .

ہوجائے ہے،
اللّٰہ کی اس عطا پر حضرت سلیمان علیہ التلام اظہار تَّ کرکے طور پر اسس کو اللّٰہ کی اس عطا پر حضرت سلیمان علیہ الت کا اس سے بھی انداز ہ ہوتا ہے کہ فضل مبین " قرار دیے ہے ۔ اس حقیقت کی اہمیت کا اس سے بھی انداز ہ ہوتا ہے کہ جس سور ہ بیں اس فضل مبین " کا ذکر آیا ہے اُس کا نام ہی سُور ہ نمال " رکھا گیا ہے۔ منظم سی تندیں اللہ میں میں ا

رجیونٹی کے قصے والی سورٹ)۔ بعض روایاتِ صدین بیں منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ است لام کے زیانے میں بارسٹ سنہیں ہوئی تحط کی حالت پیدا ہوگئی حضرت سلیمان علیہ است لام ا پن جماعت سے ساتھ صلوٰ ق است تقار سے لئے میدان ہیں نکلے داہ میں و کھا کہ ایک چیونٹی اپنے اسکلے پیراً تھائے آسمان کی جانب نظر کئے یہ وُ عاکر رہی ہے :۔۔ فعدا یا ہم مجی تیری مغلوق ہیں اور تیرے فضل وکرم سے

مختاج ، ہم کو ہائے۔ محروم رکھ کر ہلاک نہ فرما۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اسکی مناجات ختم ہوئی تو قوم سے فرمایا والیں میلو ایک حیوان کی دُعانے ہمارا کام پورا کر دیا۔ اب ہائٹس ضرور ہوگی۔

( تاریخ ابن کثیرج اصل بنفیرابن کثیرج ۳ ص<u>۳۵۹)</u>

وا دی نمله دجیونییوں کی وا دی اکا ایک واقعہ فرآن تکیم نے نقل کیا ہے جوحضرت سلیمان علیہ است لام سے زیانے میں پیش آیا تھا۔ مؤرخ ابن بطوطہ اوربعض مؤرضین نے لکھا ہے کہ یہ وا دی عسقلان سے قربیب مقی لیکن مفترین کی ایک بڑی تعدا دینے اس کا مقام ملکشام

نقصہ یہ ہواکہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ التلام جن وانس اور حیوا نات کے ایم عظیم اف کر کے حکومی میں جگہ تشریف نے جارہ بے مخط اف کر کی کثرت اور ہجوم کے باوجود میں علیہ افراد کی مجال مزمعی کہ وہ اپنے درجا ور رتبہ کے خلاف آگے بیعجے ہوجائے سب فرما نبر وار غلاموں کی طرح فوج در فوج چل رہے تھے جلتے جلتے اشکر ایس وادی میں مہنچا جمال چیوٹھیاں بے شمار معنی اور پوری وادی ان کامنے ن بی بوتی تھی چیوٹھیوں کے سروار نے حضرت سلیمان علیہ التلام کے اس علیم افسار کو دیگھ کر اپن توم سے کہا اے چیوٹھیوں تم فوراً اپنے اپنے گھروں میں وافل ہوجا کو کمیں سلیمان اور اُن کا سٹ رتبہیں بے خبری میں روند نہ ڈوا نے حضرت سلیمان علیہ التلام نے چیوٹھیوں کے سروار کی جب یہ بات شنی تو ایمنیں ہنسی آگئی۔ اس عظیم انگشاف پر الفرع وجل کامشکر مروار کی جب یہ بات شنی تو ایمنیں ہنسی آگئی۔ اس عظیم انگشاف پر الفرع وجل کامشکر اواکمیا اور مزیر بی و پر مہر گواری کی وعاکی۔

وا دى نمله كايد وا قعد قرآن عليم كى آبات ذيل مين اس طرح أياب:-

میں واقعل فرما ''

ا در ہم نے داؤ و اورسلیمان کوعلم عطاکیا اور اُمفوں نے کہا کرمٹ کرہے اس خدا کاجس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر نضیلت عطاکی .

اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے اور اُس نے کہا اے لوگو! ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہرطرح کی چیزیں وی گئی ہیں بیشک یہ دالٹرکا) کھلانفسل ہے۔

کی ہیں بیشک یہ دالتہ کا) تھلا مسل ہے۔
اورسلیمان کے لیئے جن اور انسانوں اور پرندوں کے سٹ کر جمع کئے گئے منظاور وہ پورے ضبط ہیں رکھے جاتے ہتے ۔
یہاں کک کہ جب یہ سب چیو بٹیوں کی وا دی ہیں پہنچے توایک چیونٹی نے کہا: اے چیونٹیوں اپنے بلوں ہیں گئٹ جا ایسا نہ ہو کرسلیمان اور ان کے لئے کہتے ہوئے ہیں ایسا نہ ہو کرسلیمان اور ان کے لئے کہتے کہتے ہوئے ہنس پڑے اور کہنے گئے:۔
میرے دب مجھے یہ تونیق وے کہ میں تیراسٹ کرا واکروں جو تونے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کیا ہے اور یہ کہیں وہ نیک عمل مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کیا ہے اور یہ کہیں وہ نیک عمل کروں جو تجھ کو لیے نیک بندوں کروں جو تونے کی بندوں

ور ما کرسی از از کاریکی مے خصرت سیمان علیہ استال کا ایک اور عبد اور اور ما کی سے بیان کیا عبیب وغریب تاریخی واقع قدر نے فصیل سے بیان کیا حقیقت توا و پر آپنی ہے کہ حضرت سیمان علیہ الت الام کی حکمرانی جہاں انسان اور جنات پر متنی و ہاں چرند و پر ندوں پر جبی حاوی تھی۔

ایک مرتبہ در بارسلیما فی اپنے بور سے جاہ وجلال کے سامتہ منعقد تھا۔ السان منات ، حیوانا ت جی صف درصف تعرب سے جاہ وجلال کے سامتہ منعقد تھا۔ السان منات ، حیوانا ت جی صف درصف تعرب سے مقد جضرت سلیمان علیہ السلام ان کامعائنہ فرمار ہے مقد کو برندوں کی صف میں کہ کہر پر ندہ موجہ و نہ تھا اسی اس غیر صافسری فرمار ہے مقد کو دنہ تھا اسی اس غیر صافسری

جو بڑا فہر بان رقم والاسے۔ تم کوہم پرسرکشی اورسر بندی کا اظہار نہیں کر ٹا چاہیے اور تم میرے پاس انٹر کے فرما نبروار رسلم ، تبوکر آئو۔''

اریخ یہ بنلائی ہے کہ قدیم زمانے میں خطوط درانی کا کام پرندوں سے بھی لیا جاتا ہمق۔

برندوں کو اس مرتک سرصا یا جاتا تھا کرجس کسی کوخط پہنچا یا ہوتا تھا اُس ہمت پرند ہے

مواڈا دیا جاتا تھا اور وہ مشیک معیک اسی سمت اُڑتا ہوا مرسل الیہ تک بہنچ جاتا تھا۔
کواڈا دیا جاتا تھا اور کہ میں عبارت پڑھکر کہا اے ارکان دولت تم جانتے ہوکہ میں نے

مکرسیاتے خط کی عبارت پڑھکر کہا اے ارکان دولت تم جائے ہوکہ میں نے

ا ہم معاملات ہیں تمہارے مشورے سے بغیر بھی کوئی فیصلہ مہیں کیا ہے اس کئے اب میں تم سے مشورہ طلب کرتی مہوں تھھے کیا کرنا چاہتے ؟

ار کان دولت نے کہا جہاں یک مرعوب ہونے کا تتعلق ہے تو اسکی قطعاً ضرورت نہیں کیونکہ ہم زُ بردست طاقت اورجنگی قوت سے مالک ہیں ۔ رہا آخری فیصلہ وہ آپ کے

ا خذیں ہے جومناسب ہو اسکے لئے مکم کی ضرورت ہے .

مگہنے کہا بیٹک ہم طاقتورا ورصاحب اقتدار ہیں کیکن سلیمان کے معاملے ہیں بهم كوعجلت نهبين شرني جاسيتي بيهيم كوان كي قوت وطاقت كا اندازه كربينا جا سهيم. کیونکی عنوان سے ساتھ بہخط لکھا گیا ہے وہ ایسانہیں کہ اسکونظرا نداز کر دیا جا ہے۔ اس لئے میراا پناخیال یہ ہے کہ پہلے اپنے چند فاصدروا نہروں اور وہ سلیمان کے لئے عمدہ اورمیتی تحفے بیجائیں اس بہا نہ سے وہ ان کی شان وشوکت کا انداز ہ لگاسکیں گئے اوربيرهي معلوم بهوجا ئيگا كه و ه هم سے كيا چاہتے ہيں . اگر واقعی وه زبر وست قوت وشوكت کے مالک بی تومیر آن سے او نا فضول ہے اس لئے محصاحب شوکت بادشا ہوں کا یہ دستور رہاہے کہ جب وہ می شهرمین فاتحانه داخل ہوتے ہیں تو اس شہر کو بربادا ور باعزت شہریوں کو ذکیل وخوار کر دیتے ہیں۔ اس کے بلاوچہ بر بادی مول لینی مناسب ہیں ہے۔

ابل در بارنے ملکہ کی وانت مندانہ بات پراتفاق کیا مکیونکہ بیخط کئی ایک وجوہ

ایک پیرکہ و وعجیب غیر معمولی طریقے سے آیا متھا ہجائے اسکے کہ کوئی سفارت اُسے

لاکروسی ایک پرند سے نے لاکرٹیکایا۔

ووتر بريرك وفلسطين ومث م سے فرانرواسليمان عليه السلام كى جانب ي "يسترك يدكه أس خطاكو الشرومان ورميم كے نام سے مشروع كيا كيا كے حالانكماس وقت دنیا میں تہیں کسی سلطنت کے مراسلوں میں پیطرنبقہ رائج مذعقا۔

مجران سب باتوں سے ہٹکرجس اختصار اورصاف صاف باتوں کا اطہار کیا گیا ہے وه اسى اېميت اورزياده برها ديما يې که اسميل واضح طور پر په دعوت دى کني سيے که ىخالفت چېدور كراطاعت اختيار كرتيس اور تابع فرمان ښكريامسلمان بوكرماض بوجائيس. خط كى عبارت مين ( وَأَنْوَلِي مُسْلِيدِينَ ) مسلم بركر ما ضربون كالعلم مقاء

مسلم ہوکر حاضر ہونے سے وادمطلب ہوسکتے ہیں ایک یدکم طبیع بن کر حاصب ر ہوجائیں دوسرے یہ کہ دین اسلام قبول کرکے حاضر ہوں ۔

پہلامفہوم حضرت سلیمان علیہ است لام کی نتان فرماں روائی ہے مطابقت رکھتا ہے جبکہ دوسرامفہوم سے ان بغیبری کے نتا بان نتان ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جائع لفظ ہر دینو مفہوم کی اوائی کے لئے لکھا گیا ہو۔ الغرض قاصدوں کا انتخاب کیا گیا اور تحصنہ وسٹما لفٹ بین قبمتی اسٹ بیار رکھے گئے۔ تاریخی روایات بین جہاں بیشمار تمفصیبلات ہیں وہاں چنزمیں یہ تفییں:۔

ر سیجه سونے کی اینٹیں ، کیجہ جواہرات اور ایک سوغلام ، اور ایک سوکنیزیں اورسے مقد ہی ملکہ کا ایک خصوصی خط جس میں

چند اہم سوالات تھے۔

<u>مہلے بتلادی۔</u>

حضرت سلیمان علیہ است لام نے جنّات کو حکم دیا کہ در بارسے بین اسیب ل کی مسافت میں سونے چاندی کا فرش کر دیا جائے اور راستہ میں ووطرفہ مختلف نوع کو جانوروں کو کو اگر دیا جائے اور راستہ میں ووطرفہ مختلف نوع کو جانوروں کو کو اگر دیا جائے ،اسی طرح اپنے در بار کو فاص استمام سے مزین کیا اور اس کے دائیں بائیں چارچار ہوا دیا در بار مزین کیا گیا۔ وزرار واعیان سلطنت کے لئے رکھ دی گئیں ،جوا ہرات سے پورا در بار مزین کیا گیا۔ ملکس بائے میں سونے کی اینٹوں پرجانوروں کو تھڑا دیکھا تو اینے تیمنے سے سروائے کے قاصدوں نے راہ میں سونے کی اینٹوں پرجانوروں کو تھڑا دیکھا تو اینے تیمنے سے سروائے کے بور اور وہ خوار میں منہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی تواضع واکرام سے مانوس ہوئے۔ اور وہ خوف جا گار ہاجو حضرت سلیمان علیہ السلام کی تواضع واکرام سے مانوس ہوئے۔ اور وہ خوف جا گار ہاجو حضرت سلیمان علیہ السلام کی تواضع واکرام سے مانوس ہوئے۔ اور وہ خوف جا گار ہاجو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خواضع و مردم کو دیکھ کر پیدا ہوا بھا۔

ا ملکہ سبا کے تخالف پیش کے گئے جضرت سلیمان علیہ السّلام نے نسسہ مایا تم نے اور تمہاری ملکہ نے میرے پیٹام کو فلط سمجھا ٹیا پرتم نے بیمجھ لیا کہ میں اِلنّمیتی اشیام سے خوش ورامنی ہوجا وَل گا، حالا کہ تم دیجھ رہے ہو کہ النّر تعالیٰے نے مجھ کو کیا مجھ خایت

کی ہے۔

النداتم الني بها والی لیجاؤا وراین ملک کہاکا اگر تم نے میری اطاعت مذکی تومیں این بیطیم است کے میری اطاعت مذکی تومیں این بیخ جاؤں گا میریم اسی مدافعت اور مقابلہ سے عاجز ہور ہو گے۔ ابخام کارسب کے سب فیل وخوار ہوکر شہر بدر ہوجاؤگ ۔

تا عاجز ہور ہو گے۔ ابخام کارسب کے سب فیل وخوار ہوکر شہر بدر ہوجاؤگ ۔

تا عاصد وں نے والی ہوکر ملک سب کو بوری دو مداوس فا کا ورحضرت ملیمان علیا کہا گائی مان وشوکت کا جومت بدھری ان اور خاص طور پریہ بات کہی کہ اُن کی مان وشوکت کا جومت المب نوان ہوں ہوئے ہوں اور چرند و پرند بھی اُن کے زیر فرمان ہیں ۔

عکدا ور ارکان دولت نے جب تیف سیل شی توسب نے طرک کیا کہ حضرت سیمان علیا است مام سے برا بر ہے۔ بہتر ہی ہے کہ اُن کی ضعمت میں ماضر ہوکر اطاعت قبول کرلی جائے۔ چنا کچہ ملک سبا اپنے ارکان دولت اور شم و خدم سے سامی مان علیہ السلین کی جائے۔ میا ہوگئی مظلی سیام کے بائی تحق کے اور دو ایک دن کی مسافت تا فی دہ گئی تا ہی کہ حضرت سلیمان علیہ السلیمان کے درلید معلوم ہوگیا کہ ملک سبا اطاعت افتیار کرنے کے لئے آدہی ہے۔ اور دو ایک دن کی مسافت با فی دہ گئی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلیمان کی دن کی سام کو بائی کے درلید معلوم ہوگیا کہ ملک سبا اطاعت افتیار کرنے کے لئے آدہی ہے۔

یست کرایک و پر پکرجن انتظاا و رسخے لگا جناب مالی یہ کام میں انجام دوں ؟ آپ کے وربار برخام دوں ؟ آپ کے وربار برخامت کرنے سے پہلے پہلے اس تخت کو ہے آؤں گا مجھکو یہ طاقت ماصل ہے اور بیں ایک امات ارجن بول۔ ویو پہلے جن کا یہ دعوی سے نگر اسی وربا دسے ایک اہل علم نے کہا ایک امات ارجن بول۔ ویو پہلے کرجن کا یہ دعوی سے نگر اسی وربا دسے ایک اہل علم نے کہا

اور میں آپ سے پلک جھیکئے سے بہلے اُس تخت کو آپی خدمت میں بہش کرسکتا ہوں جھنر سلیمان علیہ است لام نے بس رُخ بھیر کہ ویکھا ہی تھا کہ ملکہ سبا کا شاہی تخت سامنے موجود تھا۔ فریانے گئے یہ میرے پر ور دگار کا فضل و کرم سے وہ مجھ کو آزیا آ ہے کہ اُس اُسک موجود تھا۔ فریانے گئے یہ میرے پر ور دگار کا فضل و کرم سے وہ مجھ کو آزیا آ ہے کہ اُس اُسک کر کرار ہوتا ہے ور اُسل سٹ کر گزار بنوتا ہے ور اُسل اِسکی فات ہی کو خص اللّٰہ کا سٹ کر گزار ہوتا ہے ور اُسل اِسکی فاقر اِن کرتا ہے تو اللّٰہ تِعالٰ اسکی فاقر اِن کرتے ہے ہے ہی پر پڑتا ہے۔ اور جو افر اِن کرتا ہے۔ اور اُس کا و بال خود افر مانی کرنے والے ہی پر پڑتا ہے۔

اس اہل علم کے بارے میں قطعی طور کر بیمعلوم نہیں کہ وہ کون متھے۔ آن کے پیاس کس قسم کاعلم متھا اور کی ہے۔ مراد کونسی تناب مراد ہے ؟ قرآن کیم نے اُن کا تعارف صرف ریہ سیم کا سے میں ہے۔ اُن کا تعارف صرف

اس مدیک کیا ہے ہے

وَقَالَ الَّذِي عِنْدَ كَا عِلْمُ قِنَ الْكِتَابِ الْمُ دَاسَى عِنْدَ كَا عِلْمُ قِنَ الْكِتَابِ الْمُ دَاسَى عِنْدَ كَا اللَّهُ مِقَاوَهُ بُولا مِن آبِ كَى اور بَنْ خَص كے پاس كتاب كا ايك علم تقاوه بولا مِن آپ كى

يك جيكنے سے يہلے اُس تخت كولے آ ما ہول.

رؤكرتا تقاء

راکٹ بھی بمسئلاصرف اتنا ہی نہ تھاکہ ایک سٹ ہی تخت ملکہ سے محل سے اُ مھالا کے میقیناً اُس محل پریپېره دارمقررېوں کئے اور وہ ملکه کی غیرموجود کی ہِں صرو رمحفوظ جگه د کھاگیا ہوگا۔انسا جاكر أنشالانا چاہے تواس كے سائقہ ايك جھا به مار دست ہونا چاہتے كەلۇمجۇكر أہے بيېردارو ہے جبین لائے اور پیسب مجھ صرف اور صرف چند لمحات میں طے پاجائے۔اس چیز کا اگر شکسور كيا جاسكتا ہے توا كہ حقیق جن ہی ہے بارے ہیں كيا جاسكتا ہے اس لئے قرآن تحکیم سمے الفاظ سے جو بات متر شح برنی ہے غالباً و واسی مضمون کی تائید کرنی ہے۔

بهرمال حفرت سليمان عليه الستسلام نے اوائے سنگر کے بعد الب مصاحبین کو علم دیا کہ اس تخت کی تھی میں مجد تبدیلی کر دمی جائے ہیں جاننا جاستا ہوں کہ ملکہ سے با میہ یه دیچه کرحقیقت کی طرف را و یاب بروتی ہے یانہیں ؟ لینی و ہ اس حیرت انگیز معجزے کو دیکھے کر

مدایت یاتی ہے یا ابن تھراس پر قائم رستی ہے ،

سمجوع صد بعد ملكه سباحضرت ليمان علبه استلام كي خدمت بين پينج كني اورجب وہ دربار میں حاضر کہوئی تواس سے دریافت کیا گیا کیا آپ کا شخت ایسا ہی ہے ؟

عقلمند ملکه کئے جواب دیا بہ تو گویا وہی ہے۔ بعنی تخت کی ساخت اور مجموعی حیثیت توبہ بتارہی ہے کہ بیمیراسی شخت ہے اسکین عمولی سی تبدیلی اس مقین میں شک پیدا کررہی ہے اسے ماعد ہی ملکہ حقیقت مال بہ مینے گئی اور سینے گئی ہم توگوں کو تواس واقعہ سے مسلم ہی آپ کی نبوت کی تحقیق ہو یکی ہے اور تم اسی وقت سے دل سے مطبع ہو بچے ہیں جبکہ قاصد سے أب سم احوال علوم بروئے مقر

قرآن هيم نے ميں اس طرف است روكيا ہے كه وه واقعی مجمد ارخاتون متى مگر جندروز جوا يمان نهبي لاني تواسى وم يدهني كرأس كوا بهان لانے سے غير النّر كي عباوت نے جسكو اسکی عادت تھی روک رکھا بھا اور وہ عادت اس لئے پڑگئی تھی کہ اس کی قوم کا فرمتی ابذا جو سب کو دیکھا وہی آپ کرنے لگی ۔ قومی عا دات اکثرا و قات انسان سے سوچنے سیجینے ہیں رکاف بن مانے ہیں اور انسان اسی وصارے میں مہنے لگماہے۔

مشعبی کی احد میں ملیہ استلام نے چا کا انجاز دیجے ہے ۔ سرمد میں کی استفادی جائے کا انجاز دی جائے کا کوہ اپنے کا کوہ اپنے کا کوہ اپنے کا کہ وہ وہ کہ وہ وہ کہ وہ وہ اپنے کا کہ وہ وہ کہ وہ وہ کہ وہ وہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ وہ کہ وہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ وہ کہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ کہ وہ کہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ کہ وہ کہ کہ کہ

سمح دنیا کے لحاظ ہے بھی ظلیم مسمجھ اس کے لئے شیش محل بنواکر اُسکے صحن ہیں ایک بڑا ہوض بنوا یا اور اُس بیں پانی اور پانی کے جانور جھوڑ کر اسکوسٹیٹ ہے پاٹ دیا۔ شفاف آبگینوں اور بلود کے مکر وں سے ایسانفیس فرش بنا دیا کہ دیکھنے والے کی نگاہ وصو کہ کھا جاتی کو صحن میں مسافت وشفاف پانی بہہ رہا ہے اور یہ حوض ایلے موقع پر مخاکہ اُس محل میں جائے والے کولا محالہ اُس پرسے عبور کرنا پڑتا تھا۔ جنوں کی مددسے یہ عالیشان شیش محل آ نافانا تیار ہوگیا جوابنی صنعت کاری کے لحاظ سے اپنی نظیر آیے تھا۔

ملکئرسباسے کہا گیا کہ تصریت ہی تیں قیام کرے۔ ملکم مل کے رامنے پہنچی توشفا پانی بہتا ہوا یا یا۔ یہ ویچے کر ملکہ نے اپنے کپڑوں کو پنڈلی تک اٹھا لیا حضرت سلیمان علیائسلام نے فرایا اسکی صرورت نہیں یہ یانی نہیں ہے سارے کا ساراممل اور اس کا خوبصورت صحن

حملتے ہوئے آئینہ کا ہے۔

یہ آخری چیز منی جس نے ملکہ کی انتھیں کھول دیں ،

یم کی چیز حضرت ملیمان علیہ است لام کا و ہ خط تھا جو عہام با دہث ہوں کے طریفے سے ہٹکرانٹرزمنن ورمیم کے نام سے مشروع کیا سمب تھا .

دوتمری چیراً سے بیش بها دربوں کو رد کرنا تھاجس سے ملکہ کو اندا زوہ ہوا کریا تھاجس سے ملکہ کو اندا زوہ ہوا کریے ملکہ کو اندا زوہ ہوا کریہ بادست ہ مال دمتاع کا حربی نہیں ۔ تبیتری چیز قاصد وں کا دِ ہ بیان مِقاجس سے مصرت سلیمان

علیہ الست لام کی شخصی وخانگی زندگی اور ان کی اتقاراور نباذمندانه اندیکی سالم

ر بدن ہ ماں عوم ہوا۔ چوتھی جیراکے اپے عظیم الثان تخت کا ملک سیاسے آنا فا بیت المقذیں پہنچ جانا تھاجس سے ملکہ کو یقین ہوگیا کہ اس شخص کی پشت بیر النّد تعالیٰ کی طاقت کارفر اسے۔

بانچوی اور آخر جیزی مقی کو اس نے دیکھا جوشخص بیما مائی بن ونعم دکھتا ہوا ور ایسے ایسے سٹ ندا رمملات بیں دہتا ہے وہ کس قدر غروزیفس سے باک ہے کتنا فدا ترس اور نیک فنس سے مکس طرح بات بات پراس کا سرالشروا مدکے آگے شکر گزاری ہیں جھکا جا آئے۔
میں وہ چیز سے تقین جبکی وجے سے وہ بدا علان کرنے پرمجبور ہوگئی کہ:۔
اے میرے رب آج یک ہیں اپنے مفس پر بڑا ظلم کرتی رہی اور اب بین سلیمان کے ساتھ الشرب العالمین کی اطاعت قبول کرلی اور اب بین سلیمان کے ساتھ الشرب العالمین کی اطاعت قبول کرلی اور اب بین سلیمان کے ساتھ الشرب العالمین کی اطاعت قبول کرلی

اس طرح حضرت سليمان عليه التسلام كالبيغام دَثا تُعَوِّنِ مُسْلِينَ ) بورا بهوا اور ملكر سيا

قرآن عیم نے ملکئر سیا کے اس واقعہ کو ایسے معجزانہ اختصار کے ساتھ بیان کیا کنفس واقعہ کے ساتھ قرآن کیم کاحقیقی مقصد تذکیر مبی نمایاں رہے اور واقعہ سے اہم اجزار بھی بیان ہوجائیں۔

يه مارى تفصيلات اس طرح تذكور بي: -

فَرَ الْمُصْمُونِ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرِقَقَالَ مَا لِيَ الْمُدُهُدُامُ الْمُدُهُدُامُ وَلَا الْمُكَالِبُينَ الْعُلَامِينَ الْعُلْمِينَ الْعُلَامِينَ الْعُلْمُ الْعُلْمِينَ الْعُلْمُ الْعُلْمِينَ الْعُلْمُ الْعِلْمِينَ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

(ایک موقع پر)سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہاکیا بات ہے کہیں فلاں ہر کہ کونہیں دیچے رہا ہوں کیا واقعی وہ غائب ہے ؟
اگر ایسا ہے تو ہیں ضرور اُس کو سخت سزایں ڈالوں گایا اسکو بھر ذبح ہی کر دوں گایا وہ بھر میرے باس غیر حاضری کی کوئی معقول وجربیان کرے۔
کر دوں گایا وہ بھر میرے باس غیر حاضری کی کوئی معقول وجربیان کرے۔
کچھ ڈیاوہ دیر نزگزری بھی کہ اُس نے آکر کہا ہیں نے وہ علوات مال کی ہیں جو آپ کے علم ہیں نہیں ہیں مل سبائی ایک تھیئی خب ر

بین نے ایک عورت وہاں دیجی ہے جو اُس قوم برمکمرائی کرتی ہم اسکو ہر طرح کا سازوسا مان مہیا کیا گیا ہے اور اُس کا تخت بڑا طیم الشان ہم میں نے اُسکو اِس حال میں یا یا ہے کہ وہ اور اُسکی قوم الشرکو جھوڈ کرآفتا ہے کی بیستن کرنی ہے اور اُسکے سامنے سربیجود ہم اِن ہے

ا ورشیطان نے اُن سے اعمال اُن سے کے نے خوست نما بنا دیتے ہیں اور آہیں رام تقیم ہے ہٹار کی ہے اس وجے وہ سیدھاراستہ نہیں یاتے۔ رتعب ہے) کہ و وکیوں اس الند کوسجد ہنہیں کرتے جو آسمالو ا در زمین کی پومشیده چیزول کونکال سے اور و ہ سب تحییر جانتا ہے جوتم جيات ٻواور ظا ۾ کرتے ہو۔ دو ہ) النگرکجیں کے سوا کوئی مستحق عبا دت نہیں جوءرش عنظیم

سلیمان نے کہا انہی ہم دیچھ لیتے ہیں کہ تونے سے کہا ہے یا توحیموث بولنے والوں میں سے ہے ،

میرا به خط لیجاا در آن لوگوں کی طرف اسکو ڈال دے میمر

الك بشكر ديجوكه وه كيا رغمل ظامركرتے ہيں۔ ملکہ بولی اے اہل در بارمیری طرف ایک معرز خط ڈالا گیاہے۔ و وسلیمان کی جانب سے ہے اور بیرکہ وہ النگردشن دھیم کے نام سے

مشروع کیا گیا ہے۔

رمضمون ہیہےکہ)میرے مقاطبہ میں سکشی نکمہ وا ورسلم ہوکر سرید میرے یاس آجا ق

اخط ساكر، ملكه نے كما اے سرداران قوم ميرے اس معاظم میں مجھے مشورہ و و میں کسی معاطبے میں فیصلہ تمہارے بغیر مہیں کرتی ہوں۔ أمفول نے جواب دیا ہم طاقتور اور لرانے والے ہیں آ سے فیصلہ آپ سے با تھ ہے آپ خو دو کھیلیں کہ آ کیو کیا حکم دیا ہے۔ ملکہ نے کہا کہ عام طور پر باوٹ ہ جب سی ملک میں فاتحسانہ دامل ہوتے ہیں تواسے خراب اور اُسے عزت والوں کو ذمیل و خوار كردية بن اوريه واقعه كرسلاطين السابي كرتے بن -اور میں ان کی مانب ہر بیجیجتی ہوں میمر دیکیھوں گی کہ 'فاصر كياجواب ليكرات من

جب ملکر کا سفیرسلیمان سے بال میہنجا توسلیمان نے کہا کیا تم میری مالی ا عانت كرنا چاہتے ہو ؟ جو كچھ التّعرف مجھے دے ركھا ہے وہ اس سے مبت زیاده ہے جوتمہیں دیا ہے تمہارا دریتم ہی کومبارک رہے۔ البسفيرواليس جاابينج بهيجنه والول كي طرت بم أن براليه ت كرك كرا تيس كے جن كا وہ مقابلہ نہ كرسكيں سے اور ہم انہيں ايسى ولت کے ساتھ و ہاں سے مکالیں سے کہ و ہ خوار موکر ر ہ جائیں سے۔ ( پھر)سلیمان نے کہا اے اہل ور بارتم میں سے کون اس کا تخت میرے یاس لے آئے گا ؟ قبل اسکے کہ وہ لوگ مطبع ہوکر میر ۔۔ یاس ما صربهوں کے ؟

جنوں میں سے ایک قوی سکل جن نے کہا میں اُسے ماصب مرد دل گاقبل اسکے کہ آپ اپنی مجلس برخاست کر ہیں اور ہیں اس کی

مل قت رکھتا ہوں اور ایا نندار ہوں ۔

پرای*ت کے چ*راغ

جستخص سے یاس الکتاب کاعلم تھا وہ بولا بن آپ کی بلک جھیئے سے ملے اس تخت کو لاتے دیتا ہوں.

مچرجب سلیمان نے (بلک جھیکتے ہی) اسکوانے یاس موجو د یا یا تو کہا بیرے پرور دگار کافضل ہے میری آز مائش کے نئے کہ میں شکر كرتا بول يا ناستنكري اورجوست كركرتاب وه اينے منفس سے لئے كرتا ہے اور جوناسٹ كرى كرتا ہے توميرا پرور د كاربے نياز ہے اور این ذات میں آپ بزرگ ہے۔

سليمان نے کہا اس شخت کی ہیئنت کچھ بدل کر اسکوملکہ سے میامنے مین کرور تھیں کہ و صحیح بات تک مہنجتی ہے باان لوگوں میں سے ہے۔ جورا و راست مهیں یاتے ہیں (تاکہ اس لطیف بیرا یہ سے ملکہ کا دمین ہیم مو المعلوم موسكة) ...

مل*حب عاصر ہوتی تو اُس سے کہا گیا کیا آب کا تخت* ایسا ہی ؟ وہ بولی یہ توگویا وہی ہے اور ہم تو مہلے ہی جان سے مقے اور ہم نے

سراطاعت حبعكا ديائخها.

اس کو ایمان لانے سے جس جبز نے ردک رکھا تھا وہ ان معبو دوں کی عیادت تھی جنہیں وہ النّد کے سوا پودنی تھی کیونکہ وہ ایک ساختہ مسیمیں

کافروم ہے ہی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو اُس نے جو دیجھا توسمجمی کہ گہرا پانی مہدر ہاہے اور پار ہونے کے لئے پاننچا دیر اُشھا لئے دکسی نے کہا) یہ تو ایک محل ہے جس میں ، آنگینے جوئے سے ہیں ، سوز مگل سے جس میں ، آنگینے جوئے سے ہیں ،

سیخے ملی پر در وگارمیں نے ابتک اپنے مفس برطلم کیا ہے اور میں ابسلیمان سے ساتھ ایمان لاتی ہوں اس النگر پر جو تمام عالموں کا مدر دیکھا ۔ سر

پروروگادے۔

مکارے ملک ایت ندکوروس ملکئے اوا قعداسی پرختم ہوگیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ استعمام کا علان کیا۔
علیہ استعمام کی خدمت میں ما ضربوکر اپنے اسلام کا علان کیا۔
اسکے بعد کمیا مالات پیش آئے قرآن تکیم اور اما ویث محیحہ اس بار ہے میں ماکت ہیں کسی خص نے مشہور محدث ابن تحییٰ نیڈ سے پوجھا کہ کیا حضرت لیمان علیہ السلام نے ملکت ہیں کسی خص نے مشہور محدث ابن تحیانی نے ملک سے بوجھا کہ کیا حضرت لیمان علیہ السلام نے ملک سے نکاح کر لیا ؟

انصول نے جواب ویا اِس کا معاطہ اسپر حتم ہوگیا اَسْکَتُ مَعَ سُلَیْما کَ بِلَاِسِی اِسْکَانَ بِلَاِسِی اِسْکَا مَالِی بِیْنَ وَهِ حَرْسِی بِیْساس کا مال بیان کیاہے۔ ہم کو بھی اس کا مال بیان کیاہے۔ ہم کو بھی اس کا مند بین وہ خترت ملیان علیہ السلام ہول کرنے محرفت ابن عبا کرنے خطرت مکرر ہے۔ دوایت نقل کی ہے کہ اسلام ہول کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ہول کرنے والی و ماکم کی حیثیب سے واپس روانہ کر دیا اور گاہے گاہے حضرت سلیمان علیہ السلام فیار کیا ہے۔ کہ تسلیمان علیہ السلام کی حیثیت سے واپس روانہ کر دیا اور گاہے گاہے حضرت سلیمان علیہ السلام کین میں بین ایسے عمد وممل تیاد کروائے جوابی نظیر آپ منے۔

یمن میں بین ایسے عمد وممل تیاد کروائے جوابی نظیر آپ منے۔
و ا دیشہ اعلیہ۔

ماروت و ماروت میں بنی اسرائیل سے اندر پیگراہی شروع ہوگئی تھی کہ جنات

علم غیب جانتے ہیں اور شیاطین نے یہ بات بھی مقد ہو کر دس تھی کہ حضرت سلیمان علالہ لام علم سحرکے ذریعہ جنات اور حیوا نات بر حکومت کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ الت الام کوب اسی نجر ہوئی تو امضوں نے سنہ یا طین سے تمام نوشتوں کو حاصل کرکے اپنے تخت کے نیسچے دفن کر دیا آکہ جن وانس کو سی طرح و ہاں بہنچنے کی جرآت نہ ہوسکے اور ما تھے ہی یہ فرمان میں ماری کر دیا کہ جو شخص محرکرے گایا جنات سے بارے میں یہ عقیدہ رکھے گاکہ وہ علم غیب کا علم جانتے ہیں اسکونٹ کی سنراوی جانبگی کسین جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوگیا تو شہرہ کو شکال کر بنی اسرائیل ہیں بیعقیدہ پیدا کر دیا کہ وہ سالی اور میں اور حیب مزید و پرند و پرند

برطومت کرتے تھے اس طرح جا د و مجرد النج مہوگیا۔

جب بنی اسرائیل کو شیا طین نے سخت کھا کہ کراہ کیا اور وہ لوگ شیاطین کو غیب اس میں کے یہ وہ زبانہ تھا کہ اس وقت اُن کے درمیان کوئی نبی یا رسول موجو دینہ تھا تو بنی اسرائیل کی جائیت سے لئے النہ تھا کی نے آسمان سے دو فرشتے ہاروت و ماروت تا می از ل کے انتفوں نے بنی اسرائیل کو تورات سے ماخو ذاسمار وصفات النی کے اسرائی کالیا علم سیما یا جوسی کے مقابلہ میں ممتاز اور سو کے ٹاپاک اٹرات سے پاک تھا۔ اس وجہ سے ایک اسرائیلی باسانی باسانی وجہ سے ایک اسرائیلی باسانی باسانی وجہ سے ایک اسرائیلی باسانی باسانی بہت و ماسم سے اور میں نصیت کرتے ہے کہ اب جائم پر حقیقت مناسر ائیل ہو یہ علم کھاتے تو ماسم ساتھ یہ بھی نصیت کرتے ہے کہ اب جائم پر حقیقت مناسر ہوئے کہ وگے کو اس جائم ہر حقیقت مناسر بھی ہوئے کہ اس جائم ہو گا ہے تو اس کا میں ہوئی ہے اب تمہارے کے کوئی مذر کے ایک نسر ہوئی ہے اب تمہارے کے کوئی مذر سے بہو یا کا ب النہ کے ملم کی بیروی باتی نسر ہوئی ہے اب تمہارے کے کوئی مذر باتی نہیں رہا اس طرح کو یا ہم اراؤ و و تمہارے لئے ایک آز مائش ہے کہ تم ہماری علیم کے بعد سفیاطین سے تا بع ہو کہ تو ہو گا ہے اور اس کا رو بیان کیا گیا ہے۔ لیک آئیا کی اسرائیل کی بحق فطرت کے اس پاکھی کوئی بنی اسرائیل کی بحق فطرت کے اس پاکھی کوئی بنی اسرائیل کی بحق فطرت کے اس پاکھی کوئی کی اس پاکھی کے دور اس کا رو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کی بحق فطرت کے اس پاکھی کوئی سے نے اس پاکھی کوئی کے فرات کے نے استعمال کر نا شروع کر دیا۔ نے اس پاکھی کوئی کے فیل

يت كم جراع المحالية ا

قرآن کیم نے سحری اس نسبت کو جوست یاطین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب کردی بھتی اس طرح روکیا ہے اور ضمناً ہاروت و ماروت کی حقیقت بھی ہسیا ن کردی ہے۔
کردی ہے۔

البنة ہاروت و ماروت سے سلہ بیں جومشہور ومعروف ٹرہرہ کا فصة منقل ہوتا چیلا آر ہاہے اس سے قرآن حکیم اورا جا دبیث صحیحہ ساکت ہیں۔اس قصے سے تعلق سے ابن کئیر اور دوسرے اہل علم نے یہ فیصلہ دیا ہے :۔

"الى بارے میں جومرفوع روایات نقل کی جاتی ہیں دراصل وہ کعب احبار کا اسرائیلی قصتہ ہے جسکو و ہ مسلمانوں میں بیان کر دیا کرتے محقے اور جس کو بعض جلیل الفدر صحابہ نے بھی مقل کر دیا اور وہ مسلمانوں میں بھیل گیا۔ اس بارے میں کوئی تعجیع دوایت و خیرہ حدیث میں موجو د نمہیں۔ د تفسیر ابن کثیر جراصل کا کہ جاسل کا یہ قصتہ قرآن تکیم کی آیات میں اس طرح بیان کیا گیاہے ہے۔ ہاروت و ماروت کا یہ قصتہ قرآن تکیم کی آیات میں اس طرح بیان کیا گیاہے ہے۔

مراق مضمون وَلَمَّاجَاءُ هُمُ مَاسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِقَ فَ لَمَّا مَصَدِقَ فَ لَمَّا مَصَدِقَ فَ فَ لَمَّا مَعَهُمُوا لَحُ رَجُوهُ آیات ۱۰۳۱) تَمَا مَعَهُمُوا لَحُ رَجُوهُ آیات ۱۰۳۱)

اورجب ان کے پاس الٹر کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تاکید کرتا ہوا آیا جوان سے ہاں چہلے سے موجود بھی تو اِن اہل کتاب میں سے ایک کروہ نے الٹر کی کتاب کو اس طرح نہیں نیشت ڈوال دیا گویا کہ وہ سے دیا ہوئے ہی نہیں۔

اور نگے اُن چیزوں کی پیروی کرنے جوست یاطین سلیمان کی سلطنت کا نام کیکر بڑھا کرتے ہتے ۔ حالا نکرسلیمان نے بھی کفرنہیں کیا کفر کے مرتکب تووہ سٹ یاطین سختے جولوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے ہتے ، وہ پہنچے بڑے اُس چیز کے جو بابل میں وَلُو فرسٹ یوں باروت اور ہاروت وہ پرنازل کی تھی محالاتا ۔ وہ فرسٹے جب بھی کسی کو اسٹی تعلیم دیتے ہتے ہوئیں مالاتا ۔ وہ فرسٹے جب بھی کسی کو اسٹی تعلیم دیتے ہتے تو جب محال کا دیکھو ہم محض ایک آنہ ماکٹ

ہیں پس کفر ہیں بہتانا نہ ہونا بھر بھی یہ لوگ اُن سے وہ چیز سکھتے تھے جس سے شوہراور ہیوی ہیں جدائی ڈال دیں نظام رتھا کہ ا ذن اللی کے بغیروہ اس ذریعے سے سسی کو بھی ضرر نہ بہنچا سکتے سکتے سکتے سکتے سکتے اسکے با وجود وہ ایس چیز سکھنے سکتے جوخو د اُن کے لئے مفع بحن نہ مفی بلکہ نقصان وہ معنی اور اُخیب نوب معلوم مفاکہ جو اس چیز کاخریدار بنا اُس کے لئے اُخرت میں کوئی حصتہ نہیں اور کئنی مری مناع محتی جس سے بدلے ایموں نے اپنی جانوں کو نہیج ڈالا کاش ایمفیں معلوم ہونا۔

اور آگروه ایمان اور تقوی افلیار کرتے تو الٹرکے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ اِن سے لئے زیادہ مہتر تھا کا ش اہفیں خبر ہوتی ۔"

الغرض قرآن تحکیم نے اس واقعہ کوجس غرض سے بیان کیا ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ بہٰی اسرائیل کا حضرت سلیمان ملیہ است لام کی جانب جاد و دکفری کی نسبت کر نامہستان اورا فترار ہے۔ یہ کا مہشیاطین کا مقاحضرت سلیمان علیہ است لام کا دامن اس سے پاک مقااور یہ کر بنی اسرائیل نے شیاطین کی پیرومی اختیاد کر لی اور الند کی کتاب کولیں بہنت مثال دیا اور الند کی کتاب کولیں بہنت مثال دیا اور سنت ہریا بیل میں ہاروت و ہاروت پرجو کچھ نازل کیا گیا تھا و ہ بنی اسرائیس سے لئے بطور آز مائش متا اور انحفوں نے اس کا غلط استعمال کیا۔

وفات سيرناسليمان عليه السلام بيت القدس ئ تعمير جس كاآغاز حضرت داؤد

علیہ استلام نے کیا تھا اپنی و فات کی وجہ محمل نہ کرسکے۔ آپ کے صاحبزا وے حضرت سلیمان علبہ استلام نے اس کی تحمیل کی۔ امام مستری کی دوایت سے مطابق حضرت سلیمان علبہ استلام نے اس کی خوشی میں بطور سٹ کرانہ بازگائے اور بیس ہزار کمر ہوں کی قربانی کرے توکوں کو دعوتِ عام دی اور النہ کا بازگائے اور النہ کا مشکرا داکیا جواس نے اسکی توفیق بخشی۔

اس اصل تعمیر سے محمل ہونے سے باوجود میں کچھ ذبی کام باقی متھا اور بیہ کام جنات سے سیر دھاجنگی طبیعت میں سرکتنی غالب مھتی حضرت سلیمان علیہ السلام سے خوف سے کام کریا کرتے ہتھے ۔اس درمیان حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب کام کریا کرتے ہتھے ۔اس درمیان حضرت سلیمان علیہ الستلام کی موت کا وقت قریب

جنات کو التر تعالے نے کچھ الیبی توئیں عطاکی ہیں کہ وہ وور درازکی مسافمت کو چند کھات ہیں ملے کر لینے اور بہت ہے ایسے حوا دت و واقعات کو جن ہے انسان واقعات کو جن سے انسان واقعات کی جبر دیتے ہیں تو نا دان انسان مجھتا ہے کہ جنات غیب کی خبریں ہانتے ہیں حالا کہ غیب سوائے الترتیج سے کوئی نہیں جانت ہو جس یہ خیال ہو گیا مقا کہ وہ غیب کی خبریں ہانتے ہیں حضر سلیمان علیہ السلام کی موت کے اس عجیب واقعہ نے اس حقیقت کونلا ہر کہ دیا کہ جنات کو مجھی سے موتا تو انحفیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے اس حقیقت کونلا ہر کہ دیا کہ جنات کو مجھر کی محنت ومشقت جو ان کوزندہ مجھرکہ موتا کا ایک سال قبل علم ہوجا تا اور یہ سال مجمرکی محنت ومشقت جو ان کوزندہ مجھرکہ برواشٹ کر دے بھے حجود رہی ہے۔

ا مام بغوی میشار تاریخ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضرت کیمان علیہ استلام کی عمر سر آلین تربیب سال کی ہوئی اور انکی سلطنت و حکومت و علومت و البیس سال رہی۔ تیرو سال کی عمر میں سلطنت کا کام سنجھال لیا بحت اور میت المقدس کی تعمیر اپنی حکومت سے جو مقے سال میں سروع کی تھی۔
میت المقدس کی تعمیر اپنی حکومت سے جو مقے سال میں سروع کی تھی۔

آ کی موت کا تذکر ہ اس طرح موجو د ہے۔ آگی موت کا تذکر ہ اس طرح موجو د ہے۔ أَفِي مُصْمُونِ فَلَتَا فَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمُدُونَ مَا دُلَّهُ مُعَلَىٰ مَوْيَةٍ إِلَّا مَا مُعَلِي مَا دُلَّ مُعَلِي مِنْ الْكُونَ مَا دُلَّهُ مُويَةً إِلَّا مَا عَلَى مِنْ مَا دُلَّهُ مُويَةً إِلَّا مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

چرجب م سے میں پر وں میسے میں بربات وہ اس میں میں میں اس دیں کے کیڑے و دیک اس موت کا پند دیے والی کوئی چیز سوائے اس زمین کے کیڑے و دیک اس میں میں جو اُن کے عصاکو کھار ہا تھا ، مچرجب سلیمان کر ٹرے توجنوں پر یہ بات واضح ہوگئی کہ اگر وہ غیب سے جاننے والے ہوتے تواسس

وُلّت سے عداب میں مبتلا شربہتے۔

رے میں ہا جا آ ہے کہ جنات پریہ را زجب کھلا کہ عمیر کمل ہو گئی تھی اس کئے جنوں کو یہ بھی احساس مہوا کہ آگر وہ غیب داں ہوتے تو اس سے مہت پہلے آزاد ہو گئے ہونے اور اسخیں اپنی

'ادا في كلاعترا*ٺ كرنا يُرا*-

اسے علاوہ اُن گراہ انسانوں کومی معلوم ہوگیا کہ جنّات اور شیاطین فییب کی خبرین مبین جانتے ہیں اور غیب سے ایسے ہی بے خبر ہیں جیسا عام انسان ہوا کراہے، رانے قدیم کی بہ جہالت ہر دور ہیں وہرائی جاتی رہی کہ جنّات غیب کی خبریں دیا کرتے ہیں خاص طور پر عاملوں کی ووکا ہیں اسی مکر و فریب سے جل رہی ہیں۔ اور عجیب بات یہ سے کہ قرآن مکیم نے جس نظریہ کی زردید کے یہ واقعہ بیان کیا ہے مسلمانوں کی ایک جماعت نے مسلم نوں بی ایک جماعت نے مسلم نوں بی ایک جماعت نے مسلم نوں کی ایک جماعت نے مسلم نور بین تا تید و مصرت خیال کیا، یا تنا یقید و آنا الیدی آنا چھون کا ایک جماعت نے مسلم نور بین تا تید و مصرت خیال کیا، یا تنا یقید و آنا الیدی آنا چھون

## منائج وعب

ایک علمی خوانت نبی بس جن کی فوج بس انسانوں کے علاوہ جنات اور چرند حقیقت یا مجانہ طرح فدمت انجام دیتے تھے۔

سورہ النمل میں اس کی وضاحت آئی ہے:-

وَكُمِيشَرَ لِسُكَيْمَانَ جُنُودُكَا مِنَ الْحِينِ وَالْإِنْسِ وَالْطَلِيْدِ مُعْدُدُ يُومِّزُعُونَ - دالنمل آيت ١١)

اورسیمان کے لئے جنّات اور السانوں اور پرندوں کے بشکر جمع کئے گئے منتے اور و ہ پورے ضبط میں رکھے جاتے ہتنے۔

موجودہ نہ مانے کے بعض لوگوں نے یہ ٹابت کرنے کی کوشش کی کرجِن اور لیبر سے ممراد جنّات اور پرند ہے نہیں ہیں بلکہ انسان ہی ہیں جوحفرت سیمان علیہ است لام سے بشکر میں مختلف کام کیا کرنے تھے۔ اُن کا نیال ہے کہ جِنّ سے مراد پہاڑی قبائل کے وہ لوگ ہیں جنبیں حضرت سلیمان علیہ الت لام نے سخرو تا ابنے کر لیا تھا اور یہ لوگ اِن کے ہاں نہایت جیرت نگیز کام کرتے تھے اور طیرسے مراو گھوڈ اسواروں کے دستے ہیں جو بیدل وستوں کی بہ نسبت بہت زیادہ تیزی سے مقل وحرکت کرتے ہتھے۔

بہت زیادہ بیزی سے مقل وحرات اربے سے۔
اسی طرح تخت بلقیں کو بین سے اسٹھا کوفلسطین نے آنے والا بھی ایک توی ہمیل اور طاقتور انسان ہی تھا۔ اسی طرح بُر ہُر پرندہ بھی ایک فوجی خبر رساں افسر تھا وغیرہ وغیرہ۔
اور طاقتور انسان ہی تھا۔ اسی طرح بُر ہُر پرندہ بھی ایک فوجی خبر رساں افسر تھا وغیرہ وغیرہ۔
انس ، طیر مین الگ الگ اقسام کے لئے کہ بیان کرر ہاہے اور سرای جنس کوستھی طور بیرواو داور ، کے لفظ کے ساتھ لا پاگیاہے۔ لہذاجن اور طیرانسان نہیں ہو سکتے بلکہ وہ برواو داور ، کے لفظ کے ساتھ لا پاگیاہے۔ لہذاجن اور طیرانسان نہیں ہو سکتے بلکہ وہ برواو داور ) کے لفظ کے ساتھ لا پاگیاہے۔ لہذاجن اور طیرانسان نہیں واقفیت رکھتا ہو توستھی مختل مختلق بیں ۔ علاوہ از بی کوئی شخص جوعر بی زبان سے ذرا بھی واقفیت رکھتا ہو یہ تیکسو نہیں کرسک کہ عربی زبان میں محض لفظ انجن بول کر انسانوں کا کوئی گروہ یا انقلیسر بول کرسواروں کا دست مزاد لیا جا تا ہوا در پڑکوئی عرب اِن الفاظ کوسن کر ان سے پیعنی بول کرسواروں کا دست مزاد لیا جا تا ہوا در پڑکوئی عرب اِن الفاظ کوسن کر ان سے پیعنی

ہے زبان اور لغت ہیں اس سے بہعنی لینا کسی قرینہ اور دلیل ہی کے بغیر مکن نہیں آخسہ یہاں کونسا قرینہ ہے کہ الفاظ کے حقیقی معنی چھوڈ کر مجازی معنی کر صرف آسی وقت استعمال کسی کلام میں کسی لفظ کے حقیقی معنی چھوڈ کر مجازی معنی کو صرف آسی وقت استعمال کیا جا تا ہے اور سننے والے مجھی اِن کو مجازی معنوں میں صرف اُسی وفت لے سکتے ہیں جبکہ آس باس کوئی واضح علامت البی موجود موجو اُ سے مجاز ہونے پر تفاصنہ کرتی ہو۔ اور آسے اُس باس کوئی واضح علامت البی موجود مہرجو اُ سے مجاز انس کا لفظ جن اور طیر کے در میان

سمجھ سکتا ہے۔ محاور ہے ہیں کسی طا فتور کوجن یا کسی تیزرفتار کو کلیر دیر ندہ کہ لینا اور بات

آیاہے ۔ آگرجتی اور طیرانسان کی جنس سے ہوتے تواس طرح کہا جا تا :۔ وَحُينُو لِسُلَمُ مَانَ جُنُودُهُ لَا الْحِنُّ وَالْطَيْرُمِنَ الْإِنْسِ. اورسلیمان کے لئے جن اور پر ندے انسانوں بیں سے جمع کئے گئے۔

یعنی انسانوں کے پہاڑی اور قبائلی شکر اور تیزر فنار گھوڑا سواروں کی فوج

أكر الشرنعالے كو يہي مضمون بيان كر 'ا ہو يا توكيا اسكے لئے عربي كمبين بيں الفاظ موجود نه مخے کہ اس ہیرمھیرسے ساتھ اس مضمون کو بیان کیا جاتا ؟ پیمپلیوں کی زبان آخر قرآن ملیم یں کہاں استعمال کی کئی ہے؟

اگر کسی شخص میں تعصب اور ہرط دھرمی نہو بلکہ و ہ اضلاص کے ساتھ حقیقت کا جُویا ہو تو اسکوصرف ایک اسٹ ارہ بھی کافی ہے۔ البتہ اگر تسبی کا دل قرآن حکیم کی باست پر مِقْين نِهُ رِيَاجِا بِهِيَا بِهِو تُواُسِي صاف كَهِناجِا سِيِّ كُهِ مِينِ اسْ بات كُونْهِ بِينِ انتا أَسكِن يربري بداخلاقی بزدلی ا و ملمی خیانت ہے کہ آ ومی قرآن کے صاف صاف الفاظ کو توڑ مرور کر اسپے مَن مانے معنی مراد ہے اور بھریہ ظا ہرکرے کہ وہ قرآن علیم سے بیبان کو مانتاہے۔ اعوذ بالشامن الشيطان الرجيع

مور مرم کے بارے میں پرکہنا کہ وہ پرندہ نہیں تھا بلکہ حضرت سلیمان علیہ است لام کا کوئی فوجی افسرتھا جوشعبة خبررسانی کا دمته دارتھا۔اس دعوی کی بنیادیہ مہیں کے تاریخ کی کسی معتبر کتاب میں بڑ ہرنامی کوئی شخص حضرت سلیمان علیہ است لام کی نوجی فہرست میں معروف مقا بلکہ بیعمارت صرف اس دلیل پر کھڑی کی گئی ہے کہ قدیم زیانے ہیں جانوروں سے ام پرانسانوں سے نام رکھ دیتے جاتے تھے اسی طرح اس خبردساں انسان کا نام بھی مرم رکه دیا گیا ہوگا نیزاس کا تحفتگو کرنا اور و ہ کام انجام دیباجو صرف انسان ہی کرسکتا'

يرنده كيول كربوسكتاب عقل سے ان مفلسوں کی برجبوریاں ہیں جس کی وجے سے وہ ہدہد کو برندہ سلیم نے پر آماد ہنہیں ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ بیر فرآن ملیم کے سیدھے سادھے مفہوم کمی تمفسیرنہیں بلکہ اسکی تخریف اور تنغلیط ہے.

ترآن کیم کو اگریه می کهنا مفاتوا خراسکو کیا مجبوری مفی که وه اس کو پیرد ہے میں

دکھکر بیان کرے ؟ آخریہ کہنا کیاشکل مظاکرسلیمان نے محکمہ خبر دسانی کا جائزہ لیا اور ایک ڈیٹر وار افسرکو نہ بایا ۔ابخ

بجائے اسکے بیہ فرما ناکہ پرند وں کا جائزہ لیا اور اسمیں ٹوئبر کو نہ پایا۔صاف و دانیج بات ہے کہ برئد وہی تقاان ان نتھا۔

بھر حضرت سلیمان علیہ است لام فراتے ہیں کہ ہدئیہ یا تو اپنے غیر طاصر ہونے کی سے فی معقول وجہ بیان کرے وریذیں اُسے سخت سنزا دوں کا یا ذیج محردوں گا۔

انسان کوفت ل کیا جا تا ہے یا بھانسی دی جاتی ہے یا سنرائے موت دی جاتی ہے؛

ذیج کون کر تا ہے ؟ بڑے سے بڑے مجرموں کو بھی ذیج کرنے کا طریقہ ندا ہے نہ پہنے
مفاکوئی بڑا ہی سے نگدل اور ہے در وا دمی جوش انتقام میں اندھا ہو جیکا ہو تو شا برحس
ادمی کو ذیج بھی کر دے مگر کیا ہنچمبراور دسول ہے ہم یہ توقع کریں کہ وہ اپنی نوج سے
ایک آدمی کو محض غیر جافنری ہے جرم میں ذیج کر دینے کا اعلان کر دیں گئے ؟ اور الناز توالی مجبی است کی اسلامین اعلان پر کوئی ایک مذمت کا لفظ مجبی نہ فرما ہیں ۔

بسوخت عقل زخيرت كه اين جربوالعجبي .

دوسری بات میمی قابل توجهه که حضرت سیمان علیه اسلام اس که که کو خط دیکر به فراسته بی به

داً لُقِينَ إِ كَيْدِهُ فُ يرخط أَن كَى طرف والوحد يا يجينك دے.

ظاہرے کہ یہ ہرایت صرف پر نمذے کو دی جاسکتی ہے لیکن کسی آ دمی کو اینا سفیر یا قاصد بناکہ بھیجنے کی صورت میں یہ انتہائی غیرموزوں اور نا شائستہ عنوان ہوگا کہ یہ خطرا سکے آگے وال و سے بااس طور پرجبکہ ایک بادشاہ دد سرے ملک کے بادست ہوئی اہم خط روا نہ کرر ہا ہو ہم جیے معمولی لوگ بھی اسپنے کسی ہمسا کے کے بادست ہوئی اسپنے سوئے یہ عنوان اختیار نہیں کرتے کہ یہ میرا خط لیجا کر فلاں صاحب کے بھینگ آ۔

الرّسى كى عقل ہى خبط ہوگئى ہوتوا ور بات ہے ،اب بھى اگر كوئى شخص يہ اننے كے كئے تيا رہيں ہے كاف اللہ ہے الفاظ ميں يہا علان كئے تيا رہيں ہے الفاظ ميں يہا علان

کردینا چاہئے کہ میں قرآن تیم کے اِن غیر معقول باتوں کو سلیم نہیں کرتا ، محلا کوئی جانور میں اس کے ایک کا جو مرد کر کے گا؟

(اللہ تقد آیر مانا الحق حقاً)

ملک سے اسلامی کا ایک شہود تاخ سبا ہے۔ یہ اپنے تبییلہ کاجد اعلیٰ تھا اوراس

المرات کا بیان ہے کہ اس کا نام خود سبا تھا۔ پیخس بہا در اورصاحب جرات تھنا۔

الرات کا بیان ہے کہ اس کا نام خود سبا تھا۔ پیخس بہت بہا در اورصاحب جرات تھنا۔

اس نے زبروست فقوصات کے بعد حکومت کا نام کر نظر بساکا زمانہ عروج تقریباً کی بنیاد ڈوالی۔ سباکا زمانہ عروج تقریباً

مشرتی علانہ بیں تھا اور دار الحکومت کا نام آرب تھا۔ موجودہ مین دار السلطنت صنعار سے مشریباً ہو دسیل بجانب شمال مشرق واقع تھا اس کا زمانہ عروج معین کی سلطنت کے زوال سے بعد شروع ہوا۔

کے بعد شروع ہوا۔

سبعد سروں ہوں ہے۔ ہے تھے اور بھراس کا دائرہ وسیع ہوکر مغرب یں حضرموت اسٹ بہرکوس با بھی کہتے تھے اور بھراس کا دائرہ وسیع ہوکر مغرب یں حضرموت یک بھیل گیا مقا اور دوسری جانب حبشہ افرایقہ بھی جسی اسکی حکومت قائم تھی ۔ یمن اور اطراف کمین میں اپنے مشہورز مانہ قلعے تعمیر کئے تھے۔ ملوک سبا کا آخری دورِحکو

في المستج بيان كياماً ما ب

بیاں مرسے ہیں۔ ملک سباکا سرکاری ندمہب سورج کی بیتش تھا۔ یہ لوگ سورج کوسب سے بڑا خدا سبحظے تھے اور اسکی پوجا کرتے تھے۔ ملکہ سباکا ایمان لانا توقر آن میم سے ثابت سے البتہ کیا اس کا ممکاح محبی حضرت سلیمان علیہ است لام سے ہوا ؟ قرآن محیم اس صرا

بدابت سيحجراغ

سے ساکت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب شہور محدث ابن عینیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیب حضرت سلیمان علیہ استلام نے ملکئر سبائے سے نکاح کرلیا تھا ؟ توانھوں نے فسے رہا یا اس کاموا ملہ وَ اَسْکَهُمْ اَتُ مَعَمَّ مُسَکِّمُهُمُ اَنَ اِللّٰهِ سَرَبِ الْعَالَمِينَ ، پرختم ہوگیا.

یعنی قرآن علیم نے اسی عدیک اس کا عال بیان کیا ہے اسٹے بعد کا عال بتلا نا قرآن علیم نے چپوڑ دیا ہے تو ہمیں بھی اسٹی شفتین نہ کرنی چاہیئے۔ گرا بین عسا کرنے حفرت عکرمہ کی ایک روایت شفل کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ است لام نے ملکہ سباسے شکاح کرلیا تھا اور اسکوا پنے ملک پرحاکم برقرار رکھ کر والیس کردیا۔ والٹراعلم۔

اس طرح مقل كى ہے :- يَغْمَلُوْنَ لَئُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَامِ يُبُ وَتَمَا يَنِكَ لَكُمْ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَامِ يُبُ وَتَمَا يَنِكَ لَكُو مِنْ اللّهِ وَقَدْ وَهُمِ تُرسِيلَتٍ وَسِبَا يَتِ مِلا)
وَجِفَا مِنْ كَا لَهُ جَوَابٍ وَ قُدُ وَهُمِ تُرسِيلَتٍ وَسِبَا يَتِ مِلا)
"وُه جنات سليمان كے لئے بناتے مقے جو كچھو وہ جاہتے مقے اونجي

دہ جمات سیمان ہے ہے ساتے سے بوجھ وہ چاہیے ہے اوپ عمارتیں اورتصویریں اور حوض جیسے بڑے بڑے لگن اور اپنی جگہ ہے یہ سٹنے والی مھاری دیگیں ''

اس آیت میں اُن کاموں کی کچیفصیل ہے جو حضرت سلیمان علیہ انت لام جتنات سے سیسا سے جو منا

معادید ۔ محراب کی جمع ہے جو بلند و بالا مگر کے لئے بولا جا تاہے جس سے بلند عماریں اور قطعے بھی مراد لئے جاتے ہیں ۔ اگر اسکو حرب سے شتق ما نا جائے توا سکے معنی فوجی فلا سے ہوئے ہیں اور چو نکر سے دیں امام کی جگر معزز ومحترم ہوتی ہے اس لئے مصلے کو محراب کہا جاتا ہے ۔ بعض ائر تنفسیر نے محادیب سے مرا و مساجد لی بین الفن مصلے کو محراب کہا جاتا ہے ۔ بعض ائر تنفسیر نے محادیب سب کا جنات لفظ محادیب سب کو مت بل ہے . حضرت سلیمان علیہ الا ہمام نے یہ سب کا جنات سے لیا ہے ۔ ابنی مرضی کے مطابق بڑے ۔ بڑے تاب اونجی عمادیمیں ، بلن دو بالا مساحد تعمیر کر وائیں ۔

تنگاشیل - تِمثّال کی جَمع ہے جَمِثال نصو برکو کہا جا گاہے خوا ہ وہ جاندا رچیزوں کی تصویریں

ہوں یا ہے جان اسٹ یا رکی ، تھیر ہے جان تصاویر خواہ بتھرومٹی کے ہوں یا دنیت و تھیل تھیول کے ہول ، لفظ تمانیل عام ہے اس سے ہرقسم کی تصویر مراد کی جاتی ہے. ابن عرفی کی احکام الفرآن ہیں بیرساری تفصیل موجو دہے ، بعض کا ریخی روایات میں نخت سلیمان پر پرندوں کی تنصاویر کا ہونا بیان کیا گیا ہے ۔ الغرض حضرت سلیمان علیہ التلام جنات سے بیرکام تھی لیا کرتے تھے .

سیمان سیبہ معنیہ معال سے برات سے براہ میں مرسے ہے . جِفان ۔ جفنہ کی جمع ہے ایسے بڑے برتن کو کہا جا السہ جو پائی سے لئے استعمال کیا جا تا

ہے جیسے تشالہ یا شب وغیرہ ۔

الجواب - جائبہ ی جمع ہے جیو ٹے حوض اور تالاب سو کہتے ہیں۔ مراویہ ہے کہ پانی تجربے کے بڑے بڑے بڑے برتن ایسے بناتے تقصص میں جیو ٹے حوض کے برا بر پانی سن پر

قدور۔ تدری مع ہے ہنڈیاکو کہاجا آ ہے۔

را سی کا سی کا در این اور بڑی دیس بناتے میں جانے کے جو الا کے مذہبیں جمکن ہے کہ یہ دیگیں بچھرتراش کر پچھر ہی کے چو الہوں پر رکھی رستی ہوں جو نا قابل حمل ونقل ہوتی ہوں۔ امام تفسیر ضحاک نے یہی منی کھے ہیں۔ فالباً حضرت سلیمان علیہ الت لام کے بال مہت بڑے یہی نے پرمہمال نواندی ہوتی میں حوض جیسے برتن اس لئے بنائی جاتے ماتے متھے کہ اِن بی کھانا دکھا جائے اور مجاری محاری ویکیں اس لئے بنائی جاتی تھیں کہ اِن بی میاری وقت ہزادوں محد ان میں میاری ویک سی اس لئے بنائی جاتی تھیں کہ اِن بی میک وقت ہزادوں محد ان میں میں در میں اس کے بنائی جاتی تھیں کہ اِن بی میک وقت ہزادوں محد ان میں میں در میں اس کے بنائی جاتی تھیں کہ اِن بی میک وقت ہزادوں

مهمانون كا كلهانا بيكايا جاسك.

اس آبت بین لفظ تما تیل د تصویری ) سے بعض مغرب پرست ذہنوں کو بہتقویت بہنی کہ تصویر بنا ناممنوع نہیں کی ایک مبیل القدر نبی حضرت سلیمان علیہ الت لام تصویر بنا ناممنوع نہیں کیو کہ التی تفالے کے ایک مبیل القدر نبی حضرت سلیمان علیہ الت لام تصویر بن بنوائے ہے۔ اور قرآن مکی مے اس عمل کو اُن کی خصوصیات بین ذکر کیا ہے اور اس میں کیا ہے اور اللہ ارتہیں کیا ہے ہندا بیم بل حلال ہوگا۔

يه استدلال وله وجوه سے غلط بور كا

اقرل بیرکه بینال مهراس جیز کو کہتے ہیں جو کسی قدر تی شن کے مشابہ بنا تی جائے قطع نظر اس سے کہ و ہ کوئی انسان ہو یا حیوان یا کوئی درخت ہو یا بھول و دریا وغیرہ . بے مان شی جو فداکی بنائی ہوئی کسی چیز کے انٹد بنائی گئی ہو۔
لغت کی مشہور کتاب اسان العرب میں یتعربیت کی گئی ہے۔
اکتہ مثال امہم للنشی المسکنوع مُسَنَّم ایکنی آئی اللهِ
ہراس مصنوعی چیز کو تمثال کہا جا اسے جو السُّرتِعالیٰ کی بنائی ہوئی
کسی چیز کے مانید بنائی گئی ہو۔

محسی چیز کے مانند بنانی کئی ہو۔ معنی سکھے ہیں ب

التمثّالُ كُلُّ مَاصُورً عَلَى صُورًة عَلَى صُورًة عَدْيرٍ لا مِنْ حَيْوًا إِن قَ

غَيْرِ كَيْرًانٍ.

سی است فا تشال ہر اس تصویر کو کہتے ہیں جوکسی دوسری چیز کی صورت کے مماثل بنائی گئی ہو خواہ وہ جانا ہے جان "

ہذا قرآن کیم کے اس بیان کرنے سے یہ لازم نہیں آٹاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کیلئے جنات جو ٹرانمیل بنائے بننے وہ ضرور انسانوں اور جبوانوں کی تصویر بیں یا بجسم می ہوں ؟ مکن ہے وہ نظر میول پتیاں اور قدرتی مناظر ہوں جن سے حضرت سلیمان علیہ سالم فی این عمادتوں کو آداستہ کمیا ہو؟

ملاوہ ازیں محض اس لفظ کے سہارے پیم نہیں لگایا جا سکتا کہ قرآن مکیم سنے انسانی اور جیوا نی تصاویر کو ملال قرار دیاہے۔ جبکہ تمانیل کا لفظ جاندار اور سبے جان

وونوں کے لئے آتا ہو۔

دوسرے یک نہایت کثیرتعدادیں امادیث میجدے تابت ہے کہ نہی کریم لی النہ علیہ وسے تابت ہے کہ نہی کریم لی النہ علیہ و علیہ ولم نے ذی روج است یاری تصویریں بنانے اور اسکور کھنے کی قطعاً اجازت نہیں دی اور اسکور کھنے کی قطعاً اجازت نہیں دی اور اسکے بنانے والے پر شدید عذاب کی اطلاع دی ہے اور لعنت اور رحمت الہی سے دوری کی بھی خبر دی ہے۔

چندسشهورا ماديث ملاحظهون :-

عَنْ إِنْ جُحَيْقَتَ اَنَّ مَا سُولَ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الْعَنَ الْمُصَوِّمَ - ( بخارى كتاب البيوع)

حضرت ابوجيف كابيان ب كدرسول النهملي الترعلية ولم فيمقور

پرلعنت فرما نی ہے۔

عَن ابن عباسٌ فَقَالَ سَيعَتُ مُحَمَّدً اصل الله عليه وسلم يَقُولُ سَن صَوَّرَصُورَ لَا فَي الدُّنيَ كُلِفَ يُومَ الْفِيَامَةِ أَنُ النُّهُ فَيَا الدُّورَةَ وَلَيْسَ بِنَا فِيجٍ . دبنارى باب التعمادير)

"ابن عباس نبی کریم ملی الترملیہ ولم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ارمٹ و فرمایا جس نے و نیا بیں کوئی تصویر بنائی قیامت میں اسکو مجبور کیا جائے گا کہ اسمیں روح ڈالے اور وہ ڈال نہ سکے گا۔"

عن ابن مسعولاً قَالَ سَمِعَتُ النّبي صَلّے اللّه عليه وسلّم يَقُولُ إِنَّ اَشَدَّ النّاسِ عَدَ ابّاعِندُ اللّهِ يَوْمَ الْفِيّامَةِ الْمُصَيِّدِرُونَ. د بناري كتاب اللباس بابالتعاديه)

"أبن سعود فراتے ہیں کہ ہیں نے بی کر بیم ملی السّرعلیہ وہم کویہ فراتے است اللّٰہ علیہ وہم کویہ فراتے است نے میں سب سے زیادہ عنداب تصویر بنائے والوں کو بروگا "

اُبن عمره فراتے بین کررسول النوسلی الشرملیہ وہم نے ادت او فرایا جو لوگ یہ تصویریں بناتے ہیں اصلی تعیامت کے دن عذاب یاجائیگا اور ان سے کہا جائیگا جو تم نے پید اکیا ہے اُسے زندہ بھی کرو "

آبوزُرہ کے جہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہیں حضرت ابو ہر براہ کے ساتھ مریبہ کے ایک مصور مریبہ کے ایک مصور مریبہ کے ایک مصور مصور مصور بنار ہا ہے اسپر حضرت ابو ہر بردہ نے فرایا ہیں نے دسول النم کی النہ مطالم کو بیہ فرائے مناہے کہ النہ تعلیق کی کوشش کرے بدلوگ ایک وا فالم کون ہوگا جو میری تخلیق کے یا نند تخلیق کی کوشش کرے بدلوگ ایک وا با ایک وا بیا ہے جہنے تا کہ دیا ہے کہ استان کرے بدلوگ ایک وا با ایک ویسٹی کی کوشش کرے بدلوگ ایک وا با ایک ویسٹی کی کوششش کرے بدلوگ ایک وا با ایک ویسٹی کی کوشش کرے بدلوگ ایک وا با ایک ویسٹی کی کوششش کرے بدلوگ ایک وا با ایک ویسٹی کی کوششش کرے بدلوگ ایک وا با ایک ویسٹی کی کوششش کرے بدلوگ ایک وا با کا با کا با کا با کا بری کا ب النہ ایک ویسٹی کی کوششش کرے بدلوگ ایک وا با کا بیان کی کوششش کرے بدلوگ ایک وا بیان کی کوششش کرے بدلوگ ایک ویک کوشش کا کا بیان کی کوششش کرے بدلوگ ایک ویک کوشش کی کوشش کی کوشش کو بری کا بری ک

دمسنداحمدا ومسلم شرافین کی روابت میں یہ وضاحت ہے کہ سیہ مکان مروان کا تضاجو مدینہ منورہ کا گورنر متحا)

حضرت عائث مدیقہ رم فراتی کہ ایک دور امم جبیبہ اور اُم سلمہ اُنے نے ہی کریم ملی المنز علیہ ولم سے ملک حبشہ کے گرجا گھروں کا ڈکر کیا جسمیں خصا ویر تقییں ،اسپر آٹ نے ادست ادفر مایا :۔

مطاری بین بہر بہت ہے۔ اس سے المجب مجمعی اُن میں کوئی نیک انسان مرجا آ ان بوگوں کا یہ حال تھا کہ جب مجمعی اُن میں کوئی نیک انسان مرجا آ نواسکی قبر کوعبادت گاہ بنالیتے اور اُس میں یہ تصویر بی بنالیا کرنے تھے یہ لوگ قبامت کے دن النہ کے نز دیک برترین مخلوق ہوں گے۔

ر بخاری کتاب الصلوٰۃ اسم کتاب الملوٰۃ ایک حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی العد علیہ وہم ایک جنازے ہیں سٹریک عقفے آپ نے ارست او فرما یا تم ہیں ہے کوئی السا آدمی ہے جو درینہ جاکہ کوئی ایسا آدمی ہے جو درینہ جاکہ کوئی ایسا آدمی ہے جو درینہ جاکہ کوئی اُبت نہ چھوڑے جے نوٹر نہ دے اور کوئی قبر نہ چھوڑے جے مثانہ وے؟ جے زمین کے برا بر نہ کر دے اور کوئی تصویر نہ چھوڑے جے مثانہ وے کا میں ایک دینہ کے فوف ہے کام کے لغیروالیں آگیا ۔ بھر حضرت علی شنے عرض کیا یادسول النہ میں جا ہموں ۔ حضور نے ادرین او فرما یا اچھاجا کہ ۔ حضرت علی شنے یادسول النہ میں جو رقی نہ دیا ہوا ورکوئی تصویر اسپرنبی کریم صلی الشرعلیہ ولم نے ادشاد فرما یا استرعلیہ ولم نے ادشاد فرما یا استرکمی شخص نے ان چیزوں میں ہے کوئی چیز بنائی تو اُس نے استعلیم استرکمی شخص نے اِن چیزوں میں ہے کوئی چیز بنائی تو اُس نے استعلیم

سے کفر کمیا جومی دوسی الترعلیہ و کم) پر نازل ہوئی ہے۔
دمند احد مسلم کاب الجنائز، نسائی کاب البنائز)
سعید بن ابی الحسن کہتے ہیں کہیں ایک روز حضرت ابن عباس الم
کی اعد مت ہیں حاضر بھا ایک شخص آیا اس نے کہا اے الوعباس میں ایپ

حضرت ابن عباس منے فرمایا بیں نے نبی کرمے صلی الشرعلیہ و لم سے یہ بات سنی ہے کہ جوٹ مخص تنصویر بنائے گا النّداُسے عذاب دے گا جب تک که و ه اسمیں روح نه بھونک اوالے۔ یہ بات سنگر و همصوّد سخت برا فروخته ہوااور اُسے چہرے کا ربگ زر دہوگیا ۔اسپرحضرت ابن عباس نے فرمایا اگرتیری میں بجبوری ہے توکسی درخت یا کسی ہے جان چیز کی تصویر بناکمہ این دوزی بیداکر- د بخاری کتب البیوع مسلم کتاب اللباس ؛ حفرت عائث صدلقر فرماتی ہیں کہ میں نے ایک تکیہ خرید اجسمیں تصویری بنی ہونی تقیں بھرنی کریم صلی التّرعلیہ ولم گھرتشرلفی لائے اور در وازے ہی میں کھڑے ہوگتے اندر وافل نہ ہوئے ۔ میں نے آب کی اس ناداضی پرعرض کیا اے انٹریں ہراس گناہ سے توبہ کرتی ہون میں نے كيام -آب في ارت اد فرمايا يه مكيه كيسام ؟ یں نے عرض کیا یہ آئے ہی کے لئے ہے جب بیٹھیں تو اِسپر شیک لگائیں۔آپ نے ادست و فرمایا ان نصویر وں کے بنانے والوں کو قیامِت

یں نے عرض کیا یہ آپ ہی کے لئے ہے جب بیٹی تو اسپر شیک لئے اسک دانوں کو قیامت کے دوز عذاب دیا جا ان نصویر دل کے بنانے دانوں کو قیامت کے دوز عذاب دیا جا کے کا اور ان سے کہا جا ئیگا جو کچوتم نے بنا باہے اسکو زندہ کر و دا کھیے ایک گفتہ ہے ) اور درجمت کے فرستے ایسے گھریں داخل نہیں ہوتے جسمیں تصویریں ہوں۔ (بخاری ولم کتاب اللباس)

حضرت عائث صدلیقہ دو فرماتی ہیں کہ ہیں نے ایک مرتبہ اپنے دروازے پر ایک پر دہ لشکا دیا تھاجہ ہیں تصویریں تھیں نبی کریم سلی الشر علیہ و لئے ایک پر دہ لشکا دیا تھاجہ ہیں تصویریں تھیں نبی کریم سلی الشر علیہ و کم مشرلیف لائے آپ کے چہرے کا رہی بدل گیا بھر آپ نے اُس بردے کو بھالڈ دیا اور فر مایا قیامت کے دن سخت ترین عذاب جن لوگوں کو دیا جائے گا اُن ہیں وہ لوگ بھی ہیں جو الشرکی تخلیق کے مائند تھے لیق کرنے ہیں۔ د بخاری وہ لوگ بھی ہیں جو الشرکی تخلیق کے مائند تھے لیق کے رہے ہیں۔ د بخاری وہ لوگ بھی ہیں جو الشرکی تخلیق کے مائند تھے لیق کے رہے ہیں۔ د بخاری وہ کی کاب اللباس)

دوسری روایت میں ہے کو اس پر دے پر کھوڑوں کی تصویری ہے۔ (نن نی کتاب الزینہ)

حضرت عبدالله بن عمر كہتے ہيں كه ايك مرتبہ جبرتيل اين نے نبئ كريم

صلی اللہ علیہ ولم سے پاس آنے کا وعدہ کیا تھا گر مبہت دیر لگ گئی وہ نہ آئے

نبی کریم سلی اللہ ملیہ ولم کو اس سے پریٹ نی ہوئی اور آپ گھر سے بھے تو وہ

مل سے آئے آئے نے ان سے شکایت کی توجبر تیل این نے کہا ہم کسی ایسے گھر

میں و امل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو و تلاش کرنے پرمعلوم ہو،

سر کتے کا ایک چھوٹا بچہ چار پائی کے نیچے آبیٹھا تھا) دباری کتاب المباس،

امن مضمون کی اور کئی روایات حدیث کی ستند ترین کتابوں بخاری وسلم کے علاوہ

مسند احمد ، ابو واؤد ، نسائی ، تر ذہی ، ابن باجر، مفطا وغیرہ میں موجود ہیں ۔ یہ تو آ بیکے

ارشا وات مقے در ہا اصحاب رسول کاعمل و مجی قابل توجہ ہے :۔

حضرت عمر رف نے عیسائیوں سے کہا تھا کہم تمہادے عبا و کا پی اس کے واضل نہیں ہونے کہ آن ہیں تصویر ہیں ہیں۔

ہیں اس کے واضل نہیں ہونے کہ آن ہیں تصویر ہیں ہیں۔

( سخادي كتاب الصلوة)

حفرت ابن عباس گرجا (چرچ) بی نماز پڑھ لیتے مقے گرکسی
ایسے چرچ بین بہیں جس بین تصویریں ہوں۔ (بی دی کتب الصلوة)
حضرت علی شنے اپنے ایک شاگرد ابو الہیاج اسدی سے فرا یاکہ یں
تم کو اس مہم پر روانہ نہ کرول جس پر رسول الند صلی التعظیم ولم نے مجھے
دوانہ کیا بھا ؟

وہ بیرکہ تم کسی مجسمہ کو نہ چھوٹر و جے توڑ نہ و واورکوئی اونجی تفریخ عبر نہ حجوڑ و جے رہا نہ کہ دو اور کوئی مصویر نہ حجوڑ و جے مطانہ دو۔ حجوڑ و جے رہاں کے برابر نہ کر دو اور کوئی مصویر نہ حجوڑ و جے مطانہ دو۔ رہانہ کے برابر نہ کر دو اور کوئی مصویر نہ حجوڑ و جے مطانہ دو۔ رہانہ کہ کاب الجنائز ،

اس نے امت سے علمار وفقہار نے کسی بھی جاندار چیز کی تصویر کو نہ صرف حمرام بکرسخت گناہ قرار دیاہے، ہر حالت بیں تصویر کشی حرام ہے کیونکہ اسمیں اللہ تعالیٰ کی تحکیق سے مشاہرت ہے جس پر اللہ کاغضب بیان کیا گیاہے۔ الم الکہ ہی مارام المونم فرقے سفران تی میں اس سے میں میں میں حریبی سالمرین عبالیم

ا مام مالک ، ا مام الومنیف ، سفیان تُوری ، ا بن سیرین ، سعید بن جبرُ سالم بن عبدُ لند ، معید بن جبرُ سالم بن عبدُ لند ، معید بن جبرُ سالم بن عبدُ لند معرمه بن خالد و فیریم کی یہی دائے ہے ۔ محرمه بن خالد و فیریم کی یہی دائے ہے ۔ مزریتفصیل فتح الباری ج ۱۰ صنت ا ورصیٰ شرح بخاری اور نووی شرح مسلم ج

يس موجو وسيء

رہ ہے۔ اس تفصیل سے یہ بات انہی طرح واضح ہوتی ہے کہ تصویر کامسئلہ کوئی مختلف فیہ یا قیاس ورائے کامسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک واضح اور فیصلہ کن بات ہے ۔ اس کوعض چنلہ اقوال یا تا و بلات کے دراید برلانہیں جاسکتا۔

البعض شکوک سے جوابات ایک نوٹوگرانی اور ہامذہ بنائی ہوئی تعبویر میں فرق پیداکرنے کی کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ

و ٹوگر افی تصویر بنانے محکم میں نہیں آئی کیونگہ یہ انسان کاعکس ہے جو کاغذیر حیب یا ا ہوجا تاہے یہ ایسے ہی جیسے آئینہ یا دھوپ میں انسان کاعکس آجا تاہے۔

ہوجا اسے یہ دیسے ہی ہے۔ پیدیا ورفقیقت سے پہلونہی ہے۔ بشریعتِ اسلامی نے تصویر کوحرام قرار و بائے ہے۔ نگریعتِ اسلامی نے تصویر کوحرام قرار و بائے ہے نہ کہ تصویر سازی کے سی خاص طریقے کو۔ فوٹوگرا فی اور ہاتھ سے بنی ہوئی تصویر میں تصویر میں آئر انصاف کی بنی ہوئی تصویر میں آئیں۔ اگر انصاف کی نظر سے دیجے ہوزیا وہ ہی تصویر کہلا نے کا ختر کھن میں۔

اگر دونوں میں کچھ فرق ہے تو وہ طریق تصویر سازی کے لحاظ ہے ہے تصویر یا غیر تصویر کے طور پرنہیں ۔ اس لحاظ ہے شریعت اسلامی کے احکام بیں کوئی فرق نہیں پڑتا ۔ پھر فوٹو گرانی کو دھوپ یا آبینہ کے محک ہے تضہید دینا انتہائی غیر معقول بات ہے ۔ کوئی بھی اس منطق کونسلیم نہیں کرسکا بھک کی حقیقت توغی ہی ہے اسکو فوٹو یا تصویر نرعم فا کہا جا تاہے منظق کونسلیم کفوت کے اعتبارے تصویر کہنا درست ہے ۔ پھر خواہ ایک فرضی خیال نہ نشرعاً اور نہیں گفت کے اعتبارے تصویر کہنا درست ہے ۔ پھر خواہ مغواہ ایک فرضی خیال نہ نشرعاً اور نہیں کو بدل دینا دین و دائش کا کون ساتھا ضہ ہے ؟ بیت تھو یہ سازی کو شرک و بہت پرستی کے اندیث میں کہیں یہ بات بیان نہیں کی اندیث میں کہیں یہ بات بیان نہیں کی اندیث میں کہیں یہ بات بیان نہیں کی گئی کہ تصویر کو شرک یا بت برستی کے خطرے سے بچانے کے لئے حرام فراد دیا ہے ۔ یہ تو ایسے بی جیسے مدعی شست گواہ جیست والی بات ہے ۔ پھر دوسرے یہ کہ اگر اس اندیث میں جیسے میں جیسے مدعی شست گواہ جیست والی بات ہے ۔ بھر دوسرے یہ کہ اگر اس اندیث میں جیسے میں جیسے میں جیسے دعی شست گواہ جیست والی بات ہے ۔ بھر دوسرے یہ کہ اگر اس اندیث میں جیسے میں جیسے میں کئی گراس اندیث میں جیسے میں جیسے میں جیسے دعی شست گواہ جیست والی بات ہے ۔ بھر دوسرے یہ کہ اگر اس اندیث میں جیسے میں جیسے می جیسے میں جیسے میں جیسے میں کیست گواہ جیست والی بات ہے ۔ بھر دوسرے یہ کہ اگر اس اندیث میں جیسے می

ہرایت کے چراغ

سوت ہم بھی کر لیا جائے تو سوال یہ ہے کیا اب دنیا ہیں شرک وہت پرستی کا خاتمہ ہوگیا ہو۔
حالا نکہ آئے خو د برصغیر ہندو پاک میں کروڑوں بت پرست اورمشرک موجود ہیں۔ دنیا کے ہر
خطہ میں سنرک ہور ہاہے۔ عیسائی دنیا کا تو ذہب ہی بت پرستی اور سنرک ہے۔حضرت
عیسیٰ ومربم علیہم الت لام کے مجیمے اِن کی عیا دت گا ہوں کی علامت ہیں.

تحتیٰ کہ سلمانوں کی ایک ہمت بڑی تعدا دھی مخلوق پرتی کی تعنت سے محفوظ نہیں بھریہ کہنا کہاں تک سمیج ہے کہ اسلام نے شرک وبت پرستی سے خطرے کی وجہ سے تصویر کومنع کیا ہے اور اب وہ خطرہ یاتی نہ رہا۔

بعض لوگول کا بیر میں خیال ہے کہ وہ تصویری ممنوع ہونی جا ہیں جرمست رکانہ توعیت کی ہیں جنکومعبود بنالیا گیا ہو۔ رہی وہ تصویری جوبغرض یا دگاریا منفری طبع کے طور پر لی جاتی ہیں امضیں حرام کہنے کی کوئی وجرنہیں۔

تیکن سٹ پر اس طرح کی یا ہمیں بنانے والے بہتھے ہیں کہ ملال دحرام کی اصطلاحیں در اس اسٹر ورسول کی نہیں بلکہ انسانوں کی 'دمنی بیدا دار ہیں۔ انسانی عفل جس چیز کو جا ہے حرام کہدے ا درجس کو چاہے ملال۔ یہ وہ تہاہ کن نظریہ سے جواسلام کی بنیا دہی کو اٹھیسٹر مچھینکتا ہے۔

الشرورسول پر ایمان لانے کے بعد ایک مُومن پر لازم ہو جا ناہے کہ وہ الشرورسول کی ہدایات سے احکام اور قانون افذکرے نہ یہ کسی مفروضہ فکر کے تحت بعض چیزوں کو ملال قراد دے اوربعض کوحرام بھراس طرح سو جنے والوں کو بہ بھی جاننا چا ہے کہ تصویر نہ صرف شرک و بُت پرستی کی موجب رہی ہے بلکہ ہروور ہیں مختلف فتنوں کا سببب تھی رہی ہے اور آج بھی اِن نتنوں ہے باک نہیں ،

تصور نرکی مضریل است براو دنیا بین شہوانیت بھیلانے کا بہت بڑا ورایہ بھاگیا ہے اور آج یہ فتنہ ہرد ورے زیادہ برمورج ہے۔ عُریانیت کی اور آج یہ فتنہ ہرد ورے زیادہ برمازار اسی فتنے کے ذریعہ بیال کیا گیا۔ تضہراسی کے ذریعہ بیال کیا گیا۔ تصویر دل کے ذریعہ بیال کیا گیا۔ تصویر دل کے ذریعہ بیا اور آخرت فراموش انسانوں کی عظمت عوام الناس کے ذہوں کی میں بیوست کی جاتی ہے اور آج سب سے زیادہ استعمال کی جارہی ہے .

نصاویر توموں میں نفرت اور عداوت کے بہج بونے ، فساد ڈلوانے اور عام لوگوں کو طرح طرح سے گراہ کرنے کے لئے بھی بکثرت استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لئے نیہ خیال سرنا کہ شریعت اسلامیہ نے تصویر کو صرف بُت پرستی کے اندیشے کے تخت حرام قرار دیا بالکل غلط نظریہ ہے۔

تعض لوگ بظاہر دنید بے ضرقہ کی جاندارتصویروں کی طرف اثبارہ کرکے تصویرمازی پوری ثقافت کا جواز بیدا کر لیتے ہیں اور مسلما نوں ہیں رواج دینا چاہتے ہیں ۔ یہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں یا اور و آپ کو مجھلا دینے کے فریب ہیں بہتلا ہیں گرنبی کریم سلی الشرعلیہ و کم یہ بھول جاتے ہیں یا اور و آپ کو مجھلا دینے کے فریب ہیں بہتلا ہیں گرنبی کریم سلی الشرعلیہ و کم نے اس بارے ہیں امرت کے لئے جو قانون یا ضابطہ چھوڑ اسے وہ کوئی مُوفِق یاسسرسری مہمیں بلامکن و واضح ہوان ہے جب کی مضرت کوصاف صاف عنوان سے خلا ہر فرایا ہے ۔ مہم تانون کی بیروی کرنے والے ہیں جمیں جب صریح مسلم

مل جائے تو اس ہے رک جا ناچاہئے۔ میں دین وانش کا تمقاضہ مجی ہے۔

تصویر ازی سے ممنوع ہونے کی ایک اور میں وجہ ہے اور وہ یہ کہ صورت کرمی اللہ تعالیٰ کی خصوصی صفات ہیں ، المتر کے اللہ تعالیٰ کی خصوصی صفات ہیں ، المتر کے اسمار میں المصور بیان کیا گیا ہے وہ ہی ماؤں کے بیٹ میں صورت کری کرماہے اور میہ اسمار میں المصور بیان کیا گیا ہے وہ ہی ماؤں کے بیٹ میں صورت کری کرماہے اور میہ اسماکی قدرت میں ہے کہ خلوقات کی ہزار ما انواع میں کروڑوں افراو ہوتے ہیں ایک کی

صورت دوسرے سے تہیں لتی۔

انیان ہی کو لیجئے مرد اورغورت کی صورت ہیں نمایاں انتیاز ہے بھرعورتوں اورمردو انیان ہی کو لیجئے مرد اورغورت کی صورت ہیں نمایاں انتیاز ہے بھرعورتوں اورمردو ایک جیسے نہیں ہوئے اسی طرح حیوانات ، نبا بات بجادا ، پرغور کریں کوئی دوفرد ایک جیسے نہیں ہوتے اِن ہیں ایسا واضع فرق رہتا ہے کہ دکھنے والول کو بغیرت کی المندرت العزت کے سوا کو بغیرت کی المندرت العزت کے سوا کس کی قدرت ہیں ہے ، اب اگر کوئی انسان کسی جاندار کا بھر یا تاہے وہ کویا علی کسی کے دورت میں مورت کری کرست ہے اس کے صحیح بخاری وغیرہ کی امادیث ہیں ہے کہ وہ بھی صورت کری کرست ہے اس کے صحیح بخاری وغیرہ کی امادیث ہیں ہے کہ قیا مت کے دورتصور بنانے والوں کو کہاجا نریکا کہ جب تم ہے ہماری نقل امادیث ہیں ہے کہ واسکو کملاؤ اسمیں دوح بھی ڈوالو ، اور یہ کام مخلوقات ہیں کسی کے اس کا نہیں۔

اس کے تثریعتِ اسسلامی نے تصویر سازی کی قطعاً اجازت نہیں وی اور اسپر شدیدوعیدیں بیان کی ہیں -

رے وہ امور جو موجورہ ونیا سے عارمنی تقاضے ہیں اس سے بار ے میں علمار کرام سے مراجعت کی ضرورت ہے۔ والتراعلم وعلمہ اتم۔

ایک عظمند جانور سیدناسلیمان علیدالت لام کے واقعات میں وادی نسله ایک عظمند جانور سیدناسلیمان علیدالت لام کے واقعات میں وادی نسله

میں درج کیاگیاہے ۔اس واقعہ نے انسانوں کومہلی مرتبہ اس کا احساس ولا یا کہ جانوروں کومجی عقل وشعور کسی نرکسی درجے ہیں و یا گیاہے ۔

حیوا نات سے عقل کی بالکلیہ نفی کرنا ہے دلیل بات ہے ۔ نماص طور پر چپونٹی کے ارب میں موجودہ انکتا فات سے ہیں ، ونہ اللہ نوائی کے بارے میں موجودہ انکتا فات کے ہیں ، ونہ اللہ نوائی کی ارب نوائی کے ہیں ، ونہ اللہ نوائی کی ازندگی ہرطرح کامل اور کمل ہوتی ہے ۔ ونہ وکا وت ہنتا ہم کار کے محافظ سے چپونٹی کی زندگی ہرطرح کامل اور کمل ہوتی ہے ۔ الم شافئ فرماتے ہیں کہ کبو ترسب پر ندول میں زیاد ، عقلندہ ۔ اس مقالت میں کہ چیونٹی نہایت ذہمین اور عقلمند جانور ہے ۔ اس کی توت شاتہ اس معطیہ کہتے ہیں کہ چیونٹی نہایت ذہمین اور عقلمند جانور ہے ۔ اس کی توت شاتہ ۔

رسونگھنے کی قوت) بڑی تیز ہوتی ہے۔ زمین کے اندرسے زمین کے او بر والی شنگ کا در اک کرلیتی ہے۔ اسکے فیضد میں جو دانہ آجا تاہے پہلے اس کے دو کا مکر سے کردیتی ہے تاکہ وہ اگے نہیں اسپے فندا کا مکر سے کردیتی ہے تاکہ وہ اگے نہیں اسپے لئے فندا کا

زخیرہ جمع کرلیتی ہے ، د قرطبی) چیونٹی بڑی حقیرا درمعمولی سی نظر آتی ہے لیکن محنت اور ذیانت میں ایک ایسا نا درنمونہ ہے جبکی مثال جانور دں بین شکل سے ملیگی ۔ یہ نہ کہ جمی بریکا رہٹیھتی ہے او رینہ آرا م کرتی ہے ہروقت

مشغول رہتی ہے۔ علم حیوا نات کے ماہرین کا خیال ہے کہ چپونٹی حضرتِ انسان ہے بہت کچھ مشاہبت قصتی ہے۔ فہ انت و زکا دت کے علاوہ انسانوں کی طرح اپنے لئے مادم بھی رکھتی ہے، جانور پالتی ہے ان کو اپنے فائدے کے لئے استعمال کر تی ہے، فوج رکھتی ہے وشمن پر تملہ کرتی ہے، سکو کھیتی باڑی کا بھی سلیقہ آتا ہے بھیتوں میں ناگر جلاتی ہے: سے بوتی ہے ، کا شت تیا رہوتی ہو تو اسکونہایت احتیاط سے تہہ خانوں ہیں محفوظ اونیتقل کردیتی ہے۔ اس مخلوق ہیں جاگیردارانہ نظام بھی پایا جاتا ہے وان کے جاگیردار ہمارے جاگیرداروں کی طرح مطلبی ،آرام پیند، قومی فرانف سے خافل بطن پرور، تن آسان ہوتے ہیں ،ان کوسس کام سے کوئی غرض نمہیں ہوتی

ون تھرکھاتے بڑے رہتے ہیں۔ چیونی کی گائے جینس ایک تسم کے کیڑے ہوتے ہیں جنے شکم میں شہد معرار ساہے چیونٹی اپنے باریک ڈنکوں کی مروسے ان کیڑوں کا شہر حامسل کرکیتی ہیں۔ان کیڑوں کے انڈے بچوں کی بڑی بختی سے حفاظت بھی کرتی ہیں۔ چیونٹی کی ایک قسم ایسی بھی ہے جواہیے ہمینس کو دو دو دیتی ہے۔ بر اعظم آسٹریلیا کے بعض مصول میں یقسم کٹرت سے پائی ماتی ہے۔ ان کی زندگی كامقصداب بمجنسول كوآرام اورغذا بہنچانا ہو تاہے. بیرز مین کے اندر دیوار وں سے اسطرح جمع طاطئتی رستی میں میسے انگور کے خوشے لٹاک رہے ہوں ۔ بیرچیونٹیاں عمو ما جلنے مجر نے کے فاہل مہیں ہوتیں ان کے بیٹ شہد سے مجرے رہتے ہیں بشہد کم ہومائے تو اسمضیں عِلما بھر یا وہیما گیا ہے۔ مزدور اور رضا کارچیونٹیاں جب بھوگی ہوجاتی ہیں توان کے باس آگر اپنی غذا حاصل مرکستی ہیں اور مجرکام میں شغول ہوجاتی ہیں جیونٹیوں سے گو دام بڑے سلیقے سے بنے ہو تے موتے ہیں ان میں ان سے سال مجر کا غلّہ محفوظ طریقے پر جمع رہتاہے۔ اُٹٹر کو دام میں غلہ ہمی ورطوبت کی وجہ سے خراب ہونے لگے تو ساری چیوٹٹیاں پورے غلے سی باہر شکال کر دھوپ میں خشک کر لیتی بن اور ميمرا يَسِيح كو دام من محفوظ كر دنيتى بني . اس كه هلا و ه اور معى ان كانظام زيد كى بيان كياكيا ہے جو خالق کائنات کی عظمت وکبریائی اور قدرتِ مطلقہ کے تصور میں غیر عمولی اصافہ کر دیںا ہے۔ فشامزله الله احسن الخالقين.

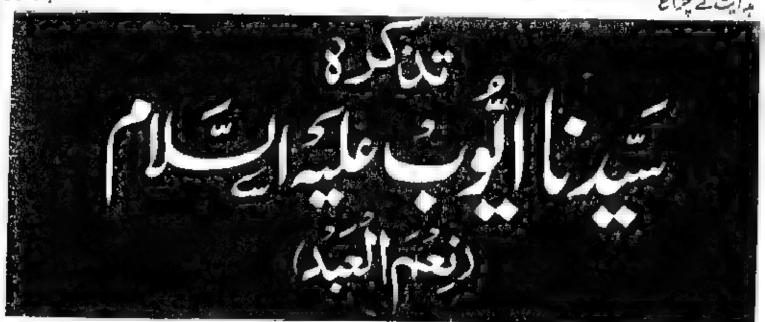

ران ميم اورسير ما الوث عليه السالم خرت ايوب عليه السّلام كا ذكر مبارك قرآن يحيم كي جارسور تول مين آيا ہے.

ورة النا ــــ آيت ١٩٣

الانعام\_\_\_\_ ، الانعام

و الانباء .... الامام

رص الم تالمم

سورہ نسار اور سورہ انعام میں صرف اسم گرامی ملتا ہے بقیہ ووسو تیں الانہیار ورت میں مختصر طور پر بہ بیان کیا گیا ہے کہ اُن پر امتحان و آز اَنْسُ کا ایک سخت مرحب المبین آیا تنها اور مصائب و آلام نے اسمنیں ہر چارسمت گھیر لیا تھا مگر وہ صبر وسٹ کرکے سوا حرف شکایت تک زبان پرنہیں لائے ، الشرکی جناب میں اپنا وہی عبدیت کا تعلق برقراد دکھا بلکہ کچھ اور ہی زیاوہ وجوع ہوئے اسپر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میں اُسمیں ڈھا بک لیا اور مصائب و آلام سے باول وور کر کے اُن کو اپنے فضل وعطاسے مالا مال کر دیا اور انکی تعرفیت سے مائی کہ ہے۔

" و و مبہت ہی احجھا بندہ تھا ہماری طرف کثرت سے رجوع ہونیوالا۔ دوس پرین

لعارف الوب عليه التلام ك زمانه بعثت اور اُن كى قوميت كے بارے ميں دو ماخذ البم جانے گئے ہيں .

میں دو ماخذ البم جانے گئے ہیں ،
اول تورات . وقم متاریخ قدیم كے بعض اقتباسات ،

ان ہی قوجوالوں سے حضرت ایوب علیہ الت لام کا کچھ تمنار ون ساسکتا ہے قرآن کیم اور احادیث حجہ بیں ان کی قومیت ، زیانہ بعثت اور سلسکہ نسب سے تعلق سے کوئی وضاحت نہیں ملتی اور جبیبا کہ بہلے بھی لکھا گیا قرآن حکیم کے مقاصد ہیں یہ بات ثنا بل نہیں کہ وہ تاریخی چشیت اور اُس سے موضوع سے بحث کرے ۔ اُس کا اوّل واَحْر مفصد تذکیر ، وعوت وہ لیج ، عبرت ونصیحت ہے ، ان ہی مقاصد سے سخت وہ انبیار ورل سے تذکر ہے اور اُسکے ترایخ وعواقب بیان کرتا ہے انہی مقاصد سے سخت وہ انبیار ورل سے تذکر ہے اور اُسکے نتائج وعواقب بیان کرتا ہے تاہم بطور شعار ن تاریخ قدیم سے بعض افتبا سات کانفل کو دیا فائد ہے سے خالی نہیں .

کتب تاریخ میں ایک نام تو باب ملتاہے۔ اہل تحقیق کا خیال ہے کہ ایوٹ اور یو باب ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں۔عبرانی زبان میں یو باب کو اوب کہا گیا اور مہی عربی ا دب

مِن الوق بموكبا - دعليه التام)

ی بیب برد از کی تحقیق بر ہے کہ حضرت ایوب علیہ الت لام بنی یقطان کی نسل سے بیں اور عربی نزاد ہیں۔ اس لئے وہ یا توحضرت ابراہیم علیہ الت لام کے ہم زمانہ ہیں یا بھسسر حصرت اس کے معاصر ہیں ، کھسے ہیں :۔
حصرت اسمٰق وحضرت بیقو بطیبہم الت لام کے معاصر ہیں ، کھستے ہیں :۔
اولاً مخفقین تورات اکثر اس طرف سکتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ انسلام

عرب تھے۔ عرب میں ظاہر ہوئے اور سفر الیب اصلاً قدیم عربی ہیں تھی تھی اسف حضرت موسیٰ علیہ التلام نے اُسے قدیم عربی سے عبران بین شقل کیا، سف حضرت موسیٰ علیہ التلام نے اُسے قدیم عربی سے عبران بین شقل کیا، سف ایوب ہیں ہے کہ وہ شہرعوض (مشرقی فلسطین) ہیں دہ ہے تھے اور آ تے مبلکر قصریح کی ہے کہ اُن کے مولیثی پرسٹ پیبا دسباً) کے لوگوں نے جملہ کیا تھا۔
ان دونوں تعربی سے مبی اسمی تعدیق ہوجانی ہے کیونکہ کتا ہے۔

پیدائش (تورات) اور تواریخ اول بی عوض کو آرام بن سام بن نوح علیسلاً) کا بیٹا کہاہے اور آرامی بالانفاق عرب عاربہ کی ابتدائی جماعتوں بیں سے ہمرد ( ترجمان القرآن ج ۲ صلاحی)

عرب مورخ ابن عساكر مجى حضرت الوب عليه التلام كو ابرائمي حد مع قريب عليه التلام كالمحمر حبد مع قريب عليم كرتے ميں اور إن كو حضرت لوط عليه السلام كالمحمر اور دين ابرائم مي كا بيرو خيال كرتے ہيں۔ (فتح البارى جام تناہ)

مؤلف تصعن الانبیار نجارمصری نے حضرت ایّوب علیہ است لام کا زمانہ حضرت ابرامیم علیہ است لام سے ابک سوسال پہلے لکھا ہے۔ والسُّراعلم۔ ابن عباکرنے بیمی لکھا ہے کہ وہ بنت لوط (علیہ السّلام) کے صاحبزا دے ہیں

ا بن عما ترجے بہر ہی تھاہیے کہ وہ برت توطار تعلیہ اسٹ کام اسے طعا ہر اوسے ایس اور قامنی بیضا وی تکھتے ہیں کہ وہ کیا بنت لیعقوب (علیہ السلام) یارجمت بنت افرائیم

من بوسف دعليه الست لام اكت من بوسف دير و

امام بخاری کی معنی غالباً مہی رائے ہے کیونکہ امضول نے کتاب الانبیار میں انبیار میں انبیار میں انبیار میں انبیار میں انبیار کی جو ترتیب قائم کی ہے اس میں حضرت ایوٹ کا ذکر حضرت بوسف علیالسلام کے بعد اور حضرت موسی علیہ الت لام سے قبل کیا ہے۔

الغرض حضرت الوب عليه التلام عربي نبي كيونكه تمام مختلف اقوال بين مجمي أيج عرب بون پرسب كاانفاق ہے اور آپ كاعهد حضرت ليعقوب و حضرت موسىٰ عليهم التلام كا ورمياني عهدہ ہے۔

صمیر الوسط التهای قرآن کیم نے اگر چرحضرت ایوب علیہ الشنام کے واقعہ کو نہایت اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے سیکن واقعہ کی روح اور ان کا اُسوہ آیاتِ قرآنی میں نہایت واضح طور پڑھل کیا گیاہے وہ ایک واقعہ کی اور مقدس انسان مقے جو التر تعالے کے بہاں انبیار ورسل کی جماعت میں مثال ہیں۔

پاں اور معدن اس سے جو الدر تعاہے ہے بہاں اہمیا ہوار ورس کی ماحت یا جا ہے۔
وہ دولت و ثروت اور کشرت اہل وعیال کی وجہ سے بہت خوش بخت اور فیروز مند سنتے مسکر ایک امتحان و آزمائش میں آگئے۔ مال ومتاع ، اہل وعیال ، جسم وجان سب پر آفت
آئی۔ مال ومتاع ختم ہوا ، اہل وعیال فوت ہوئے جسم وجان کوسخت بیماری نے گھیر لیا، تب بھی امھوں نے دشت کوہ کیا نہ شکایت بلکہ صبروت کر کرتے دہے اور العُرتعالیٰ کی جناب میں سوائے عرض حال کے اور کوئی حرف زبان پر نہ لائے ۔

التَّرِتْعَالَىٰ كَى جَنَابِ مِي مُخْصَرِرَيْنِ الفَاظِينِ النِّيْ تَكليف كا اسطرح وْكركيا :-أيِّيْ مُسَيِّنِي الضَّرِّهُ أَنْتُ أَرْجَهُمْ الرَّاجِيدِينَ -

د الانبياء آيت ۸۲

(مجمكو بمياري لك كن ب اور توارهم الراهبين ب)

و ما کا اندازکس قدرلطیف اور باادب ہے صرف اپنی تکلیف کا اجمالی وکرکرتے ہیں اور اسے بعد یہ کہکر رک ماتے ہیں توارحم الراحمین ہے "آگے نہ شکوہ نہ شکایت، کوئی مدعا مہیں کہیں تو ارحم الراحمین ہے "آگے نہ شکوہ نہ شکایت، کوئی مدعا مہیں کہیں تو نے مصیبت ہیں وال دیا ہمیں کہیں تو نے مصیبت ہیں وال دیا گھرسٹ ترکوشیطان کی جانب نہ سوب کیا اور فربایا "شیطان نے مجعے ایدا اور تحلیف مے مامحد

امقد لگایا ہے '' امن کی میکاد کو النّر نے مسئنا اور قبول کیا جو مال ومتاع ختم ہوا مقا اور جواہل وعیال ' فوت ہو گئے منتے النّر نے اپنے نضل وکرم سے دوچند اور زیاوہ مجنن و ہے اور صحب

وت ہوتے تھے الدر کے اپنے مسل و ترم سے دو پہدا ور رہا دہ ، اور دیا ہوں وسیدہ ور است و تندر سن سے نئے زیر قدم ایک مفتارے پائی کا چہتمہ پیدا فرا ویا جس کے پانی میں بیر فاصیت متی کہ اُس سے فسل کرنے اور اُسکے پینے سے اُن کی بیماری دور ہوگئی۔

ی مرہ میں سے میں حضرت ایوب علیہ الت لام کا کر دار سرا پاصبرت کیم ورضا اور انکی زندگی عبا دت گزار دی سے لئے 'ابدی نمونہ'' اور بلا وآز مائش میں مبتلا انسانوں سے لئے نصیحت ودرس

کی حیثیت دکمتاہے۔ اس واقعہ کے بعد اللہ تعالے نے انھیں جہاں ان کا مال ومتاع ووجیند کردیا و ہاں اہل وعیال کی عطا اہل وعیال کی عطا کاممی ذکر کیا ہے بعنی ان کی فوت شدہ اولا داور اہل فعامہ کو و و بارہ عطا سمیا گیا۔مفسرین میں این کثیر میں امام حسن ما امام قبار ہے کی دائے یہی ہے کہ فوت مت رگان کو

حباتِ نوجتی کئی. ایام رازی اور این حیان اندلس کی رائے بہے کہ فوت شدگان کی مگر دوجیت مر اہل وعیال عطا کئے گئے. آبیت میں ہروومفہوم کی گنجائش ہے ۔ وَ وَ عَدْمَا لَہُ اَهْلَدُ وَمِنْلُهُمْ مُنْعَهُمْ مَنْ حُمَّةً عِمْنَا .

(ص الايه ۱۲۳)

"ورہم نے ان کو اُن کے اہل وعیال عطا کئے اور اُن کے ساتھ اُ نے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر " اور آخریں اُن کے انجام پر بطور سند یونیق فرما دی ۔ اور آخریں اُن کے انجام پر بطور سند یونیق فرما دی ۔ اُلاسٹ مبہم نے اُسٹیں صبر کرنے والا پایا اور وہ احتجا بندہ سے بیٹک وہ اپنے رب کی طرف مہرت رجوع ہونے والا بندہ تھا۔" حضرت ایّوبعلیه الت لام کی بلا و آز مانش اور اُن کی فریاد اورصبرواستفامت اور الترتعالیٰ کی عطا و خشش کا ذکر آیات ذیل بی اس طرح بیان کیا گیاہیے.

> قرافي مضمون قرافي مضمون أَدُحَمُ التَّاجِينِينَ الْحَرابِ الْمَارِينِينَ الْحَرابِيرِينَ الْمَارِينِ الْمَارِيرِينِ الْمُعَارِينِ الْمُعَامِدِينِ الْمُعَامِلِينِ الْمُعَامِدِينِ الْمُعَامِدِينِ الْمُعَامِلِينَ الْمُعَامِدِينِ الْمُعَامِلِينِ الْمُعَامِدِينِ الْمُعَامِدِينِ الْمُعَامِدِينِ الْمُعَامِدِينِ الْمُعَامِدِينِ الْمُعَامِلِينِ الْمُعَامِدِينِ الْمُعَامِلِينِ الْمُعَامِدِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعَامِلِينِ الْمُعَامِدِينِ الْمُعَامِلِينِ الْمُعَامِ الْمُعَامِلِينِ الْمُعَامِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَامِلِينِ الْمُعَامِلِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعَامِلِينِ الْمُعَامِلِينِ الْمُعَامِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِلْ

آورا توب کا حال بھی یادگر دجب اس نے اپنے رب کو بیکارا تھا دالہی مجھکو تکلیف بہنچ رہی ہے اور آپ سب مہر یانوں سے زیادہ مہر بان بیس مجھکو تکلیف بہنچ رہی ہے اور آپ سب مہر یانوں سے زیادہ مہر بان بیس میر ہم نے اُن کی دعا قبول کرلی اور اُن کا دُکھ دور کر دیا اور ہم نے اُن کو اُن کا کنب عطا کیا اور اُن کے برا بر اور مجی اپنی رحمتِ خاص کے سب دیا۔ اور عبادت گزاد بندوں کی نصیحت کے لئے دنیفل وکرم فرایا، سبب دیا۔ اور عبادت گزاد بندوں کی نصیحت کے لئے دنیفل وکرم فرایا، معبب دیا۔ اور عبادت گزاد بندوں کی نصیحت کے لئے دنیفل وکرم فرایا، موجود کے اور کرم فرایا، استینی الشینطن

بِنَصَبِ وَعَدَا إِب الْمُ رَصَّ آیات الله مالله) اور ہمارے بندے الوث کا ذکر کروجب اُس نے اپنے رب کو

، در ہمارے بہدے ، یوب ہ در ہر وجب، ک جے اب وربر پکاراکہ مجھکو شیطان نے ایرا اور تکلیف کے ساتھ ہاتھ لگایاہے .

تب ہم نے ان سے کہا اپنے یا دُل سے مُقوکر مار دا مُفول نے ایس سے مُقوکر مار دا مُفول نے ایسا ہی کیا اورجبشعہ زمین سے اُبل پڑا توہم نے کہا ، یہ نہا سنے کا مُقت ڈا یا نی ہے اور بینے کا ۔ یا نی ہے اور بینے کا ۔

ادر ہم نے اُس کو اُس کے اہل وعیال عطاکتے اور اُن کے ا ما ننداور زیادہ اپنی بہر بانی سے اور بطور یا دگار عقلمندوں سے لئے ؟

الما می عجمد حضرت الوب علیه استلام کے زیار علالت بین سب نے انکا ماتھ جھوڑ دیا تھا۔ عزیز وا قارب ، دوست احباب نے بھی منھ بھیرلیا تھا صرف ایک بیوی نے اس تمام بیماری بین ساتھ دیا وہ ہر دوزان کی خدمت انجام دیا کرتی متی اوران کی خدمت انجام دیا اوران سے وکھ ورد میں برا پرکی شرایک تھیں۔ ایک مرتبہ بیوی نے حضرت ایوب علیہ است لام کی انتہائی محلیف سے بقراد ہو کر کھوالیہ کلمات کہہ دیتے جوسبر ایوب علیہ است لام کی انتہائی محلیف سے بقراد ہو کر کھوالیہ کلمات کہہ دیتے جوسبر

وسٹ کر کے نمال ن تقے اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں سٹ کوہ کا بہبو نتے ہوئے تھا جفرت اپوب علیہ است لام کو یہ نشکا بیت بیب ندیہ آئی اور آپ کی زبان سے اس قسم کا عہد در اس میں سے اس قسم کا عہد کا سے کا سے کہ کا سے کہ کا سے کہ کا سے کہ کا سے کہ کا سے ک

ت اگریں شفایاب ہوگیا تو والنّرنجھ کوشو کوڈے ماروں گا۔' امام احمد ''نے کتا ب الزہر زمسنداحمد میں احضرت ابن عباسؓ سے ایک روایٹ مقل کی ہے جس کا خلاصہ بیر ہے کہ :۔

"حضرت ایوب علیہ استلام کی بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان طبیب کی شکل میں آپ کی بیری سے پاس آیا نیک بیوی نے علاج کرنے کی گذارش کی اُسپراس نے آمادگی ظاہر کی اور اسکے لئے یہ شرط رکھی کر اگر تہا رے شوہرکو شفاعنایت کی "میرے علاج کا یہی ندانہ اد اکرنا: آپ نے میرے شوہرکو شفاعنایت کی "میرے علاج کا یہی ندانہ ہے۔ نبک بیوی نے وعدہ کر لیا اور اس کا ذکر حضرت ایوب علیہ السّلام سے کیا حضرت ایوب علیہ السّلام کو اس سے سخت و کھ بہوا فسر مایا کہ وہ شیطان مقاجو ایسے شرکیے کل اس مے کہلوا نا جا ہما تھا اور تم نے وعدہ مجمی کرلیا تہاری غفلت یہاں تک پہنچ میں ہے؟

مچر آپ ہے قابو ہو گئے آور قسم کھا لیا کہ جب میں صحت یا ب ہوجا وَں مِجَا آوِتُم کُونِیُو کُوڑے ماروں گا۔

بهرحال جب حضرت الوب عليه است الام کو النّد تعالی نے شفا دکا رفیقہ موار ایفائے عہد ) کا سوال پیش آیا ایک جانب نہایت و فادا رہ غم خوار رفیقہ حیات ہے دوسری طرف تسم کو پوری کرنے کا مسئلہ ؟ حضرت الوب علیه است الام سخت تر قدواور فکریں ہے سے سے کن مہت جلد اللّٰہ تعالیٰ نے نیک ہوی کوشوم کے ساتھ و فاداری کا بیصلم دیا کہ ایک فاص طریقہ سے اِس قسم کو پورا کرنے کا حکم نا زل کیا اورادشا و فریا کہ ایک فاص طریقہ سے اِس قسم کو پورا کرنے کا حکم نا زل کیا اورادشا و فریا یک کو ایک ضرب لگا دیں ۔ بس قسم پوری ہوجا ہے ، چنا بی حضرت اپنی سوری کو ایک ضرب لگا دیں ۔ بس قسم پوری ہوجا ہے ، چنا بی حضرت

## ایوب علیہ است لام نے ایسا ہی کیا اور اپنی تسم کو پور اکر دیا۔" اس واقعہ کو قرآن کیم نے اس اختصار سے ساتھ بیان کیا ہے:۔

قُرَا فِي مضمون وَجُدُ نَا لَا صَمَا بِوَّا فِعُهُم الْعُبُدُ إِنَّ مَا أَوَّا لِهُ وَمِنَ الْعُبُدُ الْمَا أَوَّا لِهُ وَمِنَ اللّهِ الْعَبُدُ الْمَا أَوَّا لِهُ وَمِنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ماكم اورابن حبّان نے حضرت انس كا ايك ا ترمنعل كياہے كه: -

حضرت ابوب علیه استلام تیلو سال یک مصائب سے امتخان میں بتلارہ حتیٰ کہ اُن کے تمام عزیز وا فارب نے اُن سے کنار کوشی اختیار کرنی البتہ عزیز ول میں سے صرف قاو آ دمی صبح و شام اُن سے پاس آتے اور خیر خیر بیت معلوم کرتے ۔ ایک مرتبہ اُن بی سے ایک نے دوسر سے سے کہا ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ابوب نے کوئی بڑاگنا ہ کیا ہے جبکی پاداش میں ان کو ایسی سخت میزا دی گئی ہے ۔

بہ بات دوسرے نے حضرت الوب علیہ الت الام سے کہدی جضرت الوب علیہ الت الام سے کہدی جضرت الوب علیہ الت الام سے کہدی جضرت الوب علیہ الت الام یہ طعنہ سنگر مہت ہی ہے قراد ہوگئے اور الند تعالیٰ کی جناب میں نہایت آ ہ وزادی ہے اس طرح پرکاراکہ دشا یہ معی کسی نے ایسا کیارا ہو)

ایکارا ہو)

الشرف دی نازل کی اور اسمیں یہ برایت کی کر اینا پر زمین پر ماریں۔
حب اسموں نے مفوکر ماری تو منا بانی کا ایک مفتد اجبتمہ آبل فیرا، سمیر
برایت کی گئی کہ اسمیں غسل کریں جب غسل کر کے باہر بحلے تو بہلے سے
زیادہ سمیح و تندرست نظر آنے گئے۔
میر حبب بیوی نے ویچھا توا معیں قطعاً بہوان نہ سکیں خود حضرت

ایوب علیہ است الم سے دریافت کرنے تھیں کہ بیہاں میرستے بیمار شوہر را کھرتے سے آج کہاں مطلع کئے ؟

حفرت ایوب علیہ الت الم فی امغیں اطبیان دلا یاکہ بی ہی ایوب ہوں اور النّد کے فعائے کیئے حضرت ایوب علیہ السنا م کے کو واقع سنا یا ، روز مرو کے کھائے کیئے حضرت ایوب علیہ السلام کے بال جو گھری گیہوں اور جُو کی متی النّر تعاہے نے نے اور جُو کی متی النّر تعاہے نے ان میں میں میں دولت بیں اضا ذکر نے سے لئے گیہوں کو سونے اور جُو کو چاندی میں میں میں دولت بی اضا ذکر نے سے لئے گیہوں کو سونے اور جُو کو چاندی میں میں میں دیا ۔ رفتے الباری یہ دولت)

ا ما م بخاری نے اپنی کما بیں ایک روابیت نقل کی ہے کہ بی کریم صلی النّد علیہ ولم نے ارتفاد فریا یا جب حضرت ایوب ملیہ السلام غسل فریار ہے منے النّد تعالیٰ نے سونے کی چند میڈیاں اُن پر برسائیں ۔ حضرت ایوب علیالسلام نے جب یہ دیجی توا تحفیں پکو پکو کر کڑے ہیں رکھنے گئے ۔ النّد تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ الت الام کی طرف وجی نازل کی اور پوچھا ایوب اکیا ہم نے تم کوسب ایوب علیہ الت الام کی طرف وجی نازل کی اور پوچھا ایوب اکیا ہم نے تم کوسب کے دور کم خنی نہیں بنا دیا ؟

حضرت ایوب علیہ الست لام نے عرض کیا پر ور وگار بہ بھیج ہے کین آپ کی نعمتوں سے کون بے نیاز ہوسکتا ہے ؟"

وَالْكِنُ لَا غِنَى عَنَّ بَوْكَتِكَ. ( بِخَارِي كَتَابِ الانبيام)

اسی طرح کا وافعہ ابن ابی مائم نے حضرت ابن عباس سے بعی نقل کمیاہے ، وُنہب بن منبتہ نے اس بیمادی کی مدّت بین سال بیان کی ہے اور

صن بقری ہے سائت سال منقول ہیں ؟

(تفيرابن كثير جلد٣ مسثه)

تورات کے باب سفر ایوب میں مرکورے کہ ابتلارے بخات پانے کے بعد حضرت ایوب علیہ است لام ایک اسو چالیس تک بقید حیات رہے اور۔ اپنی اولا دسے چار لیٹت دیکھ "

## منارنج وعب

اشت الناس بلاء المرائد الناس بهائد الناس بهائد الناس المرائد المرائد المرائد الناس المرائد ال

نبى كريم ملى الترعلية ولم نع السحقيقت كو اسطرح ظامر فرما يات ب-أَشَدُ السَّاسِ بَلَامًا لُا يُبِياءُ تُحَدَّ الصَّالِحُونَ ثُمَّ الْأَمْثُلُ.

فَا أُلِكُ مُتَكُلِّ والحديث وتنفيرابن كثيرج الصفيف

مصائب مين سب سے زياد وسخت امتخان انبياعليهم السلام

كا بوتا ، اسكے بعد صلحار كا مبرے اور مجر حسب مراتب و در مات. مُنتِكَ الرَّجُلُ عَلَا قَدُر دِينِهِم فَانْ كَانَ فَيْ يُنهِم صَلَابَةً

ين أيكر في بكري الحديث وابن كيرج صفا)

انسان اپنے دین کے درجات کے مناسب آزیا باجا تا ہے اگر مس کے دین میں بیٹی اورمضبوطی ہے تو و دمصیبت کی آزیائش ہیں بھی اس کے دین میں پی اورمضبوطی ہے تو و دمصیبت کی آزیائش ہیں بھی

دوسروں سےزیادہ ہوگا۔

حضرت الوب عليه الت لا م كايه واقعه المكى ببترين مثال ہے-

ضبط و استنقلال دولت و تروت ، عزت و جابست اورخوشمالی کی زندگی ن النّه تعالی کاشکر اور احسان مجوزیا و و شکل نہیں آسان کیونریا و و شکل نہیں آسان کیونریا و و شکل نہیں آسان کیونریا و مصیبت ، عُسرت و تنگلت تی بین حرف شکایت تک زبان پرنه لانا اور عبرواستقر

ہدایت سے چیراغ

جلدووخ

کا شوت دیبا بهبت شکل اور بر منص کام بے اور اسی منزل پر انسان کے ایمان بالٹرکا وران معلوم ہوجا تاہے بلین جب کوئی بندہ اس زبون مالت بین بھی ضبط واست قلال کا وامن ہاتھ ہے جائے نہیں ویٹا اور صبر ویشکر کی زندگی اختیار کرلیتا ہے تو مبت جلد انٹر کی وستگیری شایل حال ہوجا تی ہے اور اس رفضل وکرم کی بارش ہونے گئی ہے۔ انٹر کی وستگیری شایل حال ہوجا تی ہے اور اس کی روشن مثال ہے۔ الٹر تعالیٰ نے اس می مرواستقلال کی وجہ سے انتخیل وو پندعطا کیا۔

از دواجی زندگی میں بیوی کی وفاداری اور استفامت سب سے زیادہ محبوب شے سے اما دیث میں اس عورت کوجنت کی دیادہ محبوب شے سے اما دیث میں اس عورت کوجنت کی قدر قیمت اشارت دی گئی جو اپنے شوم کے تق میں وفا دار ثابت ہو۔ اور اس و فا ومجبت کی قدر قیمت اُس وقت قیاس وانداز ہے ہے کہیں زیادہ قیمتی ہوجا تی ہے جب اس کا شوم معا سُب والام میں گرفتار ہوا ور اس کے عزیز واقر بار تک اُس سے کنارہ کش ہو چکے ہوں جفرت ایوب علیہ الت الام کی زوم مطہرہ نے آپ کے زمانہ مصیبت میں جس شن وفا اولا عسب وغم اور اکرنے وغم النہ اللہ نے اس احترام میں حضرت ایوب علیہ الت الام کی قدر ونزلت کے سام احکام سے بالکی مختلف ایک ایساطم دیا جس سے آس نیک بی کی قدر ونزلت کی اندازہ ہوتا ہے۔

حب کہ سمرعی صفرت ایوب علیہ الت الام نے اپنی سیما ری کی مالت ہیں ناداض موت ہوگئی تو یہ بریشانی لاحق ہوئی کہ اگر قسم کو پورا کیا جائے تو خواہ انجاہ وفاوار موت ہوگئی تو یہ بریشانی لاحق ہوئی کہ اگر قسم کو پورا کیا جائے تو خواہ انجاہ ہوگا۔ اس موت ہوگا۔ اس مشکل سے اللہ تعالی اوج اس اس طرح بھالا کہ انتھیں صحم دیا ایک گھا لوج س سی اس محل میں ایک ہوں جننے کوئے مارنے کی قسم کھائی بھی میصوراس کھے سے بیوی کولیس ایک ہوں جننے کوئے مارنے کی قسم کھائی بھی میصوراس کھے سے بیوی کولیس ایک رب لگا دیں اکر قسم بھی پوری ہوجائے اور بے گناہ بیوی کوئیکیف بھی نہیں نہیں ہوجائے اور بے گناہ بیوی کوئیکیف بھی نہیں نہیں ہوجائے اور بے گناہ بیوی کوئیکیف بھی نہیں نہیں ہوجائے اور بے گناہ بیوی کوئیکیف بھی نہیں نہیں ہوجائے اور بے گناہ کو بتا یا گیالیکن اس قسم میں خوصورت ایوب علیہ است لام کو بتا یا گیالیکن اس قسم میں خوصورت ایوب علیہ است لام کو بتا یا گیالیکن اس قسم میں خوصورت ایوب علیہ است لام کو بتا یا گیالیکن اس قسم میں خوصورت ایوب علیہ است لام کو بتا یا گیالیکن اس قسم میں خوصورت ایوب علیہ است لام کو بتا یا گیالیکن اس قسم میں خوصورت ایوب علیہ است لام کو بتا یا گیالیکن اس قسم میں خوصورت ایوب علیہ است لام کو بتا یا گیالیکن اس قسم میں خوصورت ایوب علیہ است لام کو بتا یا گیالیکن اس قسم میں خوصورت ایوب علیہ است لام کو بتا یا گیالیکن اس قسم میں خوصورت ایوب علیہ است لام کو بتا یا گیالیکن اس قسم میں خوصورت ایوب علیہ است لام کو بتا یا گیالیکن اس قسم میں خوصورت ایوب علیہ است لام کو بتا یا گیالیکن اس قسم میں خوصورت ایوب علیہ است لام کو بتا یا گیالیکن اس قسم میں خوصورت ایوب علیہ است لام کو بتا یا گیالیکن اس قسم میں خوصورت ایوب علیہ دیالیکھیں کے خوصورت ایوب علیہ است لام کو بتا یا گیالیکن اس قسم کی خوصورت ایوب علیہ است لام کو بتا یا گیالیکن اس قسم کی خوصورت ایوب علیہ کوئیکھیں کوئیکھیں کوئیکھیں کوئیکھیں کی خوصورت ایوب کیالیک کی کوئیکھیں کوئیکھیں کوئیکھیں کی کوئیکھیں کوئیکھیں کی کوئیکھیں کوئیکھیں کوئیکھیں کی کوئیکھیں کی کوئیکھیں کی کوئیکھیں کوئیکھیں کوئیکھیں کی کوئیکھیں کوئیکھیں کی کوئیکھیں کی کوئیکھیں کوئیکھیں کی کوئیکھیں کی کوئیکھیں کی کوئیکھیں کوئیکھیں کوئیکھیں کوئیکھیں کوئیکھیں کی کوئیکھیں کی کوئیکھیں کوئیکھیں کوئیکھیں کوئیکھیں کی کوئیکھیں کوئیکھیں کوئیکھیں کو

برابت كرمِراغ برابت كرمِراغ

کی چہے حقیقت سمجولینی چاہئے ورنہ حیلہ سازی کے مدودکفرسے جا ہے۔ ہیں کیو کہ جوشخص نا پاک اغراض کے لئے حیلہ کر تاہے وہ گو یا التدکو اپنے زعم میں وحوکہ وینا چاہتا ہے۔
حضرت ایوب علیہ الت لام کوجو حیلہ تنا یا گیا تھا وہ کسی فرض سے بجنے کے لئے نہیں بلکہ ایک فران سے بچنے سے لئے تنا یا گیا تھا۔ لہذا تشریعیت اسلامی میں صرف وہی چیلے مائز ہوں محیے جو آومی کو اپنی ذات سے یاکسی ووسرے شخص سے مللم وگن ہا و ر برائی کو جائز ہوں محیے لئے اختیار کئے جائیں، ورنہ حرام کو ملال کرنے یا فرائض کو سا قط کرنے دیا فرائض کو سا قط کرنے دیا جائے۔ اختیار کئے جائیں، ورنہ حرام کو ملال کرنے یا فرائض کو سا قط کرنے دیا ہو تا ہوں۔

أنيى سے بھنے سے لئے حیلہ سازی عنا وہی نہیں گنا و ورگنا و ہوگا۔

مثلاً ایک شخص ذکوہ سے بینے سے بینے سال ختم ہونے سے بہتے اپنا مال اپن ہوی کی ملکیت ہیں منتقب ل کر دیا درجب اگلا سال ختم ہونے کو قریب ہوا ہیوی نے شوہر کو ہب کر دیا۔ اس طرح دونوں پر زکوہ واجب نہ تھیری ،کیونکہ ہرایک کی ملکیت ہیں سال بھر تک مال قائم مذر یا اور ا دائی ذکوہ سے معان سمجھ ببھا۔ ایسا شخص نہ صرف ایک فرض نے فرار اختیا دکر تاہے بلکہ وہ یہ جم سمجھ اے کہ اکثر تعالیٰ اس کے اس نظا ہری فعل سے وصور کھی جائے گا اور اُسکو فرض سے سبکد وش سمجھ لے گا۔ داست خفن سے سبکد وش سمجھ لے گا۔ داست خفن سے دالت رقبی ہے۔ گا۔ در اُسکو فرض سے سبکد وش سمجھ لے گا۔ در اُستنعف سے دالت رقبی ہے۔ گا۔ در اُسکو فرض سے سبکد وش سمجھ لے گا۔ در اُستنعف سے دالت رقبی ہے۔ گا۔ در اُسکو فرض سے سبکد وش سمجھ لے گا۔ در اُستنعف سے دالت رقبی ہے۔

فہار کرا م نے اپنی کی بوں بیں کتاب الحیل "کے عنوان سے جو بھی مثالیں دیں ہیں اُن کا یہ مطلب ہر کر نہیں کرسی حبلہ کے دراویہ سے فرار افتیار کیا جا سکتا ہے بلکہ اِس کا دہی مطلب ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے کرسی نامنا سب با مکروہ بات سے مطلب ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے کرسی نامنا سب یا مکروہ بات سے بچنے کے نئی کوئی سن وی حیلہ افتیار کیا جائے تو و و جا کزے جدیا کہ حفرت ایوب علیدالت لام کو تلقین کیا گیا تھا ۔ والسّراعلم ،

منگ دلی باصبرمندی اقرآن کیم نے حضرت ایوب علیہ ات الام کا واقعہ نقل کرتے یہ بتا یاہے کہ الٹرتعالے کے نیک بندے جب مصائب اورت دائد میں مبتلا ہوتے ہیں تو اپنے رہ سے بدگرا ن نہیں ہوتے

برایت کے چراغ

اور نہ تنگ دل مہوتے ہیں بلکرصبرواستقامیت کے ساتھ اُس کی ٹازل کی ہوئی آزماکشوں کو برداشت کرتے ہیں اور اُسی سے مرد ما تکتے ہیں اُسی پر بھروسہ کرتے ہیں ،اور اُسی سے آس لگائے رہتے ہیں۔ اُن کا پہطرلیقہ نہیں ہوتا کہ اُگر کچھ کمت یک الشرتعالے سے وُعب ما تکتے رہنے پر بلا نہ ملے نو بھراس سے مایوس ہوکر دوسروں کے آستانوں پر ہاتھ مجیب لانا مشروع كردين إن كے قلوب پراس بات كا پورااطينان رہتا ہے كہ جو كچونم ملاسے الترتع ہی سے ہاں سے ملناہے اس منے مصیبنوں کاسلسلہ چاہے کتنا ہی درازم وہ التدتیا لیا کے پرستارا وراسی سے آستانے پر القرمیسال نے والے ہیں۔

معهائب وشدائد میں حضرت ایوب علیه است لام کی بیسیرت قرآن حکیم اس طرح

بہان کرتا ہے:-إِنَّا وَجَدُ نَاهُ صَابِرًا نِعُهُمُ الْعَبُدُ إِنَّ الْوَابُ. رص آیت ۱۲۸)

بلاست بهم نے ایوب کوصابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رسب کی طرف رجوع کرنے والا "

وكرمى انسان كونه احيے حالات ميں النّرتِعالیٰ كومجولنا چاہئے بنہ برے مالات میں اُس سے مایوس ہونا چاہتے! احیاا در بُراسب التُرومدہ وا شریک لؤکے قبضہ وافتیار ہیں ہے۔

انسان تقدیر کی گرفت میں ہے اور اُس کا یابند، نیکن الترتعالیٰ تمقد پر کانه پا بندے اور ندمجبور، وہ چاہے تو انسان کے بُرے مالات کو بہترین حالات میں بدل دے اور چاہے تو بہترین حالات کو بُرے مالا<sup>ت</sup> میں بدل دیے۔

اس مئے سلمان کوہر حال میں الٹر تعالیٰ پر اعتماد اور توکل

كرناجا ہے. سيدنا ايوب عليه التسلام نے اپنے ناموافق حالات ميں ندھرف ا پنا تعلق برقرار رسما بلکه التر تعالیٰ کی طرف بار بار کثرت سے رجوع ہوتے

رہے اُسکے صلی اُن سے اہل وعیال کو نصرف واپس دیا گیا بلکہ ذاو پند اور اس عطا کے بعد قرآن عکیم نے یہ ورس دیا کہ النّرتعالیٰ کا یہ دو پندنفسل وکرم ہرعقل والے کے لئے نصیحت ہے۔
وَ وَ هَبْنَا لَكَ اَهْلَدُ وَمِثْلَكُمُ مُّ مَعَهُمُ رَحْمَةً مِتَّالِکُ وَمِثْلُکُمُ مُّ مَعَهُمُ رَحْمَةً مِتَالِکُ وَمِثْلُکُمُ مُّ مَعَهُمُ رَحْمَةً مِتَالِکُ وَمِثْلُکُمُ مُّ مَعَهُمُ رَحْمَةً مِتَالِکُ وَمِثْلُکُمُ مُ مَعَهُمُ رَحْمَةً مِتَالِکُ وَمِثْلُکُمُ مُ مَعَهُمُ وَحُمَةً مِتَالِکُ وَمِثْلُکُمُ مِنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

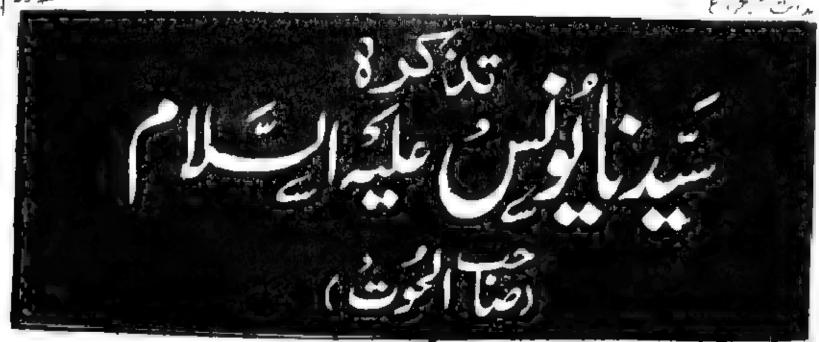

سيد ما يوس عليه السلام اورفران ميم قرآن يم ي خيوسورتون بي حضرت بونس نليد السالام كا ذكر آياس عار سور توں ہیں نام مذکورہے اور و دسورتوں ہیں نقب ڈاکٹون اور ساحبُ الحوت مبہر صفت

سکااظِٹ رکیا گیا ہے:-

سوري تسأء اتعام رر يونس

ر انبياء

180 LIFE ر الصرفا

" القلم

سورة نسار اورسورة العام بي انبيار كرام مى فهرست بين سرت نام ندكور ہے . بقت ميار سورتوں ہیں وا نعات پرخیضر اوشنی ڈالی گئی ہے اور حضرت یونس علیہ انسلام کی حیات طینیہ کے صرف اسی مہلو کو نمایاں کہا گیا ہے جو اُن کی پیغیبرانہ زندگی ہے والب تہ ہے اورجس میں اُن کے مشد و ہرایت کے مختلف گونٹے دعوت بھیرت ہیں ۔

تعارف موزمین اسلام اس بات پرشفق ہیں کہ حضرت یونس علیہ اسلام کے واللہ کا نام منتی ہے۔ بخاری کی ایب روایت میں تھی یہی ام آیا ہے۔ الا بكر السام خين ان كے والد كا نام كو نا ہ لكھتے بن اور زیا نزیعنت سنان يو تا سنان يوني

مسیح کے ورمیان بتاتے ہیں۔

حصرت پونس ملیہ است لام اسرائیلی نبی مصفے مگر انتخیں آشور داسیریا) والوں کی ہرات کے بیے عراق جیجا گیا مقا اسی بنار پراتشوریوں کو قوم یونس کہا جا تاہے۔ اس قوم کا مرکز اسس ز انے میں مینوی کامش مورشہر مقاجس کے وسیع کھنڈرات آج بھی دریائے وحلہ کے مشرقی كنارے موجود وست ہرموسل كے عين مقابل پائے جاتے ہيں اور اسى علاقے ہيں کولس نبی

کے نام سے آج بھی ایک مقام موج وہے۔ مافظ ابن مجررہ ککھتے ہیں کہ یونس علیہ استلام کے زیافے کاتعین تاریخی روشی میں مشكل ہے البتہ بعض مؤرثمین نے كہا ہے كرجب ايران ( فارس ) ميں طوائف البلوكى كا وورمقا مس وقت بینوٰی میں حضرت یونس علیہ است لام سومبعوث کیا گیا . قرآن علیم نے اس شہر کی مردم شاری ایک لا کھسے زائد بتا تی ہے۔ تر ندی کی ایک روایت میں یہ تعدا وایک لا کھ بیس ہزار ہیا ن

کی گئی ہے۔

حضرت يونس عليه التلام كاوا قعدجس كالمحج وحصته توقران حكيم مين موجود مع أوربقيه روابات حديث اور تاریخ ہے نیابت ہے۔

مبياكه بيان كياكيا حضرت يونس عليه السلام عراق میں سنت مہر موصل کے مشہور متعام نینوی کی طرف

سيدنا أيولس عليه السسلام قرآنُ وحدنيث وماريخ كي رویے نی مال

مبعوث كئے ستھے۔اس قوم میں تنرک و محفر کی کثرت بھی حضرت یونس علیہ است لام کو اِن کی ہدایت کے لئے مامور کیا گیا۔ و وا یک طول عرصہ تک قوم کو توحید کی دعوت دینے رہے لیکن قوم نے ان کی دعوت پر کوئی توجہ نہ دیری بكه اپنے كفروشرك پراصرار كرتے رہے اور گزست نه قوموں كی طرح اِن كامبى مداق اُڑانے لگے؛ اورا بمانِ لانے سے ایکارکر دیا۔ جب اجتماعی طور پر قوم نے ایسا فیصلہ کر لیا توالٹر تعالیے نے حضرت یونس علیهانت لام کوشکم و یا که اِن گوگوب کو آگا فوکر دو که بین دن سیح اندر اندر نتم پر سخت عذاب آنے والاہے۔

حضرت یونس علیه استسلام نے توم میں یہ اعلان کر دیا ، عذاب کے اس اعلان پر

توم کے بعض سرواروں کو احساس ہواکہ بینس علیہ الت لام نے بھی حبوث نہیں کہا اور نہ یہ بات ان سے سنی تھی لہذا اُن کا یہ اعلان نظرا مداز کروینے سے قابل نہیں اسپرغور کرنا جا سینے چنانچة اپس مين مشوره كياگيا اور يه طے پاياكه يه ويكھاجائے كه يونس عليه الت لام ،رات كو

بمارے شہریں اپنی جگرمقیم رہتے ہیں یا تہیں أكروه اپني جگه قيم بن توسمجھ لوكر مجھ نہيں ہوگا اور آگروہ يہاں سے جلے كئے تو مِقْين كرايا جائے كم بم كوہم پر عداب آئے كا تميسراون آنے سے بہلے آدھى رائے و۔ حضرت بونس عليه انست لام وي اللي كي آس ابث ره پرشهر سے كل سكتے اور مبہت دور چلے سے صبح ہوتی توعذاب الی ایک سیاہ بادل کا شکل میں اِن کے شہر برمنڈلائے لگا در نضار آسمانی ہے نیچے ان سے قربیب ہونے لگا۔ یہ اچانک اور وحشت ناک صورت و پچوکر قوم کومیقین ہوگیا کراب ہم سب ہلاک ہونے والے ہیں بھر حضرت یونس علیہ است لام می تلاش میں تکل گئے اور طے کرلیا کہ اُن پر ایمان لے آئیں گے اور تھیلے انکارسے توبہ کرلینگے۔ لیکن حضرت یونس علیہ است لام کو نہ پایا توخو دہی پورے اخلاص کے ساتھ تو ہر واست غفار كرتے ہوئے بنی ہے ایک میدان میں تكل آئے بحورتیں بچے ،مرد بوڑھے سب اس میدان میں جمع ہو گئے اور نہایت آہ دزاری سے توب اور عذاب سے پناہ استیمنے میں اسطرح مشغول ہوئے کہ پورامیدان آہ وم کاسے کو نجنے لگا۔ اِن کی اس تی حالت پرالٹدتعالیٰ نے اِن کی توبة قبول فرما ن اور ار ترنے والاعذاب ان سے دور کر دیا جیسا کہ قرآن حکیم نے بسیال كياہے - روا بات ميں يه وضاحت بھى ہے كم يد عاشورارىين دسويں محرم كا دن مقا-او صرحفرت یونس علیه است لام سبتی سے باہراس انتظار میں مقے کر اب اس قوم پر مذاب نازل ہوگا اور ایمنیں قوم کی تو بہ واستغفار کا حال معلوم نہ متھا جب عذاب مل عجیا توفكر مردي كه قوم مين مجمعية حبومًا قرار ديا جائے گا اور اس قوم كابية قانون مقا كرجس تخص كا حيوث واضح بهوجائ السكوفتل كرويا جائ حضرت يونس طبدالت لام كوية خطره پيدا موكيا كبي اب ربن صفائی مبی سینس نه کرسکون گا اور قانون کی روسے قبل کر دیا جاؤں گا۔ انبیار کرام آگرچہ ہر من و دمعصیت سے پاک ہوتے ہیں مگر انسانی فطرت اور طبیعت سے مدانہیں ہوتے۔ اس وتت طبعی طور پریه پریث نی اورخوف لاحق مواکه اگر میں قوم میں والیں ما ول تو قانون کی رُو معتل كرد إ جاؤل كا اس عم و پريت في مي شهر حيواز بجرت كادا دے سے تكل برے

یہاں تک کہ بحرفرات سے کناد ہے پہنچ گئے و ہاں ایک تنی وکھی جو لوگوں سے بھری ہونی گئی دب تنیار کھٹری مٹنی لوگوں سے بھری ہوئی دب تنیار کھٹری مٹنی لوگوں نے حضرت یونس علیہ الت لام کو و بچیا توسوا رکر لیاکشتی روا نہ ہوئی دب وسط دریا میں پہنچ ایپا تک عثیر گئی نہ آگے بڑھتی نہ چیجے طبی بشنی والوں نے آئی کوشش پوری کرنے کے بعدا علان کیا کہ ہما ری شنی میں کوئی بھا گا ہوا نلام ہے ایسے آدمی کو طاہر ہوجا نا جائے تاکہ ایک آدمی کی وجہ سب برسیبیت نہ آجائے۔ ہما دی پیشنی منجا نب السّر جلتی مجی ہے اور دی تیم منجا نب السّر جلتی مجی ہے اور دی تیم منجا سے۔

مصرت بونس علیہ الت الم کہنے گئے اگر ایسا ہی اس کا دستور ہے تو وہ بھاگا ہوا غلام میں ہوں کیونکہ میں نے اپنے سٹ ہر کو بغیر اِذِنِ اللّٰہی جِبوطرا ہے مجھے اپنے رہے کی اجازت کا انتظار کر ناچا ہئے مفا ۔ لہٰہ المجھے دریا میں ڈال دو تاکہ الل کشتی ہی ہی جا بار کشتی والے حضرت یونس علیہ الت لام کی راست بازی اور نیک صورت دیجھ کر اس بر تیا دینہ ہوئے انھیں یقین نہیں آیا تھاکہ ایسا شخص مجرم بھی ہوسکتا ہے ؟ ساخر بعد مشورہ طے الیا کہ فرعہ اندازی کولی جا ہے جس کا نام سکل آئے اُس کو دریا

آخر بعدمشوره طے پایا کہ قرعہ اندازی کرلی جائے جس کا نام بکل آئے اُس کو دریا میں بھینیک دیا جائے۔

" انفاقاً فرعه بین حضرت یونس علیه السلام بهی کا نام نکل آیا لوگول کواسپرتعجب ہوا وو ہارسے ار فرعه اندازی کی ہر بار انہی کا نام نکلا .

النزنعالی کا بیرمعا ملہ حضرت یونس علیہ السلام کے خصوص مقام کی وجہ سے مقال المرکز انفوں نے کوئی البین بغیر کے الرج انفوں نے کوئی البین خلاف ورزی نہیں کی مفی جسکو گنا و یا معصیت کہا جا تالیکن بغیر کے بندم قام کے بیرمناسب نہ مقاکہ و و معنی طبعی خوف کی وجہ سے بغیر افزان فیدا والدی تجرب کہا یا گیا جہا کہ ایک میا تھے بیرمعا بلد کیا گیا

» الغرض جب بار بارحضرت یونس علیداست. تم می کا نام آنا، ما توسب نے اخبی وریا میں دال دیا نیا برکزارہ فریب متھا تیرکر کنارے تک بہنچ جانے کا ادا وہ کریا نیان النّدی کا نیست کی اور منا گری ہوئی کشت کی جانے گئی اور هراللّہ تعالیٰ کے تکم سے ایک بہت بڑی مجیسی نے حضرت یونس علیدات، مرکو اینا غمہ بنا دیا اور حضرت یونس علیدات، مرکو اینا غمہ بنا دیا اور حضرت یونس علیدات، مرکو اینا غمہ بنا دیا اور حضرت یونس علیدات، مرکو اینا غمہ بنا دیا اور حضرت یونس علیدات اسلام سیدھ

معرت ابن مسعودٌ فرما ياكرية يحفي كم حضرت يونس عليه السلام

اس مجھی کے پیٹ میں چالیس یوم کے رہے۔ یہ اِن کو پانی کی تہ کہ لی جاتی اور اور دور دراز مسافتوں میں بھیراتی رہی بعض فسرین نے سات اور بعض نے تین دن اور بعض نے چندسا عات مجھی کے بیٹ میں دہنے کی مدت کھی ہے ، حقیقت مال النّد بی کومعلوم - دمظہری ) حضرت بونس علیہ الت لام نے مجھیل کے بیٹ میں اپنے آپ کو زندہ محسوس کیا اسبحدہ میں جاکر اپنی اس ندامت کا اطہار کیا اور عفو و در گرزر کی اس طرح مناجات کی ہے۔

لَاَإِلَٰ اللَّهُ انْتُ سُبُكَانَكَ إِنَّ كُنْتُ مِنَ النَّفَا لِيبِينَ. البي تير إسواكون معبو دنهيس توسى كمتاب بين نيري ياكى بسيان كرتابهون بلانشبه مين الميضنفس پرخود بي طلم كرين والابون الترتعاني في حضرت يونس عليه الست لام كى در ديجرى بيكاركو مسنا اور قبول فرما یا محیل کو حکم ہواکہ یونس کو جو تیرے پاس ہماری ا مانت سے أكل دے بخیلی نے ساحل پر حضرت یونس علیہ انست الم كوا كل ديا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کر معلی کے پیٹ میں رہنے کی وج سے ان کاحبم ایسا ہوگیا تھا جیسا کرکسی پرند سے کا پیدا شندہ بچہ دجس کا جسم بيحدزم بوماسي، الغرض حضرت يونس عليه السّسال منها يت نحيف و ناتوا ل مات مين شكى يروال وبيّ سمّة الترتعالي في الشيف المات مير ایک بیلدار د رجت اُگا دیاجس کے بتوں کا سابہ حضرت بونس علیہ استالام برسائبان كاكام وين لكااور ايك جيگل بمرى كوالترتعالى في ماموركرديا و صبح دست م الن يحدياس أتحري موتى اورحضرت يونس عليه السلام اس كا دوده في ليت.

چند دن بعید جب قوت وطاقت لوث آئی توهم دیاگیا که دوباره اپنے سنسم بنینولی جائیں اور قوم میں رہ کرائی رہنمائی کریں ۔ چنائجے سنسم بر والیس آئے قوم نے جب اُن کو دیجھا تو بے حدمسترت وخوشی کا اظہار کیا اور اُن کی رہنمائی میں و نیا وآخرت کی کا مرانی حاصل کی۔ آخر کار پوری قوم ضر بونس علیه السلام کے ہاتھ پر ایمان لے آئی۔ ابن کثیر نے واقعہ می جو ترتیب قائم کی ہے وہ کچھ اسی طرح ہے جو درج کر دی گئی ۔ والٹر اعلم ۔ (تنفیبر ابن کثیر سورہ الصافات) اس واقعہ کے مختلف اجزارجن جن سور تول میں موجو دہیں وہ یہ ہیں :۔

قُرْ فِي مُصْمُونِ فَلَوْ لَا كَانَتُ قَرْيَتُ أَمَنَتُ فَنَفَعَهَا إِيْمًا نَهَا اللَّهِ وَلَا كَانَتُ قَرْيَتُ أَمَنَتُ فَنَفَعَهَا إِيْمًا نَهَا اللَّهِ وَلَا كَانَتُ قَرْيَتُ أَمْنَتُ فَنَفَعَهَا إِيْمًا نَهَا اللَّهِ وَلَا يَكُونُ لَا كَانَتُ قَرْدُ لَا كَانَتُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللللَّا اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

ور مجرکیوں ایسا ہواکہ قوم یونٹ کی سبتی سے سوا اور کوئی بستی ناتکلی کہ ذرول عذا بسے پہلے ہیفین کرلیتی اور ایمان کی برکتوں سے فائدہ اسٹھانی ؟ یونس کی قوم جب ایمان نے آئی توہم نے رسوانی کا وہ عذا ب اُن برسے مال دیا جو دنیا کی زندگی میں بین سے والا تھا اور انھیں ایک

خاص رت مک زیرگی سے بہرہ مند بنویکی مہلت دی " و ذکا النون إذ ذَه هَبَ مُعَاطِبًا فَظَنَّ اَنْ لَکُ نَقُدِ لَهُ عَلَيْهِ فَنَادِي فِي الظَّلُمُ اِنْ لَكَ إِلْكَ الْآلَا اَنْتُ سُبُحَا نَكَ

إِنَّ اللَّهُ مَن الطُّلِيدِينَ ، (الأنبياء آيت ١٠٠٠م)

اور دوالنون د مجهل والے کا واقعہ یا دکرو) جب ابسا ہوا تھا کہ وہ (راوحی میں) غضبناک ہوکر چلاگیا ۔ مچراس نے خیال کیا کہم اس کو شکی راز مائش کی تنگی نے شکی راز مائش کی تنگی نے سیکھر دحب آسکوآ زمائش کی تنگی نے سیکھر اور دریا کی گہرائی کی آ مرکیبیوں میں آگھیراتو) اس نے دمجھلی سے پہلے میں اور دریا کی گہرائی کی آ مرکیبیوں میں پارا، اللی ابترے سواکوئی معبود نہیں تو مرعیب سے پاک ہے حقیقت پارا، اللی ابترے سواکوئی معبود نہیں تو مرعیب سے پاک ہے حقیقت پر سے کہ میں نے اپنے او پر شراطلم کیا ہے۔ تب ہم نے اسکی دُعاقبول کی اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات و یا آسکو غم سے نجات و یہ مرابیان والوں کو نجات و یا

وَإِنَّ يُونُسُ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ . إِذْ اَ بَنَ إِنْ الْفُلْتِ الْمُشَكِّدُنِ . الْحُ والصافات آیات ۱۳۹ تا ۱۳۸۸) اور بیشک یونس پنجیبروں ہیں سے بھتے۔ داور وہ وا تعہ یا دکرو) جبکہ و وہجری ہوئی کشتی کی جانب مجاگے۔ داور جب شتی والوں نے غربی ہونے کے خوت سے قرعہ ڈوالا) سویونس می مہی شربیب قرم ہوئے تو قرعہ ہیں ملزم تھیرے۔

رور المراب المر

مي ځوال ديا اور وه ناتوال اور به صال مقے۔

اورہم نے اُن پر دریا یہ کے لئے ) ایک سلدار درخت اُگا دیا۔ اورہم نے انھیں ایک لا کو سے زائدانسانوں کی جانب سنعیبر بنا کرمجیوں ایس وہ ایمان لے آئے تھے ہم نے آن کو ایک مرت (موت) بنا کرمجیوں کی بیس وہ ایمان نے کاموقعہ دیا۔ یک سامان زندگی سے منفع اُنھانے کاموقعہ دیا۔

المان والمرابع عام عاصل المان المان المرابع المحوت إذ

نادی و هو مکفلوه ای دانقم آیت ۱۸ ناه)

پس (اینی) اینی پروردگاریخکم کی وجه سے صبر کو کام بیس
لا و اور محیلی والے (یونس) کی طرح (بسکون) نه مهو جا و جبکه آنھوں نے
الدیکو میکار ااور و غم سے گھٹ رہے مقے۔ اگر خداو ندمی احسان آن کی
وسٹکیری ندکر آتو و و آس میدان میں بدحالی کے ساتھ والے جاتے۔
وسٹگیری ندکر آتو و و آس میدان میں بدحالی کے ساتھ و الے جاتے۔

شمار کردیا بی

وفات المنت المست الم محمقام وفات مے بارے میں مفسرین سے وفات مے بارے میں مفسرین سے وفات مے وفات میں مفسرین سے وقوق واصفہ مور ہیں ہے۔ اللہ معربین الم معربین وہ مبعوث سے سے سے مقے۔ آول مضہ رہیناوی جمہیں وہ مبعوث سے سے سے مقے۔

مددهم دوم علاقه فلسطین سے شعبر الخلیل میں وفات یا بی جواکثر انبیار کرام کا مدفن

ابل تحقیق نے پہلے قول کو ترجیج دی ہے کیونکہ تمام مؤرخین اس بات پرتیفق ہیں کے حضرت یونس علیہ الت برتیفق ہیں کے حضرت یونس علیہ الت الم مجھل سے پہیٹ سے بجات پاکر مینوئ واپس تشریف سے گئے اول استعول نے اپنی بقید زندگی قوم کی ہدایت ورشد سے لئے وقف کر دس تھی ۔ لہٰدا فرین قیاس معلوم ہوتا ہے گئے آن کی وفات میں سٹ مہر پہنوی ہیں ہوئی ہو۔ والنداعلم ۔

مان وعب

قوم بوئس نے اپنی زندگی کی فرصت کونسیت جا نا آخر لمحدیں جب عدا ب کے آثاد مشروع ہورہ بن جب عدا ب کے آثاد مشروع ہورہ بنتے نوید واستغفاد کرکے ایمان قبول کرلیا توالٹر تعالے نے انجا کر مواکن عذاب سے بچالیا۔ نازل ہونے والا عذاب روک لیا، ایم طرح و ہ ایک ہولئاک عذاب سے بچالیا۔ نازل ہونے والا عذاب روک لیا، ایم طرح و ہ ایک ہولئاک عذاب سے بچالیا۔ نازل ہونے والا عذاب رہ کے گئے۔

مُلَهُ لَكَ كَانِهَ فَوْيَةٌ أَمَنَتُ فَنَعَعَهَا إِيْمَا نُهَا مَا لَا قَدْهُ

بُوُنسَ الله دیونس آیت ۱۹) اس آیت بیں ارسٹ ویے کرمنکر قومیں ایسے وقت ایمان لے آئیں جب آن کا

ا بمان ان کومفع و ہے سکتا تھا لیکن بیمعذب قومیں عذاب نازل ہونے محے بعد ایمان لا ہیں جیسا کہ فرعون نے عداب و تھنے کے بعد ایمان کا اقراد کیا تھا۔اگر الیسا ہو تاکہ عذاب ہے قبل ایمان کھے آتے تو اسمنیں عداب سے بچالیا جا تاجیہا کہ قوم یونس نے ایمیان

قبول کرے اپنے آپ کوعذاب سے محفوظ کرالیا۔ اے کا شاہ کے معذب تومیں قوم پونس می تشکید کرمیں ؟ قرآن کیم کی خیر نوا ہی سب وتصبيحت سي عنوان بين "ندكير! يام النير (حوادث وواقعات عبرت لبنيا) ايك مستقل عبوان ہے جو اقوام وہل کے واقعات ایں پایاجا گا ہے،

ا زال علط می انبی کریمسلی الله علیه ولم نے ایک مرتبه عندیت یونس علیه السّلام کا دکرخیر ر حرمے بیتبید فرمانی:-

تم میں ہے کو ای شخص سرگزید نہ کہے کہ میں دیعنی نبی کریم سلی السر عليه ولم اليون بن متى اعليه السبلام السع افضل بول " ( بارى تناب الهيام) آ میں کا منتا یہ منحاکہ حبوت محص حضرت یونس علیہ است ام کے واقعات کا مطالعہ کر ہے اس سے دل میں آپ کی وات اقدس سرتعلق سے کوئی تنقیص کا مہلوم آکز پیدا نہ مہو نے یا کے اسی الدیث سے میتی نظر آھے نے اُن کی عظمت شان کو اس طرح نمی یاں کمر نا صر و رئيم جھا منفصونه فيصوب شخفير کي نفي کر تي تھي ۔ ريا بي کر مسلي اوٽ عليه و لم کا افضال لا **مبيام** صروري مجھا بونا و د ایک علیجد ه مقبقتِ مسلمه می حسب کااس تنبیه سے کوئی تعلق نهبی<u>ں ہے۔</u>

قوموں کی فسمت انبیارکرام کی موجودگی ہیں اجن جن توموں میں انبیا ہقید حیات رہے ہیں

قوموں کی قسمت نبی کی دعوت و تبلیغ ہے والب تدرہی ہے جب وہ نبی کی دعوت سے منهده ولا کرانکار وبغاوت پرانسرار کرنے تکسی اور بی آخر کمحه مالیس موکر اُن کو عذا ب کی اطلاع دیے دیا ہے تو تھیراس قوم سے بئے صرف دیو را ہیں باقی ر و جاتی ہیں :-یَا مذاب آئے ہے قسب ایمان لے آئے اور عذاب سے محفوظ موجا کے۔ ی ایجار پر اصرار کرے عذاب البی کا نشکار موجائے .

"میشری کوئی صورت نہیں کر اتھیں معاف کردیا جائے۔ قوم نوح ، قوم صالح، قوم سالح، قوم سالگ، قوم ما دورہ ما اسنت الله کی اس حقیقت کو آشکار اکر تی ہے۔

اس حقیقت کو آشکاراکرتی ہے۔ اس حقیقت کو آشکاراکرتی ہے۔ سے مجھ قبل ایمان قبول کر لیا تھا اور الٹر تعالے کے فرمانبردار موکر عذاب الہی سے محفہ نا مرکبی

اسی طرح عذاب اللی سے محفوظ بہوئکتیں ہمتیں گرا فسوس الیسا مذہوا۔ اسی طرح عذاب اللی سے محفوظ بہوئکتیں ہمتیں گرا فسوس الیسا مذہوا۔

انبیار کرام سے ساتھ الترتعالے کا انبیار کرام سے ساتھ الترتعالے کا معالم عام انب توں سے کھ مختلف

ر با بنام دان وه وی الهی کے میر حضرات برا و راست الترتعالے سے برا و راست الترتعالے سے برا و راست الترکی مرضی اور نامسرصنی برا و راست نازل بوتی ہے۔ لہذا اِن کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ جو کام مجمی انجام دان وی الهی کی روضنی و برایت بیں ہو پخصوصاً تبلیغ وین اور بیغام حق بیں وہ وی الهی کی روضنی و برایت بیں ہو پخصوصاً تبلیغ وین اور بیغام حق بیں وہ وی الهی کے مطابق کام انجام وسیتے ہیں۔

اسکن اگر و کسی کام یا فیصلہ میں عجلت کرجا تے ہیں خوا ہ وہ بات کتنی ہی معمولی کیوں نہوالٹر توالے اُن سے مواخذہ فرا آ ہے اور اس صورتِ حال کے لئے ایسی سخت تعبیر دوا رکھتا ہے کہ سننے والا یہ معسوس کر نے گاتا ہے کہ انھوں نے کوئی بڑا قصور کر دیا ہے اور اس سخت تعبیر کے ساتھ ہی یہ حصرات فوراً متنبۃ ہوکراعتراف ندامت سخت تعبیر کے ساتھ معانی اور در گزر کے لئے دست بدھا ہمی ہوجا ہے ہیں جو میت مبلد الٹر تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوجا تی ہے اور ان کی مزید جو میت مبلد الٹر تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوجا تی ہے اور ان کی مزید عرب واحترام کا باعث بن جائی ہے۔

قرآن تعمیم کا به اسلوب بیان بهت زیاده اهمیت رکمتا ب

اور جولوگ اس صفیقت سے نا واقف ہوتے ہیں الیے مواقع پرسخت ملجان ہیں بہتلا ہو جاتے ہیں اور یہ خیال کرنے گئے ہیں کہ انبیار درس اللہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔
سے میں بڑے بھے تصور ہوجاتے ہیں۔ حالا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔
محضرت بونس علیہ السلام نے آثا دِ عذاب ویچ کر بجرت کا اراوہ کیاا ور وی الہٰی کا انتظار نفر ایا تو ایک بڑے حادثے سے ووچار ہوگا ور اللہٰ تعالیٰ کا انتظار نفر ایا تو ایک بڑے ایسا عاب آمیز عنوان ہوئے اور اللہٰ تعالیٰ میں بڑے قصور یا ضفلت پر استعمال کیا جا تا ہے ؟
افتیار فر ما یا جوکسی بڑے قصور یا ضفلت پر استعمال کیا جا تا ہے ؟

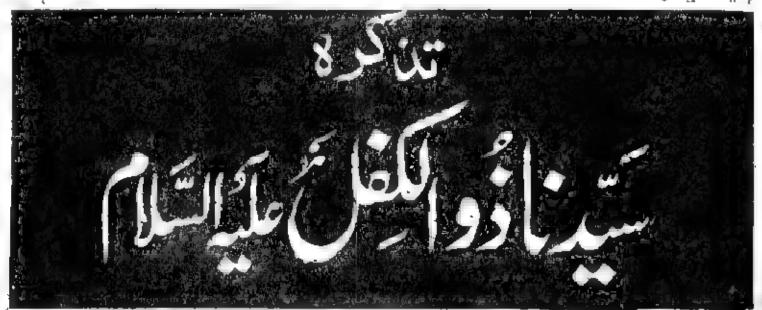

و کرمیارک تو سورتوں میں حضرت فودالکفل علیہ السالام کا ذکر و سورتوں میں آیا سے اور دونوں میں صرف نام ندکور ہے بعینی انبیاء کرام کی فہرست میں شمار کیا گیا ہے کوئی منفصیل یا واقعہ موجود نہیں - البتہ تنفسیری دوایات میں نختصہ منفصیل ملتی ہے جو اُن سے تعادف اور نخصیت سے لئے کافی ہے ۔

سورة البياري اس طرح مُدكورسه:-وَإِسْلِعِيْلُ وَإِدْبِي يُسَ وَذَا الْكِفُلِ كُلُّ مِنَ الصَّابِرِينَ -وَادْخُلُنَا هُعُرْفِي مَا حُمَيْنَا إِنَّهُ مُ مِنَ الصَّالِحِينَ .

د انبیارآیت ۱۸۵ ۲۸)

اور اسمعیل وا در اس اور دو الکفل سب (را وحق بین) صبر کرنے والے مقے ، ہم نے الحفین اپنی رحمت سے سایہ بین لے لیا ، مقینًا وہ نبک بندوں میں سے محقے "

سورہ ص بیں اس طرح مذکورے :-

وَاذْكُوا مُعْمِيلً وَالْبَسَعَ وَذَالْكِفُلَ وَكُلُّ مِنْ

الأخيابي - رص آيت مم

اوریاد کرواملیل اور السع اور ووالکیل (کے واقعاری)

ا وریدسب نیکو کارون بی سے عقد۔

ایک منفصلی روابیت چونکه قرآن کیم نے حضرت ذو الکفل علیہ است لام کے

بارے میں سوائے اسم گرامی اور کوئی واقعہ بیابن نہیں کیاہے ،اس لئے نبی کریم علی التر عليه ولم سے بھی روايات محيمه ميں جيون قول نہيں ہے . لہذا قرآن اور اجا ديث كي روث ي میں اس سے زیادہ نیمیں کہا جاسکتا کرحضرت ووالکفل علیہ الت لام الشروا مدے برگزیرہ نبی ا ورمنعمبر بنتے اور تحسی قوم کی طرف مبعوث کے گئے اور دیگر انبیار کی طرح انحفوں نے بھی را وحق مين مشقت ومصائب مردانشت كئے اور كارنبوت كو كامل طور پر اواكيا ۔ اسكے صلى بى التّر تعم نے امضیں اپنی خاص رحمت میں واخل کر لیا جیسا کہ دیگر انبیار کرا م کے ساتھ معاملہ فرمایا ہے۔ البنة إبن جرر نے من مهور فسسر تالعی امام مجا دراسے ایک شفصیلی روابیت نقل کی ہے ? ں سے اُن کی شخصیت پرمز برروشنی ٹرنی ہے۔ اُسی طرح اِبن ابی حاتم میں خصرت ابن عبا<sup>س کا</sup> ا درحضرت الوموسيٰ اشعريؓ ہے بعض آنا رُقل سِئے ہیں اگرچہ اُن کی سند ہیں انقطاع ہے تاہمہ نفس واتعمیں دونوں مشترک ہیں۔

خروالكفل كالفظى تزجم يمساحب تصيب سيح بعبني عادات واخلاق وبزركي ميس ببت براحصه بانے والا فرآن حجم نے اُن کو اسی لقب سے یا دکیا ہے اور یہ لقب اسکے

ام می طرح استعمال کیا گیاہے۔

بعض مفسرين نے لکھاہے کہ پرحضرت ایوب علیہ انسام سے بیٹے ہیں جو اسکے بعدنبوت سے سرفراز ہوئے اور ان کا اصل نام بیشر تھا۔

ملامه آلوسي فين تنفسيرروح المعاني مي لكها سبكه ابل كتاب الكانام وزقي ايل" برانے ہیں جو بنی اسرائیل کی امیری دستاھے قبل سے اسے ز مانے میں نبوت سے سرفراز م حت میخت نصر با دست او نے عراق میں اسرائیلی قید بوں کی ایک نوآ با دی دریا کے خابور کے کنارے قائم کردی تھی جس کا نام تل أبيب بھاء اسى مقام پر ہدايت پر مامور اے اور طرح طرح کی تمکا لیف اُنتھاتے رہے اور ووسری طرف پروشلم کے حکمرانوں کو بھی توحیہ کی دعوت دیتے دیسے بھی وجرسے ان کے مصائب میں و دچنداضا فدمو اربا ممکن ہے ان کے اسى صبروضبط كي وجرس الحضين وُوالكفل كالقسب وبأكيا سور د منسبط ومل كاحصد ياسف والا،) امام مجائز کی روایت حسب ذبل ہے: ۔.

لنجيب استرسلي نبي حضرت البسع علبه الست لام مهبت بواسط بهوسكنے تو آمضیں بہ بار بار خیال آیا کہ کاش میری زندگی ہی بیں کو بی تشخص ایب قابل ہوجا تاجومبرے بعد میری دعوت وسلیغ کو بھیے طریقہ سے انحب ام دے سکے اور دین کا کام جاری رہ سکے س

ایک دن اُن کے سامنے یہ بات رکھی اور اس کے بعد اعلان کیا کہ بڑا اجتماع کیا اور اُن کے سامنے یہ بات رکھی اور اس کے بعد اعلان کیا کہ بیں آم ہیں سے ایک شخص کو اپنا خلیفہ نامزو کرنا چا ہتا ہوں بشرطبیکہ وہ مجھ سے بین باتوں کا عہد کرے ،

۱۱) دن بھرروزہ رکھے (۲) شب کو بادِ اللی بس مشغول رہے۔ سن نامین سن سروزہ رکھے (۲)

(۳) کمیں غفے میں شاہے۔

یسنگر ایک خص کھرا ہوا جونام نگا ہوں ہیں گمنام صم کانھا کہنے لگا ہیں اس خدمت کے لئے ماضر ہوں ۔ حضرت اُنیستع علیہ السلام نے اپنی تمینوں شرطیب دو بارہ ہیاں کیں اور دریا فت کیا کہ کیا ان کی بابندی سروم کے جواب دیا ہاں! سکی حضرت الیسع علیہ السلام نے اسکو تبول نہ کیا ۔

ووسرے دن بھراجتماع کیا اورکل کی بات وہرائی ،سب خاموش رہے ہیں وہی خص آگے بڑھا اورخود کو اس خدمت کے لئے پیش کیا اور مینوں شرطیں پوری کرنے کاعہد کیا۔ بب حضرت السیع علالت الله نے اسکو برداشت نہ بوسکا اس نے اپنی وری کرنے کاعہد کیا۔ تب حضرت السیع علالت الله اسکو برداشت نہ بوسکا اس نے اپنی وریت کوجمع کیا اور کہا کہ ایسی صورتیں اختیاد کر وجن سے شخص بہک جائے اور اپنی شرطوں برقائم مدرور درور درور درکھتا ، شب بھرعباوت کرنا اور بھی کسی برغصتہ نہ کرتا تھا۔ ون بھر وزد درکھتا ، شب بھرعباوت کرنا اور بھی کسی برغصتہ نہ کرتا تھا۔ افرا بھی کسی برغصتہ نہ کرتا تھا۔

مجھ پر مھپور دو۔ اُنبیع علیہ است لام کے اس خلیفہ کا یہ دستور تھاکہ وہ دن را میں صرف د دیہر کو تقوری دیرسو ماتے تھے گاکہ تھکان دور ہو مائے۔ چنانچ ایک دن ابلیس بلعون پراگنده حال بور سے کی شکل میں اُسی قرت اُن کے در واذے پر پہنچا اور کھٹکھٹا یا فلیفہ آ را م جیوڈ کر باہر آیا ہوجا کہ کون ہو ؟ ابلیس نے جواب دیا میں ایک مظلوم اور نا تواں بوڑھ اُن ہوں میرے اور میری قوم کے درمیان ایک دیر بینہ خصومت ہے اُن لوگوں نے مجھ بڑھا ہے اور مجھ مقور نے مقور نے وقفہ سے بریث ان کرتے ہیں اور مجم طویل داستان سٹروع کو دی میہاں تک کم دو بہر سے سونے کا دقت ختم ہوگیا فلیفہ نے کہا اب تم جاؤشام کو جو مجلس ہوگی تب آنا میں تمہاری دا درسی کر دن گا ۔ بوڑھا چا گیا سنام کو جب مجلس منعقد ہوئی توفیہ فلیفہ نے دیکھا کہ وہ بوڑھا مطلوم موجود نہیں ہے جب مجلس منعقد ہوئی توفیہ فلیفہ نے دیکھا کہ وہ بوڑھا مظلوم موجود نہیں ہیا ۔ بیاں تک کرمیس برخاست ہوگئی گر وہ نہیں آیا ۔

صبح كى تحلس بين انتظاركيا اس وقت بھي غيرموجو دينھا خليفه نے خیال کیاسٹ ید کونی عدر پیش آگیا ہو جب و دیبر کا وقت ہوا تو معمول کے مطابق کیلے ہی منتے کہ در واز سے پرکسی نے دستک دی انمھ کر دیکھا تو وہی بوڑھا مقا پوچھا کہ کیا بات ہوئی بوتم عدالت کے وقت نہنیں آئے ؟ کہنے لگا اے ہمارے عزیز خلیفہ میرے مخالف بڑے خبیت قسم سے لوگ ہیں جب آپ کومجنس میں دیکھتے ہیں تو آمہة سے تجد سے اقراد کر لیتے ہیں کہ مرا فعہ نکر دہم تمہار احق دیر ہیں گے ، نبکن جب آب محکس بر خاست کر دیتے ہیں تو پخیسرا نمکار کر دیتے ہیں اور کھیر ان کی مشرا رہیں سنانے لگا یہاں تک کر آرا م کا وقت ختم ہوگیا .خلیفہ نے کها آج سٹ ام کوهنرور آ جا نا بیں تیری موجو دگی میں فیصلہ کر د و س سکا ا وراس حبگر کے کوسمیشہ کے لئے ختم کر دوں گا۔ بوڑ ھامعذرت کر تا موا وعالمي ويبا موا رخصت مواليكن خليفه كزميند نے بہت تفكا ديا تفا مسلسل ذیو دن آرام نه کرنے پر مزاج میں تغیر پیدا ہو نے لگا مگرشام کی مجلس حسب و عدہ منعقد کی اور وا درسی سے لئے بیٹھ کئے جاروں طرف نگاه والی بورسے کونہ یا یا، خیال کیا شایر مھرکونی مذر پیدا ہو گیا ہو۔

تميسرا دن موانومسج كي محلس اينے وقت پر قائم كى سب لوگ آئے جنگے مقدمات متصلیکن و ه بوژها آج بھی ندآیا،خلیفے نے سمجھا کرمکن ہے قوم سے ساتھ مصالحت ہوگئی ہو. عدالت سے فادغ ہوکر د ومیرکو آ رام کے لئے گھرآتے اور اہل خانہ کو حکم دیا کہ آج ورواز سے پر کوئی شخص تمھی آئے دروازہ نہ کھولاجائے۔ بیندنے تجھے بے بس اور عاج کردیا ج خلیفه انجمی لیٹا ہی تھا کہ بوٹ سے نے در واڑے پر دستک دینی مشروع کی ، اندرسے جواب ملاکہ آج خلیفہ کامکم ہے کہسی نے تتے بھی دروا زہ نہ محمولا مائيے۔

بوڑھے نے کہا کہ میں و وروز سے اسنے ایک اہم معاملہ میں ماضر برور با بوں اور ضلیف نے محبے اس وقت بلایا ہے اس کئے ور وارہ کھول دیا جائے مگر در وازہ نہ کھُلا کچھ دیربعد گھروا بوں نے دیجھاکہ ہام کا دروازہ ہندہونے کے با وجو د و تنخص اندرموجو دہیے ا ورخلیفہ کے تمرہ کے در وازے یردمتک دے رہے فلیفنے اس غیر عمولی صورت پر دروازہ کھولا اور گھروالوں سے کہا گیا میں نے تم کومنع نہ کیا تھا کہ آج در داره مر محصولنا مهرتینی کیسے داخل سو؟ مجرمعاً در داره پرنظرال الی تع اسكو بنديا يا ا وربوار مص كو اسية قريب ديجها فليفه كوميفين موكرياكه ميه ابلیں ہے ڈانٹ کر بوجیا التر کے وشمن کیا تو ابلیں ہے ؟ کہا ہاں! یں البیں ہی ہوں ۔ اے خلیفہ تونے مجھے ہرطرح تنفکا دیا اور میسری ور بیت معی بخد برکسی طرح فا بو نہ باسکی تب میں نے یہ آخری صورت اختیار کی تاکه کم از کم تجو کوغضبناک ہی کرد وں تکرا فسوس کر ہیں جو دہی نا کام ر ما اور تو این عهدین پورانایت بهوا"

رہ اور وہ ب ہت یں پر النہ تعالیٰ نے انھیں وُ والکفل کے نام سے مث ہور چنا پچہ اس واقعہ کی بنار پر النہ تعالیٰ نے انھیں وُ والکفل کے نام سے مث ہور ر یا دیا بعینی حضرت البسع علیه است لام سے جوا محفوں نے عہد کیا محا اسکوبورا کرنیوالا.

تنقیم ا مام مجابر کی یہ روایت جو نکرسند کے اعتبار سے محلِ نظرے اس کنے

بدایت *کے چر*اغ

اسی حیثیت ایک تصدیے زیاد و اہمیت نہیں رکھتی ۔ نہ اسکو قرآن کیم کی تفسیر قرار دیاجا سکتا ہے اور نہیں حضرت و واککفل علیہ است لام کی والی سیرت کے لئے دلیل وحجت کہا جا سکت ہے۔ نیز اسی روابت میں یہ مواحت ہے کہ و واککفل نبی نہیں مروصالح ہفتے ۔ چونکہ قرآن کیم نئے امضیں انبیار کی فہرست میں شمار کیا ہے اس لئے یہ بات توقطعی ہے کہ وہ میقینًا نبی ہفتے دیں ان کی واتی سیرت اور واقعات زندگی قرآن کیم ان تفاصیل سے ساکت ہے ۔ اس لئے اس کے اس دوایت کو صرف ایک تاریخی روایت سے زائد حیثیت ماصل مذہوگی ۔

شاہ عبدالقا درمحدت شین کے نو والکفل حضرت ایوب علیہ التلام سے صاحبار الله عبدالقا درمحدت نے کہا کے دو والکفل حضرت ایوب علیہ التلام سے صاحبار اللہ اللہ من حسب کی صمائت فبول کرلی متی حسب کی یا دائش میں ان کوکٹی سال قید کی شکالیف ہرداشت کرنی پڑیں ، والٹراعلم ۔

## مارنج وعب

ستبريا فروالكفل عليه السلل عنى حفرات كايه خيال كه دُوالكفل حضرت حزفيل عليه التلام كالقب اورا بك حروب و معاصر كي عجيب دائے يه سے كر دوسرے معاصر كي عجيب دائے يہ سے كر دوسرے كي دوسرے دوسرے كي دوسرے ك

سرت ہوں مسہد سریہ اتوال تخمین وطن سے زیادہ وزن نہیں رکھتے۔ ارکیٰ حثیت سے بھی سکونی

ری ہے۔ اللہ کے فرستاو ونبیوں پرانیان لانے کے لئے قرآن مکیم کی ٹین دفعات دیں میں میں محصق بیں

نبهایت البمیت رضی بین -

وَإِنْ مِنْ أُمِنَ اللَّهِ إِلَّا خَلَا فِيهَا مَدْ يُورُ وَالْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

نه آیا ہونہ -مِنهُ مُنَّمُ مَنَّنُ تَصَمَّمُ اَعْلَیْكُ وَمِنهُ مَنَّنَ لَنَّمُ نَقْصَصَ مِنهُ مُنَّمِمُ مِنْ تَصَمَّمُ اَعْلَیْكُ وَمِنهُ مَنَّنَ لَنَّمُ نَقْصَصَ عَلَیْكِ وَ دِالْمُرْمِنُ آیت ۱۷)

بعض بہوں کا ہم نے نم کو دنام لیکر، وکرسنا یا اور بعض کے واقعات تم کونہیں سنائے۔

ان بدایات کے بعد ایک صاف اور تنقیم عقیدہ ہمآرے سامنے آجا آ اسبے کرکسی ملک

برايت كم چراغ

اکسی خطرے انبیار ورس کے واقعات اگر ہمارے سامنے نہ آئے ہوں تواسکے دجوہ اور اسباب ووسرے ہیں نیکن جہاں کہ اُن پر ایمان لانے کا تعلق ہے وہ اہما کی طور پر کا فی ہے۔ البتہ آئی مفصیلات پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے بسکن ہے ہندوستان میں مجبی النہ تعالیٰ کے سیخے نبی اور رسول مبعوث ہوئے ہوں جیسا کہ تاریخ کی روایات کے مطابق حضرت آ دم علیہ الت لام اسی ہندوستان کے سی گوشتے ہیں اُ تارے گئے ، لیکن حب بیک قرآن وحدیث کی صراحت یا بھر تاریخ کے دلائل و شوا ہرسے یہ تابت نہ ہوجائے کہ وواکفل علیہ الت لام گوئے مراحت یا بھر تاریخ کے دلائل و شوا ہرسے یہ تابت نہ ہوجائے کہ وواکفل علیہ الت لام گوئے مراحت یا تھر تاریخ کے دلائل و شوا ہرسے یہ تابت نہ ہوجائے کہ وواکفل علیہ الت لام گوئے میں ہی کا لقب ہے بعض طن و خمین ہے اسکو تسلیم ہیں کو نبی تسلیم کر نا میں گوئے ہے۔ در النا کی عائم نائے فلائی کی نبی تابع کی نبی تابع کی نبی کو نبی تسلیم کر نا میسی گوئے ہے۔ در النا کی عائم کا فلائے کی تھر ہے ۔ در النا کی عائم کو نبی تسلیم کر نا میسی گوئے ہے ۔ در النا کی عائم کا فلائے کی تھر ہے ۔ در النا کی عائم کی نائے فلائے کی تابع کی کا تو میں نہ کا نبی کے در النا کی خوالی کی کی تو نبی تسلیم کر نا میسی گوئے ہوئے کی کہ کو نبی تسلیم کی تو کی کھر کی کو نبی تابع کی کھر کی کو نبی تسلیم کو نبی تسلیم کو نبی تسلیم کو نبی تسلیم کر نا کی کھر کی کھر کے دو کھر کے کہ کھر کی کھر کو نبی کو نبی تسلیم کی کھر کیں کا تو کھر کے کہ کو نبی کے کھر کی کھر کی کھر کے کہ کھر کی کھر کے کا کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کو نبی کسلیم کے کہ کو نبی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کہ کو نبی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کے کھر کھر کی کھر کے کھر کے کہ کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کھر کی کھر کے کہ کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کھر کے کھر کھر کی کھر کے کھر کھر کی کھر کے کھر کے کھر کی کھر کی کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کہ کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر

حَدِيا بِيثُ الْكِفْلِ المام احمد بن صنبل نے ابنی مسند میں حضرت ابن عمر نے سے کہ :۔۔ ایک روابیت مقل کی سے کہ :۔۔

میں گزار دمی اور اسی مبقراری میں اُسی رات انتقال ہوگیا ،صبح کولوگو نے دیکھا کہ نور انی حروف میں اُسکے دروا زیے پریہ عبارت کندہ تھی . اِنَّ اللّٰہَ قَدُ عَفَرَ الْکِفُلَ . اللّٰہ نے کیفل کو مختش دیا ۔ اللّٰہ نے کیفل کو مختش دیا ۔

ابن کثیرنے یہ روایت مسندا حمد سے نقل کی ہے اسکے را وی حضرت ابن عمرہ میں ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میں نے نبی کرمیم کی التّرملیم وسلم سے ایک دومرتبرنہ میں شکات مرتبہ سنا ہے ۔

ابن کثیر فرماتے ہیں کہ بیروایت سند کے بحاظ سے غریب ہے داورصحاح سب تہ ہیں موجود نہیں) تا ہم حدیث غریب ہونے کی وجسے واقعہ کی نفی نہیں ہوئی زیاوہ سے زیاوہ اس کی تا سیکسی و وسرے نقسہ راوی ہے تا باب کی ساتھیں خاص طور پر راوی سے تابت نہوگی اور اسکی جنداں ضرورت بھی نہیں خاص طور پر حبب حدیث کا شعلق احکام سٹر بھیت سے نہ ہو۔ فضائل اعمال ہیں حدیث صعیف کے شعل کی جائی ہے۔

مبہر حال یہاں اس واقعہ کو منقل کرنے کا یہ مقصد مقاکہ بعض حضرات نے اس کیفل'امی شخص سے مرا وحضرت و والکفل علیات لا اس کیفل'امی شخص سے مرا وحضرت و والکفل علیات لا اس کیما ہے۔ سمجھا ہے اوریہ واقعہ ان کے ابتدائی زریم کی کا بہان کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اِن حضرات کو 'ام کی مشامہت سے است تبا ہ

حقیقت یہ ہے کہ اِن حضرات کو ام کی مشامہت سے استنباہ ہوگیا اور دونوں کو ایک شخص مجھ لیا گیا حالا کہ ایسانہ ہیں ہیں وقو مستقل اور دوالکفل ایک نام نہیں ہیں وقو مستقل نام ہیں اس لئے وہ واقعہ دوالکفل علیہ السلام کانہیں۔ مستقل نام ہیں اس لئے وہ واقعہ دوالکفل علیہ السلام کانہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ قرآن حکیم نے حضرت دوالکفل علیہ السلام کا نہیں اور نیس کی حضرت دوالکفل علیہ السلام کی بیار کو انہیار اور سور ہ ص بیل واضح طور پر موجود ہے۔ اور یہ کہ حقیقت ہے کہ انہیار اور سور ہ ص بیل واضح طور پر موجود ہے۔ اور یہ کہ حقیقت ہے کہ انہیار اکر ام بیل واضح طور پر موجود ہے۔ اور یہ کہ حقیقت ہے کہ انہیار اکر ام بیل وص است ہیں ہوسم کی معصیت اور نست سے ایسے ہی پاک

مافنی اور مال اور سقبل کمیاں مالت کا مائل ہوتا ہے.

مسنداحہ کی ندکورہ روایت میں یقسر یع مجمی لمتی ہے کہ
کفل ایک بدکرواراً وقی مقاجوسی گناہ سے پر ہیز نہیں کرتا ہقا۔
کفل ایک بدکرواراً وقی مقاجوسی گناہ سے پالکل مختلف زندگی ہے۔
اس لحاظ ہے ندکورہ واقد حضرت ووالکفل علیہ السلام سے
کوئی نسبت نہیں رکھتا۔ یقیب گرفتل کوئی دو سرات خص ہی ہے جس نے
گناہ کا اداوہ کیا تھا جس کا قصد مسنداحمد میں تقل کیا گیا ہے۔
گناہ کا اداوہ کیا تھا جس کا قصد مسنداحمد میں تقل کیا گیا ہے۔
(اِنْ اُید نیڈ اِلْکَ الْاَصْلَاحِ)



عرم مرعل السلل قرآن ميم بي حضرت عزير عليه السلام كا رف استم تحرامی ملت ہے اور و وقعی اس

صمن میں کہ پہودیوں نے اُن کو الٹر تعالیٰ کا بیٹا قرار دے لیاہے جیسا کہ نصاریٰ نے حضرت عيسي عليه ابت لام كو النّد تعالىٰ كابيتْ كهاسيم،

اس ایک جگه سے علاوہ قرآن حجیم میں منسی اور مقام پر بھی اُن کا نام بیکر اُن سے حالات و وا قعات کا کو ٹی' نذکر ہنہیں کے

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُذَيْرُ لُ بِنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمُسَيِّحُ

ابْنُ اللَّهِ ذَٰلِكَ قُولَهُ مُ إِنَّ فُو الهِهِمُ الْخُ وَتُوبِ آيت. ٣)

گاور پہو دیوں نے کہا عُزیرِ اسٹرکا بیٹا ہے اورعیسا ٹیوں نے کہا مسيح الشركا بياسے- بدإن كى باتيں بين تحض إن كى زبانوں سے مكالى بونى-اِن لوگوں نے بھی اُن ہی کی سی بات کہی جو اس سے ببلے کفر کی را و اختیار کر چکے ہیں۔ اِن پر الٹرکی لعنت یہ کدھر بھٹکے ج*ادیے* ہیں <sup>ی</sup>'

ب مؤرخ اسبلام ابن عبا كرنے حضرت عزیر علیہ السلام سے والد كانام جروه لكهاب اوصحيفه عزرا بب ان كانام خلقباه بتايا كبياسح-سسلسلہ نسب سے بعض ناموں میں مؤرخین کے درمیان اختلاف یا یا جا تا ہے تھین اس پر سب کا انفاق ہے کہ و وحضرت ہارون بن عمران علیہ الت لام کی سس سے ہیں۔ تأمیر بینی تعامی ف اساتویں صدی قبل مسیح کے وسط شہر بالل میں بخت نصر کا ظہور ہوا اس پنی قا ہرانہ اور جابرانہ طاقت سے قرب وجوار کی تمام حکومتوں کومسخراور زیرکر دیا اور میر فلسطین پرسسل مملہ کر سے برق مم اور فلسطین سے تمام علاقے کو تباہ و تاراج کر ویا اور بنی اسرائیل کو قید کرسے بڑی ذکت سے ساتھ بابل لے گیا، تورات کے نمام نسخوں کو جلادیا۔

اس طرح کہ ایک سختھی بہود بوں سے باتھ میں باقی نہ رہا۔ اسرائيلى روا بات سے مطابق بن اسرائيل كا بروورا بتلار حضرت سليمان عليلسلام مے عہد سے بعد کا ہے ۔ بابل کی اسیری تقریباً سُٹرسال قائم رہی اس طوبل عرصب میں بنی اسرائیل نے اپنی سرنعیت ، روایات ، تہذیب وتمدن حتی محد اپنی قومی زبان عبرانی کے ا آمنا اہو کتے تھے۔ اس ا مانے میں حضرت عز برجینغیرین تھے اور اسرائیلیوں کے سے اتفا با بل ہی ہیں رہتے تھے۔ چالسین سال کی عمر کو پہنچے تو فقید ( مذہبی عہدہ )تسلیم کرلئے گئے اور ا سکے بعد اُن کومنصب نبوت عطا ہوا۔ بنی اسرائیل کی اسیری بابل سے لے کرر ہانی اور معیر بریت المقدس کی درمیانی مدت تک وه بنی اسرائیل کی رشد و بدایت مین شعول رہے ہیں۔ ا الريث من المقدس به ذكر آجيكا مي كروب بخت نصرف بيت المقدس كوتباه وبرباد سردیا و ربی اسرائیل کے مرد عورتوں اور بچوں کو بحیر بکریوں کی طرح بناکا کریے جلاتو تورا ة کے تمام نسخوں کو بھی جلا کر راکھ کردیا مخار بنی اسرائیل سے پاس مذتورا فاکاکوئی نسخہ باقی بچیا تقااور ننکوئی توراہ کا حافظ تھاجسکوا قال ہے آخر بک تورا ہ حفظ ہو۔ جنا پنہ اسپری سے پورے ووريس وه توراة سے محروم ہو چکے سخے بسيكن حبب عرصة ودا زسمے بعد اُن كو با بل محكى اسيري سے سنجات على اور وہ بيت المقدس ميں وو بارہ آباد سرے تواب المضين فكر سروتي كالشرتعاك كي كتاب توراة كوكسى طرح عاصل كريس تب حضرت عزير عليه السلام في سب اسرائسییوں کو جمع کمیا اور اُن کے سامنے تورا ہ کو اول سے آخریک پڑھا اور تحریر کرایا۔ بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ جس وقت اسمفوں نے بنی اسرائیل کوجمع کیا تومیب سمی موجود کی میں آسمان سے <del>دیا حکیتے ہوئے شہا ب اکرے اور حضرت عزیر علی</del> السلام سے سینے ہیں سما گئے تب حضرت عزر علیہ الت الم نے بنی اسرائیل کو از سرنو توراق مرتب كريے عطائي. قوم بين اس خدمت سے حضرت عزير عليه التلام مي تقدر ومنزلت سوكت بڑھ کئی اور معبر آہستہ آہستہ میہی محبت نے گمرائی کی شکل اختیار کرلی آخرانجام قوم نے حضرت عزيرعليه الست لمام كواكسى طرح الشرتعاسك كابيرا كهنا مشروع كمياجيسا كرنصارك نفطوت

عیسی علیہ الت لام کو ابن الٹیم کہا شہرے اور بنی امرائیل کی ایک جماعت نے اپنے اسس عقیدے کے لئے یہ دلیل قائم کرلی کر موسیٰ علیہ السّب لام نے جب ہم کو تورا ہ لاکر دی تھی توالواح د تنختیوں ، پر کھی ہوئی کھی سگر عُزیر علیہ است لام نے توکسی لوح یا فرطاس پر مکتوب لاكر وينے كے بجائے حرف بحرف اپنے سينے كى لوح سے الشكو ہمارے سامنے مقل كر ديا ۔ اور عُزیرِعلیہ است لام میں یہ قوت جب ہی مکن ہوئی کہ وہ الٹرتِعالیٰ کے بیٹے ہوں ۔ انعیاذ بالتّرزِ حضرت سلیمان علیہ التیلام سے وافعات سے شمن میں ایک صحبح ر دابت اس طرح ننفل کی گئی ہے کوکسی نبی کوایک چیونٹی نے کا ش لیب تضا انحفول نے غصہ میں چیونٹی سے سوراخ میں آگ ڈال کرتمام چیونٹیوں كوجلوا ديا - اسعمل برالشرتعائے نے أن ير وحي مجيمي كدا يك چيوي كى خطا پرتهام چیونٹوں کوملا دیناکس طرح جائز مقا ؟ اس واقعہ سےمتعملی ا بن کثیرنے الملحق بن *ببشیر کی سندسے یہ قل کیا ہے کہ* ایام مجا ہد، ابن عبا<sup>ر خ</sup> ا درجسن بصريٌ وغيره فرمانے ہي كديہ بي حضرت عزيرعليه السُّلام تھے۔والسُّمام زا لیدای<sub>د</sub> والنیا به ، تاریخ طیری *؛* 

> ستيد ناغر برعليه السكل سوره بقره بن ايك برگزيده مهتى كايدواقعه درج ہے کہ وہ اپنے تچر رپسواد ایک ایسی بست ہے گزررہے مقد جو بالکل تب ہ

<u>اور آغوس موت</u>

و برباد اور کھنٹدر ہو چکی تفتی و ہاں نہ کوئی مکین تھا نہ مکان ، منے ہوئے چند مقوش باقی محقد ان بزرگ نے جب یمنظر دیجیا توان کے دل میں خواہ ت ہوئی کہ کاش التّرنعائے مجھے یہ و **کھا دیتے کہ ی**ے مرو ویستی کس طرح و و بارہ زندگی اختیار کرنگی اوریه تباه مال و برانه مهر کیسے آباد بہوگا ؟ اس برالتُّر تِعالِ لِنُهِ أَسى جُكُران كي روح قبض كربي اور تنظيمِ برس تک اُسی حال میں رکھا۔ یہ مدّت گزرجا نے سے بعد اِن کو دوبارہ زندگی تختى اور يوجها برا وكتنع عرصه اس مالت مي ديې و ؟ (و وجس وقت موت کی آغوش میں سوئے تھے تو د ن چیسے

کا وقت مقدا اورجب دوباره زندگی یا نی تو آنتاب غروب مبور با تقا) جراب دیا ایک دن یا اس سے بھی کم۔

چیز پر قادرہے ۔" واقعہ زیر سجت قرآن کیم ہیں اس طرح موجو دہے۔

قرائى مضمون غُرُونَيْهَا الْمُ رَبِيْرَةً عَلَىٰ قَدْيَةٍ قَيْمَ خَاوِينَا عَلَىٰ الْمُ رَبِيْرَةً عَلَىٰ الْمُ

اور کیا تم نے اُس تعص کا مال نہ دیکھاجس کا ایک ایسی بستی ہر گزر ہواجو اپنی عیمتوں سمیت زین پر ڈوھیر تقی۔ تو وہ کہنے لگا دمعلوم نہیں ہ الٹرتعالیٰ اس بستی کو رمینی اسکے مردوں کو ، اُس سے مرے پیچیے کس کیفیت سے دیامت میں ) زیمہ وکر رہے۔ بھر الٹرتعالے نے اُس شخص دکی جان قبن کرے اُس) کو تو برس تک مردہ دکھا بھر انظوبرس کے بعد اسکو زندہ
اکھایا اور پوچھا کہ توکننی مدت تک اس حالت میں دیا ؟ اُسٹی خص نے
جواب دیا ایک دن یا دن کا بعض حصد الشرنے فریا یا ایسانہ یں ہے بلک
تم شو برس تک اس حالت میں دہے ۔ پس تم اپ کھانے پینے کی چیوں
کو دیکھوکہ وہ جمری تک نہیں ہیں اور بھرا پنی سواری کے فچر کو دیکھوکہ وہ
گل مرکم بڑیوں کا فوجا بچے دہ گیا ہے اور یہ سب بچواس کے ہوا تاکہ ہم
آپ کو توگوں سے گئے ایک دلیل و نے بی بنائیں (کو مرنے کے بعد دوبارہ
کس طرح نہ ندہ کیا جا تا ہے ، اور اب تم دیکھو کہ م طرح ہم فچر کی بڑیوں
کو ایک دوسرے پرچڑ جاتے ہیں اور آپ میں جوڑتے ہیں اور بھران پر
گوشت بچڑ جاتے ہیں ۔ پس جب ان صاحب کو ہماری فدرت کا مشاہہ
گوشت بچڑ جاتے ہیں ۔ پس جب ان صاحب کو ہماری فدرت کا مشاہہ
ہوگیا تو اُنمفوں نے کہا ہیں مقین کرتا ہوں بلاسٹ با لٹرتعالیٰ ہر چیز پر
قادر ہے ۔ "

متحقیق واقعیم نرده واقعه میں قرآن حکیم نے اُن بزرگ کا نام ظام زمین کیسا جون کے ساتھ یہ واقعہ میں تیا تھا اور نہ یہ بتایا کہ وہ کون سی بستی تھی جس پراُن کا گزرہوا۔ بستی تھی جس پراُن کا گزرہوا۔

سمبان مقی ؟

مکیم کا اسبوب کتب تاریخ وجنرا نبه کی نوعیت کانہیں ہے کہ واقعہ براہ واقعات میں قرآن مکیم کا اسبوب کتب تاریخ وجنرا نبه کی نوعیت کانہیں ہے کہ واقعہ براہ واقعہ بیان کیا جائے۔
قرآن کیم نقل حکا یات میں اپنا بنیادی مقصد وعظ فصیحت، تذکیر وعبرت کا عنوان بیش نظر مکت ہے تاکہ غافل انسا نوں کے لئے کہشد و ہدایت کا سامان فراہم ہو۔
الغرض جی مقصد کے تحت یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ نہایت واضح ہے وہ البتدا کی وضاحت کے لئے اس واقعہ سے اوپر والی آیات کا مطالعہ ضروری ہے۔
البتدا کی وضاحت کے لئے اس واقعہ سے اوپر والی آیات کا مطالعہ ضروری ہے۔
البتدا کی وضاحت کے لئے اس واقعہ سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہمومن وشسلم کا

مامی و مدوگار الٹرتعالیٰ ہموتاہے وہ اُسکو تاریکیوں سے نکال کردوشنی ہیں لے آتاہے اور کافرونا فرمان کے مددگارسٹ یاطین وطاغوت ہموتے ہیں اور وہ اُن کوروشنی سے ناریکیوں کی طرف کھینچ لے جائے ہیں۔

اب اس حقیقت سے اظہار سے بعد بطور دلیل ومثال بین وافعات بیان کتے سے بین جن میں وقعات بیان کتے ہیں جن میں وقوصفرت ابراہیم ملیل الله علیدالت لام سے متعلق ہیں اور درمیان میں ایک واقعہ اسی ویران بنتی کا ہے جبیران بزرگ کا گزرہوا تھا۔

بہنی مثال ظالم بادمت و نمرود کے مناظرے کی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ انت لام سے کیا تھا اور جس سے سامنے حقیقت پیش گی گئی اور وہ اسکے سامنے لاجواب بھی ہو گیا لیکن چو نکہ اُس نے طاغوت اشیطان) کے ہاتھ ہیں اپنی تکمیل دے دی تھی اس کے حق واضح ہونے سے بعد بھی وہ روشنی میں نہ اسکا۔ دی تھی اس سے حق واضح ہونے

بعدی دُوشالی دجنی ایک اسی ویران لبتی کا واقعہ شامل ہے البید دُوشالی دجنی ایک اسی ویران لبتی کا واقعہ شامل ہے البید دُور بزرگوں کا واقعہ ہے جنموں نے البیرتعالیٰ کا سہاوا کمٹی اسی کو اپنا دوست بنایا عقاسوالٹرتعالیٰ نے امشیں اسی و نیا کی ارکیوں سے اس طرح روشنی میں نکال لایا کہ پر دائ غیب میں چھیں ہوئی حقیقتوں کے کا اصفیں عینی مشاہدہ ہوگیا اور البیرتعالیٰ جھیں ہوئی حقیقتوں کے کا اصفیں عینی مشاہدہ ہوگیا اور البیرتعالیٰ کی وہ بات پوری ہوگئی کہ البیرایان والوں کا دوست ہے جنہیں وہ تاریکیوں سے دوشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے۔ دبقرہ آیت ۱۵۰

اس وضاحت کے بعد ویران بستی پرگزرنے والے بزرگ کا واقعہ بھی اسی مقصد کے سخت بیان کیا گیا ہے کہ انحفول نے بھی اللہ تعالیٰ کا مہا را کچڑا تھا اور اسی سے اپنی زندگی والبت کر رکھی تھی توالٹر تعالیٰ نے اُن کی خواہش پر عالم غیب کا پروہ اُمٹا و یا اور د نیا کی ظلمت و تاریخ میں عالم آخرت کی روشنی اُن پرظا ہرکر دی اور حیات بعالموت کا عینی مشایدہ کروادیا۔

مبرمال قرآن مکیم سے بیان کر و وعنوان کے تخت بیضرورمعلوم ہوتا ہے کہ جن بڑرگ کا یہ واقعہ ہے و وکٹونی نبی مقے کیونکہ اس واقعہ بیں الترتیعانی کا کلام! • ر سوال اوران بزرگ کاجواب تقل کیا گیاہے اور پیطرز تخاطب عموماً نبیوں سے ساتھ ہی ہواکر آسے ہواکر آسے ہواکر آسے لہذا یہ بزرگ بیقیناً اسینے زیانے سے کوئی نبی الشرضرور مقے ، والشرتعالیٰ اعلم ، بہواکر آسے لہذا یہ بزرگ بیتاں ایک خفیف میا شہریمی وورکر دینا صروری ہے وہ بیرکہ

بہاں ہنہاں ابیت طبیق میں سبہ بی دور مردی طریق رات و رہارہ زیرگی اِن بزرگ نے ویران و تبا و حال بنی کے مرد ہ انسانوں کی دوبارہ زیرگی برتعجب کا اظہار کیا عظا کہ النہ رتبائے اس خست ولیست آبادی کو دوبارہ

تحس طرح زندگی شخشے گا ؟ د بقره آیت ۲۵۹)

ان بزرگ سے اس سوال سے بیمنی نہیں ہیں کہ وہ حیات بعدالموت کے ننگر سے یا اسفیں اس میں شک تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ الینی کوئی بھی بات نہ تھی دراہ ل وہ حیات بعدالموت کا عینی مثنا ہدہ چا ہے مقے جیسا کہ انہیار کرائم کو کرایا جاتا رہا ہے اور اس قسم کا سوال انہیار کرائم کو کرایا جاتا رہا ہے اور اس قسم کا سوال انہیار کرائم کے لئے مناسب ہوا کرتا ہے تاکہ وہ غیبی حقیقتوں کو پورے اعتماد وبھیرت کے مائخ انسانوں کے مائے بیان کرمکیں۔

د بیرت سے مام سے اسلے میں مفسیر دوح المعانی کے مصنف نے مسند حاکم ان بزرگ سے نام سے سلیلے میں مفسیر دوح المعانی کے مصنف نے مسند حاکم کی ایک روایت مقل کی ہے کو حضرت ملی اور حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعو درم

فرایا رتے منے کہ یہ بزرگ حضرت عزیرعلیہ الستام ہیں۔

ادرایک دوسری روایت کے مطابق اِن بزرگ کا نام حضرت ادمیاہ علیہ السلام بیان کیا گیا ہے۔ الٹرتعالے نے اِنھیں تکم فرمایا تھا کہتم پروشلم رفلسطین) جاؤہم اس کو دوبارہ آباد کریں گے۔ جب یہ و ہاں پہنچے اورٹ ہرکو تباہ و کھنڈریا یا توبشری تقاضہ کے تخت اُن کی زبان مبادک پریچمیلہ آبا کہ الٹرتعالیٰ اس مُردہ بیتی کو د و بارہ کھیے زندگی عطا کرے گائ

میران کے ساتھ وہ معاملہ بیش آیاجس کا ذکر آیات ہیں ہے اورجب وہ خورال بعد زند و کئے گئے تو یرف کم دبیت المقدس آ باد ہوچکا تھا اور ایک نئی نسل آباد متی ۔ جب یہ منظر و کھا تو ہے اختیار بول پڑے کہ بیں الٹر تعالیٰ کی قدرت کا مقین دکھتا ہوں۔

رسا ہوں۔ بہایک طبی واضطراری مالت ہے کہ نئی بات کو دیکھ کر اقرادِ قدرت کو تازہ ہے کہ نئی بات کو دیکھ کر اقرادِ قدرت کو تازہ سریا جاتا ہے جیسے شنجان اللہ یا لاالہ الا اللہ یا اللہ الا اللہ کے اللہ الا اللہ کے اللہ کا دائتہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا دائتہ کے اللہ کا دائتہ کا دائتہ کا دائتہ کے اللہ کا دائتہ کے اللہ کا دائتہ کے دیکھ کے دائتہ کے دائتہ کے دیکھ کر اللہ کے دائتہ کے دائتہ کے دائتہ کے دیکھ کے دائتہ کے دائتہ کے دائتہ کے دائتہ کے دیکھ کے دائتہ کے دیکھ کر اللہ کے دائتہ کے دائت کے دائتہ کے دائتہ کے دائتہ کر دائتہ کے دائتہ کے دائتہ کے دائتہ کے دائتہ کے دائتہ کر دائتہ کے دائتہ کے دائتہ کے دائتہ کی دائتہ کو دائتہ کا دائتہ کے دائتہ کی دائتہ کے د میں جی عاد ہے۔ مالا تکداِن سے معنی ومطلب کا پہلے سے بھی عقیدہ رہماہے۔

ایک تشبیم کا جواب کا بیٹا کہتے ہیں۔ آج سے بعض یہودی عالم بیاعتراض کرتے ہیں کہ محر برعلیہ اسلام کومہودی النہ تو کا بیٹا کہتے ہیں۔ آج سے بعض یہودی عالم بیاعتراض کرتے ہیں علم بیاعتراض کرتے ہیں علم بیاعتراض کرتے ہیں علم المبیود کا بیاعتراض تعبی المبیا ہے المباری و کا بیاعتراض تعبی المبیا ہے ورز تو وہ جانتے ہیں اور اُن کے علاوہ مہرو قافص جانتا ہے جس نے ممالک اسلامیہ کی سیروسیاحت کی اور اُس کو اقوام عالم کے خداہب کی تحقیق سے دب بی رہی ہو آج بھی نواح سیروسیاحت کی اور اُس کو اقوام عالم کے خداہب کی تحقیق سے دب بی رہی ہو آج بھی نواح فلسطین میں یہو وایوں کا وہ فرق موجود سے جو حضرت عزیر علیہ استلام کو ضدا کا بیٹیا ما ماہے والنہ تو اور وہ من کی خوال میں معاملہ کر اسے جوالنہ تو کے مائخ ہونا چا ہے تھا۔

وفات ابن کثیرنے وہب بن مغیرہ کعب احبار اور عبد الله بن سلام سے عزیر علیہ الت الم سے مزیر علیہ الت الم سے متعلق جوطویل روایت نقل کی ہے اسمیں تیسر ریح موجود ہے کہ حضرت عزیر علیہ الله الله سے نبی اسرائیل سے نئے تورا و کی سجد یوعراق میں کی متی اور اس سے نواح سے ایک قسسریہ سائر آباد میں اُن کی وفات ہوئی۔ اور ایک جگدا ور کھتے ہیں کہ بعض آنار سے بنہ جیات ہے کہ اُن کی قبروشق د نلک شام ، میں ہے ، والشراعلم ،



انسان كتنابى لمندو بالامقام پريهني وائد التركمائة العبد عبديات شرقي اس کوریادہ سے زیادہ بھی قراب حاصل ہوجائے تب بھی وہ فداکا بندہ "ہی دہتاہ اور کسی میں بلندی پر پہنچروہ فعدا یا خدا کا بیٹا یا سٹریک خدا نہیں ہو مکتا۔ الشرکی ذات پاک و حدہ الاسٹریک لئے ہے اور باپ بیٹے کی نسبتوں سے پاک اور ورائم الوراء ہے۔ بہذا انسان کی سب سے بڑی تمراہی ہے کہ وہ جب کسی برگزیدہ انسان سے ایسے امور صاور بہوتے دیکھا سب ہے جوعام طور پیقل کے نرویک جیرت زوہ اور نا قابل جم ہوں تو وہ اور بیٹا یا سٹریک فعدا ہی با پرئیکار اُس کا بیٹا یا سٹریک فعدا ہی بنا پرئیکار اُس کا بیٹا یا سٹریک فعدا ہی بنا پرئیکار اُس کا بیٹا یا سٹریک فعدا ہے فیرہ وفیرہ واور وہ یہ نہیں سونچا کہ بلاسٹ بران واقعات کا جاری ہوا اللہ تعالیٰ کی طاقت کے فرلید سے جوبطور نش اس برگزیدہ انسان کے باتھوں جاری ہوا ہے۔ لیکن اسکے باوجود وہ انسان نرفدا ہے نہ فعدا کا بیٹا بلکہ اُس کا ایک پیندیدہ ہوتا ہے اور یہ امور ہوتے باوجود وہ انسان نرفدا ہے نہ فعدا کا بیٹا بلکہ اُس کا ایک پیندیدہ ہوتا ہے اور یہ امور ہیں ورنہ تو وہ بھی المنٹر تعالیٰ کے آئے اسی طرح مجبور ہے جس طرح وورسری محلوق۔ قرآن تکیم نے سیدنا میسی علیہ استام دجو بغیر باپ پاک مربم کے بطن سے بسیدا ہوگئی کے قبدر اس کی صفیق ہیں ورنہ تو وہ بھی المنٹر تعالیٰ کی ہے:۔ قرآن تکیم نے سیدنا میسی علیہ استام دجو بغیر باپ پاک مربم کے بطن سے بسیدا ہوگئی کی صفیقت اس طرح بیان کی ہے :۔

إِنَّ مَشَلَ عِيسَطَ عِنْدًا سَيْ كَمَتَكِلُ أَدَمَ خَلَقَاءً مِنْ تُرَابِ

و آن گری کون فیکون ماید را ان عمران آبت ۵۹) الشرکے نزویک عبینی کی مثال آدم کی سے کہ الشرنے اسمنیں متی ہے پیدائیا اور محم ویا کہ ہوجا اور و ۵ ہوگئے۔

یعنی اگر محض اعجازی بیب النش ہی صبی کو فکدا یا فکدا کا بدیا بنانے کی ولیل ہوتو ہو تھا۔ کیونکہ ہوتو ہو حضرت آ دم علیہ الست الم سے تنعلق بیعقیدہ بدرجۂ اولیٰ دکھنا چاہئے تھا۔ کیونکہ حضرت مسیح توصرت ہوئے تو اب ہی کسے بیب داہو کے نگر حضرت آ دم علیہ السّلام ماں اب دونوں کے بغیر بیب داہوے۔

یہ ایک قدیم گمرائی ہے کہ انسان کسی ہیں فوق الفطرۃ واقعات کو دیکھ کر اس ہیں خدائی اقتحات کو دیکھ کر اس ہیں خدائی اقتحد ارکا نظر یہ قائم کرلیٹا ہے اور اُس کولیٹ سریت سے ماورار خیال مجرنے مگتا ہے۔ محرفے مگتا ہے۔

ابل تحقیق نے عبدورت سے اور فلسفہ کوکس خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔

اَلْعَبَدُ عَبِدُ إِنْ شَرَقَ وَالدَّبُّ مَ بُنِ إِنْ تَكَذَّلُ بِنْدوبِنْده مِي عِ الرَّحِ بِلْنَدِرْمِومَا بِنْدوبِنْده مِي عِ الرَّحِ بِلْنَدِرْمِومَا الشَّرَالتُّرِي بِكَارَمِي وه نزول كرب الشَّرَالتُّرِي بِكَارَمِي وه نزول كرب تَعَالَى اللَّهُ عَشَا يَقُو لُوْنَ عَلَمُ الْوَنَ عَلَمُ الْوَنِي الْمَدِيرَةِ الْكِيسَانِيَّا.



## فران مم اورستدزكر باعليه السام قرآن تكيم بي حضرت زكر ياعليه السام فران مم اورست زكر باعليه السام قرآن تكيم بي حضرت زكر ياعليه السام

تفصیں درج ذیل ہے :-

سورة آل عمران \_\_\_\_\_ آيات ٢٤ نا الهم

ء العام \_\_\_\_ م هم

۽ مربو\_\_\_\_ 🗸 ۲ يا ١١

ه انبياء \_\_\_\_ ۱۰ ۹۰۶۸۹

سورهٔ انعام کی آیت بین تو سرف فهرستِ انبیار بین نام ندکور ہے اور بانی تین سور توں بیل مختصر بذکرہ موجو د ہے۔

سر اسلی است است است میں جہاں جہاں بھی حضرت ڈکریا علیہ الت الم کا ذکر است میں جہاں بھی حضرت ڈکریا علیہ الت الم کا ذکر تورات کے است مراو وہ ڈکریا نہیں ہیں جن کا ذکر تورات کے صحیفہ ذکریا ہیں آیا ہے۔ اس لئے کہ تورات ہیں جن ڈکریا کا "ذکرہ ہے ان کا وجود داریوں (دارا) کے زیانے میں دہاہے۔ چنانچہ ڈرکریا نبی کی گنا ہیں ہے:۔
"دارا) کے زیانے میں دہاہے۔ چنانچہ ڈرکریا نبی کی گنا ہیں ہے:۔

کلام ڈکر یا بن برخیا بن عد د کو بہنچا '' اور دا را کا زما نہ حضرت نیسیٰ علیہ است لام کی ولا دت سے پانچے سو برس قبل ہے کیو مکہ وہ کیفیا د بن تیجے سرو کے انتقال کے بعدساتھ ۔ فبل مسیح ہیں شخت نشین ہوا اور قرآن حکیم نے جن زکر یا علیہ ات لام کا ذکر کمیاہے و ہ حضرت مرکم کے سمر پیسٹ اور مرتی اور جیسے علیہ الت لام سے ہم زما نہ ہیں۔ لہذا تورات ہیں جن زکر یا کا فکرہے وہ کوئی اور شخصیت ہیں۔ نام ہیں اشتراک کی وجہ سے بعض گوگوں کو است تباہ ہوگیا۔ علاوہ ازیں حضرت زکریاعلیہ لا حضرت جیئی علیہ الب لام سے والد ہزرگوارمھی ہیں۔

مؤر خین حضرت اگریا علیہ است الم سے والد کے مختلف نام لکھتے ہیں اِن ہیں ہے سکوئی ایک نام لکھتے ہیں اِن ہیں ہے سکوئی ایک نام و توق سے ساتھ بیان نہیں کہا جاسکتا ۔ چنا نچہ حافظ ابن حجر شف فتح الباری ہیں اور ابن کثیر شف یہ اور ابن کثیر شفل اور ابن کثیر شفل سے دوہ حضرت ایک ملیہ است الم کی سکر دیئے ہیں میں کی دوہ حضرت سلیمان علیہ است الام کی اولا دیے ہیں۔

حالات زیرگی حضرت ذکر یا علیه الت لام می حیاتِ طیته کے واقعات مجھ توقرآن کیم میں موجود ہیں اور مجھ سیرو تاریخ می قابل اعتماد روایات سے ثابت

ہیں تا ہم تفصیلات کا کوئی قابل اعتما دیا خار خوبیں ہے۔ گزشتہ اور اق میں آچکاہے کہ بنی اسرائیل ہیں کا بہن "ایک معترز ند مبی عہدہ تھا اور اسکے ذمہ یہ خدمت تھی کہ وہ مہکل رصخر تو بیت المقدس) کی مقدس رسوبات اواکرے اس کے لئے مختلف قبائل ہیں سے الگ اُلگ کا بہن نتخب ہوا کہ تے تھے اور اپنی اپنی باری پر اس خدمت کو انجام دیا کرتے تھے حضرت ذکر یا علیہ الت لام بنی اسرائیل ہیں معززہ کا بن نہی تھے اور جلیل القدر پنیمبر جھی۔ چنانچ قرآن تھیم نے فہرستِ انبیار ہیں شمار کرتے ہوئے ارم شاہ فیل ا

وَزُكِرِيَا وَيَحْلِي وَعِيْسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِنَ الضَّلِينَ.

زکریا اور بینی اور الیاس بیرسب بکو کاروں ہیں ہے ہیں۔ اور لُو فاکی انجیل ہیں اُن کو کائین کہا گیاہے۔

ملے صفر وری نوٹ: اسلام کے دور اول میں عربے اندر جو کا بہن (جو تشی ہستقبل کے حالات بتایا کرتے تھے اور جنگ بالو مردری نوٹ: اسلام کیسا تھ کفر کرنا بتا یا گیا ہے وہ بنی اسرائیل کے اس منصبے انگ شی ہے۔

سیے کہ :-

یہوویہ سے با دمشاہ ہمیرو دلیں سے زمانے میں ابیاہ سے فرلق میں زکریا نام ایک کائن تھا اور اس کی بیوی بارون کی اولا دیں ہے متن اوراس کا نام الیشع تقا ا ور و ه د ونوب خدا سے حضور را سبتباز اور فدا وند سے سارے محکوں اور قانون پر بے عیب جلنے والے منتے ہے" تمرانمیل برنا با میں بسراحت مُدکورے کہ وہ خداکے برگزیدہ بیغیبر تھے جنانچہ حضرت مسیج علیہ است لام میہور تومخاطب کرسے ارثنا د فرمارہے ہیں :-

وه وتت قریب ہے جب تم پر اُن انبیار رهلیهم السلام اکا و ب<sup>ال</sup> ر نے والا ہے جن کوتم نے ذکر یا دعلیہ التلام) کے زمانے کا قتال

نیا ہے اور جگہ زکریا دعلیہ الت لام) کو مبکل اور قربان گاہ کے درمیان

ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت زکریا علیہ الت لام ذرّیت داؤد سے عقے اور اُن کی زوجہ مطهره اليثناع حضرت مإرون عليه التلام كي ذرّبت من سي تقيين -انبهار کرام کی عام سیرت میں تھی کہ وہ خواہ صاحب حکومت ہی کیوں نہروں اپنی روزی ہاتھ کی تحنت سے پیدا کرتے اور نوم سے بار دوش نہیں ہوتے متے۔ قرآن تھیم نے تببیوں کی دعوت و تبلیغ کاجہاں بھی تذکر ہ کیا ہے فاص طور پر انبیارکرام کا یہ قول وہرایا

وَمَاۤ ٱسۡفُلُكُمُ عَلَيْهِ مِنۡ آجُدٍ إِنۡ آجُدِى اِلَّا عَلَىٰ مَنِ

الْعَاكِمِينَ. دانشعرارآيت ١٠٩) میں تم سے اس تبلیغ 'پر کوئی اُجرت نہیں ما گلتا میرا اجرتورب لعای<sup>ن</sup>

حضرت ذکریا علیدات لام بھی اپنی روزی کے لئے نتجاری کا پیشے کرتے تھے جیسا کہ کتب احادیث ہیں صراحت موجو دہے۔

عَنْ أَبِي هُرُيُرَةً فِي أَنَّ مَا سُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ كَانَ مُرْكِدَةًا نَحَارًا . رمسنم تاب الانبيار

حضرت ابو ہریہ ہ یو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اسٹر علیہ وہم نے

ادست و فرما یا ذکر یا دعلیه الست لمام) نجاری کا پیشه کرتے بعقے ." الغرض حفرت سلیمان بن داؤ دعلیه استسلام کی نسل پی عمران بن ناشی اوران کی بیوی حکت ب بنت فاقود ایک نیک بغس انسان مقے بارسان کی زندتی بسر کرنے مقے مکر لاولد سمقے۔ حندى دعاسے إن سے محرایك وركى بيدا ہوئى جس كا نام المفول في مريم د كا اورحند سنے ا بنی منت سے مطابق سید و مریخ کوسیل (بیت المقدس الی خدمت سے سے ندر کر و یا تو يسوال پيدا بواكسيده مريم كى كفالت اور پدورش كون كرست ؟ كامينون سك درميان اس مقبول ندر کے بارے میں اختلاف ہوااور بات قرصراور فال پر آکر مقبری تو قرصہ حضرت ذكر ياعليه است الم مح نام تكلا اور وي سيده مريم محصل قراريات بياس سيخ مرعمران كاانتقال سيده مريم كى پيدائش مصقبل بوچكائيا. علمار تاریخ تعبی کرحضرت وکریا علیه الست لام و پسے بھی سیدہ مرتم کی کفامت سے حقد استفے کیونکر حضرت وکریا ملیہ الست العملی بیوی ایشاع اورسیدہ حریم کی والدہ حقہ دونون حقیقی بہنیں مقیں اس لحا فاسے صغرت زکر یا علیہ الت الم رشتے میں مرکم کے خاکو ہوے اسیدہ مریم کا تفصیلی ذکر تذکر وسید ناعیسی علیہ السلام میں آر اسے) جب سیرہ مریم سمجمد اربوکنیں تو حضرت زکریا علیدات الم فران کے سے بھیل سے قریب ایک جمسرہ دخلوت خانه ) مخصوص کر دیا جهای و و دن را تعباوت الی می مشغول رستی اور رات این خالدالیتاع سے ہاں گزارتی خنیں جب مجمی مضرت زکریا علیدالت الم مجروً مرمیم میں آتے اُن کے پاس بے موسم معبل رکھے ہوئے ویکھے۔ ایک مرتبہ تعجب سے پوچیا مریم یہ تیرے یاس کہاں سے آتے ہیں اسیدہ مربم نے جواب دیایہ التُدی جانب سے ہیں اورالترسكوجا بتاہے بے صاب رزق ديتا ہے دليني بے موسم ميل ويتا ہے) ا مام مجابدٌ ، عكرمه اسعيد بن جبير صنحاك ، قناده و ابرابيم عنى ارميم التعرُّتعالي ين وتحد عِنْدَ هَا ير رُقًا آيت كي تفسيرس رزق سفير موسى معلى مراوليا سے دميني مرميم ليهاالسالا مح جرے میں بے موسم مجل و کھتے تھے)

قرآن مکیم میں مضرت زکر یا علیہ است الام کی کفالت کا ذکر اس طرح آیاہے:-

قرآ في مضمون ﴿ لِلْكَ مِنْ أَنْبَآءُ الْغَيْبِ فُوْجِيهُ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْمُ

اِذُ يُنْفُونَ آقُلاً مَهُمُ آيَهُمُ أَيَّهُمْ يَكُفُنُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمَ الْأَنْتِ لَدَيْهِمَ إِذْ يَخْتَصِمُونَ . (آلعمران آيت ١٣٨)

بہ واقعات غیب کی خبروں ہیں سے ہیں دا ہے نبی اہم آپ کے اور آپ تو ان لوگوں کے پاس سے نہیں اور آپ تو ان لوگوں کے پاس سے نہیں جب وہ اپنے اپنے قلم د قرعہ کے لئے ) ڈال رہے محقے کہ اُن ہیں سے کون شخص مریم کی کفالت کرے اور مذتم اُن کیے پاس سے جب وہ مریم کی کفالت کرے اور مذتم اُن کیے پاس سے جب وہ مریم کی کفالت کے معاملہ ہیں جھگڑر ہے تھے۔

وَّكُفَّتُهَا مَرْكِويًا كُلَّما دَخُلُ عَلَيْهَا مَرْكُويًا الْمِحْوَابَ وَحِبَدَ

عِنْدَهَ مِن مَا تُكَا الْجُ وآل عمران آيت ١٣٠

اورزگر یا (علیہ استلام) نے مریم کی کفالت کا بُوجھ اپنے ذرتہ رکھا۔جب بھی ذکر یا مریم کے باس محراب دمجرے) میں داخل ہوئے تو اُس کے پاس کھانے پنے کا سامان دکھا دیجھتے۔ ذکر بانے دریافت کیا، مریم یہ یہ نبرے باس کھانے سے کا سامان رکھا دیجھتے۔ ذکر بانے دریافت کیا، مریم یے باس کھان کہا یہ انتہ کے باس کے مریم نے کہا یہ انتہ کے باس کے مریم نے کہا یہ انتہ کے باس کے وہ بلاست بیس کو جا ہم اسے ہے کہان رزق عطاکر دیتا ہے ۔

اولاد منہ بین مقی وہ یہ استلام کے ہاں کوئی اولاد نہ بین مقی وہ یہ استلام کے ہاں کوئی اولاد نہ بین مقی وہ یہ محسوس کرتے بھے کہ اپنے بعد بنی اسرائیل کی رشدو ہرایت کے لئے کوئی دار نے بیوت ہونا چا ہئے انھیں اس بات کا شدت سے احساس تھا کم مہرے گھروا نے اس مقدس سلسلہ کو ہاتی نہ رکھ سحیں گے۔ گر جونکہ اُن کی عمر بقول ابن تیم مختار سال ہوئی مقی اور اُن کی بیوی ہانجھ مجمی مقیں شغیب اور اُن کی بیوی ہانجھ مجمی مقیب

اس کتے و ہ اِن ظاہری اسباب تی وجہ سے شکستہ دل ہفے کہ اب اولاد مہونے کی بظاہر س در ہر ۔ و نمود سے بر

سین جب اُ کفول نے حضرت مربیم کے باس بے موسم میل بائے اورا لنڈر کا یہ فضل وانعام آنکھوں سے دیجھا تو خیال آیا کہ جو ذات نے موسم میل مربیم کوعطا کرتی ہے "وکیا وہ موجودہ ناموافق حالات ہیں ٹمر جیات ( بیٹیا ) منبخت کی ؟ جنا نجراسی وقت انموں

نے بار کا و البی میں باتھ اُتھا یا :-

الروں کی سفیدی حیاں بڑھا ہے ہیں میری پڑیاں کمزور ہوگئیں بسسر ہیں الوں کی سفیدی حیال گئی ہے۔ الہی! میں تنہا ہوں ، وارث کا مختاج ہوں ، فظیقی وارث صرف تیری ہی ذات ہے۔ ایسا وارث عطا فرا جوخاندانِ نبوت کا وارث ہے۔ ایسا وارث عطا فرا جوخاندانِ نبوت کا وارث ہے۔ ایسا وارث عطا فرا جوخاندانِ نبوت کی وارث ہے۔ ایسا وارث عطا فرا جوخاندانِ نبوت کی وارث ہے۔ اللہی المجھ کو نیک اولا دعطا فریا۔ میں تجھ سے مانگ کرمجی ناکا کی دورہ میں اللہ میں تجھ سے مانگ کرمجی ناکا کی دورہ میں تاکہ کی دورہ میں تاکہ کی دورہ میں تاکہ کی دورہ کی تاکہ کی دورہ کی کا دورہ کی دو

نہیں ہوا۔ تو صاجت مند کی دُعاکو صرور سُند ہے " دمریم آبت ہے)

نبی کی دُعا اور دُعاہی اپنی ذات کے لئے نہیں بلکہ قوم کی رُشد و ہرایت کے لئے متی سجا ہوئی اور اسکی یہ صورت نمو دار ہوئی کہ جب آپ بہکل ہیں مشغول عبادت منفے خدا کا فرشتہ نظام ہوئی اور اسکی یہ صورت نمو دار ہوئی کہ جب آپ بہکل ہیں مشغول عبادت منفے خدا کا فرشتہ خضرت اور تعجب سے دریا فت کیا یہ بشارت مسطرے وری ہوگی بیعنی کیا مجھ کو جو انی عطا ہوگی یا میری ہیوی کا مرض ( بانجھ پن) دور کہ دیا جائیگا؟ فرشتے نے جواب دیا ہیں صوف اسی قدر کہ سکٹا ہولی کہ صالات کچھ بھی ہوں تمہارے میہاں فرر بیٹیا ہوگا ۔ کیونکہ الشرکا فیصلہ اور تیرارب کہتا ہے کہ میں عرض کیا پرور دکار الیساکوئی ضرور بیٹیا ہوگا ۔ کیونکہ الشرکا فیصلہ اور تیرارب کہتا ہے کہ میں عرض کیا پرور دگار الیساکوئی انشان عطا فریا نے جس سے یہ علام نے بارگا ہو الہٰی ہیں عرض کیا پرور دگار الیساکوئی نشان عطا فریا نے جس سے یہ علی ہوئے کہ بشارت نے دجو دکی شکل اختیار کر لیا ہے۔ لیکن یان اتیا ' ہیں تم الشرکی تسبیح نے فریا یا علامت یہ کہ جب تم تین یوم تک بات نہ کرسکو صرف انشار وں سے ہی اپنا طالب ادا کرسکو تو سمجھ لینا کہ بشارت نے وجود اختیار کر لیا ہے۔ لیکن یان اتیا ' ہیں تم الشرکی تسبیح ادا کرسکو تو سمجھ لینا کہ بشارت نے وجود اختیار کر لیا ہے۔ لیکن یان اتیا ' ہیں تم الشرکی تسبیح ادا کرسکو تو سمجھ لینا کہ بشارت نے وجود اختیار کر لیا ہے۔ لیکن یان اتیا ' ہیں تم الشرکی تسبیح ادا کرسکو تو سمجھ لینا کہ بشارت نے وجود اختیار کر لیا ہے۔ لیکن یان اتیا ' ہیں تم الشرکی تسبیح ادا کرسکو تو سمجھ لینا کہ بشارت نے وجود اختیار کر لیا ہے۔ لیکن یان اتیا ' ہیں تم الشرکی تسبیح

و تقدلیں میں زیادہ مشغول رہنا۔ چنانچہ جب وہ وقت آپہنچا تو زکر یاعلیہ التلام سبیج و ذکرالہی نوابنی جگہ برد کرتے دہے البتہ لوگؤں سے ہات چیت کی قوت تمین دن تک عاصل نہ رہی گویا میہ با چیت نکونے کاروزہ مضاح قدیم ہزا ہے وادیان میں جزرعبادہ ت دہ چکا ہے۔ سکونے کاروزہ مضاح قدیم ہزا ہے وادیان میں جزرعبادہ ت دہ چکا ہے۔

تحریے فارورہ تھا ہو فدیم کدا ہم ہے وہ دیاں یہ رہ جب ہے۔ بہت ہے۔ کہ استہ کہ حضرت زکر یا علیہ استہ اس ان و نوں اور زیادہ منہ کب عبادت ہوگئے اور آمت کو تھی اشاروں سے تکمی ویا کہ وہ زیاوہ سے زیاوہ یا دِ الہٰی ہیں مشغول رہیں۔ غالباً یہ اسلئے مضا کہ جہاں ولادت کی بیث دی حضرت ذکر یا علیہ استہ ام سے گئے باعث صدینہ ار مسترت مضا کہ جہاں ولادت کی بیث دی سے لئے تھی تم خوشی کا باعث نہ مضی بریو مکہ حضرت زکر یا علیہ اللہ الم

كالبك جانشين، حكومت ونبتوت كاوارث، قوم كا دمهنا عالم مُونيا بين أنه والاسب -

یبی وہ واقعات بہب جوقراً ن کئیم اوراحاد بیٹ صحبحہ کے ذریعہ ہم تک پہنچے ہیں اورجن توطعی طور پراعتما دکیا جاسکتا ہے۔ رہی وہ اسرائیلی روا بات جواکٹر و بیشتر نواس مسئلہ بین قران وحدمیث کے بیان کردہ واقعات سے مطابقت نہیں تھتی ہیں اور بعض ساقطالا عتبار ہیں اس لئے ہم نے بھی اسکونقل کرنامناسپ نہیں شمجھا۔ بعض ساقطالا عتبار ہیں اس لئے ہم نے بھی اسکونقل کرنامناسپ نہیں شمجھا۔ سیدنا ذکر یا علیہ استام کا یہ ذکرہ قرآن عکیم کی آیات ذیل میں اسطرے آیا ہے ب

قرا فى مضمون كَمَايْعَسَ - ذِكُوْسَ حُمَةِ سَيِّكَ عَبُدَكَ مَنَ كَرِيَّ - الْمُنْكَوِيَّ - الْمُنْكَوِيَّ الْمُنْ يَدُا أَءً خَيْفِيًّا اللهِ دمريم آيات اللهِ الْمُنْ يَدُا أَءً خَيْفِيًّا اللهِ دمريم آيات اللهِ

داب بغیر کے برب نے اپنے بندے ذکریا پرجوم ہو بانی کی تھی یہاس کا بیان ہے جب ایسا ہوا تھا کہ ذکریا نے چکے چکے اپنے دب کو پکاراً عوض کیا پرور دگار مراجہ مکرور پڑگیا ہے اور میرے سرے بال بڑھا ہے ہے باکس سفید ہوگتے ہیں ۔ اے میرے دب کہی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تیری جناب میں دُعا کی ہواور محروم رہا ہول . مجھے سیرے مرنے کے بعد اسپ ہمائی بندوں سے اندلیشت (نہ معلوم وہ کیا خرابی چیلائس) اور میری بھائی بندوں سے اندلیشت (نہ معلوم وہ کیا خرابی چیلائس) اور میری بیری بانجھ ہے ہی وارث ہواور فاندان معقوب کا بھی ، اور اے دب ایسا وارث جو میرا مجی وارث ہواور فاندان معقوب کا بھی ، اور اے دب ایسا وارث جو میرا مجی وارث ہواور فاندان معقوب کا بھی ، اور اے دب کہی تھے ایک لڑکے کی خوش خری دیتے ہیں جس کا نام بھی ہوگا۔ اس سے میلے اس سے کہا کہ کسی سے لوجھا) ہم نے کسی سے لڑکا کیسے ہوگا میری بیری بانچھ ہوچکی ہے اور میس لا بھی ہوچکی ہے اور میس لا بھی ہوچکی ہے اور میس لا میں ہوگا تیزا پرور دگار فر الم ایسے بروسا یا دور تک ہی چیا ہے۔ ارشا دہوا ایسا ہی ہوگا تیزا پرور دگار فر الم المیں کہ ایسا کہ ہوگا کے دیشکل نہیں ۔ یس نے اس سے چہلے خود گھ کو پیدا کر ایسا کی ورقہ کو ویکیا کا دیسا کی ہو و کھ کو ویکیا کہ کر ایسا کر ایسا کر ایسا کی ہوگھ کو پیدا

کیا ہے۔ حالاکہ تیری مہتی کا نام ونشان نہ تھا، اس پرزکریا نے عرض کی،
الہی اسرے لئے اس ارے میں کوئی علامت مقرد فرما دیجے افرایا تمباری علامت بیسے کہ صحیح و تندرست ہونے سے با وجود تم تین لائ دات لوگوں سے بات نہ کرسکو گئے مچروہ حجرے سے باہراین قوم سے باس آتے اور ان کو اشارہ سے کہاسی وست اللّٰہ کی یا کی و ثنا بیان کرتے رہو۔
ان کو اشارہ سے کہاسی وست ام اللّٰہ کی یا کی و ثنا بیان کرتے رہو۔
وَ ذَکْرِدِ یَا اِذْ نَا دِنی مَن بَن مَن یَ ذَکْرِدُ اَقَ اَنْتُ

ور کوریا آو مادی سربه سرب در عدم یی سرده و ۳۰۵۰ خیر الوام یوین الخ د انسیار آیت ۹۰۵۸۹)

اور اسی طرح اسے بنی زکر باکا معاملہ یا وکر وحب انتھوں سنے اسپنے رب کو پیکارا تھا۔

: پروروسی رمجھے داس دنیا میں؛ اکبیلا ند چھوٹرا در ویلیے تو تو ہی ہم

سب كابهتروارث ب-

بہم نے ان کی پیکا رسن لی ،ان کو ایک فرزند بھی عطافر ایا اور انکی سیوی کو اُن سے نے ان کی پیکا رسن کی ،ان کو ایک فرزند بھی عطافر ایا اور انکی سیوی کو اُن سے نئے تندرست کر دیا۔ بیسب نیجی کی را ہوں ہیں سرگرم مقے اور ہما دیے خطاب سے قدرتے ہوئے والے میں ما بھتے ہے تھے۔
وُما تمیں ما بھتے ہے

اورہمارے آگے عجزونیازے جھکے ہوئے مقے۔

هُنَا لِكَ دُعًا مَنْ كَرِيًّا مَرْ بَكُ وَيَا مَرْ بَكُ فَالْ مَ بِ هَبُ لِي مِنْ لَدُنكَ وُيْ يَنَا ظَيْبَنَ أَلَكَ سَيِيعُ الدُّعَاءُ الخ د آل عمران آيات ١١١٨)

دین کی کی اور مساوت (جب مجرو مربے میں بے موسم میل و کی اکر یانے اپنے ارب کے اس وقت (جب مجرو مربے میں بے موسم میل و کی اکر یانے اپنے اولا دعطا فرما بلاسٹ بتو و ماکا سننے والا ہے۔ مجھ حبب زکریا تجرہ کے اندر نماز میں مشغول منے تو فرسٹ توں نے ان کو آ واز دی الند تم کو می کی کی فرسٹ خبری دیتا ہے جشہادت دیتا ہے الندر کے ایک کلمہ (میسی علیا سلام) کی اور صاحب مرتب ہوگا اور اپنے منفس کو مہت روسے والا اور نبی اور امانی در جے کا شائستہ ہوگا اور اپنے منفس کو مہت روسے والا اور نبی اور امانی در جے کا شائستہ ہوگا۔

زکریا نے عرض کیا پرور دگارمیرے داکا کس طرح ہوگاجب کہ میں بہت بوڑھا
ہوگیا ہوں اورمیری بیوی با بخھ ہے ۔ فرما یا اللہ جو چاہے اس طرح کرتا ہے۔
زکریانے کہا پرور دگارمیرے لئے کوئی نٹ نی مقرر کردیے ۔ فرما یا یہ نشانی
ہے کہ تو تین ون لوگوں سے اتنارہ سے سوا ( زبان ) سے بات نہ کہ ہے گا۔
اور اپنے رب کی یا د بہت کرنا اور مسبح وشام اسی سبیح کرنا یا

## منارنج وعب

اورس بى تمهارارب بول سورة انبيارين بدرب بهت سانبيا،

کی زندگی کے مقصل اور مختصر واقعیات بیان کئے گئے ہیں۔ نذکر و انبیار کا پیہ اسلم سیر ناا براہیم علیہ اتبار کر و انبیار کا پیہ اسلم سیر ناعب کی مندرجۂ ذیل انبیار کرام سے واقعات کے ہیں ہے۔ درمیان میں مندرجۂ ذیل انبیار کرام سے واقعات کے ہیں ہے۔

سیدنا داؤد، سیدنا ابراهیم، سیدنا لوط، سیدنا اسنی ، سیدنایعقوب، سیدنانوح سیدنا داؤد، سیدنا سیدنا ایوب، سیدنا الایب، سیدنا داؤد، سیدنا اورسیس، سیدنا دواکفل، سیدنا یونس (دوالنون) سیدنا درکه یا ، سیدنا ییلیم، ایسیاری ملعهمه الاستهادی

 ہی کے آگے شفا کے لئے ہاتھ اُٹھاتے بھے وہ دوسروں کوشفادینے والے نہیں بھے اللہ ہی سے شفا ما بھنے والے ہوتے تھے۔ بڑے بڑے مصائب سے معی گزرے ہیں اہما اللہ ہی سے شفا ما بھنے والے ہوتے تھے۔ بڑے بڑے مصائب بیں بھی اور السینے مخالفوں کے ڈالے ہوئے مصائب میں بھی بگر انجام کارالٹر کی نصرت وٹائیدا نکوحاصل مخالفوں کے ڈالے ہوئے مصائب میں تھی بگر انجام کارالٹر کی نصرت وٹائیدا نکوحاصل دور کیا ،ان کی تمکیفوں کو دور کیا ،ان کی مخالفوں کو نیچا دکھا یا اور معجز انظریقوں پر اُن کی مدد کی۔ یہ پاکیر ہ مفوس الٹر تو دور کیا ،ان کے مخالفوں کو نیچا دکھا یا اور معجز انظریقوں پر اُن کی مدد کی۔ یہ پاکیرہ مفوس الٹر تو دور کیا ،ان کے مخالفوں کو نیچا دکھا یا اور معجز انظریقوں پر اُن کی مدد کی۔ یہ پاکیرہ مفوس الٹر تو دور دید کے موجود اور مقبول بارگاہ ہونے اور بڑی بڑی جیرت انگیز طاقتیں پانے کے باوجود بدکھا ور بشر ہی مقے اُلومیت اِن میں کسی کو حاصل نکھی ، یہ سارے کے سارے تو حید ہی کے قائل سے اسکی بندگی کرتے مقے .

واقعات کے مسل کا اختتام اسی حقیقت پر ہور ہاہے :۔
اِنَّ هٰذِ ﴾ اُمَّتُکُمُ اُمِّنَۃُ وَالْحِدَةُ وَ اَنَّا سَ مِبْکُمُ فَاعْبُدُوْنَ.

(انبيارآيت ٩٢)

اے نوگو! یہ تمہارا دین ہے کہ وہ ایک ہی دبن ہے دجس کاخلام یکر) میں تمہارا دت ہوں سونم سب میری عباوت کیا کرو۔

سندن المبری میں سورہ آل عمران کی آیت عظم میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ جب کہی سیدنا زکر یا علیہ استلام سیدہ مریم سے جرہ عبارت میں وافل ہوتے قسم سے برہ مریم سے مریم بہونی خان ہوتے قسم سے برہ مریم میں ماحظہ کرتے ایک دن پوچھا اے مریم بہ تعبال کہاں سے آتی ہیں السرہ مریم نے جواب دیا ہے قویون عند المتر بیسب الشرکی جانب سے آیا سیدہ مریم نے جواب دیا علیہ السلام سے دعا کے لئے ہاتھ اُسٹار کی جواب دیا علیہ السلام سے دعا کے لئے ہاتھ اُسٹار کی دور الشراک دیا تا اللہ تعالیٰ نے فرشنوں کے در لید صاحبرات سے نیک دولیہ السلام ) کی بشارت مہنجا دی۔ سیدنا ذکر یا علیہ السلام زندگی سے آخری دور میں مقے بیوی صاحبہ ہوئے کہ واسٹاس بانہ تعسل ہوا کہ جوالسّراس پر قادر سے کہ بلاا ساب معالی نازہ میں بہنجا دے وہ بیتینا اس پر مجی قادر سے کہ بلاا ساب سے اس موار بی قادر سے کہ بلاا ساب سے اس معالی تازہ میں بہنجا دے وہ بیتینا اس پر مجی قادر سے کہ بلاا ساب

آخری حصے میں نعمت اولاد سے مسر فراز کرے .

البنة صرف اولا و من مطلوب نهبين مبو بن جائب نيك اولا دطلب كرنى جائب َ سيدنا ذكريا عليه التسلام كي دعا مين خُيةِ يَّتَةً طَيْبَتَةً (نيك اولاد) كي خوام شُفّ ل ريار الريار

کی گئی ہے جواس الم کے تقاضوں کو بوراکرنے والی ہو۔ وہ ندا ہمب حقیقت سے کشی و در ہیں جنوں سے کشی کور ہیں جنوں نے بیوی بچوں والی ار ندگی کو رکھ و مقومی کے خلاف کہا ہے اور ترک دنیا و مجرواندزندگی کو پاکیزہ ترزندگی قرار دیا ہے۔ اعوف بالٹرمین الشیطان الرجیم۔

أُنْ يَبِينِ اسلام في طلبِ اولا وكوسنتِ انبيار وسنت صديقين ما مر أقطع من

قراردیا ہے۔ (قرطبی)

نِعْمُةَ اللَّهِ لَا تُخْصُونَهَا اللَّهِ.

سید نا زکر یا علبه است الام اولاد کے لئے دُعا کرتے وقت عمرے افری صفی میں اور را بحری میں میں اور را بحری میں میں اور را بحری میں میں اون مالات بیں اولاد کا طلب کر ناعمو گا فلات توقع بات مجمی جاتی ہے لیکن جن اہل بصبرت کی نگاہ النّرعز وطل کے اقتدار اعلیٰ پر ہواکرتی ہے وہ اس و وسائل پر نظر مہیں والے تی بی بکر قادر مطلق کی قددت و طاقت غیر متناہی برسب کچھ آسان مانے ہیں ۔



موری حکافر سے سام الحدی علیہ السلام جن سورتوں میں حضرت زکریاعلایہ السلام خرات کریاعلایہ السلام کا تذکرہ موجود ہے اُنہی میں حضرت

یمی علیہ السلام کا ذکر خیر ملتا ہے۔ لینی سور و آل عمران ، انعام ، مریم ، انبیار۔
حضرت بحیٰی علیہ السلام حضرت ذکر یا علیہ السسلام سے صاحبزا دے اور ان ک
پیغمبرانہ وعاوّں کا غمرو ہیں ۔ جس عمریں سلسلا تواگد منقطع ہوجا تا ہے بطور معجزہ ونٹ تن "
حضرت بحیٰی عطا کئے گئے اور نام بھی اللہ نِعالے کی طرف سے بچویز ہوا اور یہ ایسا نام بھا کہ
اس سے پہلے کسی شخص کا نہ تھا ، اور بعض خاص صفات بھی ایسے دیئے گئے جوگزشتہ انبیار
میں مقے ۔ نام کی بیتائی اور صفات کی پیچھو صیب حضرت بھی علیہ السلام کا اسلام کا اسلام کا اسلام کا السیالہ میں ۔۔۔

دار منظم معنی قوتِ فیصله ، فوتِ اجتها د ، نفقه فی الدین ، معاملات میں صحیح را نعے قاتم کرنا ، دار منظم می تعنی قوتِ فیصله ، فوتِ اجتها د ، نفقه فی الدین ، معاملات میں صحیح را نعے قاتم کرنا ،

الله کی طرف سے معاملات میں فیصلہ دینے کا اختیاد۔
(۲) شخان "ول کی زمی اور شفقت بعینی انتہائی ورجے کی شفقت وغایت جویاں کو ا بہے
جند پر ہوتی ہے جسکی بنا پر وہ بیجے کی تکلیف پر ترطب اسلسے ہیں
دیا دہ حضرت بحیاعلیہ السّلام کے دل میں ہندگان خدا کے لئے پیدائی گئی تھی۔
(۳) محصور " بعنی لذات وشہوات پر قالو پانے والا، نہاییت ورجہ مختاط وشقی جسکوزندگی بھر
میرافیال ندایا ہو، جو ہرتسم کی معصیرت سے محفوظ ہو۔
میرافیال ندایا ہو، جو ہرتسم کی معصیرت سے محفوظ ہو۔

مالات ريكي اريني روايات ك مطابق حفرت ميلي عليدان الم صرت عيلي عليدات الم

سے جھ ماہ بڑے مقے ان کی اور حضرت عیسی علیہ التلام کی والدہ آپس میں حقیقی بہن اور ایک روایت کے مطابق خالہ زا و بہنیں تقیں یتقریباً تمیں سال کی عمریں منصب نبوت پر ایک روایت کے مطابق خالہ زا و بہنیں تقین یتقریباً تمیں سال کی عمریں منصب نبوت پر فالذكئے سے سرق أردن كے علاق ميں وعوت الى الله كاكام سروع بوكيا۔ لوكول كوكنا بول سے توبر کراتے عقے اور توبہ کرنے والوں کورومانی تسکین ویتے عقے ، اون کے بالوں کی یوٹناک پہنتے تھے،اُن کی خور اک جنگل کے پرندے اور شہدتھا۔ وہ اس فقیرا نہ ذیر کی کیسا تھ یہ منادی کرتے بھرتے تھے کہ تو بہ کروکیونکہ آسمانی بادشا ہت قربیب آگئی ہے بعینی حضرت مسیح علیہ التلام کی دعوت بوت کا آغاز ہونے والا ہے اورلوگوں کونماز وروز ے کی

الشّر تعاليے نے ان کو بچین ہیں ہی کم وہ کمت سے معمور کر دیا تھا۔ ان کی زندگی محا سب سے بڑاکام یہ مقاکروہ حضرت بیسی علیہ الت الم می آمدی بشارت دیتے ہتے اور اُن کی آ مستقبل رشد وبدايت كي كئة زمين مجواد كرت يقط حصرت ي عليدالت لام البين والد حضرت ذکر یا علبدالت الم می طرح اولوالعزم نبی منت تورات کی شریعت سے یا بند سختے اللہ اللہ انصیں بیان ہی ہی نبوت کی صفات سے مثار فرمایا مضا. ایج بیان کی زندگی عام بچوں سے مجدا تهمّی - جب بچے اُن سے کھیلنے پر اصرار کرتے تو وہ جواب دیتے : اللّٰہ تعالیٰ نے مجھے بہولیب ے لئے تہیں پیداکیا - الشرتعالیٰ نے اُن کو بین اہم و نازک او قات میں سلامتی کی وعادی ہے :-لتؤقت ولادت

وقت حشرونشر

یہ حقیقت ہے کہ انسان کے لئے میری بمین اوقات سب سے زیادہ 'ازک اور اہم ہیں ۔ کیونکہ ہر انسان وقت ولادت جس مين بطن ما درسے مجدا موكر عالم و نيا مين الاسے . وقت موت جس میں عالم و نیاسے رخصت ہوکہ عالم برزخ میں بہنچیا ہے ۔ وقت حشرونشر ،جس میں عالم برزخ ا قبرا سے عالم آخرت میں اعمال کی جزار وسرائے لئے میش ہوتا ہے۔

لهذا لجس شخص كو التبرى جانب سے إن بينوں اوقات كے ليے سلامتى كى بشار

ل كئى اسكو دارين كاكل ذخيرو ل كيا .

فرآن محیم کی مختلف آیات بس اِن حالات کی طرف ا تنارے ۔ ملیتے ہیں

رَ الْحَامُ مُعْمُونِ يَا مَنْ كُويًا إِنَّا نَبُيْتُ رُلْهُ بِغُلَامِ إِسْمُنْ يَعْبَىٰ لَحُ الْحَامِ الْمُسْمَنْ يَعْبَىٰ لَحُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اے زکریا ہم تم کوبٹ دت ویٹے میں ایک فرزندی اُس کا نام یمین ہوگاکہ اُس سے پہلے ہم نے صلی کے لئے یہ نام تجویز نہیں کیا۔ فنا دُنْهُ الْمُدَّلَّ مِعْدَّمَةً وَهُو قَامِّمُ يُصِيلُ فِي الْمِحْدَابِ الْحَ

د آل مران أيت ۲۹)

فرت توں نے ذکریا کو آواز دی جب کہ وہ محراب بین کھڑے ہوئے نمازیڑھ دہے۔ وہ اللّٰہ تہمیں کی نوشنجری دیتا ہے۔ وہ اللّٰہ کی طرف کی طرف نے نمازیڑھ دیا ہے۔ وہ اللّٰہ کی طرف ہے آیک فریان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا ( یعنی عینی علی السلا) کی تصدیق کریں گے ) اُس میں سر داری اور بزرگی کی ٹنان ہوگی ، کمال ورج کی تصدیق کریں گے ) اُس میں سر فرا زصالحین میں شمار کیا جائے گا۔

يْلِحِنِي خُدِ الْكِتَاكِ بِقُوَّةٍ وَّالَّيْنَامُ الْحُكْمُ صَبِيًّا وَّحَنَانَا مِنُ لَّدُيَّا وَزُكُوةً وَكَانَ تَقِيَّا الْحُ دَمرِيمِ آيت ١٢ تا ١٥)

ا سے بچی کتاب الی کومضبوط مقام۔

بم نے بچپن ہی میں اُسے ملکم "سے نوازا اور اپنی طرف سے اُس کو نرم دلی اور پاکیز گی عطا کی ۔ وہ بڑا پرمبز گار تھا ، اور اپنے والدین کاحتی شنا<sup>ل</sup> تھا، و ہسرکش اور نا فرمان نہ تھا۔

سلام اُس پرجس روز کہ وہ پریدا ہوا اور جس دن کے وہ مرے اور جس روز زندہ کر سے آٹھا باجائے۔

وَزَّكُو يَا إِذْ نَادْى مَ جَمْمَ بِ لَا تَذَمُّ فِي فَرْدًا وَآنْتَ

خَايِرُ الْوَارِ رَبِينَ - الإ د البيار آيت ١٩٠١،٩

اور اسی طرح ذکریا کا واقع یادکروجب اُس نے اپنے رب کومکارا کہ برور دگار مجھے اکبیلا نہ چھوڑ اور مہترین وارث تو تو ہی ہے ۔ لیس ہم نے اُس کی وما قبول کرلی اور اُسے کی عطا کیا اور اُس کی وما قبول کرلی اور اُسے کی عطا کیا اور اُس کے سنے مندرست برویا ویا۔ یہ تول کی کے کاموں میں وور دموپ کرتے ہے اور ہمیں

### رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آئے تھے ہوئے تھے۔

حضرت حارث اشعری کیتے ہیں کہ نبی کرمم صلی الٹیرعلیہ ولم نے ارشا و فرمايا: الشرتعالي نعصرت يحيي بن تركريا دعيبها السلام، كو ما ي كا توں كاخصوصيت سے حكم فر ما يا مقا كەخو دىمىي إن پرعمل كرين وربني اسرايي سنومنی اِن کی ملقین کرتے رہی امگر تھی علیہ الت لام کوان امور تمسیری ملقین میں تھے اخبر مربوکئی تب حضرت میسی علیدانست لام نے فرایا میرے مجاتی أترتم مناسب مجهوتو مين بني انسرائيل كو إن كلمات كى تلقبن كردون عن كيلنے آپ سی وجے اجر کردھ ہوہ حضرت تحییٰ علبہ السلام نے فرمایا ہمائی اگر ہیں تم کو اجازت دیدو ا ورخود میل محم نه کروں تو مجھے خوف سے کئیس مجھ برکونی عذاب مذاجائے یا میں زمین میں وصنسا نہ دیا جا دُل ،اس کئے میں ہی بیش قدمی کرتا ہوں ، بهيرا بحفوى نے بنی اسرائيل کو بيت المقدس ہيں جمع کميا اورجب مستعجد مغر تحتی تو وعظ بیان سیا اورا دست و فرما یا که الترتبعالیٰ نے بجھے کودہ) با توں کانکم کیا ہے کہ بین خو دھی اُن بڑمال کروں اور تم کومجی عمل کی تلقین کروں. (۱) پہلا کہ کم یہ ہے کہ النارنعالیٰ سے سوائسی کی پرستش نہ کر داور نہ کسی کو اُس کا شریب وہیم شھراؤ کیونکہ مشرک می مثال اُس غلام کی سی ہے جس کو اُس سے مالک نے ا سینے روپے سے خرید اسگر غلام نے بیروطیرہ اختیار کر لیا کہ جو کھیے کہا تا ہے وہ مالک کے سوا و وسریتخص کو دے دیتا ہوتواب بناؤ کہتم ہیں ہے کوئی شخص پر بیسند کرے گاکہ اس کا غلام ایسا ہو؟ لہذاسمجھ لو کرجب الترتعالیٰ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے اور وہی تم كورزق ديتا ہے توتم ميں صرف اُسى كى سنتش كردكسى كواُس كا سريك مذعشراؤ. رم) حُدُوسِی امکم بیہ ہے کہ تم خشوع خضوع کے ساتھ نماز اواکر و کیونکہ جب تک تم نماز ہیں تھی ووسرى مانب متوجه زموك الشرتعالي تمهاري جانب رضا ورحمت كيسا تخربرابر متوجررے كا۔

د۳) تبیسی مکم پرہے کہ روز ہ رکھواس لئے کر روز ہ وار کی مثال اُسٹینفس کی سی ہے جوا یہ۔ ۱۳۶

مشک کی خوشبو سے زیادہ پاک ہے۔

دم بچو تھے آحکم پیرکہ مال میں سے تعدقہ وزکوۃ نمکالا کر وکیو نکرصدقہ کرنے والے کی مثال اُسس تشخص کی سی سیجس کو اُس کے دشمنوں نے اچا نک آپکڑا ہواور اُس کے ہتھوں کو گرون سے باندھ کرمقتل کی جانب لیے چلے ہوں اور وہ اس نا امیدی کی حالت میں یہ کہے ،کیا یمکن سے کہ میں اپنا مال دے کر اپنی جان چھڑا لوں ؟ وشمن اُس کی اند سٹ کٹ کر قرال سے کہ میں اپنا مال دے کر اپنی جان چھڑا لوں ؟ وشمن اُس کی

اس پیکش کو قبول کرے اسکی جان بخش وینے ہوں۔

ده) پانچوان میم بیرکہ دن رات ہیں التہ تعالے کو کثرت سے پاوکرتے رہوکیونکہ السینے فس کی مثال اسٹ خص کی سے جو تُنمن سے جو اُنگرت سے بھاگ رہا ہوا ور دشمن تیزی کے ساتھ اُس کا تعاقب کر رہا ہوا ور و پیخص مھاگ کرسی مضبوط قلعہیں پنا ہ لیکر پیشمن سے محفوظ ہوجائے۔ بلاسٹ بہ انسان کے دشمن شیطان کے مقابلہ میں ذکر التہ کے ساتھ مشغول ہوجا نامضبوط قلعہیں مخفوظ ہوجا ناہے۔

ا سکے بعد نبی کریم میں السّر علیہ و کم نے صحابۃ کی جانب متوجّہ ہوکر فریا یا بیں بھی تم کو ایسی پا پنج باتوں کا مکم کر تا ہوں جن کا السّر نعالے نے مجھے تھم دیا ہے :۔ باتوں کا مکم کر تا ہوں جن کا السّر نعالے نے مجھے تھم دیا ہے :۔ لزوم جماعت ، سمتے دحق بات مندنا) ، طاعت ، ہجڑت ، جہاد شیے

سبيل الثر

بی جو بی با برنول گیا است بھی با برنول گیا است بھی با برنول گیا اس نے بلاست بھی با برنول گیا اس نے بلاست با بہن گر دن سواسلام کی رستی کونکال دیا گرید کرجماعت کا لزوم اختیار کرے اور جس شخص نے دور جا بلیت کے باتوں کی دعوت دی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنالیا ، حضرت حادث اشعری دراوی حدیث کہتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول الٹر اگرچہ و و خص نماز روز و کا پابند ہی کہوں نے ہو جھا یا رسول الٹر اگرچہ و و خص نماز روز و کا پابند ہی کہوں نے ہو جھا یا رسول الٹر اگرچہ و و خص نماز روز و کا پابند

آب في ادست وفرايا بال اكرم وه نمازا ورروزه كايا بنديمي بهو

ا در پیمی سمجینا موکه مین مسلمان بیون. تب تعبی جبنم کا سزا وا دہے۔

زالیداید والنهایدج ۲ مراه منقول مسنداحد، ترمذی ، ابن ماجد)

اسلامی مؤرضین نے اسرائیلی روایات سے نقل کیا ہے کہ حضرت یحییٰ علیدالت لام کی زندگی کا بہت بڑاحصتہ حواین بسر ہوا ہے وہ جنگلوں یں خلوت نشین رہتے ، درختوں سے ہتے اورجنگلی پرندے اُن کی خور اک عتی اور وہیں آن پر الٹر کا کلام نازل ہواتب اعفوں نے دریائے برون کے نوای علاقوں میں دین الہی کی تبلیغ شروع فرمانی اور حضرت عیسی کلمته التَّدیمے البورى بشارت دينے لكے بروجو و و انجيل سے بھي اسكي مائير بروتي ہے۔ مورخ ابن عساکرنے وہب بن منبۃ ہ سے جوروایا ت مقل کی ہیں أن كا عاصل يه بي كرحضرت تحيي عليه التلام پر الترتعاليٰ كي خشيت اتني فاج معی کروه اکثرروتے رہتے مقے حبی وجہ سے اُن کے دخساروں برآنسووں

سے نشان پڑگئے۔ ایک مرتبہ اُن کے والدحضرت زکر یاعلیہ الت لام نے اُسفیں جنگل میں تلاش کر کے پالیا تو فرما یا بیٹا اسم تو تمہاری یا د میں مضطرب تم کو تلاش

سرر ہے ہیں اور تم بہاں آ ہ وگر بیمیں مشغول ہو ؟ حصرت كيلي عليه الت لام نے جواب دیا ، ایا جان آپ نے مجھ كو بہایا كرجنت اورجهنم كے درميان ايك أيساكن و دُق ميدان ہے جوالترتعا كے كى خشيت ميں آنسو بہائے بغير طے نہيں ہو "ما اور جنت تک رسانی نہيں ہوتی۔ بيستكر حضرت زكر ياعليه السلام معى دو پر سے .

وكرشهاوت حضرت سميئ عليه استلام كى و فات كا تذكره مؤدخ ابن عساكم ا ورحافظ ابن کشیرشنے اپنی اپنی تاریخ میں مقل کیا ہے دسیکن اہل تحقیق نے اِن ہردو کی روایت پر تنقیب د کی ہے. درج شدہ روایت میں بعض باتیں ایسی مجی ہیں جس کی وجہ سے روایت ٹا قابل اعتبار ہوماتی ہے۔

ما فظ ابن حجزنے اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کاس قفتہ کی ال کم کی وہ روایت ہے جو اُسھوں نے اپنی کٹاب مستدرک میں نقل کی ہے تا ہم حاکم کی بیرروایت رواییت پر اور درایت پر محل نظریے . البتہ مؤرخ ابن طبری پر نے اسی واقعہ کوجس طرح منفل کیا ہے وہ قابل ذکرہے :۔

باورت و کی موبر موقع کی تاک بین بینی آخر میرودیس کی سانگرہ کے جنس میں اُس نے یہ موقع بالیا جنس کے دربار میں اُس کی بیٹی نے تو ب وص کیا جبیر خوش ہوکر مہیرو دلیں نے کہا مانگ کی انگری ہے !! بیٹی نے اپنی فاحث ماں سے پوچھا کیا مانگوں ؟ ماں نے کہا کہ (حضرت) بینی (علیہ السلام) کا سر مانگ ہے ۔ جنا بخد اس میں نے مہیرو دلیں کے آگے ہا تھ جوار کر عرض کیا کی سرولیس میں کو قوار اہمی دے دیا جاتے ہمیرولیس میں رکھواکر اہمی دے دیا جاتے ہمیرولیس میں مانگوں کا مقال میں رکھواکر اہمی دے دیا جاتے ہمیرولیس میں میں کا مقال میں رکھواکر اہمی دے دیا جاتے ہمیرولیس

#### كاسركتوا كرمنگوا يا اورايك مخال مي رمحواكرر قاصه كي ندركر ديا -

( " اریخ طبری ج ۲ صفی)

سخت جرت کا مقام ہے کہ بنی اسرائیل میں کسی کی یہ جرأت نہوئی کہ بہیرو دلیں کی اس ملعون حرکت پر کوئی آ واز بلند کر السب کے سب فاموش تماشائی ہے دہے ہیں واقد سید ناعیسیٰ علیہ الت فام کے آسمان پراٹھا سے جا نہیے ایک سال قبل سیش آ یا بست کے میں انجام کا دحضرت بھی علیہ السلام کو اظہا یوی کے سیلے میں شہادت کا مقام عامل ہوا ۔

علمار "اریخ کا اسمیں اختلات ہے کہ حضرت بحییٰ علیہ الت لام کا دانعۂ شہما دت کس جگہ پیش آیا ؟

ایک قول بیر ہے کہ سبت المقدس ہیں میکل اور قربان گاہ کے درمیات ہوا۔ سفیان توری نے تمر بن عطیہ سے قل کیا ہے کہ اس مگر ستتر انبیار سٹ مہید کتے گئے۔ دی ریخ ابن کتیرج عصفہ)

قاسم بن سلام نے سعید بن سیسٹے سے قال کیا ہے کہ وہ ومشق میں شہید کئے گئے ، جامع اُ موی دمشق در شام میں ایک قبرکے بادے میں عام شہید کئے گئے ، جامع اُ موی دمشق در شام میں ایک قبرکے بادے میں عام شہرت ہے کہ وہ حضرت کی علیہ السلام کی ہے جبکی ڈیارت اس داقم نے مجمد کی ہے ۔ والٹراعلم ،

مافظ ابن عمارنے ولید بنسلم کی سندے نقل کیاہے کہ دیدبن کہتے ہیں کہ دمشق ہیں عمو دِسکاسکہ کے نیچے ایک مسجد کو و و ہار ہ تعمیر کیا جا دہا تھا تو بیس نے فودا پنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ ستر تی بھا نب محراب کے قربیب ایک ستون کی کھدائی میں حضرت بھی علیہ الت لام کا صریر آ مدموا جہرہ مبادک اولہ بالوں میں یک کوئی تنفیر نہیں آ یا تھا اور خون آلود ایسا تھا کہ گویا ایمی ایمی کافی کھیا ہو۔ (تاریخ این کشیج مصف

العاصل اس بارے بین کوئی فیصلہ کن بات مہیا نہیں ہے کرحفرت یجی علیہ است مام کامقتل کون سامنام ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ بیہو د نے ان کوٹ مید کیا اور حب حضرت عیسی علیہ السلام کوائن کی شہادت کاعلم ہوا تو پھر اُمھوں نے اپنی دعوت و سلیخ علی الاعلان شروع کمردی۔ قرآن مکیم نے متعد د جگہ اس بات کو دُہرا یا ہے کہ میہو د نے اپنی فقنہ پر دازیوں میں جہاں بغاوت وسکشی کو اینا شعار بنالیا تھا وہاں اپنے میبیوں ومین قبل کتے بغیر نہیں جھوڑا۔ دال عمران آیت ۲۱)

ابن ابی هاتم نے بسلا سند حضرت ابد عبیده بن الجراح رم نقل کیاہے کے نبی کریم ملی اللہ علیہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ

اور بُرانی سے روکنے کاکام) کیاکرتے تھے ا

وہب بن منبہ کی ایک روایت ہے کہ جب میہو ویوں نے حفرت

یمی علیہ است ام کوفتل کر دیا تو آپ کے والد بزرگوار حفرت ذکریا علیالسلام

می جانب متوجرہوئے تاکہ اُن کوجی قتل کر دیں حضرت ذکریا علیہ اسلام
نے جب یہ ویچھا تو وہ دوڑے تاکہ اُن کے باتھ نہ لگ کیں۔ سامنے ایک درخت آگیا اور وہ اس کے شکا ف یں گفس گئے۔ یہودی تعاقب کر دہ سے متح شیطان نے مقام کی دہری کی دوگوں نے بجائے باہر شکلنے پر مجبود کرنے کے ورخت بر آرہ چلا دیا۔ ورخت کے ساتھ حضرت دکریا علیہ است لام کے ورخت بر آرہ چلا دیا۔ ورخت کے ساتھ حضرت دکریا علیہ است لام کے مراح و کھی دھلیہ است لام کے مراح و کھی دی دھلیہ است لام کے مراح و کھی دھوں کے دولیہ است لام کے مراح و کھی دھوں کے دولیہ است لام کے مراح و کھی دولیہ است لام کے دولیہ است لام کھی دی کھی دولیہ است لام کے دولیہ است لام کے دولیہ است لام کی دولیہ است لام کے دولیہ است لام کی کھی دی کھی کھی دی کھی کھی دی کھی دی

مسیم مراح اور حضرت بی ام بخاری نے اپنی کتاب میں ابخاری میں مدیث اسرا کے تحت صرت بی علیہ السّلام کے ذکر میں صرف اُسی جملہ کو بیان کیا ہے جسمیں نبی کر مم ملی السّرعلیہ ولم کا د وہسر ہے اسمان پر اُن کے ساتھ ملاقات کر نا مُکور ہے :-

روایت یہ ہے :
ذَلَتًا خَلَصْتُ فَاذَ ایَعَیٰ وَعِیْسَیٰ وَهُمَا اِبْنَاخَالَةٍ قَالَ هٰذَا یَعْیٰ وَعِیْسَیٰ وَهُمَا اِبْنَاخَالَةٍ قَالَ هٰذَا یَعْیٰ وَعِیْسَیٰ وَهُمَا اِبْنَاخَالَةٍ قَالَ مُرْحَبًا هٰذَا یَعْیٰ وَعِیْسَیٰ فَسَلِّمْتُ فَرَدًا تُحَقِّالُ مَرْحَبًا بِالْمَالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ. د بخاری مثاب الاجیار)

بالزیخ الصَّالِح وَالنَّبِی الصَّالِحِ. د بخاری مثاب الاجیار)

پُس بیں جب دوسرے آسمان پر مپنچا تو دیکھا کہ کی اورسی علیہ المام میں جبر کی اورسی علیہ المام میں جبر کی اورسی بی اور سیالی ہیں۔

انکو سلام سمجتے میں نے ان کو سلام کیا دونوں نے سلام کا جواب دیا اور سمیر دونوں نے کہا یہ کی اورشی ہیں۔

دونوں نے کہا آپ کا آنا مبارک ہوا ہے ہمارے نیک بھائی اورنیک بغیر بڑا مصرت ذکر یا علیہ است لام کی والدہ ایشع حضرت ذکر یا علیہ است لام کی والدہ حدید حقیقی بہنیں تھیں اس سے حدیث معراج میں بی کریم ملی اور حریم علیہ السلام کا بین اس دشتے کی علیہ المام کی ہیں اس دشتے کی علیہ والدہ حدیث میں اس دشتے کی علیہ والدہ حدیث میں اس دشتے کی علیہ والدہ حدیث میں اسی دشتے کی علیہ والدہ حدیث میں اسی دشتے کی علیہ والدہ حدیث میں اسی دشتے کی علیہ والدہ حدادت کی اور حضرت میں کی میں اسی دشتے کی علیہ والدہ دیں۔

## متارنج وعب

مندقی الر و نیابی اُس خص سے زیادہ شقی اور بربخت دوسراکوئی نہیں ہوسکتا جوالیی مقدس ہوسکتا جوالیی مقدس ہوسکتا جوالی مقدس ہوستی کوشل کر دے جو نہسی کوستانی ہوا ور نہسی سے مال ودو پر نظر کھتی ہو ملک اسکے برکس بغیر کسی عوض واجرت اسکی زندگی قوم کی اصلاح اور خیرخو اہمی سے لئے وقف ہو چی ہو۔ چنا بخی نبی کر بھم لی اللہ علیہ و کم نے اسی بنار پر حضرت الوعبید و دخ سے اس سوال پر کہ قیامت بین سب سے زیاوہ شخی عذاب کون ہوگا ؟

يه ادمث او فرمايا :-سر مجل فتل نِيتًا أوْ مَنْ أَمَرَ مِا لَمْعُروْنِ وَخَيْ عَنِ الْكَكِيدِ-

و مضخص بوسی کو یا ایشے عص کوفتل کرے جو مجلانی کو کام کرتا ہو

اور برائے سے بازر کھتا ہو۔

اقوام عالم میں صرف میہودہی ایک الیسی قوم ہے جبھوں نے ایسے پاکیرہ نفوس کو بے سماشا قتل کیا ہے۔

قرآن علیم شهادت دیرا ہے:۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْدِ الْحَقِّقِ. (بقره آيت ملت) اور مار ڈوانتے ہتھے بیٹیبروں کو ناحق ۔

حسون طرس انسان كوالتُركِ فضل وكرم سي كسي من وقت اوركسي منى حالت مين إاميا اور ما یوس نہ ہونا چاہئے بعض حالات میں ضلوص کے ساتھ مسلسل وعاکیں كرنے كے با وجو دمجى مقصد حاصل مذہو تا ہوائىجے يەعنى ہر گزنىہيں ہيں كہ التدكى بمگاہ كرم نے رُخ بچیرلیا ہے ، اس قسم کی ما یوسی تُفر فرار دی گئی ہے ، التّد تِعالیٰ نے گزست تا قوام ویل كے سنگين حالات سے شمن بيں يہ بيان كياہے كه اُن كى جان و مال بي ايسے حوا دي اور ہے در بے مصائب آئے کہ اہل ایمان اور اُن کے سی نے بے اختیار پرکارا :-مَنِي نَصْرُ اللهِ التُّركِي مِرْدَكُ النَّكِي مِ

اليهى سخت اور انتهائي محفريا ل نوش انجامي كالبيث ضيمه مردتي بين اور ابتيلار وآز مالش كايير دوراسپرختم سږوما تأہے۔ جو لوگ التّرنعاليٰ کي قضا و قدر پر بير رامجروسه رکھتے ہيں و ہ ايسے لمحدمصائب وآلام کے ولدل سے نکل جاتے ہیں اور اضیں التّرتعالیٰ کی طرف سے ایک نئی زیدگی عطاکی جافی ہے۔

حضرت ذکر یا علیہ السلام زیر گی مجھر وارث نبوت "کے لئے بے مین رہے اور التنزنعالي سيرسي تحسن ظن ركها -

وَلَهُ أَكُنُ بُدُعَا بِلْكَ مَا يِلْكَ مَا يَنْ شَيْقِيًّا . دمريم آيت عنه اے پر در دگار؛ میں بچھ نسے مانگ کرنامرا دنہیں رہا۔

عمرك آخرى حصے میں اسباب ولادت كے معدوم ہونے كے باوجود حضرت بجيئ عليه السلام جيب نامور، پاکبازلڙ کاعطاموا

ایک فطرمی خوایم اسید نازگریا علیه التلام دجوسیده مربی کے سر برست اور نگران ) حب مجرد مربی بین آتے تو و ہاں بے موسم میل دیکھا کرتے تھی

ایک دن تعجب سے پوچھا اسے مریم بیٹھل کہاں سے آتے ہیں ؟ سیدہ مریم نے جواب دیا:۔ هُوَ مِينٌ عِندُ اللّٰهِ السّٰرِى جانب سے .

حضرت ذکریا علیہ است لام قدرتِ اللی سے تازہ مشاہرہ سے متأثر ہوکر اُسی جگر اعقد اُنٹھائے اور دُوعا کی :-

ا ہے میرے پر در دگار محبکونیک اولا دعطافر ما۔"

حضرت ذکر یاعلیہ است لام کی عمر شریب آخری منزل میں آجی تھی اور بیوی صاحبہ بانجھ مقیں .
ساری زندگی اولاد سے کو دخالی ریا لیکن مجرہ مریم بیں جب ایک خارق عادت (کرامت) و تھی تو آپ کا ذہن معاً اس طون متقل ہواکہ جو النہ اس بات پر قادرہ کہ بلا اس ب ظاہری ہروز تازہ اللہ میں مجھوا ولادے اللہ میں مہنچا دے وہ مقیناً اس پر مہنی فادرہ کے کمیری اس آخری عمر میں مجھوا ولادے سے فیراز کردے ہیں مہنچا دے وہ مقیناً اس پر مہنی فادرہ کے کمیری اس آخری عمر میں مجھوا ولادے سے فیراز کردے۔

کے فرشتوں نے عظیم الصفات بیلے کی بشارت وی۔
اولاد کی خواہش ایک فطری خواہش سے زہر وقن عت تو کیا کما لِ زہر کے بھی خلاف نہیں ، قران کیم نے بغیم روں کی زبان ہے اس قسم کی دعا میں اور بیکار نقل کر کے بیر حقیقت ظاہر کر دی کر اندیار ورسل جو زہر و قناعت کے بینا دہو تے ہیں از دواجی زندگی سے دور تہیں ارہے۔
اسلام میں اولاو کی خواہش کو فطری خواہش قراد ویا گیا ہے ۔ البتہ یہ نکتہ بھی پیش نظر دہنا جا ہیئے حضرت ذکر یا علیہ السلام حرف اولا دہی نہیں چاہتے ستے اولا دِصالح جاہتے ستے جو ان کے بعد انکی وعوت و تبلیغ کو جاری رکھے اس نے ابن دعا میں ذُین یَدَینًا ظَرِیبَنَا ﴿ نیک اولا د ) کا اضافہ کیا۔
النہ والوں کی بھا وہیں اضلاقی اور روحانی مقاصد مہر صورت مقدم دہتے ہیں ۔ قرآن کیم

کامچی میری منشار سے کہ از دواجی تعلقات صرف قضائے حاجت کا فرایعہ نہ بنے بلکہ ایک سے بامقصد زیرگ کا فرایعہ ہونا چاہیے۔ (بقرہ آیت سے ۱۲)

مايت كريراع



باع والله الله على الله على الله الله على الله الله على الله على الله عليه الله على الله عليه الله عليه الله على الله عليه الله على الله عليه الله على نبوت کا انکار کرنے والوں میں خصوصیت کے سامقد انہی کے آیک سردار وليدبن مغيره كى بداعماليول كاتذكره موجود ہے اس من ميں گزست ته اقوام سے ايك اقعہ اُصِحابُ الجنبُ '' باغ والوں كا بيان كيا گيا ہے كہ اُن لوگوں نے اپنی قوت وشوكت برا تراتے اوِرَهُمندُ كرتے بهوئے اللّه نعالیٰ كی معمتوں كاحق اوا بذكياجسكی يا واش بيں اُن سے عتبي هيين لی تیں اور امضیں ابدی ذکت و تصرون کے سوائی دنہ ملا ۔ ان کیے اندر جو شخص سب سے بہتر متما اُسکی نصیحت بروقت نه مانی گئی۔ آخران کی آبنجییں اس وقت کھلیں جب ان کاسب کچھ بر ہا د ہوچکا تھا۔ النّٰد تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کرکے اہل مّکہ کومتنبہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی النّہ طلبیو مم كى بعثت سے تم بھى تقريباً اسى آزمائش ميں بڑھتے ہوجس ميں وہ باغ والے بڑے مقے بہذا اگر تم نے اپنے اِن نبی کی بات نہ مانی تو و نبیا سے علاوہ آخرت کے عندا ب کاتھی مزہ کیکھو گے۔ سعیدین جبیر فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ بین کی ایک بہتی ہروان میں سینیں آیا جوشہ صنعار سے چیڈمیل پر داقع تمتی ۔ اہل کتاب میں سے ایک شخص بہت مالدار ، صاحب الماک اور نیک اور سخاوت بسند متما ابنی زمین اور باغات کی ببیدا وار میں سے فقرار ومساکیین پر کافی خرج کرتا مقا بلكفصل كالجوحصة فقرارك يخ مختص كرديامها دبهي وجهمتي كحبب اسكي كصيتي كنف يامجل توزن كا وقت آيا توميت سے فقرار اورمساكين جيع بهوجاتے تھے) اس میک مرد کاجب انتقال ہوا تو اسکے تین بیٹے باغ اور زمین کے وارث ہوئے آگفوں نے آپہمیں گفتگوی کہ اب ہمارا گنبہ بڑا ہوگیا ہے اور بیدا وار اِن کی ضرورت سے کم ہے اسلے

اب إن فقرار كے ليئے اتنا غلّه اور تھيل حيور وينا مناسب نہيں۔ ہمارا باپ توايک ناعاقبت! نيش

آدمی مقااین کثیر و ولت کوفقرار مینقسیم کر کے ہمارے لئے کوئی ذخیرہ نہیں جھوڑا اگر ہم بھی مہی حرکت کریں توہماری اولادہم سے زیادہ مفنس اور پرلیٹان مال ہوجائیگ ۔ لہذا فقرار کودو کئے سے سے یہ ترکیب کی جائے کہ کھیل توڑنے اور تھیتی کا شنے کا اعلان نہ کیا جائے اور حس روز کا شنا ہو ہے تو ہو اندهيرے اندهيرے بن اس كام سے فراغت كريس تاكه فقرار كومعلوم نے واور سم اسطرح بوراغلة جمع کرلس ۔ اور آپس میں صلف قسم کرکے بیعہد کیا کہ آج سویرے ماکر کھیتی کاٹ لینگے اور اپنے اس منصوب پرامضیں اتنامقین عقاکہ انت التر مجنے کی بھی توفیق منہولی ۔ قر لا پیشنشنون سے معنی عدم استثنار کے ہیں تعنی امنوں نے بیاطے کر نیا کہ فقرار کا کوئی حصہ مشتی نہیں ہوگا

اورلعض مفسر لين في عدم استثنار كمعنى انشار التَّربة كهنام ا د لباسع.

اِ وصر آمخوں نے بیضیلہ کیا ووسری طرف النارتعالے نے اس باغ کی بر باوی کا فیصلہ فرما دیا بعض روایات میں صراحت ہے کہ رائٹ کو ایک گرم ہوا جلا وی گئی جس **نے** تمام باع كوجلاكر فاك سياه كرديا بصبح سويرے جلدى جلدى اس طرح و بال كتے جيسے كروه يهل تورف برقا درب مكرجب باغ ديجا تو كين لكامم راسة مجول كية بينهي بلكم بم محروم رو كئة بين بنيني ميلة تو إرضين ابنا باغ ويه كريقين نه آياكه يه انهى كا باغ هي محمنة لگے مٹ ایر ہم داستہ بھول کرکسی اور جگہ نکل آئے ہیں۔ بھرجب غور کیا تومعلوم ہوا کہ یہ ان کا ایا ہی باغ ہے توچیج آمٹے کہ اے افسوس ہماری قسمت ہی میوٹ گئی ہے۔ اُن میں ایک معلا انسان بھی مقا اس نے ان لوگوں کو آگاہ کیا کہ تم اللہ تعالیٰ کومجول سے تقے انشارا للہ کمیون ہیں کہا اسپرسب میکار اُسٹے پاک ہے ہمارا پرور دگار داقعی ہم ہی اپنے پرطلم کرنے والے ہیں۔ اُفرکار ہرایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا اور افسوں کرنے لگا۔

كر تحربرے بڑے سروارسلانوں سے كہتے سے كرہم كوئينتيں جود نيا بس ل رہى ہیں یہ انٹرکے ہاں ہمار ہے مقبول ہونے کی علامت ہیں اور تم لوگ جس برمالی ونگ معاشی میں بتلا ہویہ اس بات کی دلیل ہے کتم اللہ کے مغضوب بندے ہو۔ اس کا جواب إن آیا ت میں دیا گیا۔

فرائى مضمون كَيَّهُ مِنْ مَنْ مَا مُصَيِّحِيْنَ - الْمُ الْحَمَّةِ إِذْ الْحَمَّةِ إِذْ الْحَمَّةِ إِذْ الْحَمَّةِ الْمُأَتَّةِ الْمُأَتَّةِ الْمُأَتَّةِ الْمُأَتِّةِ الْمُأَتِّةِ الْمُأَتِّةِ الْمُأَتِّةِ الْمُأَتِّةِ الْمُأَتِّةِ الْمُأَتِّةِ الْمُأَتِّةِ الْمُأَتِّةِ الْمُأْتِقِينَ - الْمُ والقلم آيات ١٣١١)

بلاست بہم نے ان دکفار کر ) کو اسی طرح آز ماکش میں وال دیا جس طرح باظ والوں کو آز مایا جبکہ اسموں نے یقسم کھا فی کہ ہم صبح ہوتے ہی ان معیلوں کو کاف لیس کے اور وہ انت رالٹر معی نہ کہنے سفے لیس اہمی وہ سوہی دہ ہے تھے کر آن کے یا ف پر تیرے پرورد گارکی طرف سے ایک بلا میر گئی دلیعنی عداب الہی سے وہ باغ بر با دہوگیا ) پس صبح کو ایسا ہوگیا کو یا جو سے کا ملے کر معینک ویا گیا ہو۔

مچرجب میج ہوئی تواعفوں نے ایک دوسرے کو پکاراکہ اگر کھیتی کافنا چاہتے ہوتوسویرے چلے جلواور وہ چلتے ہوئے آپس ہی کھیتی کافنا چاہتے ہوت ہوئے تھے کہ جلدی کرد البانہ ہوکہ کاشتے دفت ہم کو فقیر آگھیرلیں اور وہ اپنے بمل کی وجہ سے مہت سویرے کھیت پر بہر پنجے اندازہ لگاکرکہ اس وقت تک فقیر نہ بہنج سکیں کے بس حب اُس باغ کو اس حال میں دیکھا تو کہنے گئے مقیناً ہم راہ بھول گئے ہیں دید وہ مقام نہیں ہے گر میں دیکھا تو کہنے گئے مقیناً ہم راہ بھول گئے ہیں دید وہ مقام نہیں ہے گر میں باغ کے میں دید وہ مقام نہیں ہے گر

ان میں سے ایک جھلے آومی نے کہا ؛ کیا میں نے تم سے پہلے ہی مہمین کہا تھا کہ داس معملت اللی پر ) کیوں اللہ تعالیٰ کی باکی بیان نہیں کرتے داب انجام بد دیجو کر) کہنے لگے ہما دے پرورد دگار کے لئے باکی ہے بیشک

ہم نے نو وہی اپنے نفس پر تکلم کیا ہے۔ مچر آپس میں ایک و دسرے کو طامت کرنے لگے (یہ کہ تونے ہی ہم کو ملے سے کیوں ڈسمجھایا)

اور کہنے گئے ہائے تب ستی بلاست ہم سکن سے جلدتوقع ہے کہ ہمادا پرور دگارہم کو اس سے بہتر بدل عطا فرمائے۔ بلاست اب ہم ابنے پرور دگارہم کو اس سے بہتر بدل عطا فرمائے۔ بلاست اب ہم ابنے پرور دگارہی کی جانب تنوجہیں۔ (اے کم والو) فعدا کا عذاب اس طرح ا چانک آجا آ ہے اور آ فرت کا عذاب تو بہت ہی ہو لناک ہے۔ کاش کروہ مان لیتے۔

# منارنج وعبستر

عیرت می عیرت این عیرت سے گریز کرتے اپنی قوت و شوکت پر اترائے اور گھنڈ کرتے ہیں اُن کا انجام وہی ہونے والا ہے جونہاغ والوں "کا ہوا اور یہ اس لئے کہ اقل الٹر تعانیٰ کی جاب اُن کا انجام وہی ہونے والا ہے جونہاغ والوں "کا ہوا اور یہ اس لئے کہ اقل الٹر تعانیٰ کی جاب سے قانون اِمهال دہلت دینے کا خدائی قانون سے خاند و نہیں اُمٹا تی بلکہ الٹر تعالیٰ کی اس موقعہ علاکر تاہے گرجب کوئی قوم اس قانون سے خاند و نہیں اُمٹا تی بلکہ الٹر تعالیٰ کی اس مہلت کو اپنی باطل پرتی کے لئے صداقت کی تحقیر و تذلیل پرآبادہ مہلت کو اپنی باطل پرتی کے لئے صداقت کی دسیل محمر اگر اہل صداقت کی تحقیر و تذلیل پرآبادہ ہوجا تی ہے تو بھرا چارا ہوں گوئی نہ ہوجا تی ہے نہ ندامت ، اور اس تھوئی نہ کا ما مان مہیا کر دیا ہوں کو جرت دھیرت کام آتی ہے نہ ندامت ، اور اس تھوئی نہ کام ان نہیا کر دیا ہوں و دندان گا مقیا و واطاعت کا اعلان بخات دیتا ہے ۔

حرف معیشت کا بیمطلب نهیس که است و که دانده محروم مهر محروم معیشت کا بیمطلب نهیس که است و ولت کما یا مهر محروم محروم محروم مهروما نام و است و ولت محروم محروم مهروما نام و است و اورامیس حق المروم الما محروم محرو



مول کا قصیم اصحاب کمون سے واقعہ سے بعد قرآن تکیم نے زمانہ قدیم سے ا قطو و وستوں کا ایک واقعہ بیان کیا ہے اورسا بھے ہی انس کا تمیجاور تمرومی ندکورے لینی ایک می زندگی کامیاب رہی اور و وسرے کو ندامت وسرت

كامنه وتكفنا يثراء

بعض اہل علم کا خیال ہے کہ قرآن کیم نے ان دَو دوستوں کا یہ واقعہ مثال سے طور پر بیان کمیاسے بعنی زمانهٔ ماصنی میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا بلکہ اہل مکر کامسلمانوں سے ساتھ تتحقیروات تہزار کا جومعاملہ تھا اسکو سامنے رکھ کربطور ندگیر ونصیحت ایک مثال

ليكن ابن كثير كهية بن كرمبهو مفسرين اس بات پرشفق بن كرجس طرح اصحاب كهف ليكن ابن كثير كهية بن كرمبهو مفسرين اس بات پرشفق بن كرجس طرح اصحاب كهف بیان کی جارہی ہے۔ کا واقعہ بیش آیا ہے اسی طرح نزول قرآن سے قبل قبو و دستوں سے درمیان بہ واقعہ مہمی

پیش آیا اِن میں ایک مومن تفا د وسرا کا فر-

اِن دونوں واقعات کومشرکین مکّے کی تذکیرو تنذیر سے لئے بیان کیا گیاہے. قرآن م میں جسقدر میں یہ واقعہ موجو وہے اس سے زیادہ نہ کتب اصا ویث ہیں ہے نہ سبرو تاریخ کی

ست بوں میں ملت ہے۔ اس سے قرآن میم می وضاحت ہی اسکی اصل ہے۔ اس واقعہ سے قبل یہ ذکر ہور ہا ہے کہ جو لوگ آخرت کے منکہ ہیں ال کے لئے جہنم می آگ مہتا کی گئی ہے۔ اور جو منومن اور خلص ہیں اُن سے کئے ہمی تصم می خوش عیشیاں اور

ا بدی زندگی ہے۔ اسکے بعد آیات متعلقہ میں اس حقیقت کو بیان کیا گئیا ہے کہ جو لوگ آخرت پرمنفین نهبین رکھتے انتھیں نہصرف آخرت کی محرومیاں ہیں بلکہ دنیا کی زندگی بین جی ناکامی او دِنتَصان سے و و چار ہونا ہے۔ اِن کا یہ خیال کہ انھیں نوشائی اور ہوسم کی رہاہیت نصیب ہے۔ وہ مال و دولت کے مالک ہیں اور اہل ایمان اپنی موجود ہ تنگ مالی پر بدل چیزیں بہت ملد فاک ہیں اور اہل ایمان اپنی موجود ہ تنگ مالی پر بدل شہوں کیونکہ اسمے لئے ہہت ملد وہ وقت آنے والا ہےجس ہیں اُن کی بے چارگی و بے بسی مرقع می عزت و فاقت سے بدل جائیگی۔ نیزید کہ دنیا کی یہ خوش میٹنی چڑھتی گھٹتی جھا و ل ہے جب رکوئی بھروس نہیں کیا جاسکتا۔ آخرت فراموشوں کوجب بھی کچھ شان وشوکت مال ہوجاتی جب تو ہمیشہ اس فلط فہمی میں بنالا ہوجاتے ہیں کہ انھیں و نیا ہی ہیں جنت نصیب ہو گی ہے اب اورکون سی جنت نصیب ہو گی ہے۔ اب اورکون سی جنت نصیب ہو گی ہے۔ اب اورکون سی جنت نصیب ہو گی ہے۔ اب اورکون سی جنت ہے۔ جبے حاصل کرنے کی وہ فکر کریں۔

چنائچہ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے السُّرتعالیٰ فرق و وستوں کا یہ واقعہ بیان کیا کہ وَو وستوں کا یہ واقعہ بیان کیا کہ وَو وست بختے ایک کو السُّرتعائے ونیوی عیش وعشرت کے کل سامان وے دکھے سختے اور و وسمرا تنگدست اور پرلیٹان حال تھا . دولت مند السُّرتعانی کا منگر اور شکبرت کے اوری تھا ، وولت اوریشمت آدمی تھا ، وولت اوریشمت آدمی تھا ، وولت اوریشمت کے بادے بی سمجھتا ہوں کہ پائیداد ہے کوئی طاقت نہیں کہ اسکو مجھ سے چھین ہے اور قیامت کے بادے بی سمجھتا ہوں کہ مرنے کے بعد ووبارہ زندگی کا کوئی سوال ہی پیدانہیں ہوتا اور اگر بالفرض ایسا ہو مجی گیا تو مقیناً اس سے کہیں شاندار زندگی یا کوئی گیا تو

المسيح مومن ووست نے اسکوننبیہ کرتے ہوئے جواب ویا ہے

تُو اپنی دولت کے نشریں اس درجرمغرور مذہو کون جا نتاہے کہ کول میں کیا سے کہا ہوجائے ۔ تیرا یہ بجترا در فخر کر نا اور آخرت کا انکار کرنا اللہ تھ سے کفر کرنے کے مراد ف ہے ۔ اگر آج سجھے خوشحالی بیترہے تو اس غرت میں شدہ کے بیرحالت لاز وال ہے جس ذات کے مکم سے بیرجو کچھ ملاہے آسی کے مکم سے سب کچھ جھین بھی سکت ہے ''

آخر کاریم بی ہواکہ اس کے وہ نمام باغ جن کی شادا بیوں پر اُسکو زعم مقا ایک آسانی مذاب کے گئے۔ کے گھیرے میں آگئے اور وہ بائق کل کر افسوس کرنے لگا۔

ایک روایت میں ہے کہ رات کو ایک گرم ہوا جل اور اُس سے اس کا سارا ہاغ مبلکر ب ہوگیہا۔

### إن دو و وستول كايه واقعه سورة كهف مين اسطرح مدكور ب :-

قرا في منهول و اضرِب لَهُمْ مَثَلًا تَرَجُلَيْنِ جَعَلُنَا الْاحَدِ هِمَا عَلَا الْحَدِ هِمَا جَعَلُنَا الْاحَدِ هِمَا جَتَّتَيْنِ مِنَ اعْنَابِ وَحَفَفُهُمَا بِنَخْلِل الْحَدِ

ركيف آيات٢٣ تا ١١٨)

اورائی کو کو ایک مثال سناد و، وَٹُو آدمی مُقَ اِن میں سے
ایک سے لئے ہم نے انگور کے وَٹُو باغ مہتا کرد ہے تھے اور اطراف تھجور کے
درختوں کا اصاطر متھا اور بیج کی زمین بیں تصیق تمقی ۔

پس ایسا ہو آکہ دونوں باغ مجلوں سے کدگئے اور پیداوا میں کسی طرح کی کمی نہ ہوئی اورہم نے اُن کے درمیان (آب پاشی کے لئے)
ایک نہرجاری کر دمی تھی نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آ دسی دولتمند ہوگیا، تب ایک
دن گھنڈ میں آکر اپنے دوست سے دجس کونوشھا لی میتر نہ تھی) بائیں کرتے
کرتے بول پڑا دیکھو میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور میراجتھا بھی بڑا طاقتوں
جتھا ہے ۔

معروہ (یہ باتیں کرتے کرتے) اپنے باظ یں گیا اور وہ اپنو باتھوں اپنا مقصان کرد ہاتھا کہنے لگا میں نہیں سمجھا کہ ایسا شاداب باغ مجمعی ویران ہوسکتا ہے، اور مجھے یہ بھی توقع نہیں کہ قیامت بریا ہوگی اور اگر ایسا ہوا معی کہ میں اپنے رب کی طرف لوٹا یا گیا تو (میرے لئے کیا الدیشہ ہے) مجھے وہاں ضرور اس سے بہتر محکانہ ملے گا۔

یے میں میں کا انکار کرتا ہے دوست نے کہا اور باہم گفتگو کا ہلہ جاری تھا کیا تو اُس ہتی کا انکار کرتا ہے جس نے تبحکد ہیدے سٹی سے اور بچر نطفہ سے پیدا سمیا اور بچرا دمی بناکر نمود ادکر دیا۔

تیکن میں نومفین رکھتا ہوں کہ وہی الشرمیرا پرور دگار ہے اور میں الشرمیرا پرور دگار ہے اور میں الشرمیرا پرور دگار ہے اور میں اپنے پرور دگار کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں کرتا ۔ اور جب تواہیے باغ میں وافعل ہوا اُس وقت تیری زبان سے

آخرکا دہوا یہ کہ اس کا سارا تمریارا گیا اور وہ اپھ فی لیکرانسو کرنے لگا کہ اِن باغوں کی ورشگی پر ہیں نے کیا بھ خرج کیا تھا دوہ سب بر باد ہوگیا ) اور باغوں کا یہ مال ہوا کہ خبیاں کرکے زمین کے برابر ہوگئیں اور وہ کہنے لگا کہ اے کائش میں اپنے دب کے ساتھ کسی کو مشریب نہ کرتا۔ نہوا اللہ کو چود کرکائں میں اپ باس کو ئی جتھا کہ اسکی مدد کرتا ، اور نہ

كرسكا وه آب بى اس آفت كامقابله.

یہاں سے معلوم ہوگیا کہ فی الحقیقت سارا اختیار النوی کے لئے سے وہی ہے جو بہتر آواب دینے والا ہے اور اسی کے م تقر مبتر انجام ہے۔

## منارنج وعب

واقعہ ندکورہ جس مقصد کے لئے بیان کیا گیاہے اسکے بیش نظر مشرکین میں مقصد کے لئے بیان کیا گیاہے اسکے بیش نظر اور کا مل مقصد کے باہمی تقابل کا نہایت ہی جامع اور کا مل نقشہ ہے۔ قریشِ مگر سے غور وغوت کا یہ حال تھا کہ بیلے تو وہ بیغام ہدایت پر توجہ می نکرتے مقے اور اگر تحجی شنئے پر آمادہ ہوتے تو یہ شرط لگاتے کہ جب تک ہم محد رصلی المر علیہ وقع می کیاس بیٹھیں اس وقت اِن خستہ حال مسلمانوں ہیں سے کوئی ہمارے برابرآکر خبیطے کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری توہین ہے۔ وہ مجھتے تھے کر ہماری یہ دولت وشمت خبیر فانی ہے اور ہمارا یہ کر وفر ابدی ہے۔ اس کے مسلمانوں کو ننگ دست و پھرکران کا نماق غیر فانی ہے اور ہمارا یہ کر وفر ابدی ہے۔ اس کے مسلمانوں کو ننگ دست و پھرکران کا نماق فیر فانی ہے اور ہمارا یہ کر وفر ابدی ہے۔ اس کے مسلمانوں کو ننگ دست و پھرکران کا نماق فیر فانی ہے اور ہمارا یہ کر وفر ابدی ہے۔ اس کے مسلمانوں کو ننگ دست و پھرکران کا نماق اس کے ساتھ

مسلانوں کے حق میں ایسے ناساز گار صالات میں اُن کی کامیا بی اور مشرکین کی ناکامی کی خبر دہی ج جو کچھ عرصہ بعد ہونے والی تھی ۔ چینا بچہ بدر کی فتح اور مکہ مکر مرکا اقتدار کفار مکہ کے لئے وائمی ذکت کا باعث ہوگیا۔

اعتراف العمد المعنى يرث ان ہے اگرال الله تعالیٰ اسکو دنیا کی نعموں سے نواز ما ہے تو اور دنیا کی نعموں سے نواز ما ہے تو فرور و تکبر کے بجائے درگاہ المی بین سر جھا کرا عمراف نعمت کرتا ہے اور دل و زبان سے یہ اقرار کرتا ہے کہ اللی اگر تو یہ عطا مذکر تا تو اسکا حصول میری اپنی توت وطا قت سے اہر تھا۔ یہ سب تیرے ہی عطا و نوال کا حقہ ہے۔ مومن و وست نے اپنے کا فرسا تھی سے اسی حقیقت کو و ہرایا تھا۔ و کو کو اِذ دَخَدُتَ جَنَّدَاتَ قَدُتُ مَا شَاءً اللّی کُو کُو تَا فَرَا اللّٰ الل

نبی کریم ملی الترعلیہ ولم نے ارشاد فرمایا لا تحوّل وَلا نُوّةٌ اِلَّا مِاللّٰهِ جَنّت کے یوشیدہ خزاند ہے۔ یوشیدہ خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔

پہتیاں کینی بندہ اعتراف کرے کہ بھلائی کرنے کی طاقت اور ٹرانی سے بیخے کی قوت اللّٰہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر مکن نہیں جوشخص اس حقیقت کو اپنے قلب میں جاگزیں کرہے اس جنت کے پوشیدہ خزانوں کی نبی ماصل کرلی ۔

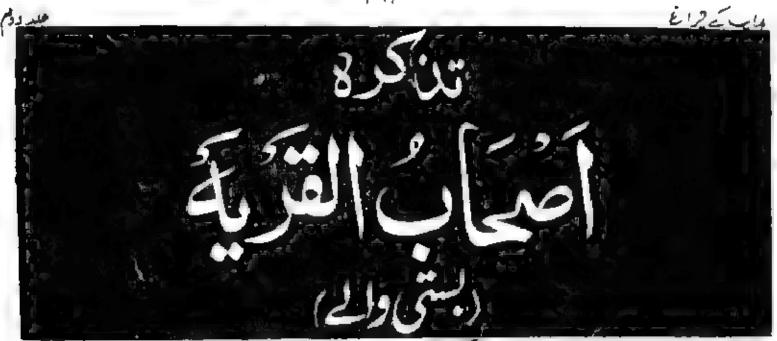

اصنی عب الفربیرا ورفران میم قرآن کیم میں ایک تفروا قعد بستی والوں " کے عنوان سے بیمان کیما گیا ہے۔ گزشتہ زمانہ

میں ایک بنتی میں کفڑوشرک کو د ورکر نے اور ڈشد و ہدا بیت کاسبق دیسنے کے لئے التاتع نے تروپنمیسر مامور کئے ، اُسطور سنے اہلبتی کوحق کی مقین کی اورصراط مستقیم کی جانب عوت دى سكن بتى وايول نوان دونول بغيبرول كوجطلايا اسپرالتّد تعالىٰ نے ايك بادي كااور اضا فەكىيا - يەتىينوں ملكر ايك جماعت سرونگئے مجرامضوں نے بسنی والوں کو بقين ولا يا كەبلاشىيە وهسب الشرتعالے سے فرستا د و ہیں مگر اہل سب سے ان سب کابھی انکار کمیا اور مذاق آرایا کرتم مجی آ دمی دلبشر) ہوا درہم بھی آ دمی (لبنشر) ہیں۔مھیرتمہارے اندر و ہ کوئسی عجیب بات ہے کہ تم پنجیبربٹا دیئے بھتے ہو۔ پیسب تمہاری حبوث اور سازمشش ہے۔ اسپران تینوں نے التر نُعالَىٰ سَمِي مَام پرحلف ليا اوركها كه الترتعالیٰ اس كا شامد ہے ہم حقوطے نهيں وہ دا باوبيا اسكوخوب جانتا بيم تحريج مجمي تم نهبين مانت تومهما داكام اس ب زيا و و كيونهين كه الترتع كا بيغام تم يك بهنچا ديں اورځن كي را و د كها ديس تبت والوں نے كہاكہ ہم تو تم كومنحوسس ستعجقے ہیں کہ تم نے نبوا ہ مخوا ہ ہما رے ہاں آکر انتشار ببیدا کر دیاہے آگرتم لوگ اس سے یا زیرائے توہم کم بینوں کو ہلاک کر دیں گے یاسخت پھلیف ہیں بتالا کر دیں گے۔ بیغمبروں نے جواب دیا البری نا فرمانی کر کے شخوست تو تم خود اپنے اوپر لادھکے ہواس سے زیاوہ سخوست اور کیا ہوسکتی ہے کہ تم نصیحت اور خیرخواہی یک کوقبول نہیں کرتے بلکہ مد سے ستررجاتے ہو۔ بہتمہاری انتہائی اوانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہماری خیرخواہی قبول کرو. اس بستی سے آخری سنار نے پر ایک نیک مرد رہنا تھا اُس نے جب سنا کہتنی والوں تے

الشرکے رسولوں کا انکارکر دیاہے اور انکو جموثا قرار دیاہے اور طرح کرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں توعجلت کے ساتھ وہاں مپنجا اور کہنے لگا :۔

آے قوم الٹرتعائے کے سفیبروں کی پیروی کرو،ایسے نیک نوگول کی بیروی سے کیوں منھ موڈتے ہوجوتم سے اس خدمت کا کوئی معاوضہ یک طلب نہیں کرتے اور خود نہایت نیک اور بزرگ ہیں۔ آخرتم ہی بتاؤ کہ میں کیوں مذصرف النگروا عد کی پرشش کروں جس نے مجھ کو عدم سے وجود میں لایا اورمرنے سے بعد ہم سب کو اسی کی جانب نوٹ جا نامجی سے۔ تم لوگ جو اِن برگزید ہ انسانوں کی مکندیب کمدرہے ہوتو ہیں دریا كريًا بول كركيا مجهكو الله واحد معسوامعبوداين باطل كواين الخل كواين إلى تنجویز کرامینا پیاہتے ؟ وہ زاتِ دا صرحو نہایت ہی مہر بان اور کریم ہے آگر محص سخت می مقصان بہنچانے کا ارادہ کرے توان معبودان باطل کی سنہ سفادش مفید بوکتی ہے نہ وہ اس مقصمان سے مجھے بچاسکیں گے۔ ایسی صورت میں بلاست بیں بخت مجمرا ہی ہیں جنس جا دُن گا۔ لہٰدا کان تھول کم سّن لو کہ میں تو اُس وات واحد ہرا ہمان کے آیا جومبرا اور تمہا لاتھی برروں قوم جیب اس مرد نیک کی باتین شن حکی توغیض وغضب بین آگئی او را اسکوشه پیدکر دیا . واقعه كا اس حديك بيان كرنے سے بعد الشرتعالے نے ارشاد فرمایا ب تہم نے جرآت حق کی جزایں اُس مرد مجاہد کوجنت عطا کی اورجب مس نے اپٹا باعزت مقام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو وجد آ فرس اندازمیں

ا کے کاش میری قوم کے لوگ یہ جان سکتے کرمیرے پر ور وگارہے مجھ کومغفرت کا کیسا بیش بہا تحفہ عطا فریا یا اور میراکس در صراعزا ز و اکرام ر

سیاہے " اسکے بعد اللہ تعالیٰ نے ارمث د فرما یا:۔

اس مرد نیک می قوم سے افراد کوان کی بدکر داری پر ہااک کرنے یا عذاب دینے سے سے سے سمیس سٹ کر ہستنے می ضرورت نہیں بھتی نقط ایک سوں کے چیخ نے ان سب کا کام تمام کردیا اور وہ جہاں کہیں سے وہیں وصیر مجوکہ رہ گئے ۔"

و سیر پوسارہ ہے کہ اِن ظالموں نے اللہ تعالے کے اُن بینوں رسولوں کو بھی سٹ مہید کردیا معلوم ایسا ہو تاہے کہ اِن ظالموں نے اللہ تعااگر چر قرآن کیم میں بیصراحت نہاں مگراس مرد شہید جیسا کہ اُسمفوں نے وہمی میں کہا تھا اگر چر قرآن کیم میں بیصراحت نہاں ملتی مگراس مرد شہید سے ذکر سے بعد چونکہ ان رسولوں کا کوئی تذکرہ نہیں ملتی اس لئے قریبہ میہی شہادت دیں ہے۔ اصحاب القریبہ کا یہ واقعہ قرآن کیم میں اس طرح موجود ہے :-

قرائى مضمون المُدُسَّلُوْنَ ٢١ دليس التسارة الْقَدْيَةِ إِذْجَاءَهَا الْعَدْيَةِ إِذْجَاءَهَا الْعَدْيَةِ الْمُدَسِّلُوْنَ ٢١ دليس التساماة

اورا ہے بی آپ ان کفار کہ ہے ایک ہی والوں کا قصہ بیان سیجے جگر اُس بتی میں کئی رسول آئے۔ جبکہ ہم نے اُن کے پاس پہلے دو سول سے سیجے جبر اُس کے باس پہلے دو سول سے اُن دونوں کی تائید کی رابینی تائید کے رابین تائید کے لئے بھر تمیسرے رسول کو وہاں جانے کا تائید کی رابینی تائید کے لئے بھر تمیسرے رسول کو وہاں جانے کا صاحکم دیا ) سواُن تمینوں نے ان بتی والوں ہے کہا کہ ہم تمہارے پاسس انٹری طرف سے جھیجے گئے ہیں (تاکہ تم کو جا بت کریں کرتو حید اختیار کرو اور بت کریں کرتو حید اختیار کرو اور بت بیستی چھوڑ دو)

رور بت پر ق پارر د ، اُن لوگوں نے کہاتم تو ہماری طرح بشر ہو دتم کورسول ہونے کا اتبیاز نہیں )اور السرر جمان نے تو کوئی چیز آسمان سے نازل ہی نہیں کی

ہے تم لوگ خانص حبوث بو گئے ہو۔ م ان توکوں نے کہا کہ ہمارا پرور دگا یہ حوب جانبے والا سے کہ بلاشبہ

ہم تمہارے پاس بطور رسول بھیجے گئے ہیں۔
اور ہمارے ذرتہ تو صرف واضع طور پر مکم کا پہنچا دیناہے۔
و و لوگ کہنے گئے کہ ہم تم کومنوں بجھتے ہیں ( یہ اس لئے کہا کہ
اس وقت مک پر قبط پڑ ابھا تھا) اگر تم اپنے اس دعولی سے بازنہ آئے
تو یا در محقو ہم سکراری سے تمہار اکام تمام کر دیں گے اور تم کو ہماری

طرف سيسخت تكليف مبهو نجي كي.

اُن رسولوں نے کہا کہ تمہاری نوست تو تمہارے تما تھ ہی گی ہوئی اُ سے کیا اسکو نخوست سمجھتے ہوکہ تم کونصیحت کی جائے بلکہ تم لوگ خود صدمے نکل جانے والے ہو۔

داس گفتگو کی جب شہرت ہوئی تو) ایک شخص جومئلان نفیا اسس شہر کے کسی دور مقام سے دوٹہ تا ہوا آیا (اور اُن لوگوں سے کہنے لگا) اے میری قوم اِن رمولوں کی راہ جپوضرور ایسے لوگوں کی راہ پرجپو جو تم سے کوئی معاومنہ نہیں مانگتے اور وہ خود راہ داست برمھی ہیں۔

ا درمیرے پاس کونساعذرہے کرمیں اُس معبود کی عبادت نرکرہ اُ

جس نے مجھ کو پیدا کیا اور تم سب کو اُسی سے پاس لوٹ کرجانا ہے۔ کیا بیں النّد کو چھوڈ کر ایسے ایسے معبو دقرار دے لوں کر اگرالنّر رمن مجھ کو مجھ تکلیف بہنچا نا چاہیے تو یہ ان معبو دوں کی سفارش میرے کچھ کام آئے اور نہ وہ مجھ کو چھڑا سکیں ۔ اگر میں ایسا کروں تو نسریج محمرا ہی میں

جا پر ایس تو تمہادے پروردگار پر آیمان لاچکاسوتم میمی میری باس لو۔

دمگر اُن لوگوں پراس وعظ کا کچھ اُٹر نہ ہوا بلدا مغول نے اس مردنیک کو پخروں نے اس مردنیک کو پخروں سے مار مار کر ہلاک کر ڈوالا مجھراُس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے) ادمث و ہوا کہ جاجنت میں داخل ہوجا کہنے لگاکہ کاش میری قوم کو بیا بات معلوم ہوجاتی کرمیرے پرور دیگار نے مجھ کو بخش دیا اور محجد کو عزت ارد

د بلکه) وه سنراایک سخت آواز تمقی اور وه سب آسی دم اُس سے مجھ کر معینی مرکر رہ گئے۔

افسوس (ایسے) بندوں کے حال پرتھی اُن سے باس کو ٹی رسول نہیں آ باجسکی انھول نے ہنسی نہ اُڑائی ہو ۔ کیا اِن لوگوں نے اسپرنظر نہیں کی کہ ہم اِن سے جہلے مہت سی امتیں غارت کر میکے ہیں کہ وہ اِن کی طرف

لوث كرنهين آية.

اور اِن سب ہیں کوئی ایسامہیں ہے جواجتماعی طور پر ہمارے روبر و حاصر ندکیا جائے۔

واقعہ کی و مرض مصوبال قرآن کیم نے اپنے مقصد تذکیر کے پیش نظر مقدر بیان کیا ہے وہ ایک صاحب بصیرت کے لئے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس وسیج زمین پری و باطل کے جہال سینکٹروں واقعات گزرے ہیں اور اس پیر فلک نے اسس سلسلہ میں بقتے ورق بھی اُلے ہیں اِن میں ایک پیرواقع بھی اسی آسمان کے نیچے اور اسٹی میں پرگزراہے بستی کی تعین ، مروصالح کا نام ، مقدس رسولوں کے اسمار گرامی معلوم ہوں یا نہوں مفس واقعہ پر اِن باتوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ واقعہ کا صاصل بھی توہ کہ چند مقدس بغیبروں نے مفس واقعہ پر اِن باتوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ واقعہ کا صاصل بھی توہ کہ چند مقدس بغیبروں نے ایک بدرا و دو مخلوق کو سید صار است و مطاف کی کوششن کی اور اُس نے ازرا و عن اور اُس نے ازرا و عن اور اُس نے ازرا و عن اور اُس نے سے بھی باز

ابن اسحاق نے بروایت کوب احبار اور وہب بن منبہ اور عبد الله بن عباس شے منقل کیا ہے کہ یہ واقعہ مہرانطاکہ دلک شام اکا ہے۔ اس شہر کے لوگ بُت برست عقد اور ان کے بادش و کا نام انطخیس تھا۔ الله تعالیٰ نے اِن کی ہرایت کے لئے بین بغیر الله مادق ، صدوق ، شدوق ، شلوم دلیہم السلام ) نامی بھیجے تھے اور شہر کے کمارے عباوت بی مشغول رہا تھا اور صاحب مستفول رہا تھا۔ اور یہ واقع حضرت عین علیہ التسلام ہے بہت پہلے کا ہے۔ تھا در اُن کہتے ہیں کہ یہ واقع حضرت عین علیہ التسلام ہے بہت پہلے کا ہے۔ تھا کہ اُن اور یہ واقع حضرت عینی علیہ التسلام ہے اور شہر الطاکیہ تفاد و اُن کہتے ہیں کہ یہ واقع حضرت عینی علیہ التسلام ہے اور شہر الطاکیہ بی کا واقع ہے۔ حضرت سیج علیہ التسلام نے اپنے بین حواری شعون ، یوحنا ، یولس کو و مان جیا ہو کہ کہ کہ اور اُن کی دعوت کو قبول کیا اور ترغیب نہ کہا اور اُن کی بستی کے ایک مر دنیک نے جب اُن کی دعوت کو قبول کیا اور ترغیب نہ کہا اور ترغیب دی تو اُن کو سی بی تو ہوں کی اور پیروں سے کہل کراس کی نعش کی تو ہیں تی است خص

مدا ورشركة خرى جصے سےجومرد صالح أنى مائيركيكة آيا مقااسكا بم جبيب مقاريه عابدوزا بدانسان مخا-

تب الترتعالى في السب تى پرچيخ كا عذاب مسلط كرديا . كتب باي كرجرئبل ابين في اليسي بولناك جيخ مارى كرمينبل المين في اليسي بولناك جيخ مارى كرمت مروه بوكري اليسي بولناك جيخ مارى كرمت مروه بوكري

من و مراق این اساق کی یہ روایت اسرائیلیات بین شمار کی جاتی ہے اسکی میری ہے اسکی میری ہے اسکی میری ہے ہے ہے کہ کر بیان کرتے ہیں بہ بہرانطاکیدان چارجی شمار کی جاتی ہیں مخبوب نے بات بہنی ہے کہ کر بیان کرتے ہیں بہ بہرانطاکیدان چارجی شہرول یا میلی اور دوسرے واقع پر تویہ مشترک اعتراض کیا ہے کہ شہرانطاکیدان چارجی شہرول یں ہے ایک ہے جن کے مواکز شمار کئے جاتے ہیں اسلے باختلاف زیا ہذان شہروں میں جن وقت وعوتِ سیجے پہنچی ہے اصفول نے برضا ورغبت اس پر لبیک کہا ہے اور وہ سیجی پیغام کے لئے معاون نابت ہوئے ہیں جتی کہ سیجیوں کا یہ اعتفادے کہ یہ چارمقا بات مقدس "ہیں۔ القدس ، انطاکیہ ، اسکنڈرید ، تو ہا ۔

انقدس زیریت المقدس ) اس لئے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الت لام کا وطن ہے۔ انظا کیہ ، اسکنڈرید ، تو ہا ۔

انقدس زیریت المقدس ) اس لئے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الت لام کا وطن ہے۔ انظا کیہ ، اسکنڈرید ، تو ہا۔

يرايمان لائي تحق.

اسکندرید. یه اس کے کہ یہ پہلاشہرہ جسکے باشندوں نے صلح واشتی سے ساتھ یہ بینظور کیا کرسیجی مقدسین پوپ، مطران ،اسقف، تسبیس ،شماس ، را ہب ( با در بوں کے اعلیٰ مناصب وعبدے) اپنے اختیارات کے ساتھ بہاں قیام کریں گے۔
رقوا را آملی ، اس لئے کو نسطنطین اعظم کا دار السلطنت مقاجس نے عیسائی نوب سونے ساتھ بین وصال کر فروغ دیا اور دعوث بیجے سے قبل بھی کسی تاریخی شہادت سے یہ تابت نہیں ہے کہ انطاکیوکسی زمانہ میں غضب الہٰی سے بر باو و تباہ کر دیا گیا مقا اور بعد ہیں مجھر بادونی شہر بن گیا۔

بربادی ہربات ہے۔ ہندا ہردوا قوال کے مطابق اس واقعہ کوشہرانطاکیہ سے وابستہ کرنا بعید معلوم ہوگئے اور قا وڈ کی روایت پر ندکورہ بالااعتراض کے علاوہ دوسرااعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کا فل ہرسیات یہ بتارہ ہے کہ معترب ستی کی ہدایت کے لئے جو برگزیدہ انسان جیجے سی وسرے بی محفروں سے علیہ استبلام یاکسی دوسرے بی محفرستا وہ مذیقے بلکہ براودا اللّٰرَتَا لَىٰ كَيْنِيمِرا ورنبي نظے اس لئے كواگر وہ حضرات حضرت سے عليہ السّلام كے فرسسا وہ ہوتے تو قرآن تحميكا كوئي استارہ اس جانب ہوتا گراليا نہيں ہے بلكہ تمام آيات ميں ان حضرات كے لئے آئے آئے آئے اُن كونجيها) استعمال كياگيا ہے ۔
اسى طرح فعد ذّر رَبنا ليْن الله الله علي استعمال كياگيا ہے ۔
وَ وَ وَ لَو لَ وَ مِيرِ لَا لَهُ مِي اَن كُونِهِ إِلَى استعمال كياگيا ہے ۔
وَ وَ وَ لَا لَهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ا

پر صورت میں بات میں ایک روایت حضرت ابن عباس سے نفس کی ہے کہ بی کریم صلی التّعر طبرانی نے معجمہ میں ایک روایت حضرت ابن عباس سے نفس کی ہے کہ بی کریم صلی التّعر

عليبونم نے ارشاد فرمایا :-

تین سبتیاں بن جوانبیام کرام کی تقیب کہلاتی ہیں ایک حضرت موسیٰ نعیبہ التالام، ووسرے اصحاب نیسین موسیٰ نعیبہ التالام، ووسرے اصحاب نیسین (اصحاب القریب) حضرت نعیب کا علیہ السالام کے تقیب یہ تعیسرے نبی کریم صنی الدر علیہ وقم سے نقیب حضرت علی داد.

اس مدیث سے مفہوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے ہی والب تہ ہے۔ گرمی ڈیمین کے نزدیک یہ حدیث معیت بکہ ناقابل اعتماد ہے۔ کیونکہ اسکی سندمیں ایک داوی سین الاشقر ہے

جومتروک الحدیث ہے۔ دنتج البادی ا ام بخاری نے آگر جواس واقعہ سے تعلق کوئی روایت مقل نہیں کی گرا نبیار علیہ م السلام کے تذکر وں ہیں اس واقعہ کو حضرت عیمیٰ علیہ الت لام کے تذکرے سے مقدم رکھا اور آبیت کو منقل کر کے صرف مل لغات پر اکتفاکی ہے۔ اس سے یہ خیال ہوتا ہے کہ ابن کثیراور اہام بخاری کا رجمان یہ ہے کہ یہ واقعہ حضرت میج علیہ السلام سے پہلے کا ہے ۔ الحاصل واقعہ کی جزئی مفصیلات مجھ میں ہول قرآن کیم نے اس سے ہیں جو حصت م

الحاصل واقعه کی جزئی تنفصیلات کچه تھی ہوں قرآن قلیم نے اس مسلے ہیں جو بھے۔ مقل کیا ہے و و اسکے مقصد و منشار کو بورا کرتا ہے اور اہل سکتہ اور ارباب بصیرت کوعبرت و دعوت دیتا ہے کہ اس سے فائدہ اُسٹھائیں۔

## متاريح وعب

کر کی سرات برگاب القریہ کے پاس جب رسولوں کی بیجماعت آئی اور اُنھوں نے اپنا پیغام دیا توبہ جائے ہی اور اُنھوں نے اپنا پیغام دیا توبہ جسے ہی ابتر ہواور اور اینا پیغام دیا توبہ جسے ہی ابتر ہواور دخت تو ہرگز تم پر کوری نازل نہیں کیا اس لئے تم لوگ جو ٹے ہو۔

اصی بالقرید آگره مشرک وبت پرست مظیران بین حق کی کید حبلک موجود کا کی جود کا کی کید حبلک موجود کا کی کید حبلک موجود کا ان کے بال دمی کا تعدید الله والله والله والله والد کے اسماریس خصوصیت رکھا ہے ۔ کیا بجب سے کہ وَ مان مِین اُکْسَیْدِ اِللّٰ خَدَر فِیْ کَا مَیْدِ بِیْنَ وَ فَاطِرْ آیت ۲۲٪) کوئی قوم ایسی نمبیں کر رس کہ جہاں جمادا کوئی نذیر ندیہ بیا ہو۔

وہ اس دعوت سے قبل عرصہ کک کسی بغیبر کے بیرو، ہے مہوں اور آ مہتہ آ مبتہ زماً دراز سے بعد شرک میں مبتلا ہو گئے جیسا کہ اکثر آسمانی ندام ہے بیرو اس گمراہی میں پڑتھتے ہیں۔

قديم جا بالم لصور ہے۔۔۔ مافنى كى اقوام ميں ہميشہ سے يہ باطل عقيدہ دہاہے كەالله تعالىٰ كا پیغبرانسان ہميں ہونا چاہئے بلكسى مافوق الفطرة سبتى كو رسول الله مرس چاہئے۔ اس لئے قوم نوح سے ليكر فاتم الا نبيار سلى الشرطلية ولم كى اقت دعوت تك برگروہ نے سب سے پہلے اسى پر تعجب كيا ہے كہ يہ كيم مكن ہے كہمارى ہى طرح كا انسان اور لوازمات بشرى كا محتاج الله كا مندكا

چنا بنچ اصحاب القریبہ نے مہی رسولوں کی اس جماعت پر میں اعتراض دُھرایا اور حضرت محدث کی المسرطی، ولم سے میں مشرکین مکہ نے میں کہا :۔ وَقَا لَوُا مِمَالِ هٰ لَذَا الْمَرْسُولِ مِنْ اَکُلُ الْطَعَامَرَ وَ یَدُیْنِی نِے

ا لَرُ سُوَا قِ. رِ الغرقان آیت مک

ید کیسا رمول بے کہ ہماری طرح ہی کما یا بنیا اور ہماری طرح

بازارون میں حیاتا مجسرتاہے۔

أَبَسُرُ يَهُدُونَنَا وَتَعَابِن آيت على

کیا بشر ہمادی ہدایت کریں سکے ؟

وَمَا مَنَعَ النَّاسُ أَنْ يُومِينُوْا إِذْ جَاءَ هُمُ الْهُدْنِ ﴿ إِلَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

اور حقیقت پرہے کہ جب میں الندری ہدایت ونیا میں ظاہر ہونی

توصرف اسى بات نے لوگوں كو ايمان لانے سے دوكا كەمتعب بهوكر كہنے الكے كيا السرنے بهمادى المرح كا ايك بست رسنج يبربنا كربيبج وياہے.

کر ان جا ہلانہ سوالات کا فرآن تکیم نے یہ فیصلہ کن جواب وے کر ہمیشہ سے گئے گئے اس سجت کا فاتمہ کر دیا:۔

قُلُ تَوْكَانَ فِي الْآمُ ضِ مَلَيْكِكَةً يَّمُشُوْنَ مُفْمَيِنِيْنَ لَنَا

عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا مَّ سُولًا رِبْنَ الرائيل آيت عدى

اے بیٹیبر کہ دوکہ ایسا ہونا کر زمین میں انسانوں کی مگر فرشتے

ہے ہوتے اور اطبینان سے جلتے بچرتے ہوتے توہم ضرور آسمان سے ایک فرسٹ پنیبر بناکر آتا دیتے .

یعنی اس سوال کی بنیا دہی جہالت پرمنی ہے ۔ اس کے جب ونیا ہیں انسان ہی دسے ہیں اور فرسٹنوں کی بنیا دہی مہیں ہے تومچر اُن کی ہدایت کے لئے رسول اور پنجیبر کو بھی انسان ہی ہدنا چاہیے۔ نہ کہ فرسٹ تہ یا اور کوئی مخلوق ۔ لہندا بقیبناً ہر نبی ورسول ہست مرہی ہوتے ہیں۔

اندھيرے بن ٽور :-

جہاں شروف داورفتنہ وگمراہی کی گرم بازاری رہتی ہے و بال خیروسعادت کی بھی کوئی محرن ضرور بوسٹ بیدہ رہتی ہے اور وہ حق کی تائید کے لئے جان کی بازی لگانے سے جی گریز نہیں محرتی ۔ چنا نچ حضرت موسی علیہ الت الم کے قیام مصر کے دوران شہر کے دور دراز حصب ایک نیک مرد مجاگ کر آیا ورحضرت موسی علیہ الت الام کی حفاظتِ جان کے لئے ایک نیک مشورہ دیے کر اپنا فرض اواکیا تھا۔ اس طرح اصحاب القریبہ کے رسولوں کی جمایت کے لئے شہر کے آخری جھے سے ایک مرد نیک کل آیا اور اس نے اپنی قوم کونصیت کی اور اس سے اپنی قوم کونصیت کی اور اس سے اپنی قوم کونصیت کی اس سلہ ہیں جام شہادت نوش کیا۔ اس لئے اپنی تبایل کے کہم ہمت نہ ہونا چاہیے بہرالدھیرے ہیں فور چھپا ہوا رہنا ہے۔

الك فقت:-

حق وباطل مے معرکہ ہیں ایک تھا امطاہر ویہ ہوتا ہے کہ حق جوں جوں ابنی صدافت سے طبور گرکرتا ہا تا ہے باطل اُسی درج شعل ہوکر دلائل کی جگہ جنگ وجدل پر آما دہ ہوجا آ ہے منظر حق سے پرستار اسکی مطلق پر وانہیں کرتے اور شوق کے ساتھ حق پر جان قربان سکر دیتے ہیں۔ اصحاب القربہ کا یہ واقعہ اسکی ایک اور شہادت ہے۔

نبوت کی ایک کسونی :۔

ندکورہ واقعہ میں سنسہر کے دور دراز گوننے کا ایک مردنیک دوڑتا ہما آکراصیاالقریر سمویہ فہائش کرتا ہے :۔

اُ تَیْبِعُوا مَنُ لَا یَسُطُلُکُمُ اَ جُدًا قَ هُمُ مِّهُتَدُونَ و رَبِّسَ آبَطا) داے میری قوم کے لوگو) بیروی کروان لوگوں کی جوتم سے کئی صلہ نہیں جا سے اور و وخود ہمی ٹھیک راہ پر ہیں ۔

نبی کی صدا قت اِن قُو با توں سے تھی جانبی ماسکتی ہے آیک اُس کا بے غرض ہونا ، دوسرے اس کا قول عمل سیجا ہوا ک

اس مردنیک کا به استدلال مقاکه به توگ سراسمعقول بات کهدر یم بی اورانکی

ا پئی سیرت بانکل ہے داغ ہے. سکونئ شخص اس بات کی نشان دہی نہیں کرسکتا کہ اس دین کی دعوت ہیر اپنے کسی زاتی مفاد کی فاطرد ہے رہے ہوں اسکے بعد کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ اِن کی بات کیون مانی جا؟ جلز ووم

بدایت کے چراغ

محمال خير خوا ہي :-مردنیک کی خیرخوا ہی کو برداشت نہ کرتے ہوئے اہل قریدنے اُن کوست ہید کر دیا۔ جونہی وہ موت کے دروازے ہے گزر کر دوسرے عالم میں پہنچے فریشتے ان کے استقبال سموم جود ہتھے اور انطوں نے بینخوشخبری سنائی کہ فردوس بریں آپ کی منتظرہے ۔ اسکے جوا<sup>ب</sup> مين و ه ه منه مهيد کهما .

ے:-يٰلَيْتَ قُوْمِيُ يَعْلَمُونَ. بِمَاعَفُر لِيُ مَنِ إِنَّ وَجَعْلَمِي مِنَ

الْمُثَكُّرَمِينَّ، (يسين آيت مئة)

اے کاش میری قوم کومعلوم ہو آگر میرے دب نے کس چیز کی بدوست سیری مغفرت فرما دی ا ور مجھے باغزت توکوں میں داخل فرمایا۔ اس ہوموس کے کمال خیرخوا ہی کا املیٰ ترین نمونہ ہے۔جن لوگوں نے اُسے انجی انجی طلبً تعتل کیا تھا اُن کے خلاف کوئی غصتہ یا جذبۂ انتقام اُس کے دل ہیں پنے تھا۔ وہ الشرتِعالیٰ سے اُل کے حق میں بدرٌ عاکر تا اسکے بجائے وہ اب بھی انکی خیرخواہی کئے جارہا ہے مرقی کے إداسكے دل بين اگر كوئى تمنا پيدا موئى تو و وبس بيمتى كه كائن ميرى قوم ميرے اس انجامیزیک سے با خبر ہوجائے او رمیری زندگی سے نہیں تومیری موت ہی سے سبق لے اور را ۾ رملت افتيا کر ہے۔ و و نيک نفس انسان اپنے قاتلوں سے لئے بھی جنم نہ جا ہتا مقا

> سريم في الشيطير ولم نے ارت او فرمايا ج نَصُحَ قُومَ مَا حَيًّا وَّمَيًّا . دالحديث

جیتے جی بھی اپنی قوم کی خیرخواہی کی اور مرکر بھی ۔

بلكه بإبهامقاكه وه ايمان لاكرجنت كمستحق بنين استخص كي تعرلين كر في بوئ بي

اللهم أن فع دَى جَتْهَ .

حیات برزخی کا تبوت:۔

تِيْلَ ادُخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يْلَيْتَ تَوْمِي يَعْلَمُونَ. بِمَا عَفَر لِي مَر بِي وَجَعَلَنِي مِنَ الْكُورِمِينَ . (يلين آيت منا)

یہ آیت ہی اُن آیات میں ہے ایک ہے جن سے حیات برزخی کا واضح ثبوت بلتا ہے ۔ ا<sup>س</sup> سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد سے قیامت بھے کا زمانہ خالص عدم " یا تکال نمستی کان مانہ نہیں ہے بلکہ اس می دور زیانے ہیں جسم کے بغیر روح زندہ رہتی ہے کلام کرتی اور کلام سنتی ہے اور جذبات اور احساسات بھی رصی ہے ۔ خوشی اور غم بھی محسوس کرتی ہے ،
اہل دنیا کے سائھ شعلی خاطر مبھی باقی رہتا ہے ۔ اگر یہ نہ ہوتا تو مرنے کے بعد اُس مردمومن کو جنت می بشارت کیسے دمی جاتی اور وہ اپنی قوم کے لئے یہ تمنا کیسے کرتا کہ کاش وہ اسکے انجام خیرسے باخبر ہوجائے ۔

اہل ملیغ کے لئے بہ

بستی والوں کی طرف جو تین رسول بھیجے گئے اُتھوں نے جس طرح خطاب کیا اور اور دھمکیوں کا جس طرح جواب دیا اسی طرح ان رسولوں کی ٹائید کرنے والے مسلمان مبیب نجاز ؓ نے اپنی قوم سے جس طرح تحطاب کیا ان سب باتوں کو سکر پر بھیے۔ اسمیس دین کی تبلیغ اور خلق تی اصلاح کرنے والوں کے لئے عظیم درس ہو۔ مکر پر بھیے۔ اسمیس دین کی خلصا نہ تبلیغ سے جواب میں بستی والے کہتے ہیں :۔

وا) تم تو ہم جسے ہی بشر ہو ہم تمہاری بات کیوں مائیں الدرمان نے تو کسی بر کوئی بیغام اور کی ابنیس آگاری

۱۲۱) تم خانص جموث بوتے ہو۔ معانہ کلام سے جواب میں یہ است تعال انگیز غیر مہذب گفتگو کیا جواب جام ہی ہے؟ مگران رسولوں نے صرف یہ جواب دیا۔

سَ بَنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِنْكُمْ لَسُوْسَكُوْنَ ولينِينَ آيت ملا) بمادا پروردگارنوب مانا ہے كہم تمهارى طرف بھيج موتے

كيسامشفقانه جواب ہے۔

منيق حوش نصيب أتاريني روايات بي امام مجابرٌ اور امام مقاتلٌ م منقول يه

کہ وہ مین خوش نصیب جو بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وہم سے بہلے آپ پر ایمان لائے بیمین بر بھی اللہ علیہ وہم کی بینے بہی مرونیک میں بہار جو نبی کر بھی اللہ علیہ وہم کی بعث سے چھ سوسال بہلے آپ پر ایمان لائے سفے۔
ووسٹرے تبع اکبر جو آپی بٹ است کتب سابقہ بیں پڑھکر آپ کی والدت سے میہت بہلے آپ پر ایمان لائے۔
کی ولادت سے میہت بہلے آپ پر ایمان لائے۔
تیمیٹرے ورقر بن نوفل ارحضرت قدیجۃ الکبری والدی جائی کی واقعات بیں آیا ہے۔
جن کا ذکر محمیح بخاری کی مدیث ابتدائے وحی کے واقعات بیں آیا ہے۔
جنموں نے آپی وعوت سے بہلے تھدیق کی اور تعاون کا وعدہ فرمایا تھا۔

فوت : کمن کے حمیری بادت اموں کالفن شیخ دیا ہے جنھوں نے ایک عرصہ درازیک بمین کے مغربی حقہ پر مکمرانی کی ہے۔ انہی میں ایک کا نام سیخ اکبر تھا جونبی کریم صلی السرطلیہ وہم سے نشات سوسال پہلے گزرا ہے ۔ اود حمیری بادت اموں میں اسکی مدت سلطنت سب سے زیادہ دہی ہے ۔ مستداحمد کی ایک روایت میں نبی کریم صلی السرطلیہ ولم کا یہ ارشاؤ منقول سے :۔ مستداحمد کی ایک روایت میں نبی کریم صلی السرطلیہ و لم کا یہ ارشاؤ منقول سے :۔ لا تہ سبو ایم تین کو برا مجال نہ کہو کیونکہ وہ اسلام نے آیا تھا۔



وافی العالی المحید القیان ایکیم کی شہرت میسے عرب میں پائی جاتی ہے ویسے ہی جم میں اسی معروف ہے جو شخصیات ہی یا طیرنبی ہونے کا احتمال دکھتے ہیں ان میں حضرت لقمال کے ان کے خاندان اور حسب ونسب کے متعلق مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ لیکن اس بارے میں کہ وہ ایک بڑے وان رحکیم ، سطے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ لیکن اس بارے میں کہ وہ ایک بڑے وان رحکیم ، سطے محسی کا اختلاف نہیں ۔ ان کے حکیمانہ اقوال تصحیفہ لقمان کے نام مے شہور ومروف تھے ۔ حضرت نقمان کے فاریخ قدیم میں لقمان کا یہ اختلاف جو مؤوضین قل کرتے ہیں اس محضرت نقمان کے قدیم میں لقمان کا می ایک اور شخصیت کا بہتہ جلتا ہے جو عاد ثنانیہ وجمع اور فاص عرب نزاد محتا ہیں جو علیہ انسان محتا ہیں جو مؤسل کے خواد شاہد کی میں ایک نیک ول بادست ہی گزرا ہے اور وہ و خالص عرب نزاد محتا ہیں جرین ایک غلام کی حیثیت سے آئے فیسب نامہ اسطرے میان کیا جاتا ہے :۔ اور عرب میں ایک غلام کی حیثیت سے آئے فیسب نامہ اسطرے میان کیا جاتا ہے :۔ اور عرب میں ایک غلام کی حیثیت سے آئے فیسب نامہ اسطرے میان کیا جاتا ہے :۔ اور عرب میں ایک غلام کی حیثیت سے آئے فیسب نامہ اسطرے میان کیا جاتا ہے :۔ اور عرب میں ایک غلام کی حیثیت سے آئے فیسب نامہ اسطرے میان کیا جاتا ہے :۔ اور عرب میں ایک خلال میں عنقا بن سند ون دیا، نقمان میں ثارین سند ون ۔ ان افریت قدر ہے ایک کیون ، سیاہ ورنگ اور یہ میں کیون ، سیاہ ورنگ اور یہ کیمتے ہیں کہ وہ مسو ڈان کے نو فی قبیلے سے سے اور یہ قدر ہے ایک کیدن ، سیاہ ورنگ کی سے تھا ہیں کہ وہ مسو ڈان کے نو فی قبیلے سے سے اور یہ تھا ہیں کہ وہ مسو ڈان کے نو فی قبیلے سے سے اور یہ تھا ہیں کہ وہ مسو ڈان کے نو فی قبیلے سے سے اور یہ تھا ہیں کہ دیں ، سیاہ ورنگ کی سے کیا کہ میں کیا کہ کیا کہ کیا گوئی کی کیا کیا کہ کر کیا کہ کی کوئی کیا کہ کی کیا کہ ک

اور پیمبی کیمنے ہیں کہ وہ موڈوان کے نوبی قبیلہ سے ستھاور بہتہ قد بھاری برن ، سیاہ رنگ ہونے ۔ ہونٹ موٹے ، باتھ پیر بھترے ستھے مگر نہایت نیک ، زا ہدوعا بد، صاحب بمت آدمی ستھے ۔ التٰد تبعالی نے استھیں علم وحکمت کا ذخیرہ عطافر ما یا متھا اور بعض متورضین بیمبی کیمیتے ہیں کہ وہ حضرت داؤ وعلیہ الت مام سے زیانے ہیں عدالت سے قاضی ستھے ۔ حضرت داؤ وعلیہ الت مام سے زیانے ہیں عدالت سے قاضی ستھے ۔ شخصرت ابن عباس سے منقول سے فریاتے ہیں لقمان مبتی

غلام مقے اور نتجاری کا پیشہ کرتے تھے۔ حضرت جا بر بن عبداللہ فرماتے تھے کہ گقمان بہتہ قد ، موٹے ہونٹ والے الوبہ کے تبیلے سے ستھے۔

حضرت سعید بن میب فرماتے ہیں گرنقمان مصری سوڈ انی تھے اور اُن کے ہونٹ بہت موٹے تھے ۔ اللّٰہ تعالیٰ نے اگر چپر ان کو نبوّت عطانہیں کی متحرّ حکمت و داناتی کا مہمت بڑا حصدعطا فرمایا تھا۔

حضرت عبد الرحمان بن حرملہ اللہ ہمیں کہ ایک مرتبہ ایک مبشی حضرت سعید بن سیب کے تواب نے فرایا اس بات سعید بن سیب نے فرایا اس بات سعید بن سیب ناکہ نم کو لیے مبشی ہو ، اس سے کہ سوڈ انیوں میں بین آدمی و نیا کے بہترین انسان ہوئے ہیں :۔

بلال مبشی محضرت عمر کا ملام مہم القمان المکیم جوسوڈا نی نوبی مقے اور اِن کے نب بہت موٹے اور بھر سے مقے یہ

د روص الانف ج التمفسيرابن كثيرج ٣، ماريخ ابن كثيرتي

ان تصریحات سے برخلاف مشتبہور مؤرخ محد بن اسلی اسلی می بین کہ لیے بین کہ القمال کے بین کہ القمال کے بین کہ القمال کے متعلقہ ما وسے لین عرب بائد و کی نسل سے متعلقہ اور غلام مذہبے بلکہ باوسٹ و متنے .

وہرب بن منبہ کہتے ہیں کہ جب شداد بن عاد کا انتقال ہوگیا تو مکومت اسکے مجانی لقمان بن عاد کوئی اور الشرتعالی نے لقمان کو وہ چیبنر عطا فرائی مقی جو اس زمانے کے انسانوں ہیں کسی کوعطانہ ہیں کی تھی۔الشرتع نے اسٹو انسانوں ہیں کسی کوعطانہ ہیں کی تھی۔الشرتع نے اسٹو انسانوں کے برابرا دراک وقوتِ ما تدعطا فرمایا تھا اور وہ اینے زما مذکے لوگوں ہیں سب ہے زیادہ طویل قامت ہے۔

جیسا کر کھاگیا حضرت لقمان کی شخصیت کے یارے ہیں بڑے اختلافات ہیں۔ دراصل زبانہ جا ہمیت کی تاریک صدیوں ہیں کوئی کرون ہائی توموجو دنہ بھی معلومات و واقعات کا انخصار منعد درمنع دوایات سے چلتا تھا جرسینکروں برس سے جل آ دری تھیں اور اس معاملہ ہیں ان لوگوں کی ضبط دوایات اور یا دواشت بڑی مضبوط قابل ذکر دہی ہیں۔ چنا سنچ شعرار جا ہمیت امرا ڈالفیس لبید ،اعشی ، طرفہ وغیرہم سے کام ہیں حضرت نقمان کا تذکرہ امرا ڈالفیس لبید ،اعشی ، طرفہ وغیرہم سے کام ہیں حضرت نقمان کا تذکرہ

موجودہ انہی روایات پراعتماد کرکے ارض القرآن کے مُولف سید
سلیمان ندوئ نے یہ دائے ظاہر کی ہے کہ قوم عاد پر السّرتعا کی کاعذا اسلیمان ندوئ نے یہ دائے ظاہر کی ہے کہ قوم عاد پر السّرتعا کی کاعذا اسلیمات بات ہوت ایمن کی اسل میں حضرت تقمان پیدا ہوئے اور کمن ہیں اس قوم نے ہو مکومت قائم کی سخی یہ اسکے باوث ہوں ہیں سے ایک معروف من محتمد ایل عرب ہیں ایک قدیم صحیفہ تھاں ہوں ہیں سے ایک معروف مقاجہ ہیں ایک قدیم صحیفہ تھے۔ چائے تاریخی روایا معروف مقاجہ ہیں یہ واقعہ ملاسے کہ جرت سے بین سال چہلے مدینہ منورہ کا ایک شخص معل ہی تھا مت مکہ محرت سے بین سال چہلے مدینہ منورہ کا ایک شخص مطابی مختلف علاقوں سے آئے ہوئے زائر بن کعبہ کی قیام کا ہوں پر جاجا کہ وعوتِ اسلام پیش کررہے مقے سویہ نے دائر بن کعبہ کی قیام کا ہوں پر جاجا کہ وعوتِ اسلام پیش کررہے ہیں ایسی ہی ایک چیز میرے ہاں موجود ہے۔ دوا ہش پر آس کا کچھ حصہ پڑھکرے میں ایسی ہی ایک چیز میرے ہاں موجود ہے۔ ذوا ہش پر آس کا کچھ حصہ پڑھکرے میں ایسی ہی ایک چیز میرے ہاں موجود ہے۔ ذوا ہش پر آس کا کچھ حصہ پڑھکرے میں ایسی ہی ایک چیز میرے ہاں موجود ہے۔ ذوا ہش پر آس کا کچھ حصہ پڑھکرے میں ایسی ہی ایک چیز میرے ہاں موجود ہے۔ ذوا ہش پر آس کا کچھ حصہ پڑھکرے میں ایسی ہی ایک چیز میرے ہاں موجود ہے۔ ذوا ہش پر آس کا کچھ حصہ پڑھکرے میں ایسی ہی ایک چیز میرے ہاں موجود ہے۔ ذوا ہش پر آس کا کچھ حصہ پڑھکرے میں ایسی ہی ایک چیز میرے ہاں موجود ہے۔ ذوا ہش پر آس کا کچھ حصہ پڑھکرے میں ایسی ہی ایک چیز میرے ہاں موجود ہے۔ ذوا ہش پر آس کا کچھ حصہ پڑھکرے میں ایک جیز اسکے بعدائس نے اعتراف کیا

کہ آپ کا کلام صحیفہ لقمان " سے بہتر ہے۔ مؤرضین کا بیان ہے کہ سوید بن صامت مرینہ بیں اپنی قابلیت بہا در ہی بشعر سوخن کی بنا پڑکا مل کے لقب سے پکا داجا آ محا بسکن نبی کریم صلی الشرطیبہ وہم سے ملاقات کے بعد جب وہ مدینہ منورہ بہنجا تو کچھ عصد بعد جنگ بُعاف (قبائل کی ایک ہائمی جنگ) میں مقتول ہوا۔ اسکے قبیلے کے جنگ بُعاف (قبائل کی ایک ہائمی جنگ) میں مقتول ہوا۔ اسکے قبیلے کے لوگوں کا خیال یہ مقاکہ وہ بنی کریم صلی الشرطلیہ ولم سے ملاقات کے بعد کہ مسلمان ہوگیا ۔ مسلمان ہوگیا " (میرت (بن بشام ج معنی اسمان انعابہ ج معنی)

وہب بن منبہ کی ایک دوایت کے مطابق حفزت تقمان حضرت ایوب علیہ الت لام کے مجانجے ہتے اور مقاتل نے اُن کو خالہ زاد ہمائی تا یا ہے۔ تنفسیر بہناوی میں ہے کہ اُن کی عمر دراز ہوئی بہاں یک حضرت داؤ دعلیہ الت لام کا زمانہ پایا۔ حضرت قبآدہ سے ایک روایت یہ میں منقول ہے کہ حضرت تقبان مکیم سے کسی نے پوچھاکہ آپ نے حکمت کو نبوت پر کیوں ترجیج دی جبکہ آپکو دونوں کا اختیار ویا گیا تھا۔

آب نے جواب ویا کہ نبوت بڑی و متہ داری کا منصب ہے آگروہ محصے بغیر میں ہے انسی کفالت فراتے محصے بغیر میں ہے انسی کفالت فراتے کہ میں اُسکے فرائض اوا کر سکوں اور آگر ہیں اینے افتیار سے اسکو طلب کرتا ہوں تو ذمہ داری مجھ بر ہوتی۔ دابن کشین

بہرطال قرآن تھیم میں اسکی صراحت موجود ہے کہ حضرت لقمان کو مکمت عطائی گئی تھی ۔لفظ مکمت قرآن تھیم میں اسکی صراحت موجود ہے کہ حضرت لقمان کو مکمت عطائی گئی تھی ۔ لفظ میں میں متعدد معانی کے لئے استعمال ہواہے علم مقتل مہلم و برد باری ،نبوت ہمیج فیصلہ ابوحتیان اندلسٹی نے لکھا ہے کہ حکمت سے مراد وہ کلا م جس سے لوگ نصیحت حاسل مسلم میں اور اُن کے دلوں میں موٹر ہوا و دجسکو لوگ محفوظ کر کے دوسروں تک بہنچائیں۔

فران میم اورسید مالفمان است حضرت نقمان کا دکرخیر قرآن کیم میں موجود ہے اور اور استیم میں موجود ہے اور اور فرآن کی ایک سورت کا نام بھی سور وُ نقمان ہے۔ قرآن کی ایک سورت کا نام بھی سور وُ نقمان ہے۔ قرآن کی میں نے اپنے مقصد و منتار کے بیش نظران کے حسب ونسب کی بحث نہیں کی تا ہم اُن کے مکیمانہ اقوال کاجس انداز سے ذکر کیا ہے اُس سے انکی شخصیت عام انسانوں سے ممست اُز

معلوم ہوتی ہے۔ مشہور مؤرخ محد بن آئتی کی روایت جوصرت ابن عباس سے منقول ہے اسمیں ان کے بعض حکیمانہ نصائے کاصراف گا ذکر ہے کوئی الیسی مزید وضاحت نہیں ملتی جو انکی نبوت پر دلالت کرتی ہو ۔ یہی وجہ ہے کہ جمہو رمفسرین اسکے قائل نہیں ملکہ خود حضرت ابن عباس رہ کا دوسراقول اُنکے میںلے قول کے خلاف بھی نہورسے ۔ چنانچہ ابن کشررہ ابنی تاریخ میں لکھتے ہیں بہ

والمشهورهن الجهوران كان حكيما وليا ولم يكن نبياً وقد ذكر الله تعالى في القران فا تنى عليه وحكم مون كلامه فيما وعظ به ولدة الذي هو احت المخلق اليه.

( آدیخ ابن کمیر ۲۶ مصل)

جہور کامشہور قول یہ ہے کہ لقمان اللّٰہ تنعالیٰ کے ولی اور ماحب مکمن مقے نبی نہ مقے اور اللّٰہ تعالیٰ نے اُن کا قرآن میں ذکر کیا ہے اور اللّٰہ تعالیٰ نے اُن کا قرآن میں ذکر کیا ہے اور ان کے کلام کو بیان کیاجس میں اُن فول نے اپنے اور اللّٰہ تعالیٰ کی مغلوق میں اُن کے لئے سب سے زیادہ مجبوب مصنفی ہے ہے۔
نصیحت کی ہے ہے۔

نصیت کی ہے۔" ان کا پیمکیمانہ کلام قرآن کیم ہیں اس طرح موجود ہے :-

مضمون وَلَقَدُ النَّيْنَا لُقُمَّانَ الْحِكُمَّةَ آنِ اشْكُرُيْسُومَنَ الْحِكُمَةَ آنِ اشْكُرُيْسُومَنَ اللهُ وَمَنَ كَفَرَفَاتَ اللهُ وَمَنَ كَفَرَفَاتَ اللهَ اللهَ اللهُ عَمَنَ كَفَرَفَاتَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

عَنِي حَمِيدً الح راقمان آيات ١١ تا١١)

اور ہم نے نقمان کو حکمت عطاکی کر اللّٰہ کاسٹ کرا داکرے۔
اور جو کوئی سٹ کرکر ہے گا اُس کاسٹ کراُس سے اپنے ہی ہے مغید ہے
اور جو کوئی کفرکر ہے گا توحقیقت میں اللّٰہ ہے نیاز اور آپ سے آپ محمود ؟
اور یا دکر وجب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرر ہے منے کہ بیٹی اللّٰہ کے ماتھ

سمی کوشری نہ کر ناحقیقیاً شرک بہت بڑاظلم ہے۔
ماورہم نے تاکیدگی ہے انسان کو اپنے والدین کے تعلق ذکہ انکا
حق میں جانے اسکی ماں نے اُسکو تمکیف و ترکلیف جیل کر اپنے بیٹ میں کما
اور قو سال اُسکے وو وہ چوشے ہیں گئے داسی گئے ہم نے اُسکونصیحت
کی کہ ) میراسٹ کر کہ اور اپنے والدین کا شکر بجالا میری ہی طرف تجھکو

پلٹنا ہے۔ اور اگروہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کومیرے ساتھ توکسی کوسٹریک تھہرا میسے تونہیں جانتا تو اِن کی بات مہرکز نہ مانیا، اور دنیا میں اِن کے ساتھ نیک برتا و کرتا رہ اور اُسٹنے ص کی ہیروی کرجس نے میری طرف رجوع کیا ہے بھیرتم سب کومیری ہی طوف بلٹنا ہے۔ بھیراُس وقت بہیں تا ووں گاکہ تم کیے عمل کرتے دہے ہو۔ اے میرے بیٹے اگر کوئی چیزرانی کے وانہ برابر بھی کسی چٹان بی یا اسمانوں یازمین میں کہیں چگئی بمونی بھو النّرا سے نکال لائے گا، بیٹاک وہ باریک بین باخبر سے ،

باریک بین با برسی بیٹے نماز قائم کرا وزئی کاظم کرا در ترانی سے منع کر اور جرانی سے منع کر اور جرانی سے بیں۔ اور جرمصیبت بھی پڑے اپر صبر کر . یہ سب بہت سے کاموں بیں سے بیں۔ اور دو کو کو سے این ارخ نہ بھیرا ور زبین پرا تراکر نہ جل بینک اور کو کی نو د بیند نہیں کرتا۔ اللہ کسی خود بیند فخر جانے والوں کو لیند نہیں کرتا۔

اوراینی چال میں اعتدال اختیار کرا وراینی آواز ذرابست رکھ درحقیقت سب آواز ول سے زیادہ بڑی آواز گدھوں کی مہوتی ہے۔

فلا می می اور ایستان میں حضرت لقمان کی نے اپنے بیٹے کو جوسیتیں کیں ہیں اور جو کی اس بیالی کی وہ سترک بالٹرے اجتاب کرناہے کیونکہ اسلام ہیں میں وہ حقیقت ہے جو ایک موس کی وہ سترک بالٹرے اجتناب کرناہے کیونکہ اسلام ہیں میں وہ حقیقت ہے جو ایک موس کو مشرک ہے مناز کرن ہے ۔ اور شرک وظلم عظیم کہا گیا ۔ کہ آدمی اُن مجبور ہستیوں کو اپنے فالق ورا زق کے برا برلاکھڑا کرتا ہے جن کا نداسکے پیدا کرنے ہیں کوئی حصہ ہے نہ اُس کو رزق بہنچانے ہیں کوئی خصل یہ السی بے انصافی کی انسان کی تصویر ہیں کوئی خصل یہ انسان کی تصویر کی الیا گئا ہ قرار دیا گیا ہے جب کا سی حالت ہیں تصویر ہیں می مالت ہی مالٹ کے میں ایک مندی وضاحت مختر ہیں میں مردی ہے ۔ مشرک کو الیا گئا ہ قرار دیا گیا ہے جب کی کسی حالت ہی مختر ہیں میں مردی ہے ۔ مشرک کو الیا گئا ہ قرار دیا گیا ہے جب کی سی حالت ہی مندین کی مضاحت میں مردی ہے ۔ مضرت لقمان نے شرک کو طلم عظیم فریا یا اس کے بین ایک مندی دونا دیں ایک مندی دونا دیں تھی ضروری ہے ۔

اصرورى عنه والمقال كفين البرو ويعظم يابني كالتشراء بالله إن الشواة

كَظُلُمُ عَظِيم. (آيت عظاء القمان) بخارى كى ايك روايت ہے كرجب يه آيت نازل موئى:-آليّذ بن أمّنوا وكم يليسوا إيمانته ويظلم أوليك بَهُمُ الْذِيمَة وَهُمْ مُهُدُّدُونَ. رانعام آيت مهر) جو لوگ ایمان لائے اور اسمفول نے اپنے ایمان کوفلم سے
مغلوط نہیں کیا السوں ہی کے لئے دآخرت کا) امن ہے۔اور میں ہدایت
یافتہ لوگ ہیں د قرآن مکیم کی اس آیت کو آیت امن کہاجا تاہے۔
صحابہ کرام پریہ بات بڑمی مجاری گزری عرض کیا یا رسول الٹرد کسلی الٹر علیہ وہم الیا تو
کوئی شخص نمجی شربو گاجس نے الٹرکے احکام ہیں سمچھ نہ کچھ کے نہ کچھ کے
آپ نے ارشاد قربا یا آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کیا تم نے لفتمان کا یہ قول تمہیں ہے کیا تم نے لفتمان کا یہ قول تمہیں گئیا است بہ شرک بہت بڑا ملام ہے۔
گشنا اسے میرے بیٹے الٹرکے ما تھ کسی کونٹر بیک نہ مظہرا بلاسٹ بہ شرک بہت بڑا ملام ہے۔
گشنا اسے میرے بیٹے الٹرکے ما تھ کسی کونٹر بیک نہ مظہرا بلاسٹ بہ شرک بہت بڑا ملام ہے۔

ایت امن بین الم سے مرد شرک سے ناکہ گناہ کا معصیت اسطاب یہ کوران کا انداز کے بعار منظرک سے بچتے رہے توان کے لئے آخرت کی بجات بینی ہے۔
حضرت لقان کی حکیمانہ بانوں ہیں سب سے پہلے مشرک سے اجتماب پر زور و یا گیا اور نصیحت امضوں نے اپنے بیٹے کو کی بختی اور خلام بات ہے کہ آدمی و نیا ہیں سب سے بڑھکر اگر کسی کے حق ہیں خیر نوا ای محص ہوسکت سے تو وہ اسکی اپنی ہی اولا دسے الکشخص دوسروں کو وصو کہ و سے سکتا ہے من ققامہ بانیں کرسک ہے سکت اولا و کو ایک قبراسے دوسروں کو وصو کہ و سے سکتا ہے من ققامہ بانیں کرسک ہے سکتان اپنی اولا و کو ایک قبراسے بھٹے کرا اور می بھی فریب دیے کی مجنی ہوشت نے نہیں کرتا اس لئے حضرت لقمان کا اپنے بھٹے کو نصیح سے کرتا اس بات کی صربے دیل سے کہ مشرک حقیقتاً ایک ایسا بدترین نعل سے کو نصیح سے کرتا اس بات کی صربے دیل سے کہ مشرک حقیقتاً ایک ایسا بدترین نعل سے کو نصیح سے کرتا اس بات کی صربے دیل سے کہ مشرک حقیقتاً ایک ایسا بدترین نعل سے کو نسک کے دیل سے کہ مشرک حقیقتاً ایک ایسا بدترین نعل سے کو نسک کی دیل سے کہ مشرک حقیقتاً ایک ایسا بدترین نعل سے کو نسک کو نسطی میں کرتا ہوں کی کا بھی کرتا ہوں کو کہ کی کو کی کو کی کو کی کو کرتا ہوں کے دیل سے کہ مشرک حقیقتاً ایک ایسا بدترین نعل سے کہ مشرک حقیقتاً ایک ایسا بدترین نعل سے کو مسلم کی کوران کی کوران کی دیل سے کہ مشرک حقیقتاً ایک ایسا بدترین نعل سے کے دیل سے کہ مشرک حقیقتاً ایک ایسا بدترین نعل سے کہ مشرک حقیقتاً ایک ایسا بدترین نعل سے کوران میں کی دیل سے کہ مشرک حقیقتاً ایک ایسا بدترین نعل سے کوران میں کوران میں کرتا ہوں کی کوران میں کرتا ہوں کوران کی کوران میں کرتا ہوں کوران کی کرتا ہوں کرتا ہوں کوران کرتا ہوں کی کرتا ہوں کوران کوران کی کرتا ہوں کوران کرتا ہوں کوران کی کرتا ہوں کوران کی کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کی کرتا ہوں کرتا ہوں

جس سے اجٹناب کرنا اولین فرض ہے۔ مشرک بالٹر ترام نیبیوں کو مٹاکر انسان کو الٹر تعالیٰ کے سامنے خالی ہانخا لیجا آہے فرآن تھیم نے اِسٹی تباحث کو ایک بنیخ تشیل سے بیان کیا ہے۔ اور جو کوئی الٹرکے ساتھ شرک کرے توسی یا وہ آسمیان گریڑا۔

اور بول المعرف المعرف المعرف المسلوك وريانا المعرف المسلوك وريانا المسلوك والمرائد المسلوك والمرائد المسلوك والمرائد المحرف المسلوك والمرائد المحرف المسلوك والمرائد المحرف المسلوك والمرائد والمحرف المسلوك والمسلوك والمسلو

بین افسوس کرمسلمان توحید جبیبی عظیم نیمت سے بعد بھی شرک کی بنجاست سے آلو دہ ہوجاتے بین اور اس سے اجتناب کا استمام نہیں کرتے ( دالی الٹرامشیکی)

## متارنج وعب

ہم خوا فی وہم من جی جے۔ ہم خوا فی وہمہ بینی کو اس طرح مضرت لقمان رہنے اپنی نصائح میں اللّٰہ عِزِّوْ اللّٰ کی ہمہ دانی وہمہ بینی کو اس طرح

سیان کیاہے ہے۔ "بیٹا کوئی جیزیجی جورائی کے دائے کے برابر ہوخواہ و کسی جان میں یا آسمانوں یاز بین میں کہیں جی ہوئی ہوالٹر تعالیٰ اسکو فیامت شے ون نکال لائے گاوہ نہایت یاریک بین اونہ باخبرہے''

رمیعنی الترتعالی کے لئم وگرفت سے کوئی با ہر نہیں، چٹان کے اندرایک دانہ انسان کے لئے مخفی ہے سکین الترتیعالی پرعیاں ہے۔ آسمانو کی بلندی ہیں کوئی بھی ذرّہ ہم سے بعید ہے سکین الترتیعالی کے لئے دہ مہت کی بلندی ہیں کوئی بھی ذرّہ ہم سے بعید ہے سکین الترتیعالی کے لئے سخت تاریخ قریب زمین کے تہم خانوں میں بڑی کوئی چنرمجی ہمارے لئے سخت تاریخ میں ہے۔ میں سے سکین الترتیعالے کے لئے بالکل روشنی ہیں ہے۔

سی ہے ہیں ان رفعا سے ہے۔ ہیں رئی مالت میں بھی نیکی یا بدی کا کوئی کام المدا انسان کہیں بھی کسی حالت میں بھی نیکی یا بدی کا کوئی کام سرے گا وہ اللہ زنعالی سے خفی نہ ہوگا بلکہ جب محاسب ہے کا وقت آئے گا وہ سارا کا سارا اسکی آنکھوں سے سامنے ہوگا۔

وَ وَجَدُوْ الْمَاعَدُ الْحَاضِ الْمَاعَدُ الْحَاضِ الْمَاءُ وَكُلُوا الْحَاضِ الْمُوا وَاللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعُولُ فَي وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللّلَّا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

عُرور کے مانے بانے: ایک اورنصیت وَکَلْ تُصَعِیْتُ خَدِّنَا مِن دِلقَمَان آبت ایک اورنصیت و کَلْ تُصَعِیْتُ خَدِیْتِ اینا اُن کُن می میرز اور لوگوں سے اینا اُن کے نہ مجھیز

عربی زبان میں صبحوایک بیماری کا نام ہے جوا ونسے کی گردن میں ہوتی ہے جسکی وجسے ادنٹ ایٹامنو ہروقت ایک ہی طرف میں سے دیکھتا ہے ۔ اس سے بیرمحاورہ نیکا ف آل ج صَغَّدَ خِدَّةً ﴾ - فِلانْتَغُص نے اونٹ کی طرح اینا کلّہ بھیر بیالینی تکبّرے ماتھ پیش آیامنھ ہیر سربات کی ۔ یہ برکیفیت اُسی وقت ببیدا ہوتی ہے۔حب انسان کے دماغ میں تکبّر کی ہوا مجرجانى ہے اور و ہ اپنے كو بڑا ظاہر كرنا چاہتاہے اور مفابل كوليت وحقير-د ولت ، اقتدار بخسن ، شهرت ، غلم ، طاقت ، حسب ونسب به ا و ر البی بی دومسری

جتنی مجی چیزیں ہیں انسان کے اندر تکبر پیدا کرنی ہیں اگر ان کو آزا دھیوڑ دیا جائے۔

التُدكَّى ما كميت ، أس كا افتدار الورعظمة وتبريا بي سيشي نظريه ني يريه صفات

انسان کو فرسشیۃ بیٹادیتی ہیں۔ ايك اورنصيحت وكلاتتنش في الأنترين مَرَعًا. وَافْصِدُ فِيك مَتُنْيِكَ ولقمان آيت ما)

ا و ر زمین پراکز کرنه نول اور این چال بین اعتدال اختیار کر .

جوشخص اپنی دانست میں اینے آپ کوکوئی بڑی چیرسمجھناہے اور اپنی بڑائی کااظہار کرتاہے۔الیاشخص خودلیہ ندا ورمشکتر کہلا تاہیے۔آ دمی کی جال فرھال نیں اکٹرا ورا تراہے کی شان اُسی وقت پیدا ہوتی ہے حب اسکے دِل و دیاغ بین تکبّر کی ہوا تھرجاتی ہے اور وہ چاہتاہے کہ ووسروں کومجی اپنی بڑائی محسوس کراہے۔ یہی مطلب ہے ان آیات کاکہ ا دمی خودب ندی اور غرور و کبریانی سے اجتناب کرے ۔ اعتدال می را وا ختیار کرے دراسل جوجیزیهال مقصور بیان ہے و فنس کی اُس کیفیت کی اصلاح ہے سے ا ترسے جال ڈھال میں سٹان اور بڑائی پیدا ہو۔ بڑا ٹی کا گھمنڈ دل میں موجو دیمو تو وہ لازیا ایک فاص طرزی جال میں ظاہر ہوتا ہے جسے دیکھ کرنہ صرف یہ معلوم ہوجا آ ہے كرا ومي سي تصنيف بتلات بلكه جال كي بيخصوص ا دا بتاديت م كه صاحب بسي تحمندي

> ر ان کمیم نے ایک اورموقعہ پر فرمایا: -وَ لَا تَنْشِي فِي الْآمَرُ ضِي مَرَجًا إِنَّكَ لَنْ تَعَيْدِقَ الْأَمْضَ وَكُنْ تَبِلُغُ الْيُعِبَالُ مُلُولُا وبن اسراسُل أيت، ١٠ ا ور زمین میں اکو کرنے میل تو نه زمین کو میا اسکتا ہے اور زیمارو کی لمبالی کو پنچ مکتاہے۔

ا سکے برخلاف چال کی سلامت رومی قلب کی اُسٹ نفی کیفیت کی علامت قرار آ یا بی سے جو انسان میں تواضع اورشرافت کے اثر سے بیدا ہوتی ہے۔

بی تمامی انسان کے نفس کامخفی کمبرایک نمائشی تواضع اورانکساری کاروپ بھی افتدارکرلیتاہے اور یہ چیزاسکی جال میں نمایاں نظرا تی ہے اور جی انسان واقعی طور پر ونیا اور اُسکے حالات سے سٹ کست کھاکرا پنی نگاہ میں آپ حقیر ہوکرم لی جال جینے لگتاہے حضرت لقمان کی نصیحت کا یہ منشار ہے کہ اپنے نفس کی اِن مکروہ کیفیات کو وورکروا و رایک سیدھے سا دھے معقول شریف انسان کی سی چال جوجس میں ماکوئی لیکھ اور اگر ہونہ مرلی بین اور نہ ریا کار زُ ہدوا تھالیا۔

اس السيطيعين صحابة ترام كا ذوق جيسا كجه تفااس كا اندازه أن واقعات ــــــ

کیا دیا سکتا ہے جو تا ریخ دسیرت کی کتابوں ہیں موجود ہیں ۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ ایک نیخص کو دیکھا کہ وہ سرحیکا سے چلے جا دہے ہیں ۔ آپ

نے پرکاد کر فرمایا سرا کھاکھ اسلام مرتض نہیں ہے۔

اسی طرح ایک او رصاحب کو دیجما کرمر بل چال جل رہے ہیں فر ایا ظالم ہما دے دین کوکیوں عیب نگا تاہے۔

حفرت عائشة صديقة وزير ايك صاحب كومبت بمضمعل چلتے ديجها يو چها كه الحنين كما بروگما ؟

عرض کیاگیا کہ یہ قُر اربیں سے ہیں دلینی قرآن پڑھنے پڑھا ہے والے علم وعباد بیں شغول رہنے والے )

ذَكر كَى سِے كه وه زمين پر زم جال چلتے ہیں!-وَعِبَادُ الرَّحَمٰنِ الَّذِينِ بَنَ يَمُنْهُونَ عَلَمَ الْأَمَانِ هَوْلَاً.

دالفرقان آيت ١٦٢

یعنی اتراتے ، اکرتے ہوئے نہیں چلتے کہ اپنی چال سے اپنا زورجتلائیں بلکران کی چال ک

ستربین انسان کی سی ہوتی ہے ۔ ایک امبنی آدمی انکو دیجھ کر پہلی نظر میں جان لیتا ہے کہ یہ شریف ہلیم ، نیک کروار انسان ہیں ۔ انسان کی فطری چال کو نرم چال کہا جا تا ہے جوبغیر مستحصنع و تکلف سے ظاہر ہوتی ہے ۔ نبی کر بمضلی الشرطیعی و لم کی رفتار و گفتار ، چال و قل کو میں کو جن صحابہ نے مقال کیا ہے وہ آپ کے جلنے کی کیفیت کو اس طرح بیان کرتے ہیں :۔ کو جن صحابہ نے مقال کیا ہے وہ آپ کے جلنے کی کیفیت کو اس طرح بیان کرتے ہیں :۔ گوہن صحابہ کے جلتے ہے گویا

نشبب کی طرف اُ تر رہے ہیں '' نشبب کی طرف اُ تر رہے ہیں ''

اگر ذرا تا تل کی نگاہ سے دیجھا جائے تو معلوم ہوگا کہ آدمی کی چال محض اُ سکے انداز رفت ارسی کا نام نہیں بلکہ در حقیقت وہ اس کے ذہن اور اسکی سیرت وکر دارکی اولین ترجیان مجمی ہوتی ہے۔ ایک عیّار آدمی کی چال ،ایک غنڈ ہے بدمعاش کی چال ،ایک ظالم وقال کی چال ،ایک تلام وقال کی چال ،ایک ایک وقال کی چال ،ایک تا برمعاش کی چال ،ایک تا برمیکین کی چال ،ایک تنزیف متواضع کی چال ،ایک نیک اور اور می کی چال ،ایک غریب میکین کی چال ،ایک تنزیف متواضع کی چال ،ایک نیک اور صالح آدمی کی چال ،ایک واس کی چال ،ایک دوسرے انسانوں کی چال ایک دوسرے اسانوں کی چال ایک دوسرے اسانوں کی چال ایک دوسرے اسے واسانوں کی چال ایک دوسرے اسے واسانوں کی چال ایک دوسرے سے واسانوں کی چال ایک دوسرے سے واسانوں کی چال ایک دوسرے سے واسانوں کی جال ایک دوسرے کہ کس چال

الشرتعالي ممين بيكول كي جال دوهال نصيب كرك-

حكمت لقمال بهد عند سنته صفحات بین به ذکر آچکاہے کہ عرب بین حضرت لقمان کے حکیمانہ اقوال اور اَمشار کا بڑا چر جا تھا اور اکثر مجالس بین ان کے حکیمانہ افوال کو دھسرایا جاتا تھا۔ چنانچہ تابعین حضرات اور صحا بہ کرام سے جبی اس مسلے پیر بعض اقوال منقول ہیں اُن میں سے چندیہ ہیں :۔

را حکمت و دا نائی مفلس کو بادشاہ بنادیتی ہے (۲) جب کسی مجلس ہیں وافل ہوتو اول سلام کر و بھرایک جانب بیٹے جا واورجب تک مجلس ہیں وافل ہوتو اول سلام کر و بھرایک جانب بیٹے جا واورجب تک اہل مجلس کی گفتگو ندس لوخو د گفتگو سٹر وع نہ کر دیس اگر و ہ النّد تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوں تو تم مجی اس ہیں سے این حصہ لے لو ، اور آگروہ

فضولیات پیرمشغول مہوں نو و با*ں سے علیجدہ ب*وجا تو اورکسی ودسری عمدہ مجلس کو اختیار کرود ۳) النگرتعالیٰ جب کسی کوا مانتدار بنائے تواس کا فرض ہے کہ اس ا بانت کی حفاظت کرے رہم ) اے بیٹے الشرتعالے سے وُر اور ریاکاری سے اللّٰر تعالیٰے ڈرکا مظاہرہ نہ کر کہ لوگ اس دہ سے تیری عزت كريں اور تيرا دل حقيقتاً كُنه كارہ وہ) اے بيٹے جاہل ہے دوستی يُرْسَبُونكه و وسيحصف سلَّك كاكر سجو كواسكي جا ملامذ بالمين ليسند بين اورعقلمند ك غصتہ کو بے پرواہی میں نظال کہ ہیں وہ تجھ مے جدا فی شاختیار کر لے۔ دن جان ہے کے عقلمندوں کی زیان میں التنزیعا لیٰ کی طاقت ہوتی ہے۔ (۱) اے بیٹے خاموشی بین بھی ندامت امطانی نہیں بڑتی اور اگر کلام جاندی سے توسکوت سونا ہے (۸) بیٹا ہمیشہ شرسے دورر میو تومتر مجھی تم سے دور رہمگا۔ اس کے شرسے ہی شرید اہو تا ہے دہ) بیٹا غیظ وغضب سے بچواس کتے کے شدیت عضب عقلمند سے قلب کو مردہ بنا دیتی ہے ۱۰۱) بیٹا خوش کلام بنوی خوشرونی اختیار کروتب تم لوگوں کی نظروں میں اُستخص سے مجی زیادہ محبوب بهو جا و کے جو ہروقت ان کو دا و و دہش کر ما رہما ہے الالا نرم خوتی عقدمندی کی جڑے دموں جو ہوؤ کے وہی کاٹو کے دموں اپنے اور اپنے والد کے دوست کومحبوب دکھو۔

دم الکسی نے لقمان سے پوچھا سب سے زیادہ صابر کون شخص ہے؟
کہا جس سے صبر کے پیچھے ایذ انم ہو!
محیر ودیا فت کیا سب سے بڑا عالم کون ہے؟
جواب دیا جو دومروں سے علم کے ذرایدا ہے علم ہیں اصل فہ

کرتار ما! مجرسوال کیاسب سے بہترآ دمی کون ہے ؟ فرطایفنی! سائل نے بچرکہا کمیاغنی سے الدار مراد ہے ؟ جواب بیں کہامہیں بلکھنی و ضخص سے جوابنے ا'مدرخیرکو کلا کرے تو موجود پائے ور نہ خو د کو د وسروں سے تنفنی رکھے۔ ۱۵۱)کسی نے وریا فت کیا بدترین انسان کون ہے ؟ فرمایا جواس کی پرواہ نہ کرے کہ لوگ اسکی میرانی ویکھ کر مرا سمجھیں گے۔

(۱۴) بیٹا تیرے دسترخوان پر ہمیشہ ککو کا رول کا اجتماع رہے تو بہترہے اورمشورہ صرف علمارحق ہی سے لیٹا، رتفسیرابن کشیج ۳ و تا ایخ ابن کثیر ۲۶ ماخو دُ ا اْ امام احمد رمز)



اصحاب السبت (مفق والول كاذكر) قرآن مكيم كى پائخ سورتول بين آيا ہے:۔

## قرآن عم أوراضي عالية

| 44:40       | <b>-</b> وره بقري |
|-------------|-------------------|
| וסף : דב יי | ر نساء            |
| 4.          | مائكة             |
| ۱44 L 146 " | اعرات             |
| 14K "       | المضل             |

المجم السبوت المعتم كاون كرست اوراق بين ية الإكاب كرحفرت ابراسيم عليه السلام كوران من ية المحكات كرحفرت ابراسيم عليه السلام ان كوران والمحتل المحتر المناسلة المحتل المحتر المناسلة المحتل المحتر المناسلة المحتل ا

حضرت موسی علیہ انت لام نے پہلے تو انھیں ہرایت کی کہ وہ اپنے نملط اصرار سے بازا جائیں اور ملیت ابراہمی سے اس امتیار توجو الند تعالیے سے ہاں مقبول وپ ندیرہ ہے تبديل مترس بسكن حب ان كااصرا دعد سيمنجا وزبروكمياتو وحى اللي في حضرت يولي عليه الأ سمویه اطلاع دی که النه تبعالے ان کے بیجا اصرار کے تبیجہ بیں جمعہ کی سعادت وبرکت کو ا<del>ن سے</del> واپس لے لیتاہے اور اِن کے لئے بیفتہ کا دن مقرر کرتا ہے۔ لہذا اب وہ لوگ اسپے اس مطلوبه دن کی عظمت کا باس و لحاظ رقعیں اور اسکی حرمت کو یا قی رکھیں۔ اس دن خرید وفروخت زراعت وتجارت کہو ولعب شکارکرنے کوحرام رکھیں اور اس دن صرف عباد الکی بين مشغول ربي -

سر المراتيل في المراتيل في المسمكم كا باس ولهاظ ركهاليكن البي جبلت كم مطابق المراتيل المراتي اسمیں ستی وغفلت کرنی شروع کی بھراس دن نے بارے میں ہی اختلات شروع کردیا. اوراس بارے بیں مختلف جماعتیں ہوگئیں۔

قرآن کیم نے مختصرالفاظ میں اس دن ادر ان کے افتالاٹ کا اس طرح تذکرہ کیا ہے:۔

قرآ في مضمون إنَّمَا جُعِلَ السَّبُتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ الْحَ دانغل آیت ۱۳۴۱)

بیشک سیفته کا ون اِن لوگوں سے لئے دعبادت کا دن)مقرر سی کی جوا سے متعلق جھگڑا کرتے ہتھے اور میقینًا تیرارب قیامت سے و ن اِن کے درمیان فیصلہ کر دے گاجس سےمتعلق وہ اختلا ٹ کرتے تھے كه اسمين حق كيامقا اور باطل كيا.

وَقُلْنَا لَهُ مُ لَا تَعُدُوْ إِنِي السَّبُسِّةِ وَإَخَذَ نَامِنَهُ كُسُمَ

مِنْتَاقًاغَلِيْظًا للهِ السرايت ١٥٨)

اورہم نے بنی اسرائیل سے کہا ہفتہ سے بارے میں مدسے نہ سرّر نا دخلاف ورزی نه کرنا) ا ورسم نے <del>آن ایک</del>متعلق بہت سخت قسم کا عبدويبيان لياء

لیکن بنی اسرائیل نے آگے جلکراس قانون کی علانیہ مخالفت شروع کردی ۔ برمیاہ نبی کے زمانے میں دجو مواقعہ اور سان ہے تقبل مسیح سے درمیان گزرے ہیں) خاص طور یر پرش کم سے بھا مکوں سے لوگ ہفتے سے دن مال واسباب لیکرگزرتے ہتے۔ اس پر نبی و ہے۔ موصوب ان کو دھمکی دیتے ہفتے کہ اگر تم لوگ اس خلاف ورزی سے بازید آئے تو بروش کم ندر آتش بروجائے گا یسکین اس دم کی ہے تھی وہ فائف نہیں ہوئے بھرائے بعد حزقیل نبی (جن کا دورس<u>۹۹۵ء اورساس وء</u> قبل مسیح گزراہے) نے بھی اپنی کتاب میں ہفتے کے ون کی بیجرتی كوميهو ديوں سے قومی جرائم میں سے ایک بڑا جرم قرار دیا ہے۔

نبی کریم طی الشرعلیہ ولم نے فرایا ہم دنیا بیں سب سے آخسہ آنے والے ہیں اور آخرت ہیں سب سے مقدم ہو نگئے خصوصاً اہل کتاب ہے جوہم سے بہت پہلے ہوگزدے ہیں اور پیجمعہ کا دن ہم سے پہلے اِن ا بل كما ب كے لئے مقرد كما كي مقامكر المحوں نے اسميں اختلات كميااور سمیں اللّٰرتِعالیٰ نے اس جمعہ دن کو قبول کر بینے کی توفیق وی - لہندا دنیا میں میں اہل کتاب اس معاملہ میں ہم سے پیچھے رہ کتے کیونکہ اہل کتا ہے میں بہود کاروزعبادت جمعہ سے ایک ن بعد دہفتہ کا ہوگیبااور نصاری کا

ا سے بعد (اتوار) کا و ن مقرر مواسبے - (بخاری)

معصلاً الغرض ايك طويل مرت تك يهود بني اسرائيل المناطلوب يوم کی عزت اور حرمت پر قائم رہے اور جن باتوں سے اُنہیں روکا سمیا تھا انکی یا بندی کرتے رہے منگر دفتہ رفتہ اُن احکام کی خلاف ورزی شروع ہوگئی آگرم ابتداريس به خلاف ورزى انفرإدى اورخفيه طور بربهوني ممرشده شده على الاعلان اجتماعي تيبيت اختیاد کرلی اور بے خوفی و بے باکی سے سائقد اسکو کیا جانے لگا بلکہ بہانے اور جیلے تراش تراس کراپنی اس بیملی پرفخرکیا جانے لگاتب الترتبالی کے عذاب نے انہیں آپکرااور الیسی ولت ورسوائی سے سابقہ بڑاکہ ہرز انے کے لئے عبرت سن سکتے۔ اس اجمال کی فصیل یہ ہے کہ حضرت موسی علیہ است الم سے عہدے عرصة وراز کے بعد منی اسرائیل کی ایک جماعت بحرفلزم کے گنا رے آبا وہوگئی۔ اہل تاریخ کا الب گمان

اس طرف ہے کہ یہ مقام آیکہ یا ایآت تھا جہاں اب اسرائیل کی میرو دی ریاست نے اسی ناگری بندرگاہ بنائی ہے اور جس کے قربب ہی اُر دن کی مشہور بندرگاہ عقبہ واقع ہے جونکہ یہ لوگ ساصل کے باشند ہے مقے اس لئے عمیلی کائٹکاد کر نا ان کا فطری شغلہ تھا اور یہ ان کو مہت محبوب تھا اسکی خرید و فروخت اور کارو باد کرتے مقے۔ ہفتے کے بیجے دن میں تو مجھلی کاشکاد کرتے اور سبت اہفتہ ) کے دن میاوت الہٰی میں کاشکاد کرتے اور اسکی تجارت میں صرف کرتے اور سبت اہفتہ ) کے دن عبادت الہٰی میں مشغول رہتے ۔ اس لئے قدر تی طور پر مجھلیاں چھ دن اپنی جان بچانے کی خاطر پائٹ کی تہد میں پوسٹ یہ ورہتیں اور سبت دہمنے ) کے دن یا تی کی سطح پر نیرتی نظر آئی تھیں۔ انڈرتی الی تہد میں کی آزمائش کے لئے جوطر یقے افقیار فر ما تا ہے اُن میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب کہ جب کی تی تو اُس کے مامنے نا فرائی کے مواقع کا در وازہ کھول دیا جا تا ہے تاکہ اُس کے وہ رجا نات جو اندر بھی ہو ہا تا ہے تاکہ اُس کے وہ وہ جا نات جو اندر بھی ہو ہا تا ہے اگر اُس کے وہ وہ جا نات ہوا تا ہے تاکہ اُس کے وہ اپنے دامن جو اندر بھی ہو ہا ہے جب پر پوری طرح واضح ہو جائے۔ بھر الشر تعالے کا قانون جزا اُس کے وہ اپنے دامن پر لاگو ہو جائے۔ بھر الشر تعالے کا قانون جزا اُس کے یہ رکٹ کی جائے۔ بھر الشر تعالے کا قانون جزا اُس کے یہ رکٹ کی جائے۔ بھر الشر تعالے کا قانون جزا اُس کے یہ رکٹ کی جائے۔ بھر الشر تعالے کا قانون جزا اُس کے یہ رکٹ کی جائے۔ بھر الشر تعالے کا قانون جزا اُس کے یہ رکٹ کی جائے۔ بھر الشر تعالے کا قانون جزا اُس کے یہ رکٹ کی کہ کہ بھو جائے۔ بھر الشر تعالے کا قانون جزا اُس کے یہ رکٹ کی جائے۔

اپنی اِن ترکیبوں پر بے حدمسرور ہوتے اور فخر کرتے ہتے اور جب اُن کے علما ہ اور اہل حق اس حرکت سے روکتے توجواب ویتے کہ اللہ تعالیٰ کاتکم توصرف ہفتے کے دن شکار فکر نے کاسبے۔ لہذا ہم اُسی تعمیل میں ہفتے کوشکار مہیں کرتے ہیں بلکہ اُتواں کے روز شکار کرتے ہیں اگرچہ ان کا دل خو دان کو طامت کرتا تھا مگر تجروی پیچواب دیکیر ان کوستی دیدی محق کہ ہمادا پہ حیلہ اللہ تعالیٰ کو بھی کہ ہمادا پہ حیلہ اللہ تعالیٰ ہوئے گا گو یا خو دفرین میں بہتال متھاور دوسر کی کو بھی گمراہ کرتے ہتے ۔ چنا نچ بتیجہ پنکلا کہ ان چند حیلہ جو انسانوں کی ون حرکات کا علم دوسر کے کو بھی گمراہ کرتے ہتے ۔ چنا نچ بتیجہ پنکلا کہ ان چند حیلہ جو انسانوں کی ون حرکات کا علم دوسر کے حیلہ مازا فراد کو بھی ہوا اور اُن حفول نے بھی اِن کی تقلید شروع کر دی اور مجرب کی زیگ ختم ہوگئی اور وہ ایک عام دن کی طرح موگیا۔

اس جماعت کی اور ان کے مقابل آگران کو اس بھی سے ایک سعادت من ہے ہے ہے۔ بیار کھنے کی کوشش جماعت نے بہت بیست کی اور ان کے مقابل آگران کو اس بھی سے بازر کھنے کی کوشش کی سر قوم کا مزاج بھر چکا تھا۔ اِن لوگوں نے بچر بھی لھاظ نہ کیا اور اپنی حرکت پر قائم رہے بھر اس سعادت مند جماعت بیں ویٹو فریق ہوئے۔ ایک فریق نے و و سرے فریق سے کہا کاب ان حیلہ بازوں کو نصیحت کر نا بیکارے یہ باز آنے والے نہیں کیونکہ آگر اسکویہ لوگ گن و کاکام سمجھتے تو اس کے باز آنے والے نہیں کیونکہ آگر اسکویہ لوگ گن و کاکام سمجھتے تو اسید کی جائحت میں کو تو بہ کرلیں لیکن یہ جیلے تر اش کر اپنی بھمل پرنسی کا کا مناب چراھا تے ہیں اور اسکو گناہ کا کام نہیں بھیتے تو بھر تو بہ کیوں کر کریں گے۔ بہذا انہیں انکے حال پر جھوڑ دیا جا اے بہم کو اندیث میں ہید اس جماعت میں الشرتوالی کا عذاب حال پر جھوڑ دیا جا ہے۔ ہم کو اندیث میں بید اس جماعت میں الشرتوالی کا عذاب

آجائيكًا يابيحسى سخت أفت بين ببتلا بون سك.

آسپرسعاد تمند جماعت کا دوسرا فراتی کہتا کہ ہم اِن کو برا برنصیحت کرتے رہیں گے اگر قیامت کے دن اپنے پرورد گار کے آگے یہ عذر بیش کرسکیں کہ ہم نے آخروقت تک اِن کوسمجھا یا اور نہی عن المنکر کا فریصنہ اوا کرتے رہے سیکن توم نے کسی طرح نہ ما نا۔ اسکے علاوہ ہمیں یہ بھی توقع ہے کہ الٹر نعالے انہیں توقیق عمل دے گا اور یہ اس بھی سے باز آجا تیں گے۔

، مېرطال پېچهاعت مايوس نهبين بېونئ اور فريصنه تبليغ ا دا کرنی رېې ـ بېهلا فرلق مېت مارکر مېچه گيا . را المعروف ونهى عن النكر المعاد تمند جماعت كاوه طبقه جوام بالمعروف ونهى عن النكر كافرييندا واكر ر باعقاجب يه ويحاكم سمر جماعت كاوه طبقه جوام بازنهي آتى توافول كافرييندا واكر ر باعقاجب يه ويحاكم سمر كالمحال المعانا بينا ، خرير و فروخت برسم كالمعروبي في من المعروبي المعروبي المعروبي المعروب كالمعروب كالمعروب كالمعروب المعروبي المعروبي

قرآن تکیم کی آیات ذیل اس رسواکن واقعه کا اس طرح تذکره کرتی ہیں۔

فرائي مضمون وَاسْعَلَهُمْ عَين الْقَدْبَيْنِ الَّيِّ كَانَتُ حَاضِرَةُ الْبَعْمِ الْعَرِيرِ اللَّهِ وَالْمَعْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

اور آپ اے نبی اِن سے اُس بستی دَ والوں ) کی بابت دریا کھیے جوسمندر کے من دے مقی جب کہ وہ نوگ ہفتے سے بار سے میں داوکام سے ) سجا وزکر رہے ہفتے کے روز داوکام سے ) سجا وزکر دہے ہفتے کا دن سے ہفتے کا دن نہوتا تو نہ آئیں۔ تو اِن کی مجھلیاں ظاہر ہوتی مقیں اور جب ہفتے کا دن نہوتا تو نہ آئیں۔ ہم نے اُن کی آزیائش اس طرح کی اس لئے کہ وہ 'افر ای کر رہے تھے۔ ہو ہوں کہ اُن کی رہے تھے۔ ایک جماعت نے کہا تم ایسے توگوں اور جب کہ اُن میں سے ایک جماعت نے کہا تم ایسے توگوں سے وگوں اس کے موجھیں النگریاں ہلاک کرنے والا سے سے موجھیں النگریاں ہلاک کرنے والا سے سے والا سے موجھیں النگریاں ہلاک کرنے والا سے موجھیں النگریاں ہوں ہلاک کرنے والا سے موجھیں النگریاں ہلاک کرنے والا ہے موجھوں ہلاک کرنے والا ہے موجھیں النگریاں ہلاک کرنے والا ہے موجھیں ہلاک کرنے والا ہے موجھیں ہلاک کرنے والا ہے موجھیں ہلاک کرنے والا ہلاک کرنے والا ہے موجھیں ہلاک کرنے والا ہے موجھیں ہلاک کرنے والا ہے موجھیں ہلاک کرنے والا ہلاک کرنے والا

یا انتھیں دکسی اور اسخت عذاب بین گرفتار کرنے والاسے ۔ وہ بولے اپنے برور وگار کے روبرو عذر کرنے کے لئے اورسٹ پر کہ یہ لوگ تقوی اختیاد کر لیس بھرجب وہ بھولے ہی رسے اس چیز کوجو انہیں باد وال ای گئی مقی توہم نے آن لوگوں کو بچالیا جو بری بات سے روکا کرتے رہنے مقی اور جو لوگ کام کرتے مقے اسفیں ہم نے ایک سخت عذاب بیں کھڑلیا اس لئے کہ وہ نافرانی کرتے رہنے ہے ۔

معرجب وہ اس چزے مدسے نکل گئے جس سے رو کے گئے مقے ہم نے اُن سے کہد ویا کہ ذہیل بندر بن جاؤ۔ وَ لُقَدُ عَلِمُهُمُ الْدَذِینَ اعْتَدَوْ امِنْ کُمُ فِی اسْتَبُونِ الْحَ

ربقره آیت ۲۵، ۲۹)

اورتم نوب مان مجے ہوان لوگوں کوجنھوں نے تم ہیں ہے ہوا کہ کہ اور تم نوب مان مجے ہوان لوگوں کوجنھوں نے تم ہیں ہے ہوا کو سہنے کے بارے ہیں بندر ہوجا کو اس سے کہا ذلیل بندر ہوجا کو اس سے کہا ذلیل بندر ہوجا کو اس سے مجرسم نے اسے (موجب) عبرت بنا دیا اس نریا نے اور اسکے بعد کے لوگوں کے لئے اور ایک (موجب) نصیحت بنا دیا نوفین خدا دکھنے والوں کے لئے ۔

قُلُ هَلُ أُنَيِّكُكُمُ بِشَيِّمِنَ ذَيْلَةَ مَتُوْبَتَ عِنْدَا سُرِ الْحَ

(مائده آیت ۲۰)

اے نبی آپ کہ و سے کیا ہی تہیں جالا و و و و و السر سے اس بی کہیں جالا و و و و السر سے و جی کہیں جالا و و اس کے لیا ط سے اس سے د جی کہیں ، بُرا ہے و و او گئیں جن پر العَد نے لعنت کی ہے اور اُن پر خضیب کیا ہے اور اُن ہیں بعض کو بندر اور شور بنا دیئے اور اُن چو فول نے شیطان کی پوجا کی ایسے لوگ مقام کے اعتبار سے برتر اور د او د است سے مہمت دور ہیں ۔

مقام کے اعتبار سے برتر اور د او د است سے مہمت دور ہیں ۔

ایا تیما اللّٰ یون اُونو االکتاب اُمینو ایما مَنْ اُنْ اُنَ مَصَدِ قَا اَلَٰ مِنْ اَنْ اُنْ مُصَدِ قَا اَلَٰ مِنْ اَنْ اُنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اللّٰ اِن اللّٰ اِن اللّٰ اِن اللّٰ اِن اللّٰ اللّٰ اِن اللّٰ الللّٰ اللّٰ الل

جوہم نے نازل کی ہے اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے
پاس ہے رہینی تورات ) اس سے پہلے ایمان لا تو کہ ہم چبروں کومٹا
والیں اور چبروں کو اُن کے پیچے کی جانب آلٹا دیں یا ہم اُن پرلعنت
کریں جس طرح ہم نے امسیاب السبت پرلعنت کی ، اورالٹر کا حکم پورا
ہوکر د ہنے والا ہے ۔

ملعون می کامهام جستی پریه بدترین حادثهٔ پیش آیا قرآن کیم میسودهٔ اعران بین صرف به بیان کیا گیا که وه بستی مال مندر مرواقع مقی -

ٱلْقَدُيَّةِ الَّيِّيُّ كَانَتْ حَاضِرَةً الْبَحْرِرَ

گراہات فسیر نے اُسکی تعین میں مختلف نام بیان کئے ہیں۔
" حضرت ابن عباس سے ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ یہ
دین کا واقع ہے رحضرت شعیب علیہ السلام ہمی اسی شہر کی جانب
مبعوث ہوئے ہتے ، حضرت ابن زید سمجتے ہیں کہ اس قریہ کا نا) تمنا
مقا اور یہ دین اور عینو ناکے در میان واقع متھا ۔حضرت عکرت مجابہ ،
قا دہ اُ اور ایک روایت میں حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ اس
بستی کا نام اَ یہ متھا اور یہ بحرقلزم سے سامل پر واقع متھی ۔حضرت
سلیمان علیہ است کا م نے اپنے بحرقلزم سے سامل پر واقع متھی ۔حضرت
صدرمقام اسی شہر کو بنایا تھا۔ عرب مؤرفین کہتے ہیں کہ مصرے اگر کھ کم میں
صدرمقام اسی شہر کو بنایا تھا۔ عرب مؤرفین کہتے ہیں کہ مصرے اگر کھ کم میں
جلیں تو یہ بتی در میان را و میں آئی ہے ۔" دفتے الباری جو)

جب حادثه کا یمهاں ذکر کیا جار ہاہہے اسکے شعلق میبو دیوں کی مقدس کتا بوں ہیں اس کا کوئی میں شدہ ویت

وکرنہ ہیں ملتا۔ اسی طرح انکی کتب تاریخ بھی اس باب میں خاموش ہیں۔ گرقرآن مکیم نے جب انداز اور جس اہتمام سے یہ واقعہ بیان کیا ہے اس سے صاف طاہر ہو آئے کہ نزول قرآن سمے دور میں بنی اسرائیل اس واقعہ سے خوب واقف سفتے اور یہ بات اُن بین شہور وموفوف رہی ہوگی بجرو بکہ یہ حقیقت سے کہ مربنہ کے مہود اوں نے جونبی کریم کی الترعلیہ ولم اور قرآن کیم کی مخالفت کا کوئی موقعہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ قرآن کیم سے اسٹ بیان پر قطعاً کوئی اعتراض یا شک نہیں کہا اور خاموش کان لاکائے سنتے دہے۔

ر ما میر ما و نشر این مادنه کس زیانے بین پیشس آیا ؟ اور بیکس بی کے دور بی واقع ہوا ؟ قرآن کیم نے اپنے موضوع اور مقصد کے بیش نظراس کو بیان نہیں کیا بعض مفسرین نے قرآئی استفادات سے بیمجھاسے کہ یہ حادثہ حضرت داؤد

عليه استلام سحزما في سيش أيا مقاء

مفار قرآن شاہ عبدالقادرگاہی رجان ہے ۔ موّلف قصص القرآن کی رائے یہ اسے کہ یہ واقعہ حضرت ہوسی علیہ است الام اور حضرت واؤ دعلیہ است الام سے ورمیا بن زیانے ہیں کوئی نبی موجو ذہمیں سے اورام المعرو فہمی میں المیام کے وقت بہتیں آیا جبکہ شہر آلیہ ہیں کوئی نبی موجو ذہمیں سے اورام المعرو فہمی من السکر کا فریضہ و ہاں کے علمار حق ہی سے سپر در ہا ہوگا یہ اس لئے کہ قرآن حکیم نے اس قصة میں صرف اس جماعت کا تذکرہ کیا ہے کسی نبی یا رسول کا ذکر نہیں کیا ہے ۔ اِن کا کہنا ہے کہ رسور ہ اعراف میں اس واقعہ کو جس نفصیل سے بیان کیا ہے وہاں یہ بتایا ہے کہنا ہے کہ رسور ہ اعراف میں اس واقعہ کو جس نفسیم ہوگئے متف اور اِن میں ہے کہ حب یہ واقعہ حضرت ایک نفسی نافر مانوں کو را و ہوایت کی تلقین کر رہی تھی۔ لہذا آگر یہ واقعہ حضرت واؤ دعلیہ است لام کے زیانے میں ہیں آیا تھا تو یہ بات بعیداز قیاس او رابعی لئری از اسلوب فران محاور ہوئی ایک بہت بڑی جماعت پرمنے کا عذا ہوں کو را ہون وال نافر میں اور اِن کے دینی مرکز اس کسلامیں قطعاً کوئی ذکر نہ کرے اور اِن کی ایک بہت بڑی کرے اور اِن کے درمیان کیا معاطہ پیش آیا ؟ کرے اور اِن کے درمیان کیا معاطہ پیش آیا ؟ الحاصل قرآن مکیم کے اسلوب برمیان سے ثابت ہو تا ہے کہ اصحاب السبت کا یہ الحاصل قرآن مکیم کے اسلوب برمیان سے ثابت ہو تا ہے کہ اصحاب السبت کا یہ الحاصل قرآن مکیم کے اسلوب برمیان سے ثابت ہو تا ہے کہ اصحاب السبت کا یہ الحاصل قرآن مگیم کے اسلوب برمیان سے ثابت ہو تا ہے کہ اصحاب السبت کا یہ الحاصل قرآن مگیم کے اسلوب برمیان سے ثابت ہو تا ہے کہ اسلامیت کا یہ الحاصل قرآن مگیم کے اسلوب برمیان سے ثابت ہو تا ہے کہ اسلامیت کا یہ

العاص فران سیم محاسلوب بیان سے تابت ہو اسے دراصحاب اسبت کا یہ واقع حضرت موسی علیہ السبت کا یہ واقع حضرت موا و ملیہ السلام کے درمیانی زمانے بس کسی المستر میں موجود نہ منے اور امربالمعروف ونہی عن المسکر کا المبعد و قت سین کا بار میں موجود نہ منے اور امربالمعروف ونہی عن المسکر کا فریفہ و بال سے علماری کے مربرو مقا۔

مرتب کتاب کایہ احساس ہے کہ مولف قصص القرآن کی دائے کچوزیادہ وزن نہیں رصتی کیونکمنٹ واقعہ میں کسی ہی بارسول کا ذکر نہ موٹا عدم وجود کی دہل نہیں ہے جیج جدده م جر مقت کی وجرسے مسنخ کا عذاب آیا تھا وہ وہی ہے جبکوسورۃ ماندہ کی آیت عاقم میں بیان کیا گیا۔ ہے بعین نہی عن المنکر کا فراہینہ ترک کردیں ۔

(ماكده آيت مده ١٩٠١)

داور اور منیسی بن مریم کی زبانی بنی اسرائیل ہیں سے وو لوگ لعنت کئے گئے جنھوں نے کفر کمیا اس کئے کہ وہ نافر مانی کے خوکر تنفے اور مدے گزرے ہوئے تھے۔

جو براکام اُمفوں نے کرد کھا تھا اُس سے ایک ودسرے کو منع نے کرتے منع نے کرتے کو منع نے کرتے کو منع نے کرتے کو منع نے کرتے کے اختیاد کیا۔

بندا اگر بہ واقعہ حضرت داؤ د وعیبی بن مریم علیہ است لام کے درمیان زمانے بیں بیش ایمین آیا ہوتا جیسا کہ مولف صص القرآن کی رائے ہے توحضرت داؤ د علیہ است لام کی تعنت مریخ نمین آیا جو بین بہیں آیا جبکہ یہ واقعہ اُن کے بعد پیش آیا ہوا ورا مغول نے بوری جماعت بنی اسرائیل پرلعنت کر دی ہو جنصوں نے نہی من النکر کا فریصنہ ترک کر دیا مخاب بوری جماعت بنی اسرائیل پرلعنت کر دی ہو جنصوں نے نہی من النکر کا فریصنہ ترک کر دیا مخاب لہذا ہی بات قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ است لام ہی سے عہد لہذا ہی بات قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ است لام ہی سے عہد میں سیٹ آیا ہو جیسا کہ ثنا و عبد القادرٌ مفسر قرآن کا خیال ہے ۔ والٹر تعالیٰ الم

منائج وعب

جند حقالی سورہ بقرہ اصحاب السبت کے ذکرے بیں یہ فقرہ بخت کے نگرے بی یہ فقرہ بخت کے نگرے بی یہ فقرہ بخت کے نگرے بی یہ فقرہ بنا مَا مُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ

ِیَلْکُتَّیِیْنَ۔ دِبقرہ آیت ۲۹) میرہم نے بنادیا اُن داصحاب السبت، سے انجام کو اُس زیا کے لوگوں اور بعد کے لوگوں کے لئے عبرت اور النٹرے ڈرنے والوں کے لئے نصبحت.

اس بعد کے لوگوں سے کمیا مراد ہے ؟ اسکے جواب پی متعد دا توال بیں بہتر قول حضرت
ابن عباسٌ سے منقول ہے بعین اس سے وہ بستیاں مراد ہیں جوسٹ ہر ایلہ کے گرووپیش
آباد تقیں اور شہور تا بھی سعید بن جبیرؓ کے قول سے مجی اسی کی تا نبید ہوتی ہے ۔

آنگا لگا۔ نکال وہ سخت سزاجو ووسروں سے لئے باعث عبرت ہو گویا سزا ایسی مقی کہ مرتوں تک اسکا بعد سیل اس کا چرچارہ وار لوگ اس کا تذکرہ سن سن کر ڈرتے اور لوگ اس کا تذکرہ سن سن کر ڈرتے اور لوگ اس کا تذکرہ سن سن کر ڈرتے اور لوگ اس کا تذکرہ سن سن کر ڈرتے اور لوگ اس کا تذکرہ سن سن کر ڈرتے اور لوگ اس کا تذکرہ سن سن کر ڈرتے اور لوگ اس کا تذکرہ سن سن کر ڈرتے اور لوگ اس کا تذکرہ سن سن کر ڈرتے اور لوگ اس کا تذکرہ سن سن کر ڈرتے اور لوگ اس کا تذکرہ سن سن کر ڈرتے اور لوگ اس کا تذکرہ سن سن کر ڈرتے اور لوگ اس کا تذکرہ سن سن کر ڈرتے اور لوگ اس کا تذکرہ سن سن کر ڈرتے اور لوگ اس کا تذکرہ سن سن کر ڈرتے اور لوگ اس کا تذکرہ سن سن کر ڈرتے اور لوگ اس کا تذکرہ سن سن کر ڈرتے اور لوگ اس کا تذکرہ سن سن کر ڈرتے اور لوگ اس کا تذکرہ سن سن کر ڈرتے اور لوگ اس کا تذکرہ سن سن کر ڈرتے کی سن سن کی خوال میں کا تو کو بی سند کر دور سند سن کر دور سند سند کی میں میں کی کھور سے کہ کور سند سند کی کھور سند کی کھور سند کر کھور سند کی کھور سند کورٹ سند کی کھور سند کی کھور سند کورٹ سند کی کھور سند کورٹ سند کی کھور سند کورٹ سند کورٹ سند کھور سند کھور سند کورٹ سند کورٹ سند کھورٹ سند کے کھورٹ سند کھورٹ سند

مرد عادہ ہو یا بید مرا دلی جائے کہ نصیحت یا وعظ لیعنی متقین کو اس واقعہ سے را ہ تقویٰ کی طرف ترغیب اور زیادہ ہو یا بید مرا دلی جائے کہ نصیحت کو قبول کرنے والے اور اس سے فائدہ اٹھانے والے متقین ہی ہوں گئے۔

ر است میں ہوں ہر است کے اس موقعہ پر بید نکتہ اہل عرفان کے لئے لکھاہے کہ العترا ماحب روح المعانی نے اس موقعہ پر بید نکتہ اہل عرفان کے لئے لکھاہے کہ العترا نے عیا د توں کو خاص خاص شکلوں سے ساتھ مخصوص اوقات میں متعین کمیاہے گا کہ طبعی نظمتیں دُور ہوں۔

ابنا جوشخص ان خاص بمئتوں کی رہا ہت کہ ہم کا اور استعداد ضائع ہوجاتا ہے اور وہ اصحاب السبت کی طرح سنے کر دیا جا گاہے۔ بعینی جس جانور کے اوصا ف اس میں داسنے ہیں انہی کی طبیعت اس میں پیدا کمر دی جاتی ہے رکیونکراس است سکیلئے مسخ صور سی نہیں کی طبیعت اس میں پیدا کمر دی جاتی ہے کہ وہ وظائف شرعیہ کے ذرایعہ ابنی انسان کو محفوظ رکھنے کی کوشش میں لگارہے۔ چنا بخد بعض اہل کشف الیے ہمی پائے گئے ہیں جو انسان کو اسی حیوان کی شکل میں و بھا ہے جب جانج بعض اہل کشف الیے ہمی پائے گئے ہیں جو انسان کو اسی حیوان کی شکل میں و بھا ہے جب کی صفت حیوائی اس پرغالب ہوتی ہے۔ مشلا طلم وشقا وت جس انسان میں غالب ہوتی ہے اسے آئا ہوا دی کھر کر مینے گئے کہ معیم یا آر ہا ہم جس پرحام خوری کی گزرگی غالب ہوتی ہے اسے دیکھ کر اس طرح کہا ہے کہ صور آر ہا ہے وغیرہ وغیرہ داگر جر اس قسم کاکشف کوئی جب شرعیہ میں )

ارمها معكوس اصحاب السبت كالسلسل نا فرانى پرمنراتو إن مجرموں كوميقيت على

جمہور مفسر سن سکھتے ہیں کہ یہ سنرااسی طرح واقع ہوئی جیسی قرآن کیم کے ظاہری الفاظ ہیں ندکورہے۔ بعینی وہ انسان بندر ہے اور بھر بین دن کے بعد ہلاک ہوگئے۔
اس تفسیر پر کوئی اعتراض وار دنہ ہیں ہو تا جو لوگ التد تعالے کے قانون شریعی کے توٹ نیس خالق کائنات اپنے قانون شریعی کے توٹ نیس خالق کائنات اپنے قانون کوئی کو کسی حد تک اگر بدل دے اور بجائے آرتمقار "کے تبھی اوتمال میں حد تک اگر بدل دے اور بجائے آرتمقار "کے تبھی اوتمال سے۔

نظریہ ادمتقار کے اصول پر ایک گوریلا بندر اپنی حقیقت سے نتقل ہوکر انسانی حقیقت اختیار کرسکتا ہے تو انسان کا بندر کی حقیقت ہیں بدل جا اکبوں محال

اور ناممکن ہے۔ ہزشن کارڈِمل (ری اکیشن)ممکن بھی ہے اور مشا پرہ بھی ہے تواس اصول پر اگریہ ثابت ہوجائے کہ جس طرح ایک اونی حقیقت اعلیٰ حقیقت ہیں تبدیل ہوجاتی ہے تواسلی مجمعی خصوصی حالات اور ناموافق اثرات کی بنا پراعلیٰ حقیقت اونیٰ حقیقت میں منقلب ہوجائے تواس نظریہ کے انکار پرکون سے دلائل ہیں ؟

مجر مہی مہیں کر وہ صرف بندر بنا و نے سے ہوں بلک قرآن مکیم نے ایک لفظ کے

مزید اضافہ کے ساتھ انفیں قِدَدۃ کیا شِینی ۔ لعنی محبوب بندر نہیں دلیل وخوار بندر کہا ہے۔ یہ حکمت توجب ہی صحیح ہوسکتی ہے کہ اِن سرصش انسانوں کو قیقی طور پر بندر کی شکل میں مسخ کرد یا گیا ہو۔

باواش مل ازمنس مل المسلم مل المراق من المراق

عافظ ابن کثیر اس صنیقت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں :-پس جب میہود نے دہفتے کے دن پیمل) کیا تو النّد تعالیٰ نے ان کو ہندر وں کی نشکل میں مسخ کر ویا اوریہ اس لئے کہ ظاہر شکل ہیں بسندر انسان سے ذیادہ مشابہ ہے اگر چرخفیقت میں وہ انسان نہیں ہے ۔ لین بس کہ اِن میہود کے اعمال بدا ور جیلے ظاہر میں حق سے مشابہ اور باطن میں ۔

## ا سے مخالف ہیں تو اِن کومنرا مجی جنسِ عملٰ ہی سے دی گئی۔ ن منسیر اِبن کثیر ہورہ اعلا

محصے بدورق دلار سے بلی اور ایک ملیل القدر تالبی ہیں . فرماتے ہیں کدایک

مرتبہ میں صفرت ابن عباس کی فدمت ہیں حاضر ہوا دیکھا کہ ان کی گو وہیں قرآن مکیم کھلارتھا ہواہے اور وہ رورہے ہیں بیہ دیکھ کر کچھ دیر تو ہیں انکی عظمت کی وجہ سے دور بیٹھا اہا گر جب اس حالت ہیں ان برکا فی وقت گزرگیا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے قریب جاکر سلام کے لبدعرض کیا النٹر تعالیٰ مجھ کو آپ پر قربان کرے ۔ یہ تو فرما نیے کہ آپ کس کے اس طرح رورسے ہیں ہ

حضرت ابن عباس فرمانے گئے میرے ہاتھ میں بیرجو ورق ہیں مجھ کو ُرلارہے ہیں میں نے دیکھا تو و وسور وُ اعراف سے ورق تھے۔ تھے مجھ سے فرمایا تم اَیلہ کو جانتے ہو؟ میں

في عرض كيا جا شابول.

اور عذاب اللی سے ڈردیا تو ترک معلق کرنے والوں نے نا دانی سے کہا :-لِمَ تَعِظُونَ قُومَ إِللَّهُ مُهَلِكُمُ أَوْمُعَدِ بَهُمَ عَذَابًا

شَيد بيدًا. ( اعرات آيت مهوا)

اليسى قوم كوتم لوك كيو ل صيحت كررسهم بوجسكو التر الماك كرف والاسم يأكونى شديد عذاب بين ميتلاكرف والاسب تونصبیت کرنے والوں نےجواب دیا :۔

تَالُوا مَعُدِنَ أَ إِلَىٰ مَرْكِكُمُ وَلَعَلَّهُمُ يَتَّقُونَ.

د اعراف آیت ع<u>ال</u>ا)

وہ بولے اپنے پر ور در گار کے روبرو عدر تواہی کرنے سے لئے

ا در شاید که بیه لوگ تقوی اختیاد کرنسی م

بالآخرا يك روز نصيحت كرنے والى جماعت نے نافر مانوں كومخاطب ہوكر كہا يا توتم باز آجا و ورنه كل تم يركوني عداب نازل بوكررسيكا.

سے بعد حضرت ابن عباس نے افر مانوں پر عذاب نازل ہونے کی تفصیلات

- بیان کرتے ہو کے فرط یا:-

'المترتعالیٰ نے اس واقعہ میں و دجهاعتوں سے استجام کا فرکر فرما یا ہے ایک سرش و نا فرمان انسانوں کی جماعت جوسنے کے بعد ہلاک كردى كمى - دوسرى امر بالمعروف وتهي عن المتكركر في والى جماعت جواس مذاب سے محفوظ رہی انگین تبسری جماعت جنعوں نے سکوت اختيادكيا دميني ندامر بالمعروف كافريضه اداكرت رب اور ندى ترك تعلق کرارہا) الیسوں کے انجام کے وکرے قرآن میم ساکت ہے اورمیرے دل میں اِن لوگوں کے متعلق الیسے خیالات آتے ہیں کرمیں اِن کوز بان سمنا بسندنهیس کرنا دمین کهیں و میں فداب بیں پر نے سکتے ہوں ؟) تبيس اعكرمر انع عرض كيابي آب يرفدا بوجاول آب اس بارسي اس قدر پرایشان زموں بلاست به تیری جماعت معی سجات یاف والل میں ہی دہی اس لئے کہ تو و قرآن مکیم ان کے متعلق کہتا ہے کہ انعوں نے

نصیحت کرنے والی جماعت سے کہا کہ تم الیسی جماعت کوکس لئے نصبحت
کرتے ہوجبی بداعمالیوں کی بنار پر الکّرتعائے اسمیں ہلاک کرے گا!
کسی سخت عذاب میں بمثلا کردے گا؟ تو إن کے متعلق قرآن تکیم کی تیجیر ممان ممان مان بتارہی ہے کہ وہ ہلاک نہیں کئے گئے ور نہ اِن کا ذکر جی الک بہونے والوں ہی کے مائے کیا جا گا۔ نیز پیر جماعت اس میل بد کے برکر دادوں کی حرکات سے مایوس ہو کر ایسائہتی متی اس کے بھی تنتی مذاب نہیں ہے۔

حضرت عبدالٹر بین عباس نے برشنا تو ہے مدمسرور ہوئے اود آیات کی اس تفسیر پرمجبکو خلعت مخشا۔ انتی د ڈرالمنشوں

لین اس سندگی تفصیل یہ ہے کہ جہاں کہیں وعظ ونصبحت کے ہے اثر مہوجا نیکا طن فالس ہو و ہاں وعظ وصبحت کرنا واجب نہیں رہتا سکوت کرنی اجازت ہوجا تی ہے البتہ عالی ہی مجر بھی میں ہے کرنصیحت کی جاتی رہے۔اصحاب السبت میں اہل حق کی و ونوں جماعتوں ہیں سے مہلی جماعت جوفر بینہ تعلیغ اواکرتی رہی اس نے عالی متی کو اختیار کیا اور ووسری جماعت نے رخصت واجازت کو اختیار کیا داگر جدول سے نفرت کرتے رہے )

غرض دونوں حق پر نتھے اور دونوں کی نجات پانے کو حضرت عکر نٹر نے استنباط کیا اور حصرت ابن عباس نے اس استنباط کولینڈ کر سے انعام بھی دیا۔

بخلاف استے کرجہاں امر بالمعروف ونہی عن المنگر کو ترکیکر دیا جائے یا بہنے کی امید سے با وجو د تبلیغ نہ کی جائے یا نا فرمانوں کے سائند خلا ملاد کھا جائے اور اُنکی کا فرمانی کو گرا مہی شمجھا جائے و ہاں ایسے لوگ نا فرمان اور مجرمین میں شمار بھو جائے ہیں۔

این فرستوں کومکم دیا کہ فلال سبتی کو اسٹ دور فرسٹتوں نے وائی مگا اللہ تعالیٰ نے ایک فرسٹتوں نے وائی کو اسٹ دور فرسٹتوں نے وائی کی اسٹی کو اسٹ دور فرسٹتوں نے وائی کی اسٹی کو اسٹ دور فرسٹتوں نے وائی کا دار میں ایک فلاں عبادت گزاد بندہ میں تقیم ہے۔ ایک اور دو ابت میں مزید بیا اضافہ ہے کہ اسٹی نے انجو جیکے کی جمی نافر افن نہیں کی وحکم ہواکہ اس کو میں انجے سا نظر عذاب کا مزوج کھا کہ کیونکہ ہما دی افر مانیوں اور گنا ہوں کو دیکو کر اسکو میں غصہ نہ آیا اس کا چہرہ غصے سے نافر مانیوں اور گنا ہوں کو دیکو کر اسکو میں غصہ نہ آیا اس کا چہرہ غصے

حفترت یوشع بن نون علیہ الست لام پر السّرتعالیٰ نے وحی مجیمی كرآب كى قوم كے ايك لاكھ آ دمى عذاب سے بلاك كتے جائيں محے حنميں مِ النيس مِزار نيك لوّك مِن اور سائمة مزار برعمل حضرت يوشع عليه السلام نے عرض کمیا رب العالمین بدکر داروں کی ہلاکت ظاہرہے لیکن نیک توكول كوكيول الماك كميا مار إب وارمت و مواكه يه نيك لوك مجي اِن برکرواروں کے ساتھ دوستا نہ تعلقات رکھتے ہیں۔اِن کے ساتھ محصانے پینے اور منسی ول نگی کے بشریک ہیں۔میری کا فر ان دیج کر محبھی اِن کے جیروں پر کوئی ٹاگواری کا اثریک بذا یا۔

مستخ شدہ اقوام كا الجام جو قوميں الله تعالىٰ كے عذاب مے سنے كردى ماق ہیں وہ زندہ باتی نہیں رکھی جائیں بلکتین دن سے اندر اندر إنكو فناكر دياجا تاسي ناكه ان كنسل كاسسله مارى نهروا ورونيا مي أن كا وجود خو د اُن کے لئے بھی عرصہ یک باعثِ ذلت وخوا ری ندر ہے۔روایات صحیح بھی اسکی تائید کرتے ہیں۔

حضرت ابن مسعودة سيمنقول بكررسول اكرم صلى الشرعليه وسلم سے ہم نے دریافت کیا کر کیا موجودہ بندر اورخنز رمسخ شدہ بہود كى ئىل يىسىدىن ؟

آتِ نے ارست و فرما یا نہیں! التدتِعالے جب کسی قوم پر مسنح کی لعنت مسلّط کرتا ہے تو اُس کی نسل نہیں چلاتا نسیکن یہ جانور التركى مستقل مخلوق بي ملهذا جب التركاغضب ميبوديرنا ذل موا تواُن کو اِن جانوروں کی شکل میں سنے کر دیا گیا متا۔

(مسند احمد ، ابودا و وطياسي مسلم) ایک اور روابت میں بیرامنی او مجی ہے کہ الٹر تعالیا لے

بهایت کے جراغ

عبی سی قوم کوسنے کرتا ہے تو نہ اُن کو یا تی جیوڑ تا ہے اور نہ اُن کُسُل میں قوم کوسنے کرتا ہے تو نہ اُن کُسُل میں موجود تھے۔
میلتی ہے اور بندر وخنزیر توسنے کے واقعہ سے قبل بھی موجود تھے۔
حضرت ابن عباس فر اتبے ہیں کمسنے شدہ انسان بین ول
سے زیاد و زند و نہیں رہے اور نہ انموں نے اس درمیان کھایا نہ بیا اور نہ اُن کی نسل کاسلہ جلا۔
پیاا ور نہ اُن کی نسل کاسلہ جلا۔

(ابن كثير مجدد)

والشرتعالى اعلم-



اصی ب رسی اسکے شہور معنی ایس کی ایس کے لئے آتا ہے اسکے شہور معنی سے لئے آتا ہے اسکے شہور معنی سے بنایا سے اسکے شہور معنی سے بنایا سے دوسرے معنی گڑھے اور غار کے بھی آئے ہیں۔ قرآن مکیم نے ایک قوم کو اسی نسبت سے ساتھ ''کویں والوں'' سے نام سے ذکر کیا ہے ۔

را) مؤرخ ابن عساكر فرابن تاریخ بین بدرجان ظاہر كیا ہے كہ اصحاب الرس قوم عاد سے بھی صدیوں پہلے گزری ہے جس جگریہ آباد تھے وہاں الشرقعالی فی میں مغیرضطلہ بن صفوان علیہ السلام كومبعوث كميا بقاء أكفوں في ان میں رہ كرسلينج اسلام كا فريضه ا داكيا گراصحال كل في اور اپنے بينجم بركونسل كرد يا۔ اس پاداش ميں وہ مسب ہلاك كر د بيا تاس باداك كر د بيا تاس

را) ابن الی ماتم فی حضرت عبدالله بن عباس مسے ایک روایت مقل کی ہے کہ آفر ہائیجان (روس) کے قریب ایک کنوال مقاا ور یہ قوم اسکے اطراف آبا دھی اس لئے وہاں کے بسنے والوں کو اصحاب الرس کہا گہا۔

اصی بارس دین آباد مقے اور یہ اور اصی بیاسین (اصحاب القریہ) ایک ہی ہوں اور یہ مختلف سیتوں سے پیکارے جاتے ہیں۔

الوبجر بنصن نقاش اورعلام مهيلي كميته بي كراصحاب الرسس كى آبادى ميں ايك بہت براكنواں مقاص كے يانى سے وہ بينے اور تحميتي بيراب كرنے كاكام ليتے متے اس ستى كا بادست و بہت عادل تھا لوگ اس سے بیدمجت کرتے مقے اسکاجب انتقال ہوگیا تو اہل شہر اسکی موت سے سخت عُملین ہوئے۔ ایک ون شیطان اس باوشاہ کی شکل بناکرہ ہجا اور اہل شہرکومع کر کے تقریر کی کہ میں تم سے چند دنوں کے لئے جُد ا ہوگیا مقامرانهیں اب آگیا ہوں ا در مہیشہ زندہ رہوں گا۔ لوگوں نے انتہا نی عقیدت میں مقبین کر لیا اور اسکی آ مر پرجشن عام کیا تب شیطان نے انکو حكم دياكه و و بميشة مجھ سے بيں پر د ہ باتيں كيا كريں چنا نچہ اسكے تكم كی عميل کی گئی اور وه کیس پر د ۵ بینچه کر گمرایسی مجییلانے لگا.اس وقت حضرت حنظله بن صفوان كو التَّد تعاليے نے بنجمیر بناكر بھيجا جضرت ابن صفوان نے توحید كى تعلىم اور شرك سے اجتناب كى مقين كى اور بتاياكہ بيتمهارا بادشاہ نہيں ہے بلکریس پر و ہ تبیطان ہے۔ لوگوں کو یہ بات سخت باگوار گزری اور انفوں نے اللہ سے رسول کو محنویں میں بند کر دیا اس پادائش میں اللہ تعالے نے ائس قوم کو ایک عذاب ہے ہلاک و ہر با دکر دیا ۔ کل تک جب شہر میں جیل میل منتی اور باغات اورنهروں کی شاوا بی تمتی وه مبل مین کرمیسیل میدان بروگیا۔

(منفسيرابن كثيرسودة فرقان والانخ ابن كثيرج ١)

رون می بن کوب قرطی کہتے ہیں کرنم کرم کسی السر علیہ ولم نے فرایا کرونت میں سب سے پہلے جو تفض واضل ہوگا وہ ایک سیاہ قام غلام ہوگا۔
اور یہ اس لئے کہ السر تھالئے نے ایک بستی میں اپنا پنجیہ مبعوث سیا متعا مسکر اس کا لے کلوٹے غلام کے سواکسی نے ان کو قبول نہ کیا اور کوئی ایمان نہیں لایا۔ میرا بل بستی نے اس کی ایک نویں نہیں لایا۔ میرا بل بستی نے اس پر اکتفا تہیں کیا بلکہ نبی مرسل کو ایک کنویں میں بند کردیا اور مجھر کنویں کے منہ پر ایک مجمادی پیمرد کھ دیا تاکہ کوئی

کھول نہ سے گریہ سیاہ فام غلام جنگل سے اکٹریاں لا آا ور بازار پی فروت

کرے اس کا طعام خرید آا ورروزانہ کنویں پر پنجیکر کسی طرح الٹر تعالیٰے

اس محبوس بغیم کی خدمت ہیں کھا نا ہیش کر آا تھا کچھ ونوں کے
بعد الٹر تعالیٰ نے اُس غلام پرجنگل ہی ہیں ایک گہری نیندفاری کردی
اوریہ جودہ سال تک اسی حالت ہیں پڑا سوتا رہا بہاں تک تو یہ ہوا اور
اوھر قوم کو اپنی نازیباح کمت پر افسوس ہوا اور اُمفوں نے الٹرکے دسول
کوکنویں ہے با ہر بحال لیا اور تو بہ کے بعد ایمان قبول کر لیا اور اسی میت
کوکنویں نے با ہر بحال لیا اور تو بہ کے بعد ایمان قبول کر لیا اور اسی میت
تواس نے سمجھا کہ ہیں چند گھنٹے سویا ہوں جلدی سے لکھ یاں جن کرسٹ ہر
تواس نے سمجھا کہ ہیں چند گھنٹے سویا ہوں جلدی سے لکھ یاں جن کرسٹ ہر
بہنچا دیکھا تو حالات بد لے ہو کے بعد وریا فت کیا تو سارا تصرمعلوم ہوا۔
اسی غلام کے متعلق نبی کریم صنی اللہ علیہ ولم نے ادن و فرایا
اسی غلام کے متعلق نبی کریم صنی اللہ علیہ ولم نے ادن و فرایا

(مروج الدَّمِب مان)

د) مورخ مسعودی کہتے ہیں کہ اصحاب الرس حضرت اسمعیل اللہ ما کی اولاد ہیں سے ہیں۔ یہ دو قبیلے ستھے ایک قید ماں د قبید ماہ ) اور دوسرا باین اور یہ کمین میں آباد ستھے مولف ارص القرآن علامہ ملیمان موی نے باین اور یہ کمین میں آباد ستھے مولف ارص القرآن علامہ ملیمان موی نے

اسی قول کوئر جیج دمی ہے۔ (۱ دص ۱ لقد آن ۲۲)

دم اضاک اور دیگر مفسر میں نے تکھا ہے کہ جب حضرت صالح علیہ سلام کی قوم د ثمود، پر عذاب آیا تو اِن میں چار مزاد آومی جوحضرت صالح علیہ سلام برایان لا چیچ ہے وہ عذاب سے محفوظ رہے ۔ یہ لوگ اپنے مقام سے منتقل ہوکر حضر موت د بمین ، میں قیم ہوستے ۔ حضرت صالح علیہ است لام بھی ان کے سامخہ متھے ۔ ان لوگوں نے ایک کنویں کے قریب اپن سبتی مقام کے قائم کی کی عرصہ بعد حضرت صالح علیہ الست لام کا انتقال ہوگیا۔ یہ لوگ قائم کی کی عرصہ بعد حضرت صالح علیہ الست لام کا انتقال ہوگیا۔ یہ لوگ میں بن پرستی مشروع ہوگئی ۔ اب کی سبیں پڑے دہے ۔ بھر ان کی نسل میں بت پرستی مشروع ہوگئی ۔ اب کی اصلاح کے لئے اللہ تعالیٰے نے ایک نبی کو بھیجا جسکو امضوں نے قسل اصلاح کے لئے اللہ تعالیٰے نے ایک نبی کو بھیجا جسکو امضوں نے قسل

کردیا البرالسرگا عذاب آیا ان کا وہ کنوان جی پرانکی زندگی کا انصار مقا خشک ہوگیا اور عمار تیں ویران ہوگئیں۔ قرآن کیم نے اس بستی کی تباہی کا حال اس آیت میں بیان کیا ہے:۔ قریب ٹی معقل آپ د قصمیر میشند یا۔ د انجی آیت ہی، یعنی عبرت والوں کے لئے ان کا ناکارہ کنواں اور بخنہ عمار ات

ويران پڑے ہي۔

قرات میم اوراصی اسل قرآن میم کی سورهٔ فرقان اور سورهٔ قیم می اصحاب اور می صرف گنبگار قوموں کی کا ذکر آیا ہے اور و و می صرف گنبگار قوموں کی

فہرست کے ضمن میں ان کے مالات و واقعات کا قرآن تھیم میں کوئی تذکر ونہیں ملٹا اور مذہبی تھیج

روایات میں انکی تمفصیل موجو د ہے۔

یہ قرآن کیم ہی کی نشان دہی ہے جس نے اس قوم کا نعاد ف کروا یا ورنہ معدفی اللہ اقوام کی طرح اس قوم کا بھی کوئی ذکر نہ ہوتا۔ قرآن کیم ہیں قدیم اقوام کا تذکرہ اپنے مقصد موعظت وعبرت کے لئے ہے۔ تاریخی تعینات اور مباحث اس کا نہ نشار ہے اور نہ تفصد۔ جو قومیں اس دنیا میں پیغام حق کو مظکراتی ہیں اور اسکی مخالفت کا علم بلندکرتی ہیل ور مسلسل ڈھیل وینے کے یا وجود اپنی متکبرانہ وجرمانہ زندگی کو ترک کرکے یا کیزہ زندگی بسر مسلسل ڈھیل وینے ہیں ۔ اِن پر اللہ تعیالی کی سخت گرفت دبطش شدید، آجاتی ہے اوروہ کے یا رو دوی جاتی ہیں ۔

انہی اقوام میں ایک تختہ گار توم اصحاب الرس کی بھی گزری ہے جن کے بار ہے میں قرآن کیم نے یہ انجام بتا یا ہے۔

> قرائى مضمون فرائى مضمون فلاكتينيدًا وكلافتر بناك الرَّمْنال وكلاَ تَبَاك الرَّمْنال وَكلاً تَبَدُنا

تَنْبِ بُیدًا - دانفرقان آیت ۱۹۰۸ می تَنْبِ بُیدًا - در میانی زیانے کی بہت اور عاد اور آین کے در میانی زیانے کی بہت

می قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ہم نے ہرایک کے واسطے مث لیس بیان کیس اور ہم نے اُن سب کو ہلاک کر دیا۔

كَذَّبُتُ نَبُلَهُ مُ نَوَّمَ نُوَّمِ قَامَ الْأَمِّى الْرَِّسِ وَثَلَّى وَثَلَّى وَثَلَّى وَثَلَّى وَثَلَّى وَ وَعَادُ وَ فِرْعَوْنَ وَإِخْوَانَ لُوطٍ وَ أَصْحَابُ الْآيُكَةِ وَقُومُ تَبَيْعٍ كُلُّ كَذَبَ الرِّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدٍ. وَقَ آيت ١١ كا١١)

رمولوں کو جھٹلایا ان سے پہلے ہی نوج کی قوم نے اور کنویں والوں نے اور کنویں والوں نے اور کنویں والوں نے اور شوو اور عاد اور فرعون اور قوم لوط اور اصحاب الایکہ اور تنج کی قوم نے وان میں سے ہرایک نے رسولوں کو حبٹلایا مجران پر عذاب لازم ہوا .

## مانج وعب

ایک ہمری حقیقت کے انسانی کے پاس جس وقت سے اپنی تاریخ کا ذخیرہ موجود سے موجود ہے وہ اس حقیقت سے نوب وا تف ہے کہ دنیا کی جس قوم نے بھی پیغام حق کے سامق استہزار کیا اور السّرکے بادی اور رسولوں کے سامق سرسشی و بغاوت کا رویہ جاری دکھا۔ ان کی زبر دست طاقت وشوکت اور غلیم النا ن میں میں دیا ہے تہدن کے باوجود السّرغطیم کے قام راندا قدار نے ہلاک وہر باد کرکے ان کا نام ونشان کے مثا دیا۔

مگرعجیب بات ہے کہ اپنے پینٹروں کے عبر تناک انجام کو دیکھنے اور سننے سے باوجود انکی وارث قوموں نے تاریخ کو بھر دہرایا اور اسی قسم کی روش اختیار کی جن سے ابخام میں ان کے بیشروں کو روز بر دیکھنا پڑانخا .

قوم نوح ، قوم عاد ، قوم عاد ، قوم ابراسم ، قوم شعیت ، قوم فرعون ، قوم موط ، اصحال کی مقوم آلیکی مقوم نوح ، قوم عاد ، قوم مرد و اسمال کی مقوم آلی کی مقوم نوح ، قوم عاد ، قوم مرد کا اسمال کی مقوم کی استان کا میں اور آج میں اقوام عالم کے لئے قرآن ملیم ہی وہ واحد ذراجہ ہے حس نے اقوام قدیم کی اِن داستانوں کا مقام کے لئے قرآن ملیم ہی وہ واحد ذراجہ ہے حس نے اقوام قدیم کی اِن داستانوں کا مقوم مالم کے لئے قرآن ملیم ہی وہ واحد ذراجہ ہے حس سے اقوام تعدیم کی اِن داستانوں کا مقوم میں میں داستانوں کے ایک داستانوں کا مقوم میں داستانوں کا مقوم میں داستانوں کے ایک داستانوں کا مقوم میں کے لئے قرآن میں میں دارہ کی اور دراجہ سے حس سے اقوام تعدیم کی اِن داستانوں کے دراجہ سے حس سے اقوام تعدیم کی اِن داستانوں کا میں میں دانوں کا میں میں دوراد کی کا دراجہ سے حس سے انہوں کے دراجہ سے حس سے انہوں کی اِن داستانوں کی کا دراجہ سے حس سے انہوں کی کی اِن داستانوں کی کا دراجہ سے حس سے انہوں کی کا دراجہ سے حس سے انہوں کی کا دراجہ سے حس سے انہوں کی کا دراجہ سے حس سے دراجہ سے دراجہ سے حس سے انہوں کی کا دراجہ سے حس سے انہوں کی کا دراجہ سے حس سے انہوں کی کا دراجہ سے حس سے دراجہ سے دراجہ سے دراجہ سے حس سے دراجہ سے دراجہ سے حس سے دراجہ سے در

قوموں کو آگاہ کیا اوران سے عبرتناک انجام سے روست ناس کروابا ہے ورنہ یہ وہ تومیں کہ مقیں جبکی تاریخ پر صدیوں ہے سیاہ پر دے پڑے ہوئے تھے۔

قرآن خيم نياس كرى حقيقت كومختلف مقامات برطام كياسم. وَكُدُ اَهُ لَكُنَا قَبُهُمْ مِنْ فَرْسٍ هُمُ اَسَدَ مِنْ اَسَدَ مِنْ اَسَدَ مِنْ اللَّهُمُ السَّدَّ

فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلُ مِنْ مَّدِيْصٍ رَقَّ آيت ٢٩٠٣١)

اور ہم ان سے قبل بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو قوت وفاقت ہیں ان سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر مقے اور شام شہروں کو چھانے میں ان سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر مقے اور شام شہروں کو چھانے میں میں میں میں بھی رہے ہی جمعی اسمنے میں مہا کئے کی جگہ نہ ملی اس مضمون میں بڑی عبرت ہے اس خص کے لئے جس کے پاس دل سے یا وہ متوج مہوکر کمان ہی لگا ویتا ہے۔

وَكُمُ أَهُ مُكُنَّا مِنَ قَرْبَةٍ بَطِرَتُ مَعِينَةً مَنَا فَتِلُكَ مَلْكُمُ مُ اللَّهُ مَا لَكُمُ اللَّهُ مَا لَكُمُ الْمَالِمِ اللَّهُ مَا لَكُمُ الْمَالِمِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ

اورہم کتنی ہی ہے۔ تیاں ہلاک کر بھیے ہیں خبیبی ابنی فوش عیشی پر نازیت یہ ان کے گھر اُجڑے پڑے ہیں کا اُن کے بعد آبادہی نہ ہوئے مگر عقوری دیر کے بتے (کر کوئی مسا فرجیئے راہ ستا نے کو یا تماست و پیھنے کے لئے ہیں ہوں اورہم ہی مالک رسب دیعنی ان کا کوئی ظاہری وارث بھی نہ رہا۔ اسمیں نبیبہ ہے د نیا دا نوں کو کہ وہ اپنی فوش عیشی اور فوشحالی پر تازاں نہوں)

اہل مغرب کی نوست حال آج مہت سے لوگوں کدایک عجیب سی ہات معلوم ہوتی ہے مالا کدان کی یہ صور واقعہ اور حقیقت کے بالکل خلاف ہے مغرب کی یہ تجارتی من ڈی یوں مجی ہہت بڑی ہتارتی منڈری ہے۔ اس صورت حال نے اٹھیں امیر کبیر بلکہ کہنا چا ہے کہ واڑیتی بنا دیا ہے۔ ایسی نوشال آ بادی سے سامنے عبرت اور نصیحت کے لئے قرآن مکیم نے قدیم قوموں کے مذکر ہے بڑی فصیل سے بیان کتے ہیں۔ صورہ ہود ہیں سید انوح علیہ الت لام سے سید ناموسی علیہ الت لام سے سید ناموسی علیہ الت الم سے سید ناموسی علیہ الت الم سے

درمیانی واقعات بیان کئے گئے ہیں۔ انبیار ورسل کی دعوت و تبلیغ اور قوموں کو بغاوت اور سرسشی اور مخالفت کا تذکر تفصیل سے ساتھ نقل کیا گیا ہے بچر آخریں اقوام عالم کو اسس بلیخ ترین انداز سے متنبہ کیا گیا جو صرف اللہ کے ظیم کلام ہی کا اعجاز ہے۔ ذایل میں انداز سے متنبہ کیا گیا جو مرف اللہ کے ظیم کلام ہی کا اعجاز ہے۔ ذایل میں انداز کے میں اُنہا آیا الفولی مقصد کا میں عالیہ میں اُنہا والحقید الم

(حود آیت ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰)

یچوکی واقعات ہیں اِن فارت شدہ بستیوں کے بعض طالات مقیجن کوہم
آپ سے بیان کرتے ہیں ببعض بستیاں توان بیں اب بھی قائم ہیں اور
بعض کا بالکل ہی فاتہ ہوگیا ہے اور ہم نے اُن بستیوں والوں کے خود
دیں ہیں سوہم نے اُن پڑھلم نہیں کیالیکن اُن بستیوں والوں نے خود
ہی اپنے اور پڑھم کیا ہے جن سے وہ سزا کے ستی ہوئے سواُن کے وہ
معبود جن کو وہ پوجا کرتے ہے الشرکو چھوٹر کر ان کو کچھ بھی فائدہ نہ
ور اُلٹا ان کو مقصان بہنجا یا۔ اور آپ کے رب کی بھڑ ایس سخت ہے جب
اور اُلٹا ان کو مقصان بہنجا یا۔ اور آپ کے رب کی بھڑ ایس سخت ہے جب
الشرکی گرفت بڑی تکلیف وہ اور سخت ترین ہے۔
الشرکی گرفت بڑی تکلیف وہ اور سخت ترین ہے۔
اِن واقعات ہیں اُسٹن خص کے لئے بڑی عبرت ہے جو آخرت
کے عذاب سے ڈر ہاہے۔ آخرت کا ون ایس ون ہوگا کہ اُس ہیں تمام آدمی
جمع کے جائیں گے اور وہ سب کی حاضری کا دن ہے ،

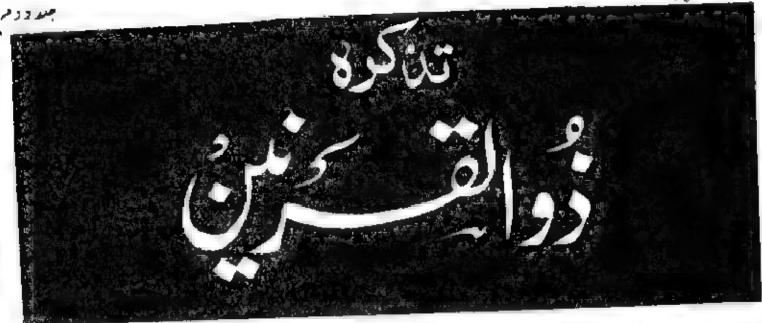

ذ وانقرنمین کا وا قعہ اپنی قدیم اورمستند تاریخی روایت کے بحاظ ہے نين الهم حصول مشتمل ہے: ۔ ذوالقرنين - شد ذوالقرنين - يأجوج و أجوج

چونکه سرایک حصه ایک تنتیت رکھتا ہے . اس لئے کتب تاریخ میں سرایک کوعلیجدہ علیجدہ تنفصیل کے ساتھ بیان کیا گیاہے۔سلف میں اگر جیسائل زیر بجث سےمتعلق ا بیسے اقوال بكثرت ملتے ہیں جو اِن واقعات كى تفسير وفصيل كى غرن سے بيان كئے گئے ہيں نيكن مناخرن علمار نے اس سلسلہ میں ووجُدا جُدارا ہیں افتیار کی ہیں۔

ان میں ایک طبقہ سلف کے معض اقوال کومقل کرنے کے بعد برکہہ وینے پراکنفا كرياس كه زير سجت مسائل مصتعلق اقوال چونكه قرآن عليم كى بيان كر د وتنخصيت ذوالفرنين کے ساتھ لوری طرح مطابقت نہیں کرتے ۔ اس لئے ہمارے گئے یہ کافی ہے کہ قرآن حکیم نے جس صدیک دوالفرنین کی شخصیت اور سیر دوالقرنین اور پاجوج و ماجوج پرروشنی دالی ہے۔ بلاست بوه حق ہے آور باقی تمفصیلات تعنی انکی شخصیت کا "اریخی مصداق، سد دُوالقرنین کا جائے وقوع ، قوم یا جوج ماجوج کا تعبین وان کے علم کوعلم اللی سے سیرو کر دیا چاہتے۔ ذوالقرسی كاجسقدرقصد قرآل كي في بيان كيام وه صرف اتنام :-

وه ایک نیک عادل باد شاه مقر جومشرق ومغرب میں میہو نیجے اور اُن ممالک کوفتح کیا اور ان بین مدل دانصا م کمرانی کی ،التدتعه کی طرف سے اِن کو ہرطرح کے سامان اپنے مقاصد ہوراکرنے کے لئے عطا کر دیتے سکتے سکتے ۔اممغول نے فتومات کرتے ہوتے تین بڑے سفرکئے مغرب اقصی تک اورمشرق اقصیٰ تک مچرجانب شال کوہنا نی سیلیلے بیک ۔

اسی جگرا بھوں نے تو بہاڑوں کے درمیانی رتے ہے کو ایک عظیم الث ان آمنی داوار کے ذریع بند کر دیاجس نے اُس علاقے سے لوگ یاجوج ماجوج کی بلغار سے محفوظ ہوگئے ؟

و وسرے طبقہ علماری دائے اِن مسائل میں پہلے طبقے سے مختلف ہے۔ یہ حضرات قرآن مکیم کی عطاکر دہ دوشنی بیں ان کے حقائق کی تفصیلات کو واضح کرنا صروری خیال کرتے ہیں کیو بحہ قرآن تحیم نے ذو القرنمین کے معاملہ کو میہو و ایوں کے سوال کرنے پر بیان کیا ہے اور اسی بنا پر وہ البااسلوب بیان اختیار کیا ہے جس سے سوال کرنے والی جماعت استونسلیم کرنے پرمجبور ہوجائے جیبا کہ اس واقعہ کے شان نزول سے بھی واضح ہے۔

نیزاس کے بھی بیرمسائل قابل تحقیق ہیں کہ فران تھیم کے اسلوب بیان سے معلوم ہو آب کہ میں درگان کی قومی اور مذہبی زندگی ہو آب کہ میں درگان کی قومی اور مذہبی زندگی کا اس سے سابھ گہراتمعلق مقاء کیونکہ اُنموں نے اس سسئلہ کوشٹر کییں کی اعانت کے لئے اس سے انتخاب کیا کہ اس سوال سے بی کریم کی الشرعلیہ ولم کی صدافت کا بآمانی امتحان میں منسا اور ہرو جائے گا۔ لہذا جومعا ملہ آج سے چودہ سوسال یہتے بحد کوکوں کی معلوبات میں منسا اور جسی تفصیلات وہ قویس بخوبی جانتی مقیس اسکے متعلق یہ کہہ کرسبکہ وش ہوجا آکہ واقعہ کی مناسب نہیں سے .

علاوہ آزیں جب کہ ہم الٹر تعالیٰ کی اس وسیع وعریض زمین سے بہت سے حصوں سے امیمی تک نا واقعت ہیں تومنحن سے کہ اس واقعہ سے تعلق شخصین اور مرفا مات بھی اسی طرح غیر معلوم ہوں اور ہم امیمی تک اِن کا پہتہ لگانے سے قاصر رہے ہوں ۔ چنا سنچ علم معتقبین مثلًا حافظ ابن کثیر عافظ ابن تیمیتی ، ابو حیاتی ، ابن عبدالبر ، امام را زمی ، حافظ ابن تیمیتی ، ابو حیاتی ، ابن عبدالبر ، امام را زمی ، حافظ ابن تیمیتی مشکل حافظ ابن تیمیتی اِن مسائل سہ گانہ کی تحقیق و ترقیق سے در بے نظراً تے ہیں بدر الدین مینی ، ابن مِشام وغیر ہم اِن مسائل سہ گانہ کی تحقیق و ترقیق سے در بے نظراً تے ہیں اور اپنے اپنے دمجان کے مطابق فیصلہ دیبا بیا ہے ہیں ۔

فروالعربين فران عيم نے ذُوالقرنين كے واقعہ كواز خود بيان نہيں كياہے بلكر موديو

کی جانب سے سوال کرنے پر ان کا تذکرہ کیا ہے۔
محمد بن اسخق نے حضرت ابن عباس شے مقل کیا ہے کہ قربین مکہ نے اپنے ڈواد می
نضر بن حارث اور عقب بن معیط کو یم دوی علمار کے پاس یہ بیغام دے کرروانہ کیا :۔
"جونکے تم لوگ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہوا ور تمہارا یہ دعویٰ جی
ہے کہ تمہارے پاس گزشتہ زمانے کے بنعیبروں کا وہ علم بھی ہے جو ہمارے
پاس نہیں ہے لہذا تم لوگ محمد رصلی انٹر علیہ ولم ) کے تعلق ہم کو یہ بتائیں
پاس نہیں ہے لہذا تم لوگ محمد رصلی انٹر علیہ ولم ) کے تعلق ہم کو یہ بتائیں
کہ اِن کے دعویٰ بنغیبری کی صداقت کے متعلق آپ حضرات کی الہامی کتابو

ميں کوني تذکرہ يا علامات موجو دہيں ؟

چنا سنچ قرلش کا به دو گورکنی و فاریشرب ( مرینه) تیهو نمچگر علمار میهو و سے اپنی آمد کا مقصد ببیان کیا میمو وی طام نے این سے کہا تم اور باتوں کو چھوڑ و ہم تم کو مین سوالات بتائے دیتے ہیں اگر : ۵ نبی دمجھ کی اللہ علیہ ولم ) ان کا صحیح جواب وید ہے توسیح لینا کہ وہ اپنے دعوی نبوت نبوت نبی دمجھ ہیں اور نبی مرسل ہیں تم پران کی پیروی واجب ہے واور آگر وہ تحیح جواب نہ دہے ہے تو وہ حجوظ ہے بھر تم کو اختیار ہے کہ جو معاملہ ان کے ساتھ چا ہو کر لو وہ سوالات یہ ہیں : - تو وہ حجوظ ہے بھر تم کو اختیار ہے کہ جو معاملہ ان کیجئے جو مشرق ومغرب تک فتو مات

كرتا *عِلاً كيب*.

رم) اُن چند نوجوانوں پر کیا گزراجو کا فربا دستاہ کے خوف سے مہار کی کھوہ میں جا چھنے ہتھے ؟ مہار کی کھوہ میں جا چھنے ہتھے ؟

دس) گروح سے متعلق بیان کیمئے کہ وہ کیا چیزہے؟ قربیش کا یہ وفد کمہ واپس آیا اور اُس نے قربیش کومیودی علماء کی گفتگو سٹائی ۔ قربیش نے سٹکر کہا کہ اب ہمارے لئے محد دصلی التشملیہ وسلم ، سے بارے ہیں فیصلہ کرٹا آ سان ہو گیا ۔ کیونکر میہود کے اِن سوالات کا جواب دیٹا ایک اقبی انسان سے لئے جب ہی مکن سے کہ السّر کی وحی اسکی جانب آتی ہو۔

چناسنی قریش کے نے آلجی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوکر پینوں سوالات پہنے سکتے ، انہی موالات کے جوا بات کے لئے آپ پرسورہ کہف نازل ہوئی ۔ (تفسیرابن کنیرج ۳ صل جسمیں

## إن تبين سوالات *ڪے جوا*ب ہيں۔

ر القريمان اورسكت را فوالقرنين كس شخصيت كالقب سيح. اس بحث سقبل ببجانيا ضروري ہے كەنبيض حضرات كويسخت مغالطيہ

موكبيا ہے كەسكندرمقدونى بى ذوالقربين ہے جس كا فركر قر آن كىم كى سور ۋكهف بيس كميا كميا ہے۔ یہ نول باتفاق حمیودعلما رسلف وخلف قطعًا باطل اور نا واقفیت پر مبنی ہے اس کے كه قرآن تيم كي تصريحات سے مطابق زوالقرمين صاحب ايمان اورمردصالح بادشا ہ \_ مخفے او رسکند رمنفد دنی ایونانی امتنرک اورنطالم با دست و گزرا ہے جب سے شرک وظلم می صدرت صحیج یاریخ خود اسکے بعض امرارِ وربارنے مجی مرتب کی ہے ۔ اما م بخارس نے اپنی کتاب میں احادیث الانبیار سے عنوان سے تحت ذوالقرمین کے واقعہ کو حضرت ابراہم علیہ السلام سے ند کرے سے قبل مقل کیا ہے۔ اس تقدیم کی وجہ حافظ ابن تجریز اس طرح ککھتے ہیں !۔۔ مصنف ‹ بخاری ﴾ نے ڈوالقرمین کے واقع کوحضرت ا براہم علیہ الت لام کے تذکرے سے قبل اس لئے بیان کیا ہے کہ وہ (بخاری)

استنفس کے قول کی اہانت کر ناچا ہے ہیں جوسکندر ہو نانی کو دوالقرمین

کہتا ہے۔ دفتے اب ری ۶۶ صنف) مقصد یہ ہے کہ ذوالقربین جس کا تذکرہ قرآن کیم میں آیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زمانے سے پہلے سے بیں یابعض روایات شے تحت معصر ہیں۔ اور سکندر مقدوفی و یونانی، حضرت عبسى عليه الستسلام سے صرف مين موسال پہلے گزراسيج اور حبكى جنگ مشہور زمانه وا دا سے ہوئی اورجس نے مصر کامث مہورشہر اسکندریہ آباد کیا مقاا ورجس کا وزیرمسٹ مہورفلسفی ارسطو منها-

يە مغالطەلىغىن اكا بېيفسىرىن كومى بېوگيا - ابوحيّان نے تىفسىير بېرمحبيط اورعلامه آلوسى في تفسيرد وح المعاني بن استخص كو ذوالقربين كامصدا ق فرار دياسيم. الغرض جن حضرات نے سکندرمقد وئی کو دوالقرعین کہائے . غالبًا اُن کو اُس روایت سے مغالط ہوا ہوگا جوا مام طبری نے اپنی تنفسیریں اور محدین ربیع جیئری نے کتا بالصحاب مینقل کی ہے جس میں اسکور ومی اور بانی شہراسکندریہ کہاگیا ہے۔ تکریبرروایت منبعیف

اور اتا بل اعتما وسيحد ( فتح البارئ المستون

اسخق بن بشرنے بروایت سعید بن بشیرت و و سے نقل کہاہے کے ذوالقرنبین کا نام سکندر مقاا ورببسام بن نوخ کی سل سے مقالیکن اسکندر بن فیلیس (مقدونی) کوتھی ڈوالقرمین کینے گئے ہیں جوروی اور بانی شہراسکندر بیسے مستحریہ واضح رہے کہ یہ دوسرا ووالقربین بہلے سے مبت زماز بعد ببيدا بواب كيوكرسكندرمقدوني حضرت مسيح عليه السلام تقريبًا تنين سوسال يبيع بواسها ورمشم وفلسفى ارسطاطاليس دارسطور اس کا وزیر تھا اور بہی باوسٹ ہے جس نے دارا کوتش کیا اور لمک۔ فارس سے باوست او وسیل کرے اس کے ملک پر قبعنہ کرایا۔ ہمنے یہ تنبيه اس كے كردى كربہت ہے آ دمى بيداعقا دِر كھتے ہيں كہ بيرد ونوں ايك بى شخصيت بي اوريه اعتقاد كرييضة بي كر قرآن مكيم مين ص دُوالقر بين كا وكرسه وه بيي سكندرمقدونى سيحب كا وزبرا رسطاطاليس فلسفى تصااور اس اعتقاد کی برولت بہت بڑی غلطی اور بہت بڑی خرابی بیدا ہوجا تی ہے اس کئے کہ ذُوالقرنین اوّل مسلمان اور عادل بادشا ہ منتے اور ان کے و زیرخضر (علیہ است لام) متھے جن سے متعلق ہم ٹابت کر آئے ہیں کہ وہ نبی تحقے اور دوسرا دمقدونی مشرک مقا اوراس کاوز پرفلسفی تقا اور ان دونوں کے درمیان تقریبًا دوہزارسال سے بھی زیادہ کافصل ہے۔ پس کہاں یہ (مقدونی) اورکہاں وہ دعربی سامی) اور اِن دونوں سے درمیان اس درجہ المتبازات ہیں کرسوائے ہے خبراور حقائق سے ناآشنا انسان کے دوسراکوئی شخص ان دونوں کو ایک سے کے گاتنہ کی سکتا۔ (البدايه والتهايه ج ٢ مسكنا)

امام رآزی نے اگر میسکندر مقدونی کو دوالقرنین کالقب دیا ہے گرائی کے با وجودان کومی پر اقراد سے کہ فودالقرنین نی مقے اور سکندر مقدونی کا فرمقا اور اس کا معلم اور وزیرارسطومقا جو بلاشرہ کا فرسے ۔ (تفسیر کبیرسورة کہف) وافظ ابن مجر شنے مجی اس مغالطہ کی وجہ بینقل کی ہے کہ چونکہ قرآنی دُوالقرنین کی حکومت نہا بیت وسیع حکومت پر حکمرال کی حکومت نہا بیت وسیع حکومت پر حکمرال رہا ہے اور سکندریو نانی مجی وسیع حکومت پر حکمرال رہا ہے اس کے اسکومجی دُوالقرنین کہد دیا گیا۔ نیز سب سے پہلے محد مین اسخی نے اپنی کتاب سے سے پہلے محد مین اسخی نے اپنی کتاب سے رہا ہے اور چونکہ ان کی یہ کتاب مبہت مشہور مسلمند رشقل کیا ہے اور چونکہ ان کی یہ کتاب مبہت مشہور وسقبول ہونی ہے اس لئے یہ نام بھی شہرت پاگیا۔

الغرض ما فظ مد میث کشیخ الاسلام اثبن تیمیته ، امام ابن عبد البرج ، زمهر بن مگازی ابن مجرمی این کشیره اور علآ میمینی میسے مقتین نے اس مغالط کی شدت سے تر دید کر دی ہے

اور بیرحقیقت تھی ہے۔

رریہ بیست بی اسٹالیکہ وہ ذوالقرنین جن کا ذکر قرآن کیم میں ہے کون ہیں آن کا کیا نام سے ؟ اورکس زمانے میں ہوئے ہیں ؟

ا سے متعلق مجی علمار تاریخ کے اقوال مختلف ہیں ، ابن کثیرہ کی تحقیق اور رجمان یہ ہے کہ وہ نبی سفے اور ایس کا زیانہ سکندر مقدونی سے دو ہزار سال پہلے کا ہے اور پیضر ابراہیم علیہ استعام کے ہم زیانہ ہیں اور اِن سے و زیر حضرت خضر علیہ الت لام منعے ، ابراہیم علیہ استعام منے ، خیر ابن منیزہ نے البدایہ والنہایہ ہیں سلف صالحین سے یہ بیز ابن مشیرہ نے البدایہ والنہایہ ہیں سلف صالحین سے یہ

روایت بھی نقل کی ہے کہ ذوالقربین پیادہ پانچ سے لئے بہونچے جب حضرت ابراہیم علیہ استلام کو اِن کے آنے کا علم ہوا تو مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر استقبال کیا اور اُن کے لئے دُعاہمی کی اور چند تھیجتیں ہمی فریائیں ۔ اور آیک روایت یہ مجمع تقل کی کہ وہ حضرت ابراہیم علیالسلام سے ساتھ فائہ کعبہ کا طواف کئے اور قربانی دی ۔ دابدایہ جمع صفال

ابوریان بیرونی نے اپنی کتاب الا ٹارالباقیہ عن القسرون الماضیہ میں لکھا ہے ووالقرنین کا نام الوبچرین متی بن عمر بن افریقیس میری سے جس نے زبین سے متنازی ومغارب کو فتح کیا .

ابن ہشام کی دائے ہے کہ ان کا نام مصعب بن عبد الشبر تھا۔ ما فظ ابن حجرد کا دجمان مجی اسی جانب ہے بھیریام کی طرح لقب والقرین کی وجرتسمیہ میں بھی اختلاف نقل کیا گہاہے۔ بعض مفسرین کاخیال ہے کہ چونکہ وہ روم اور فارس آڈوممکتو کے بالک منظے اور قرن کے معنی سینگ کے ہیں بطور استعارہ طاقت اور صکومت کے معنی میں استعمال کیا جا آ ہے تعین دومکومتوں کا مالک.

امآم ذہری کی رائے یہ ہے کہ چونکہ وہ فتومات کرتے ہوئے اقصا کے مشرق ومغرب تک پہنچے اس لئے ذوالقرنیین لقب ہوا۔ (یعنی و ونول جانب کے مالک)

بعض مؤرمین نے بہ وجنقل کی ہے کہ امفوں نے اس قدر طوی عمر یا تی کہ دنیا کے وقو قرن دوقو صدیوں کے امفوں نے اس لئے فوال عمر یا تی کہ دنیا کے وقو قرن دوقو صدیوں کی کے زندہ رہے اس لئے ذوالقرنین کہا گیا۔ والسواعم میں دفتے البادی و تاریخ ابن کشیرج ۲)

زوالقرنبین کے اس تاریخی واقعہیں یہ بات بیش نظریہنی ضروری ہے کہ قرآن مکیم نے پوراقصہ اور اسکی تاریخ ڈکر کرنے کا وعد ونہیں کیا بلکہ اس تذکرے کا ایک حصہ ہیان

> قرآن حکیم کا برجمله اسکی شهاوت دیتا ہے:-قرآن حکیم کا برجمله اسکی شهاوت دیتا ہے:-افعال سائتلوا علی کھی میڈن ذیکٹرا دراکہ فاتیت میں

ا ہے نبی تم کہدو میں اس کا کچھ حالتی ہیں پڑھکرٹا دیتا ہوں۔ لہذا ذو القرنین کے بارے میں تاریخی بحث ، ٹام ونسب وزیانے کی تنصیلات کوقرآن حکیم نے غیر منروری قراد دیا ہے :

بنیادی طور پر قرآن کیم میں ذو القرنین کے چاراوصا ف بیان کے گئے ہیں۔ دا) ان کالقب دوالقرنین -

(۲) وہ مبہت بڑے فرمانروا سے جنگ فتوحات مشرق سے مغرب کی کہنچی تقیں اور تیری مائب شمال یا جنوب میں بھی وسیع ہوئی مقیں اور تیری مائب شمال یا جنوب میں بھی وسیع ہوئی مقیں اور تیری مائب شمال یا جنوب میں بھی وسیع ہوئی مقیں اور یا جوج و ماجوج کے حملوں سے بچاؤ کے لئے تھی پہاڑی و دے پر ایک شخکم دیواد بنائی ہے۔
(۲) وہ صاحب ایمان اور عاول فرمانروا مقے۔
و دالقرنین کا بیٹ ہورز مانہ واقعہ قرآن کھیم اس طرح بیان کرتا ہے۔

## مُعُمُونَ وَيَسْقَلُونَكُ عَنْ ذِى الْقُونَانِ الْح

والكِمث آيات عين 'نا موه)

اوراے محدد ملی السّرعلیہ ولم) یہ لوگ تم سے و والفرنین کے بارے بیں پرچھتے ہیں اِن سے کہو بی ان کا کچھ مال تم کو پڑھ کرساتا ہوں. ہیم نے ان کو زبین میں اقتدار عطاکیا مقاا ور ہرتسم کے اسباب

ووسائل ديي عقه

اُمغوں نے ( بہلے مغرب کی طرف آیک مہم کا) سرورا مان کیا۔
حتی کرجیب وہ غروب آفتاب کی حدیث بہنچ گئے توانھوں نے
سورج کو ایک کا لے بانی کی حبیل میں ڈو ہنے یا باا ور و ہاں اُن کو ایک
قوم ملی ہم نے کہا اے و والقرنین نہیں براختیا رہے کہ اِن کو تکلیف بہنچ آی

امنوں نے کہا جو ان میں سے طلم کرے گا ہم اس کوسزاد بنگے مچروہ اپنے رب کی طرف بلٹا یا جا سے گا اور وہ اسے اور ڈیادہ سخست عذاب دے گا.

ادرجوان بیں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اُسکے لئے ایسی جزامے اور ہم اسکو زم احکام دیں گے۔

مبیرامضوں نے ایک و وسری مہم کی تیاری کی بہاں یک کے طلوع آتا ب
کی مدیک جا پہنچ و ہاں اُنمفوں نے دیجھا کرسورج ایک ایسی قوم پرطلوع ہور ہاہے
جس کے لئے وصوب سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیاہیے۔ د غالباً جنگی اور
وحتی قوم ہوگی جومکان وغیرہ بنا ماجانتے نہوں ) یہ حال مقا اُن کا اور دوالقرنین کے
پاس جو کچھ تھا اُسے ہم جانتے متھے۔

مچرانصوں نے دایک میسری مہم کا) سامان کیا۔

میمان کے کہ جب ڈٹو پہاڑوں کے درمیان تبہنچے توان بہاڑوں سے اُس طرف ایک قوم کو یا یا جومشکل ہی سے کوئی بات سمجستی تھتی ۔ اُس طرف ایک قوم کو یا یا جومشکل ہی سے کوئی بات سمجستی تھتی ۔

ان توگوں نے کہا اسے دوالقرنین باجوج اور ماجو ۱، اس سرز بین میں

فساد پھیلاتے ہیں توکیا ہم آپ کو کوئی سیس اس کام سے لئے دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بندسمیر کر دیں ۔

امنوں نے کہا ،جو کچھ میرے دب نے مجھے دے رکھاسے وہ بہت ہے۔ توتم بس محنت سے میری مدد کر وہیں تمہادے اور اُن سے

ورمیان بندبنائے دیتا ہوں۔

مع السبح المحمد الم المردو، آخر مب و و نول بہاڑوں کے درمیانی خلاکو المعنوں نے بات و یا تولوگوں سے کہاکداب آگ دمکاؤ حتی کر دیا ہی ویواد، بالکل آگ کی طرح شرخ کردیا تواسمفوں نے کہا لاگا آپ کہا اللہ کی طرح شرخ کردیا تواسمفوں نے کہا لاگا آپ بیس اسپر سکھلا ہوا تا نبا انڈ لموں .

دیہ بند ایسا مقاکہ (یا جوج اور ما جوج اس پر چراهکر مھی سرآ سکتے مقے اور اسمیں مقب لگا اُ اُن کے لئے اور مجی شکل مقا۔

ووالفرئین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے ، مگرجب میرے رب کی رحمت ہے ، مگرجب میرے رب کی رحمت ہے ، مگرجب میرے رب کے دیدے کا اور میرے رب کے دیدے کا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے ، دلینی قیامت )

اس روز دفیامت کے دن ہم اُن کی یہ مالت کر دینے کو ایک میں ایک گذشہ و جا کہنے کو ایک میں ایک گذشہ و جا کہنے کا ایک ایک میں ایک گذشہ و جا کہنے کا اور صور میون کا جا تیگا بھیرہم سب کو ایک ایک سر مے جمع کر لینگے۔

ا جورج و ماجوج گائین کی شخصیت سے بعد دوسرامسکدیا جوج و ماجوج گائین کا جورج و ماجوج گائین کا جورج و ماجوج گائین کا بھر مند اور مورضین نے دوایات کا وہ تمام ذخیر فقل کرنیا سے و و القرنمین اس کے ماتھ سے و و القرنمین اس کے ماتھ سے و و القرنمین اس کے ماتھ سے کی سے و و ایات ناقابل اعتما دہیں اور اسرائیلیات پر جبنی ہیں ۔ قرآن کی م نے ان کا مختصر مال بیان کیا ہے اور نبی کر مے صلی الشرطیہ و کم نے بقدر ضرورت تفصیلات سے اُمّت کو آگاہ کر دیا ہے ۔ ایمان لانے اور اعتماد کرنے کی چیز صرف آئنی ہی ہے جو قرآن مکیم اور احادیث کر دیا ہے کہ چیز صرف آئنی ہی ہے جو قرآن مکیم اور احادیث کر دیا ہے۔ ایمان لانے اور اعتماد کرنے کی چیز صرف آئنی ہی ہے جو قرآن مکیم اور احادیث

صحیحہ میں آگئی ہیں۔اس سے زائد تاریخی وجغرا فیا تی حالات اور اُن کا مصداق جواہاتی فسیر اور مؤرفین فکھتے ہیں وہ اُنکی این اپنی رائے ہے۔ اِنکے صمیح باغلط ہونے کا اٹر قسسر آئی ارسٹ ادات پر نہیں پڑتا .

اس کے بین ہے وہ امادیث نقل کر دینا مناسب ہے جواس معاملہ میں محدثین کے نز دیک محصے یا قابل اعتماد ہیں ، اسکے بعد اُن تاریخی روایات سے آگاہی مال کرنا جن کی اِن امادیث سے آگاہی مال کرنا جن کی اِن امادیث سے تا نید موتی ہے اُس عنوان کی محینے تعبیر ہوگی۔

قرآن وسنت کی نفرسیات سے اتنی بات تو بلاسٹ بات سے کہ یاجوج و ماجوج انسانوں ہی کی اولاد سے ہیں۔ کیونکہ انسانوں کی طرح حضرت نوج علیہ استلام کی اولاد سے ہیں۔ کیونکہ قرآن میں منام انسانوں کی طرح حضرت نوج علیہ استلام کی اولاد ہے ہیں اور رہینیگے قرآن میں ہوں گئے۔ وہ مسیحضرت نوج علیہ استلام کی اولاد میں ہوں گے۔

وَجُعَلُنَا ذُمِي يَّتَ مُعُمُ الْبَاقِينَ والعافات آيت عن

اور تاریخی دوایات اسپرسفق میں کہ یاجوج و ماجوج یا فٹ بن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔
ایک منعیف مدیث میں اسکی تائید کرتی ہے ۔ اِن کے ہائی حالات کے متعلق سیسے
زیاد تفصیلی اور مدیث میں اسکی تائید کرتی ہے ۔ اِن کے وہ دوایت ہے جسکو محیے سلم اور
تمام مستند کتب حدیث میں نقل کیا گیا ہے اور محدث میں نے اسکو محیح قرار دیا ہے۔ اسس
مدیث میں خروج و قبال ، نزول میسی مجموع وج یا جوج و ماجوج کی پوری تفصیل مذکور ہے۔
اس مدیث کا ترجمہ حسیب فیل ہے ۔۔

حضرت نواس بن سمعان کے بین کہ دسول انترملی انترملی انترملی آلترملی آلترملی آلترملی آلترملی آلی افغال کا تذکرہ فریا یا اور دوران کلام بعض آلی اسکے متعلق الیسی فرائیں جن سے اس کا حقیرہ دفعیل ہو نامعلوم ہوتا مخت اسکے متعلق الیسی فرائیں جن سے معلوم ہوتا مخت موتا مخت موتا مخت موتا مخت اور براسے (مثلاً فرضی جنت و دورخ کا اسکے موتا مخاک اسکے میں اور دوسرے خوارق وغیرہ) آپ کے بیان سے (ہم پر ایسا خون طاری ہوا) گویا دیال تھی دول کے ذقریبی) حیند میں موجوہ دے جب ہم طاری ہوا) گویا دیال تھی وال کے ذقریبی) حیند میں موجوہ دی جب ہم شام کو آپی فدمت میں ما صریح دول کے ذقریبی) حیند میں ارتوان کو حول کا اسکا فرائی فدمت میں ما صریح دول کے ذقریبی کے ہمارے قابی تا ترات کو حول کا سکا شام کو آپی فدمت میں ما صریح کے تو آپ سے ہمارے قابی تا ترات کو حول کا سال

فرمالیا اور دریافت فرمایا، تم نے کیاسمجھا ؟ ہم نے عرض کیا آپ نے وقبال کا تذکرہ فرمایا اور بعض باتیں ایسی فرمائیں جن سے اس کا معاملہ حقیرا وراسان معلوم ہوتا مقا اور بعض باتیں ایسی فرمائیں جن سے معلوم ہوتا ہے کراسکی بھری توت ہوگا۔ اس کا فقنہ بڑاسخت ہوگا۔ ہیں تو ایسامحسوس ہونے لگا کہ وہ بھری توت ہوگا۔ اس کا فقنہ بڑاسخت ہوگا۔ ہیں تو ایسامحسوس ہونے لگا کہ وہ

ہمارے قریب می مجوروں سے جھنڈیں موجودہے۔ نبى كريم صلى الشرعلية ولم فرمائ كله تهادي بارك بين فننو كالمجها نديشه المان بن وقبال كى بنسبت دوسرا فق زياده قابل كشير ہیں . رمینی وقبال کا فتنہ اتنا بڑانہیں مبیاتم نے مجھ لیاہے ) اگرسیسری موجود گی میں **و و نکلا نو میں** اِس کا خو د مقابلہ کر لوں گا د تمہیں فکر کرسکے ضرور<sup>ت</sup> نہیں) اور اگر وومیرے بعداً یا تو ہرخص اپنی ہمت کے موافق اُسکومغلوب سرنسي كوششش كرے كا الشرتعالیٰ ميری غير بوجو د كی بيں ہرسلمان كا ناصر ا در مما فظ ہے (اسکی علامت یہ ہے کہ) وہ نوجوان پیجپ دار بالوں واللہے۔ اسکی ایک آنکواو پرکو امیری بونی مے (اور دوسری آنکھسے کا ناسیے جیساکددوسری روایات میں بیان کیا گیا ) اور اگریس راسی تبیج صورت میں) اسکوکسی سے سامخ تشبیر ووں تو وہ عبدالعزمی بن قطن سے مشابہ ہے ، دیرنہ مانۂ ما دلیت میں مبوخرا عرقبسیلہ کا ایک بیشکل آدمی تنطا) اگرتم میں ے کسی مسلمان کا وجال سے سائن سا منا ہوجائے تواسکو جا ہیئے کہ وہ سورہ كہف كى ابتدائى آيات پڑھ لے داس سے وہ د قبال سے نتنے سے محفوظ ہوجائے گا۔

خوج وجال ملک شام اور عراق سے درمیان سے شکے گا اور جرجان میں مرمیان سے شکے گا اور جرجان سے معابد میں ثابت فدم دبنا. ہم فی عرض کیا کہ یارسول الشر کے بندو اسکے مقابد میں ثابت فدم ربنا. ہم فی عرض کیا کہ یارسول الشر وصلی الشرطلیہ ولم ، وہ زمین میں کشی مرت بہیگا ؟ آپ نے ارشاد فرما یا چالیس دن رہے گا بہیکن اس کا بہلا دن ایک مال سے برابر ہوگا اور دوسرا دن ایک مال سے برابر ہوگا اور

تیسرا دن ایک ہفتہ کے برا بر ہوگا اور باقی دن عام دنوں کے برا بر ہونگے۔
ہم نے عرض کیا یارسول النٹر دصلی النٹر علیہ ولم ) جو دن ایک مال کے برابر
ہوگا کیا ہم اُس میں صرف ایک دن کی دیائے نمازیں ، پڑھیں گئے ہو ہے ۔
نے ادمث اوفر بایا نہیں بلکہ وقت کا اندازہ کر کے پورے سال مجر می
نمازیں اواکر ٹا ہوگا۔

مچر د قبال دوسری قرم کے پاس سے گزر سے گا اور اُن کو مجی
اپنے کفروالحادی دعوت د سے گائین وہ اسی باتوں کور توکر دینگے وہ اُن سے
مایوں ہوکر چلا جائے گا تو یہ سلمان گوگ تحط سالی میں ببتلا ہوجا کیں گے حتیٰ کہ
اُن کے پاس کھانے کو کچھ شدہے گا دلیکن وہ اپنے ایمان پر باقی دہیں گے،
اُن کے پاس کھانے کو کچھ شدہے گا دلیکن وہ اپنے ایمان پر باقی دہیں گے،
خطاب کرے گا اور اُس کو
خطاب کرے گا کہ اے زمین اپنے خزانوں کو باہر لے آ ؟ جنا پنی ذمین کے
خواب کرے گا کہ اے زمین اپنے خزانوں کو باہر لے آ ؟ جنا پنی ذمین کے
خواب کرے گا جس کی جھے پیچھے ہولیں کے جیسا کہ شہد کی محسیال اپنے سردار
کے پاس ہولیتی ہیں۔ مجم د مبال ایک آ دمی کو طلب کرے گا جس کی جوانی
مجم لور مہوگی اُمیر تلوار اور وقول کے دونوں
مجم لور مہوگی اُمیر تلوار اور وقول کے دونوں
مگڑ سے اس فدر فاصلہ پر کر دیتے جائیں گے جس فدر تیر ہار نے اور

نٹ نہ کرنے کے درمیان فاصلہ ہو تاہے جمچیروہ اُس کو آواز دے گا وہ دندہ ہوکر) د قبال کی طرف اُسکے اس عمل پرمنٹ ہواروشن چہرے سے سائمۃ آجائے گا دیعنی وہ مردِمومن د تبال کوسلیم نہیں کرے گا)

عدى عليه التلك وريب اثنار التُدرِّيعا ليُحضرت ميسيُّ عليالسلام يو نازل فرما دي<u> گ</u>ے. و ه وټورنگ ارجادي اور سے برو سے جامع وشق دشام ، می مشرقی جانب سے سفید مینارے پر اس طرح زول فرمائیں سے کہ ان سے دونوں اعظ فرشتوں سے يرون پرر کھے ہوئے ہوں گئے جب اپنے سرکو نیچے کریں گئے تو اُس سے یانی کے قطرات حیمٹریں سے رجیسے کوئی انجھی ٹسل کرآیا ہو) ا درجب سرکوا د پرکریں گے توانس وقت معی یانی کے متفرق قطرات جھڑ بنگے رصیے کوئی انھی عسل کر آیا ہو) اورجب سرکوا ویرکریں گے توانس وقت میں یا نی سے متنفرق قطرات جوموتیوں کی طرح صافِ شفاف ہو بگے ا کریں کے جس کا فرکو تھی آئی سے سانس کی ہوا پہنچے گی وہ و ہیں دم تور وے گاا درآ یے کا سانس اس قدر دُور مینچے گاجس قدر دُور آپ کی بھا و جائے گئے۔ حضرت صیبی علیہ است الم دِقبال کو تلاش کرتے مھریں گے۔ یہاں تک کوآئ اسکو باب تذیر جا پکڑلیں گے دیبمقام آج میں بیت المقدس (فلسطین) سے قریب اسی نام سے موجو دیسے) و ہاں اسکوفتل کر دیں گئے۔ اسکے بعد حضرت میسیٰ علیہ السّلام لو گوں مے پاس آئیں سے اوربطورشفقت وعنایت اُن کے چیروں پر ہاتھ مهرس گے اورجنت میں اعلیٰ در جات کی نوشخبری دیں گئے۔

نكال د با بهوں جنگے مقابله كىكسى كوطاقت نہيں الهذاآپ مسلمانوں كوجمع كركے كو وطور برجلے جاكيں . (جنائچ حضرت عبسیٰ عليه السّلام ايسا ہى كريں گے)

مهرانند تعالے یاجوج و ماجوج کو کھول دیں گے۔ و ہ نہایت تیزدفادی کی دجے ہربلندی سے پھسلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ان بى كى يېلى جماعت تجيرة طبريدسه كزدي اوراس كاسب يانى یی کرایسا کر دینگی کرجب و وسری جماعت اس مگسے گزریگی تو دریا كوخشك دييم كر كيم كي كركيام مي بيان مهى يانى تفا ؟ حضرت عيسى علیہ انستام اور آن کے رفقار کو ہ طور پریٹا ہ لیں گے اور دوسرے مسلمان ابنے قلعوں اور محفوظ مقامات میں بنا ولیس کے ۔ کھانے بینے كاسامان سائق موگامگروه كم يشباك كارتلت كابه حال برگاكم ايك بيل مح سركونتنو دين رسيم بترسيمها جائے كا حضرت عيبى عليه السلا) اور دوسرے مسلمان اپنی معیبیت وود ہونے کے لتے النّٰدتِعائے سے وُعاكر مِن مِسْمَ (التَّرْتِعالِيُّا أَنَى وَعاقبول فرمانيس مِسْمَ) اوريا جوج وماجو پرایک خاص قسم کی و بانی بیماری مسلط کر دیں گے جس سے سب سے سب مرجاً بن محے بھے حضرت علیہ الت لام اور اُن مے ساتھی کوہ طور سے نیجے آجا میں گے تو دیکھیں گے کہ زمین میں ایک بالشت مبكه على إن كى لاشول سے خالى نہيں زاور لاشوں كے سرنے كى وجسے) سخت بدبوبهوگی . داس كيفيت كو د بچه كر د و بار ٥) عبين عليه است الم اوران کے رفقار دُما کریں گے اک یمصیبت مجی دور ہوجائے ، التُدتِعاليٰ إِن كِي دُمَا قَبُولِ فرماتين كِيا ورايك خاص قسم سے میادی عمر کم پرندوں کو جیجیں سے جنگی گر دییں اونٹ کی گردن میں ہوں گی وہ آن کی لانٹوں کو آٹھا اٹھا کرجہاں الٹری مرضی ہوگی بھینک آتيں گے۔اوربعض روايات ميں ہے كه دريا ميں ڈال ديں گے، ميمر التدتعال إسس برسائيس كے بحوى شہر اورجنگل ايسا ندموكا جهال

بارش نہوئی ہوگی، اس سے ساری زبین وصل جائیگی اورسشیشہ کی مانندصا منہ وجائیگی۔ بھرالشرنعائے زبین کو کم دیں گے کہ ایپ بیٹ سے بھلوں اور بھولوں کو آگا دے اور اپنی برکات کو لیس ہرگی کا درے در اپنی برکات کو لیس کر دے در چنا بچہ ایسے ہی ہوگا اور اس قدر برکت ظاہر ہوگی) کایک انارایک جماعت کے لئے کھانے کو کافی ہوگا اور لوگ اس کے شہلکے کی مھیری بناکر سایہ حاصل کریں گے اور ووجی اس فدر برکت ہوگی اور کی میاست فدر برکت ہوگا اور لیک اور دوجا کی ہوگا اور ایس کے نیاکہ کا دو دھ ایک جبیت بڑی جماعت کے لئے کافی ہوگا اور ایک کا دو دھ ایک قبیلہ کے سب لوگوں کے لئے کھا بت کہ جائےگا۔ اور ایک بکری کا دو دھ ایک قبیلہ کے سب لوگوں کے لئے کھا بت کہ جائےگا۔ اور ایک برادری دخاندان کو بس ہوجا تے گا۔ اور ایک برادری دخاندان کو بس ہوجا تے گا۔ دی فیارٹ کو بال کا زبانہ چالیس سال دہنے کے بعد دیا جائےگا کی کھیر معمولی برکات اور امن وابان کا زبانہ چالیس سال دہنے کے بعد قیامت کا وقت آ جائےگا)

اس وقت الترتعالے ایک نوسٹ گوار ہوا چلا کیں گے ہی گیا ہے وجہ سے سب سلما نوس کی بغلوں کی نیچے ایک خاص قسم کی بیماری بیدا ہوجائینگئے اور سب سے سب و فات پا جائیں گے۔ اور جو باقی رہ جائینگئے وہ صرف کا فروظا لم لوگ ہو ل کے جوزین پرعلی الاعلان جانورول کی طرح حرام کاری کرتے بچریں گے۔ ایسے ہی لوگوں پرقیا مت جائیگ طرح حرام کاری کرتے بچریں گے۔ ایسے ہی لوگوں پرقیا مت جائیگی۔

اور حضرت عبدالرمن بن یزیم کی دوایت بی یا جونی بوت کی مزید تیففسیل ملتی ہے وہ یہ کرنجیر و طریب سے کے قصد کی مزید تیففسیل ملتی ہے وہ یہ کرنجیر و طریب سے ایک سے ایک سے بعد یا جوج و ما جوج بیت المقدس کے پہاڈوں میں سے ایک پہاڈ جبل الخر برج طرح جا کیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کا فاتمہ کریں گے۔

ماتمہ کر ویا ہے اب اسمان والوں کا فاتمہ کریں گے۔

چنا نبچہ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف چھنگیں گے اور وہ کر آن کی طرف چھنگیں گے۔

اور وہ تبرالٹر تعالے کے منشام سے خون آلو د ہوکر آن کی طرف

والبیں آئیں سے (تاکہ یہ احمق بہتمجھ کرخوش ہول کہ اسمان والوں کا تبھی خاتمہ کردیا گیا) (صحیح سلم کاب الفتن)

اور دقبال کے قصۃ میں حضرت الدسعید نصدری کی روایت میں یہ اصافہ بھی ہے کہ وقبال مدینہ منورہ سے و ور رہے گاھئی کہ مدینہ کے داستوں پر بھی اِس کا آنام تکن منہ ہو گاتو وہ مدینہ منورہ کے قریب ایک خشک محماری زمین کی طرف سے آئے گا اسوقت شہرسے ایک آومی دقبال سے مقابلہ کے لئے نکلے گا اور وہ آومی اُس وقت کے بہترین لوگوں میں سے ہوگا۔ وقبال کو خطاب کر سے کہنگا کہ میں مقین کرتا ہوں کہ تو وہی دقبال ہے جب کہنے کی استراکی کے بہترین خبردی ہے۔

﴿ يَسِنْكُو ﴾ و قبال گهيگا لوگو! مجھے يہ بتلاؤ كو اگر ہيں اس آ دمی كو قبل كر دوں اور مچرائے زندہ كر دوں توكيا ميرے نُد ا ہونے ميں شرع سرتنا

شك كروكي ؟

لوگ جواب ویں گے نہیں اچنا کچہ دنبال اس آومی کونسل کردیگا اور میراسکو زندہ کر دسے گا۔ (زندہ ہوتے ہی وہ آومی) د جال سے کہیگا کہ اب تو مجھے تیرے د جال ہونے کا پہلے سے زیاد ہ مقین ہوگیا۔ د جال آب د وبال آب د و

(صحيحسلم كآب الفتن مديث مست الت-)

که ابواسخی ( دا دی مدمیث) سمجتے ہیں کہ پیخص حضرت حضرعلیدا لسّام ہوں گے۔ دسمیجمسلم مدبیث ندکور)

منتی تم لوگوں میں سے ہوگا اور نوسون انوے یا جوج و ما جوج سے ہونگے۔
منت رک حاکم کی ایک روایت میں حضرت ابن مرضے مروی ہے
کرنبی کریم ملی اللہ علیہ ولم نے ادش و فرما یا اللہ تعالیٰ نے تام انسا نوں
کے دس حصتے کئے ہیں اِن میں سے نوصے یا جوج و ما جوج کے ہیں اور باقی
ایک حصتہ ہیں سارمی و نیا کے انسان ہیں۔ (روح المعانی)

ابن کشیر این کتاب البدایة والنهایه بین ان سب روایات کوشقل کر کے نکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج و ماجوج کی تعداد ساری انسانی آبادی سے جیدزا کر ہے .

متنداحدا ور ابو آو و دبی باسناد محیح حضرت ابوم ریر گاکی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم نے فرما یا حضرت عبیہ کا لسلام اینے نزول سے بعد زمین پرجالیس سال رہیں تے۔

صحیح سلم کی ایک روایت بین جوشات سال کاعرصه بتالی یا گیا که ما فظا بن جرش نتیج الباری بین اس روایت کومو و ل یا مرجوح قرار دیکر چالیس سال می کاعرصه سیج قرار دیا ہے ، اور حسب تصریح اطاویت یہ پورا عصمه امن وا مان اور برکات کے ظہور کا موگا بغض وعدا وت آبیس میں قطعاً ندر ہے گا کہ جمی و و آدمیوں میں جھگرا ندموگا۔ دروایت سلم احمد)

بخاری منٹرلیف ہیں صنرت ابوسعید خدری شے دوایت موجود ہے کہ نبی کریم سلی اللہ طلیہ ولم نے ادمت دفر ما یا مبیت اللّٰد کا بچ ویمرہ خروج یا ہج و با جوج کے بعد ممبی جاری دہے گا۔ (تنفسیر منظیری)

بخاری و کم نے حضرت زینب بنت جمن ام المومنین سے دوات نقل کی ہے کہ ہی کر می سلی الترطلیہ و لم ایک روز نیندسے الیمی حالت ہی میداد ہو سے کرچہر قامبارک سرخ ہور استفا اور آپ کی زبان مبارک پریہ

لاالدالاالشرعرب والوں کی خرابی ہے ایک الیسی بُرائی سے جوقریب ایک الیسی بُرائی سے جوقریب ایک سے جوقریب ایک سے جوقریب ایک سے جوقریب ایک سے دن یا جوج و ماجوج کی ردم لیسی دیوار ہیں اتنا سورانے کھل ۔ گیا ہے اور آپ نے عقد سعین تعین انگو سطے اور انگشت شہادت کو ملاکر صلقہ بناکر دکھلایا۔

حضرت الم المونين فراتى من كه اس ارشاد پرتم في عرض كيا يارسول التررسلى الترعليه ولم اكياتهم ايسے حال من الك موسكة ميں جبكر مماد سے معاشرے میں صالحین مجی موجو د مبول ؟ آپ نے ادشاد فرا يا إل الك بوسكة ميں جبكہ فيت ديرا في اكي كثرت موجا كے۔

سدِّیاجوج و ماجوج میں مقدرصلقه سوراخ مروجانا اینے حقیقی معنی میں تھی مکن ہے اور لطور مجازستر ذو القربین کے ممرور ہوجانے کے معنی میں تھی آتا ہے۔ دابن کمٹیرہ ،ابو حیان)

یں بن الاست کر دیتے ہیں۔ اکھے دوڑ عیرات کا است کو حضرت الوہر رہ کی ہے روائت المقال کی ہے کہ نبی کریم صلی النزعلیہ وہم نے ارشت و فرما یا ہے۔

یا جوج و ما جوج میرو فرستہ و و القرنین کو کھو دیتے رہتے ہیں یہاں کہ کہ است قریب ہینچ جاتے ہیں کہ دورسری طرف کی روشتی نظر آنے گئے گریہ کہ کر لوٹ جاتے ہیں کہ باتی کل کھو و کر یارکر ویں گے۔ گر و وسرے و ان الشرتعالی میجر ولیسا ہی مضبوط اور ورست کر دیتے ہیں۔ اگھے روز میجر نی محنت اُستے کھو و نے ہیں صرف کرتے ہیں کہ بی کہ میں کہ ورست کر دیتے ہیں۔ اگھے روز میجر نی محنت اُستے کھو و نے ہیں صرف کرتے ہیں کہ ورست می ورست می ورست می جو جاتی ہیں حرف کرتے ہیں۔ والد و کیسے ہی ورست می جاتی ہیں حرف کرتے ہیں۔

ما نده حصد ابنی حالت پر مطے گا اور وہ اُسکو توڈکر پارکرلیں گے۔ اس روایت کوا مام ترندی نے مقل کر کے اسکو غریب (حدیث کی ایک صنعیف قسم) قرار دیاہے۔

ا بن کثیراد نے اپنی تنفسیر میں اس روایت کونقل کرکے فرمایا : ۔ د ساور سرور نے مائز براہم سرور میں در در در سازی کا

إِسْنَادُهُ عَجِيدٌ تَقِوي قَالَكُن مَشْنُهُ فِي مَ فَعِهِ نَكَالَةً .

اسکی سند جبرا ور قومی ہے۔ البتہ مضمون مدیث کے مرفوع ہونے یں لینی رسول النوسلی النوسلی

اس تکارت با اجنبیت کی غالباً به وجرموگی که قرآن کیم نے جہاں اس دیوار کا تذکرہ کیا ہے وہاں بہ وضاحت بھی کی ہے کہ فیرا استظاعموا آئ تی فیل و دی کا استظاعموا آئ تی فیل کو دی کا استظاعموا کہ نقشا،

دید بندایسا تفاکه) باجوج و ماجوج اسپر میرصر کی نه آسکتے تھے۔ اور اسمیں شقیب لگا ناا ورمجی مشکل تھا۔

ا ورمديث مركوريس نقب لكانے كا ذكر ب اور مقب لكانے ي

کامیاب ہونے کامیمی ڈکرہ ہے۔

المذا مدیث ندکور قرآنی مفتمون کے خلاف ہوجاتی ہے۔ یہ ہے وہ تکارت جواس مدیث میں پائی جاتی ہے۔ بھیرا بن کثیر شنے اپنی کا بالبدا فی النہایہ میں اس کا جواب بھی ویا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگریہ بات سلیم کر لی جائے کہ مدیث مرفوع نہیں بلک کعب احبار کی روایت ہے تو بات صاف ہوجاتی ہے کہ یہ روایت کو بات میاف ہوجاتی ہے کہ یہ روایت کو ایس کا ایس کا بوج کا ایس کو ایس کو جبکہ ایس کو خود ہے کا وقت قریب آجائے گا اور اسکے بعد قیامت سے جبکہ قدوالقربین نے اسکو تعمیر کیا تھا ، ووسراجواب یہ میں مکن ہے کہ جبکہ قدوالقربین نے اسکو تعمیر کیا تھا ، ووسراجواب یہ میں مکن ہے کہ ہے جبکہ قدوالقربین نے اسکو تعمیر کیا تھا ، ووسراجواب یہ میں مکن ہے کہ

بدايت كميزاغ

منقب اقرآنی سے مراد وہ سوراخ سیا جائے جو آرپار ہوجائے اور روایت ندکورہ میں اسکی تصریح ہے برسوراخ آریار نہیں ہو تا۔

( ابدایہ والنہایہ ج ۲ صسطائے)

اس تقریر کے بعد روایت کی غرابت (اجنبیت) خنم ہوجا تی ہے اورسند کے لحاظ سے ابن کثیرہ نے خود اقرار کیا ہے کہ اسکی اسا د قوی ہے ، لمندا مديث مكور قرآن عليم كى وضاحت كے خلاف نہيں سے ،

حافظ ابن حجرﷺ في اس روايت كواين كمّا بُ فتح الباري "مير، عبدبن تمسد اور ابن حبّان کے حوالہ سے مبی مقل کر کے کہا ہے کہ ان سب کی روایت حضرت قبا و ہوئے ہے اور اِن میں سے بعض کی سند کے رجال (را وی )صحیح بخاری کے رجال ہیں ،میر اُسفوں نے مدیث کو مرفوع قرار دینے پرمجی کوئی سنبہ ظاہر نہیں کیا اور ابن عربی محصوالہ سے بیان كيا ہے كه اس مدميث ميں تمين آيات الهيدلعيني تمين معجزات ہيں۔

أول يركه الشرتعالي في باجوج وماجوج كي ذمبنول كواسطرف متوجه مېونے نهبىي دياكه ديوار كو كھو دنے كا كام رات دئ مسل جارئ كھيں ورنداتنی بڑی قوم کے لئے کیاشکل تھاکہ دن اور رات کی دیوشیاں الگ الگ مقرد كريست.

وَ وَم . ا نبحے وٰہنوں کو اس طرف سے پھیرو یا کہ اس و ابوار کے او پر چرھنے کی کوشش کریں اور اس سے لئے آلات سے مدولیں ۔ حالا نکہ وہب بن منبی کی روابت سے برہمی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ صاحب زراعت و مناعت میں ہیں۔ ہرطرے کے آلات رکھتے ہیں۔ انکی زبین میں ورخت مبی مختلف قسم کے ہیں ۔ لہذا یہ کوئی مشکل کام نہ مقا کہ او پر چڑھنے سے ورا تع اور وسائل بيداكر <u>ليت</u>.

تتوم اس طویل مت سے ورمیان ان کے قلوب میں یہ بات نه آنی که انت ارا مترکه دسی ، صرف اُس وقت به کلمه اُن کی زبان پرجادی ہوگا جب ان سے نطنے کا وقت مقرر آجا کے گا۔ · ابن عربی نے فریا کہ اس مدیث سے بیمی معلوم ہوتا ہے کہ
یا جوج واجوج میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے وجود اور اسکی مشیت
وار اوے کو مانتے ہیں ، اور یہ بھی ممکن سے کریغیرکسی عقیدے کے
اس وقت ان کی زبان پر اللہ کا نام آجائے۔ لہذا یہ کوئی بیقینی بات
نہیں کہ یا جوج ماجوج اللہ تو اللے وجود کو مانتے ہوں مگر اصولی
طور پریہ بات واضح ہے کہ اُن کے پاس بھی انبیار کرام کی وعوست
مینی جبی ہو ورنہ قرآئی تفریح کے مطابق انکی جہنم یا عداب نہ ہو ایا ہے۔
مینی جبی ہو ورنہ قرآئی تفریح کے مطابق انکی جہنم یا عداب نہ ہو ایا ہے۔

(بنی اسرائیل آیت <u>۵۰)</u> معلوم ہواکہ دعوتِ ایمان اُن کومجی پہنچ جبی ہے گریدلوگ کفر پر جے رہے۔ ۱ و الشراعلم )

وہ حسب فیل درج ہیں۔ ۱۱) یا جوج و ماجوج ہمی عام انسانوں کی طرح حضرت

نوح علیہ است لام کی اولاد ہیں سے ہیں۔ اکثر محدثین اورمضسرین ومورضین

ان کو یا فٹ بن نوح کی اولاد قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ یا فٹ کی اولاد حضرت

نوح علیہ السلام کے بعد دور دور کی مختلف قوموں اور آیا دیوں

میں مجھیل دی محقی ان کے کچھ قبائل اور قویس ستہ ذوالقرنین سے ذراجہ
دوک دیئے گئے

زائی اجوج و ماجوج کی تعدا د پوری دنیا کے انسانوں سے کئی گٺا زائد ہے اور کم از کم ایک اور دس کی نسبت ہوگی۔

دوک دیے گئے ہیں وہ قیامت کے قریب کم معصور رہیں گے، اللہ کے اسلام کا وقت اللہ اللہ کے اللہ اللہ کا وقت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا وقت المهور مہدی دعلیہ السلام ) اور خروج وقبال کے بعد ہوگا

جَكِر حصرت عيسى عليه التلام نازل بهوكر د تبال كوتتل كر يكي بول.

(۲) یاجوج و ماجوج کے نکلنے کے وقت سد ذوانقر نین منہدم ہوکر زمین کے ہرا بر ہوجائیگی اس وقت باجوج و ماجوج کی یہ ہے بیناہ تعداد بیک وقت بہاڑوں کی بلندیوں سے اترتی ہوئی ایسے معلوم ہونگی تعداد بیک وقت بہاڑوں کی بلندیوں سے اترتی ہوئی ایسے معلوم ہونگی آبادی پرٹوٹ پڑیں گے اور ان سے قتل و غارت گری کا کوئی مقابلہ منہ کرسکے گا۔ الترتعالے کے فرستاد ہ صفرت عیسیٰ علیہ السّلام مجی اپنے ماتھی مسلمان و لیا کی آبادیوں مسلمان و لیا کی آبادیوں بین ہوجا نے مصفوط اور محفوظ قلعے ہوں گے وہ ان میں بند ہوکر اپنی جائیں میں جہاں کچے مضابوط اور محفوظ قلعے ہوں گے وہ ان میں بند ہوکر اپنی جائیں میں بند ہوکر اپنی جائیں میں بند ہوکر اپنی جائیں بین بین سے کا مرا مان فتم ہوجا نے کے باعث ضروریات زندگی میا بیت گراں ہوجائیں گی اور باقی النائی آبادی کو یہ وشنی انسان ختم نہایت گراں ہوجائیں گی اور باقی النائی آبادی کو یہ وشنی انسان ختم نہایت گراں ہوجائیں گی اور باقی النائی آبادی کو یہ وشنی انسان ختم

سرو البیں کے اور اِن کے دریا وُل کو چاٹ مائیں گے۔ د۵) حضرت عیسیٰ علیہ الت لام کی اور اُن کے اصحاب کی دُماوں

سے یہ ملا بیک وقت ہلاک کردی جائیں گی اوران کی لاشوں سے زمین یٹ جائیگی۔ اِن کی بدبو کی وجہ سے زمین پر بسنا مشکل ہوجائے گا۔

(۱۶) خضرت علیہ است لام اور اُن کے اصحاب ہی کی دُعا و<sup>ا</sup> مناب کی لاشیں دریا مردیا غائب کر دی جائیں گی اور عالمگیر بارسش سے اِن کی لاشیں دریا مردیا میں میں میں میں میں اور عالمگیر بارسش

کے ذرایعہ پوری زمین کو دھوکر پاک صاف کر دیا جائے گا۔

(د) استے بعد تقریباً چالیس سال کا زماندامن وامان کا دور دورہ درورہ درہ استے اپنی برکات آگل دیگی کوئی مفلس و محتاج نہ رہے گا کوئی کسی پڑھلم نہ کرے گا بسکون وراحت عام ہوجائیگی ۔

دم) امن وا مان کے زیانے لیں بیت التیرکا تج و خمرہ جادی رہیگا۔
حضرت عیسلی علیہ است لام اپنے اصحاب کے سامتہ بیت التیرکی زیادہ تصفی کریں سے اور مدینہ منورہ میں و فات پائیس سے اور مدینہ منورہ میں و فات پائیس سے اور حجرہ نبوی میں وفن میں موجود سے۔

(۹) نبی سریم صلی الشرطلیہ ولم سوآیکی آخری زندگی ہیں بذریعہ خواب دجو آپ سے وحی کی ایک قسم ہے ، دکھلا یا گیا کہ ستہ فروالقرنین میں ایک سرراخ ہوگیا ہے جسکو آپ نے عرب سے لئے مشرو فقتہ کی علامت قدرار دی ہے۔

دا حضرت عیسی علیہ الت لام ا بنے نزول کے بعد چالیس سال زمین پر زندہ رہیں گے اِن سے پہلے حضرت مہدی علیہ الت لام کا قیام مھی چالیس سال دہم گاجس میں مچھے زبانہ وونوں حضرات کے اجتماع واشتراک کا موگا۔

علام سیدستریف برزنجی سنے اپنی کتاب استراط الساعه صفحال پر تکھاسے کہ حضرت عیسیٰ علبہ است لام کا قیام قتل و قال اور امن وا مان کے بعد چالیس سال ہوگا اور مجموعہ قیام بینیتالیٹ سال ہوگا اور صفحہ عظلا پر لکھا۔ ہے کہ حضرت مہدی علیہ است کام حضرت عیسیٰ علیہ است کام سے تنقريبًا تبيس سال يهلي بلا بربون كيد اس طرح يا ني يا سآت سال ك دونول حضرات کا اجتماع رسے گا .ان دونوں زیا نول کی نیج صوصیت ہوگی که پوری زمین پرعدل وانصا ب کی حکومت ہوگی .زمین اینے برکات اور خزائن ٱگل دیے گی کوئی نقیرومحتاج نه رہے گا . لوگوں میں تغص وعنا د تحتم مبوجا كے كا. البته حضرت مهدى عليه السلام كے آخرى زمانے ميں و تبال كاخطرناك فتنه سوگا ليكين مكه مكرمه، مدينه طيبه، بيت المقدس، كو هطورٌ ان فتنوں سے مفوظ رہیں گے۔ اور برقتنہ و نیا کے تمام فتنوں سے سخت تر بهوگا- دیجال کا قیام اور آس کا فسا دصرف بپالیس و ن رہے گا . مگران چالىيىس دنىل بىپ پېلادن ايك سال كا، دوسرا دن ايك ماه كا، تيسرا دن ایک میفنة برا برمِوگا ا در باقی ایام عام دنو*ں کی طرح مہول گے*۔ااِن طویل و نول میں عام ونوں سے مطابق اندازہ کرکے نمازیں اواکی جائنگی ا سے بعد حضرت عیسیٰ علیہ است الم نازل موکر و تبال کوتست ل کر دیں گے بھڑا سکے معّابعد یا جوج و ماجوج کاخروج ہوگا جو پوری دنیا میں غادت گری عام کر دیں گے مگر این کا زمان چندایام می ہوگا۔ حضرت عیسی علیہ السلام سے زمانے میں زمین پرسوائے فرمی اسلام اورکوئی ندم ب نہ ہوگا۔

باجوج وماجوج اورسد ذوالقربین کے متعلق بیر و معلومات بی جوقر آن مکیم واحادیث نبوید نے امّت کوبتلادیئے ہیں انپرعقیدہ دکھنا صروری اور مخالفت کرنا جا کرنمہیں ہے۔ باقی رہی ان کی جزافیاتی بحث کر دیوار کہاں داقع ہے ؟ اور قوم یاجوج و ماجوج کونسی قوم ہے ؟ اور قوم یاجوج و ماجوج کونسی قوم ہے ؟ اور توم یاجوج و ماجوج کونسی قوم ہے ؟ اور توم یاجوج و ماجوج کونسی قوم ہے ؟

أكرج اسپرينه كونئ اسلامي عقيده موقو ٺ ہے اور نہ قرآن حكيم حمی کسی آیت کامطلب سمجھنا اسپر موقو ن ہے۔ بہذاجن مصنفین اور کیفین نے اس ویوادکی نشان دہی سے تعلق جوایئے اینے مقالات فیالات جمع کئے ہیں یہ صرف ان کا اپنا اجتہا دا ور دانی رائے ہے الیکن قرآن وحدبث سيجوا سكي چندا وصات معلوم ہوتے ہيں ان سب اوصا ٹ كو پیش نظرد کھنے کے بعد بیمعلوم ہوتا ہے کمتنی دیواروں کا لوگوں نے رائے اور قیاس سے پتہ دیا ہے بیمجموعہ اوصات ایک بھی آن میں یا یا نهبين جاما ومنيالات محيج معلوم نهبين بهوت اور مديثون كا انكار کر نایا آیات قرآنی کی تاویل کرناخو و دین کے خلاف ہے۔ رہا مخالفین کا يرت بركم في تمام زمين كوجيان والاب كبيل بهي أن كا بية نهيل ملا. غالباً اسی سنٹ بہے متا ترب کرہما رے مولفین حضرات نے بہت، بتلانے کی کوشش کی ہیں گئیں اس کاشمیج جواب وہ ہے جبکوعلامہ اکوسی نے رحیے میں مجری) ابن تفسیر دوح المعانیٰ میں اختیار کیا سے وہ ان نوگوں پرسخنت گرفت کرتے ہیں جنھوں نے قوم تا یا د دھیٹی صدی ہجری، سوياجوج وباجوج قرار دياسها ورككهاسه كه ايسانحيال كرنامهل ممرابي سخ اور اما دیت کی ومناحت کے خلاف ہے۔

مساحب بیان القرّان نے اس کا جواب اس طرح وبا ہے :۔

سیدهی سادهی بات یہ ہے کہ کم کو اس کاموقد معلوم نہیں اور مکن ہے کہ ہمارے اور اُس کے درمیان بڑے بڑے سمندر مائل ہوں اور یہ دعوی کرنا کہ ہم نے پوری خشکی وتری کو چیان لیا ہے اسکا ہوں اور یہ دعوی کا بل سلیم نہیں ہے۔ عقلاً یہ جا ترہے کہ امریکہ کی طرح سمندر کے درمیان میں کوئی مصد زمین ایسا ہو جہاں اور اسک درمیان میں کوئی مصد زمین ایسا ہو جہاں ایس اسک درمیان میں کوئی مصد زمین ایسا ہو جہاں است کی در اور اس کی خیر ما دون صلی الشر میں کہ وہ چیز موجود نہیں ہے۔ فاص طور پر چیب مخبر صادف صلی الشر علیہ وہ جی ترمی جو دنہیں ہے۔ فاص طور پر چیب مخبر صادف صلی الشر علیہ کے اُس دیوار کی مع اوصائ خصوصی خبر دی ہے توہم پر واب ہے کہ اسکی تصدیق کریں جب طرح اور اُمور کی خبر دی ہے اور ناک میں استفات ہے کہ اسکی تصدیق کریں جس طرح اور اُمور کی خبر دی ہے اور ناک میں موب ہونا یا اُسکی جانب التفات ہونا کا م سے مرعوب ہونا یا اُسکی جانب التفات ہونا کا م سے مرعوب ہونا یا اُسکی جانب التفات ہونا کا م سے مرعوب ہونا یا اُسکی جانب التفات ہونا کا م سے مرعوب ہونا یا اُسکی جانب التفات ہونا کا م سے مرعوب ہونا یا اُسکی جانب التفات ہونا کا م سے مرعوب ہونا یا اُسکی جانب التفات ہونا کا م سے درعوب ہونا یا اُسکی جانب التفات ہونا کا م سے درعوب ہونا یا اُسکی جانب التفات ہونا کا میں جونا کا م سے درعوب ہونا یا اُسکی جانب التفات ہونا کی ملامت ہے۔

ر بیان القرآن ، سورهٔ کهف

بعض مورضین نے موجود ہ روس یا چین یا دو نوں کو یا جوج و ماجوج قرار دیا ہے بنگین می قطعاً غلط اور گراہ بات ہے کیونکہ جس یاجوج و ماجوج کی نجر قرآن وحد سیٹ نے بطور علامات قیامت وی ہے اس کا وفت نزول عبسی علیہ الت لام اور خروج مہدی علیہ الت لام کے بعد بیٹا یا گیا ہے اور نزول عبسی اور خروج وجال اور خروج عہدی نیسنا امجی ظام نہیں ہوئے ہیں۔

ا من کیرنے اپنی کاب البدایہ والنہایہ میں وکر کیا ہے کہ عتباکی خلیفہ واثن باللہ نے اپنی کاب البدایہ والنہ ایک جماعت کو روانہ کیا مقاجنموں نے والیس آکر یہ خبروی کہ یہ دیواد لوے سے تعمیر کی گئی ہے اسمیں بڑے بڑے ہوے وروازے جم بین جن پرففل پڑا ہوا ہے اور یشمال مشرق میں واقع ہے بتقسیر کبیرا ورتفسیر طبری بین می اس واقعہ کو مشرق میں واقعہ کو مقل کیا گیا ہے۔

د مناسبر معالف البدايه والنهايه ممالك)

مجة الاسلام حضرت علامه انورست الاسميري في الاسلام في حياة عيسى عليه السلام في ميا جوج و ماجوج اور سد ذو القربين كا تذكره كيا بجود وابيت وروابيت كاعلى معيار برب جس كا خلاصه يه كرمفسدا وروشى انسانون كى ماخت و ماداج سے حفاظت ميں برايك نهيں بهت سى طبول برسدين ( ديوارين) بن كى طول ابو حيان أندلسى ( در بارا يران كا شاہى مؤرخ ) في بار هسوسيل لكھا كول ابو حيان أندلسى ( در بارا يران كا شاہى مؤرخ ) في بار هسوسيل لكھا سے داس كا بالى جين ما اور اسكى تاريخ بنا و حفرت آ دم عليه الت لام سے تين برار چارسوسا شرمال بعد بتلائى جاتى محفرت آ دم عليه الت لام سے تين برار چارسوسا شرمال بعد بتلائى جاتى محفرت آ دم عليه الت لام سے تين برار چارسوسا شرمال بعد بتلائى جاتى محفرت آ دم عليه الت لام سے تين برار چارسوسا شرمال بعد بتلائى جاتى محفرت آ دم عليه الت لام سے تين برار چارسوسا شرمال بعد بتلائى جاتى محفرت آ دم عليه الت لام سے تين برار چارسوسا شرمال بعد بتلائى جاتى محفرت آ دم عليه الت لام سے تين برار چارسوسا شرمال بعد بتلائى جاتى محفرت آ دم عليه الت لام سے تين برار چارسوسا شرمال بعد بتلائى جاتى محفرت آ دم عليه الت لام سے تين برار چارسوسا شرمال بعد بتلائى جاتى محفرت آ دم عليه الت لام سے تين برار چارسوسا شرمال بعد بتلائى جاتى محفرت آ دم عليه الت لام سے تين برار چارسوسا شرمال بعد بتلائى جاتى محفرت آ دم عليه الت لام سے تين برار چارسوسا شرمال بعد بتلائى جاتى مى دور التراغلى دور التراغلى مى دور التراغلى مى دور التراغلى دور التراغلى مى دور التراغلى دور التراغل

اسی طرح دوستری سد د دیوار) وسطایت ایس بخاراا ورتر ند کے قریب واقع ہے اور اس کے محل وقوع کا نام دربند "ہے۔ یہ دیوار منل بادت ہ تیمور لنگ سے زبانہ میں موجود تھی اور شاہ روم کے فاص در باری سسیلا برم جرمنی نے بھی اس کا ذکر اپنی کتاب میں کیاہے اور ایرلس کے باوٹ اسٹیل کے قاصد کلانچے نے بھی اپنے سفر نامیمی اسکا ذکر کیا ہے۔ پینے قص سان اللئے میں اپنے باوٹ اسے شررا بتھا، وہ لکھتا ہے تیمور لنگ کی خدمت میں حاضر ہواتو اس دلیاں سے شررا بتھا، وہ لکھتا ہے کے درمیان ہے۔ د تنفیر جو اہرا لقران طنطا دی جو محرقندا ور مبندوستان کے درمیان ہے۔ د تنفیر جو اہرا لقران طنطا دی جو صورول

تیستری ستررسی علاقہ داغتہان میں واقع ہے۔ یہ دیواریمی دربند اور باب الابواب سے نام سے شہور ہے۔ موّرخ یا قوت جموی نے معجم البندان" میں اور اور سی نے جغرافیہ میں اور بُ تا تی نے دائرۃ المعاد ف میں اس دیوار کا تفصیلی حال کھا ہے۔

چوتھی میراسی باب الابواب سے مغرب کی جانب کاکیٹ یا کے مہت بلندم مقوں میں ہے جہاں وقر مواریا

کے نام سے شہور ہے اسکو کو و قات کی ستر سمی کہا جا آ ہے ، مؤرخ بستانی ۔ نے اس دیواد کے بارے میں لکھاہے۔

اسی کے دلینی سد باب الابواب کے، قریب ایک اورسد ہے جو مغربی جانب فرصتی چلی سد باب الابواب کے، قریب ایک اورسد ہے جو مغربی جانب فرصتی چلی گئی ہے۔ غالبًا اسکو اہل فارس نے شمالی بربروں سے حفاظت کی فاطر بنا یا ہوگا۔ کیونکہ اسکے باتی کا صحیح حال معلوم نہ ہوئکا۔ بعض متوز فیان نے اس دیوار کی نسبت سکند دکی جانب کردی ہے اور بعض نے کہ مید کسری اور نوشیروان کی طرف کی ہے۔ متورخ یا قوت جمومی کہنا ہے کہ مید شانبا پھاکا کردمیر کی گئی ہے۔ دمور خالدان جرمالیان)

چونکه پیسب دیواری شمال می میں واقع بیں اور تقریبا ایک ہی صرورت کے لئے بنائی گئی ہیں اس لئے اسکے متعین کرنے میں اشکالات پیش آئے ہیں اور برااختلاط ان آخری و وسدوں کے بارے میں بیش آیا کیونکہ دونوں مقامات کانام میمی در بندہے۔

۔ ذکورۃ الصدر چارستوں ہیں سے دیوار میں جوسب سے بڑی اور زیادہ قدیم سے اسکے مدّ و والقرنین نہ ہونے ہیں سب بنفق ہیں کیو کہ وہ بجائے شمال کے مشرق اقصیٰ ہیں ہے اور قرآن حکیم نے سدّ و والقرنین کا شمال ہیں ہونا ظا ہر کیا ہے ۔ اب ریا باتی تین دیواروں کا معاملہ جو شمال ہی ہیں واقع ہیں ۔ اسمیی مورضین کے مختلف اقوال ہیں کرستہ و والقرنین کونسی ہے ایکن حقیقت یہ ہے کہ کسی ایک دیوار کومتعین کرنا قیاسس ورائے سے ذیادہ حینیت نہیں رکھتا۔

ابی یورپ کا یہ کہ ناکہ ہم نے ساری زئین کا سروے کرایا ہے الیسی کوئی دیوار کا پتہ نہیں جلا کوئی وزن نہیں رکھا۔ کیونکہ خودا ہل یورپ کا یہ اعتراف ہے کہ سیاحت و تحقیق کے انتہائی معراج پر پہو نجنے کے با وجود آج بھی بہت سے معرا و دریا اور جزیرے ایسے باتی ہیں جن کا جمیں علم نہ ہوسکا۔ ہذا سد ف والقرئین کا ایکار کر دینا کوئی معقول بات نہوگی ۔ دوسرے یہ جمی امکان ہے کہ اب و و دیوار موجود مہونے کے یا وجود پہاڑوں کے یہ جمی امکان سے کہ اب و و دیوار موجود مہونے کے یا وجود پہاڑوں کے

گرنے اور باہم مل جانے کے باعث ایک پہاڑ ہی کی شکل اختیار کر کی ہو، ہمرحال کسی چیز کے معلوم نہ ہونے پریہ دعویٰ کرنا کہ اُس کا وجو دہی نہیں ہے ،'نامعقول بات ہوگی ۔ وافتار اعلم .

يه جند نتقول ہن اُن محققین سے ذخیرۃ اقوال سے جوحدیث ومفسیرا ورعلم تاریخ کی ماہرہستیاں

تتهجمي جاني ہي۔

اِن اقوال سے یہ بات قطعاً واضح ہوجا تی ہے کہ یا جوج وہ جوج عام انسانوں کی طرح رہے مسکون کے باشند ہے اورنسل بنی آدم کی عام نسل کی طرح ہیں، وہ کوئی برزخی با غیرانسانی مخلوق نہیں اور جوروایات اسے خلاف یائی جاتی ہیں اِن کا اسلامی روایات سے کوئی تعملق نہیں بلکہ اسرائیلیات کا وہ سریایہ ہے جس کا ماخذ مشہور زیانہ را دی کعب احبار پرجار ختم ہوت برے جو بہود می النسل ہونی وجہ اِن قصول کے بہت بڑے عالم سے اور اسلام قبول کرنے کے بعد یا تو تفریح کے طور پرسنایا کرتے ہے یا اس لئے کہ اس رطب ویالب میں جو دُوراز کار بائیں ہوں وہ روکر دی جائیں ۔اور جن سے قرآن اورا ماویٹ نہویہ کی تائید ہوتی ہوں اُن کوایک تاریخی چیٹیت سے لے لیا جائے گرفتی کرنے والوں نے اس حقیقت کے خلاف پورے ذخیرہ کو اُن سے نقل کر دیا جیسا کہ صربی سلسلہ کونقل کیا جا تا ہے اوراگرسلف خلاف پورے ذخیرہ کو اُن سے نقل کر دیا جیسا کہ حدیثی سلسلہ کونقل کیا جا تا ہے اوراگرسلف صالحین اور متاخرین ہیں وہ بے نظر ہستیاں ببید انہ ہوئی حقول نے روایات واحادیث تو منصورہ آج علمام کوئی تقدر ہے بناہ شکار دو وہ حکادہ ووجہ اور پانی کا پائی الگ کر دیا نہ ہوتا تو منصورہ آج علمام کوئی تقدر ہے جو کا منصورہ آج علمام کوئی تاریخ ہوتا کوئی ہوگا۔

تو منصورہ آج علمام کوئی قدر ہے بناہ شکلان کا مامنا کرنا پڑتا ہوگا۔

سورہ انہیار ہیں بھی یا جوج و ماجوج کا مختصرہ کرتا ہوگا۔

فرا في مضمول السَّعْيِبِ الْحَرَالِ اللهِ اللهِ

مپرجونیک عمل کرے گااس حال ہیں کہ وہ مومن ہوتو اُس کے کام کی نا فدری نہ ہوگی اور اُسے ہم لکھ دیے ہیں۔ کام کی نا فدری نہ ہوگی اور اُسے ہم لکھ دیے ہیں۔ اور ممکن نہیں کرجس سبتی کوہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ تھیسر

پیٹ سکے۔

میہاں تک کہ حب یا جوج و ماجوج کھول دیئے جائیں گے اور وہ ہر ملبندی سے پھل پڑیں گئے۔

اور وعدہ برحق سے پوراسونے کا وقت قریب آگیا تو یکا یک۔ اُن لوگوں سے دیدے مجھٹے سے مجھٹے رہ جائیں سے جنھوں نے کفر کیا مقا کہیں سے بائے ہماری کم بختی ہم اُس چنر کی طرف سے غفلت ہیں بڑے ہوئے مطے بلکہ ہم خطا کا دعقے۔

معیم سلم ہیں حضرت حذیفہ بن اسبید کی روایت سے نقل کیا سی سے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے دش علامتیں نہ

وقوال ، و قبال ، و آبة الارض مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، علیت بن مریم کا نزول ، یا جوج و ماجوج کا خروج ، نین بڑے خسف (نرین کا دھنسنا) ایک مشرق میں ، وورش امغرب میں ، نمیسٹراجزیرة العرب میں ، کا دھنسنا) ایک مشرق میں ، وورش امغرب میں ، نمیسٹراجزیرة العرب میں ، مجرسب سے آخر کین سے ایک سخت آگ اُسطے گی جو توگوں کو محت مرکی طرف با سکے بعد قیامت آجا نیگی )

فروالفرندن اورسوت خوالفرنین کانیک وعادل باوت هروناتمام مفسرت کے بارے میں کانیک وعادل باوت ہوناتمام مفسرت کے بارے میں اختلاف ہے۔ البندنبی ہونے کے بارے میں اختلاف ہے۔ اکثر مفسرین اور می ثنین نے اسکو نیک وصالح باوشاہ قرار دیا ہے جن پرالٹر کا خاص فضل وکرم تھا۔

البتہ بعض مفسرین نے امضیں نبی قرار دیا ہے۔ ان کا استدلال قرآن کی ان آیا
سے ہے جہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب فرایا ہے۔ ابو خیان اندسی نے ابنی تفسیر
سے بحرب اللہ تعالیٰ کے ان سے خطاب فرایا ہے۔ ابو خیان اندسی نے ابنی تفسیر
سے محرب کی مہم سرکی تو و ہاں جس قوم سے انتھیں سابقہ بڑا و ہ مشرک
جب ذوالقربین نے مغرب کی مہم سرکی تو و ہاں جس قوم سے انتھیں سابقہ بڑا و ہ مشرک
قوم مقی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انتھیں افتیار دیا تھا کہ یا انتھیں تا کہ دیں یا
انکے ساتھ رحم وکرم کا معاملہ اختیار کریں،

عُلْنَا يَا ذَا الْقَدُنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَدِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَخِدَ فِيهِم

مُحْسَنًا. رآیت عن*ش کب*عت *ب* 

مفسر ابو حیات کا کہا ہے کہ یہاں دوالقربین کو جو مکم دیا گیا گراس قوم کو قتل کرسکتے ہیں۔ اس طرح کا کوئی حکم بغیروجی نبوت کے نہیں دیا ہائے۔ یہ کام خکشف والہام سے بہوسکتا ہے مذہ بغیروجی نبوت کے کسی اور ذرایع سے اس لئے اسکے سواا ور کوئی احتمال نہیں کہ ذوالقرنین نبی ہے۔

اسکے علاوہ قرآن کیم نے دوالقربین کا تذکرہ جس عنوان سے اواکی ہے۔ اواکی سے وہ القربین کا تذکرہ جس عنوان سے اوراکیا ہے وہ بھی ہی ہتھے۔ اوراکیا ہے وہ بھی اس بات کو قوی بنا دیتا ہے کہ وہ بسی ہتھے۔ امام تنفسیر مجاہد نے حضرت عبدالشربن عمر ورہ سے ایک روا سے روا

منقل کی ہے کہ وہ زوالقرنین کونبی قرار دیتے تھے۔

وفتح البارىج ۲ صصیر)

ما فط ابن مجریہ اس روایت کونقل کرنے سے بعد لکھتے ہیں کہ قرآن تھیم کا ظاہر یہی بتا تا ہے کہ ووالقرنین ہی ہی مقے۔ قرآن تھیم کا ظاہر یہی بتا تا ہے کہ ووالقرنین ہی ہی مقے۔ لیکن حضرت علی کا ایک قول فقل کیا جا تا ہے :۔

وُوالقَرْبِينَ نَى مَدِينَ اور مَهُ وَسِتْ تَهُ بِلَهُ ايك الْسان مِنْ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال جنهوں نے اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھا اور اللہ تعالیٰ نے محبی انکومجوب رکھا۔ (فتح الماری ج ۲ مے 11)

ما فظ ابن مجرد اس روایت کی توثیق کرنے کے بعد تکھتے ہیں کہ بیب نے اس روایت کی توثیق کرنے کے بعد تکھتے ہیں کہ بیب نے اس روایت کو حا فظ حدیث ضیار الدین مقدس کی کتاب مختاری کی مقاری کی مقاری کی اما دیث سے اب ندھیجے شنا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ ذوالقرندی یا دشاہو ہیں ایک بادشاہ سے اکثر اہل علم سی مہی رائے ہے۔

(فتح البارى برصصي)

حضرت علی کے علاوہ حضرت ابن عباس نے بھی زوالقر نین کو نیک کا دست ہے کہ حضریت ابن کشیر نے لکھا ہے کہ حضریت ابن کشیر نے لکھا ہے کہ حضریت ابن عباس فریا تنے بھے کہ ذودالقر نیب وصالح بادست ہ سکھے ابن عباس فریا تنے بھے کہ ذودالقر نیب وصالح بادست ہ

الترنع لئے نے ان سے اعمال کوپ ند فرمایا اور اپنی کتاب ہیں ان کی تعربین فرمائی اور وہ فاتح اور کامیاب بادشاہ مصے۔

دالبدايه والنبايه جماصتك

اسی طرح حضرت ابو ہربرہ اللہ میں ذوالقرنہین کوصالحین میں شمادکرتے مقے۔ ابن کشیر نے اس سلسلے میں تمام روایات کونف ل سرنے سے بعدیہ فیصلہ دیا ہے:۔

و الصحيح انه كان ملكامن ملوك العادلين.

( تاریخ این کثیره ۲

اور صحیح یہ ہے کہ ذوالقر نین عادل بادتیا ہول ہیں سے ایسے بادستاہ ہتے۔ (والنّدائم)

منارنج وعبستر

علم النج کی ضرورت مطالب قرآن کی بصیرت کے لئے جس طرح علم لغت اصاح کی مشرورت سے اسطی صحیح علم تاریخ کی بھی معرفت ضروری ہے۔ قرآن کی بصیر کے بیان کردہ بعض واقعات اسلے معمی ہیں جنکو صرف علم تاریخ ہی کی روشنی میں مجھا جا سکتا ہے۔ انہی میں سے ایک فوالقز مین کا واقعہ بھی ہے۔ جسکی محمل وضاحت صحیح اور مستند تاریخ ہی کے ذریع مسکن ہے۔ چنا بخے قرآن حکیم نے اقوام سابق کے حالات و واقعات بیان کرکے ان سے عبرت و بھیرت ماس کرنے کے لئے زمین کی سیاحت کرنے پرزور دیا ہے:۔

عبرت و بھیرت ماس کرنے کے لئے زمین کی سیاحت کرنے پرزور دیا ہے:۔

ذکہ کیڈ بین کر دانعام آیت سے اللہ کے اس سے میں کے نام کے دورائی میں کی دورائی کرنے ہیں کے دورائی کرنے ہیں کے دورائی کرنے ان سے عبرت و بھیرت ماس کرنے کے لئے زمین کی سیاحت کرنے پرزور دیا ہے:۔۔

دلگ کیڈ بین دانعام آیت سے ا

ا كَنْكَدِ بِبِنَ. د انعام آبت مل) آپ فربا و سيج كه زمين كى سياحت كرو تمير د يجيو (نبيول) كوجشان والوں كاكيا انجام موا. قَدْ خَدَّتُ مِنْ قَبُلِكُو مُسَنَّ فَيسِيْدُوْ افِي الْكَرْضِ فَا الْكَرْضِ فَا الْكَرْضِ فَا الْكَرْضِ فَا الْكُرْفِ الْكَرْفِ الْكَرْفِ الْكَرْفِ الْكَرْفِ الْكَرْفِ الْكَرْفِ الْكَرْفِ اللَّهُ الْكَرْفِ اللَّهُ الْكَرْفِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللْم

و می را ۵ فی۔ میں دلیل را و ہے۔ اس سے نبجا وزکر نااوراسمیں اختلات کر نازیغ و گھراہی ہے۔ لسیکن جہاں یک فرآن بحکیم کے نکات ،معارف، علوم و اسرار اورعلمی و تاریخ مطالب کا تعلق ہے اس کیلئے کسی زیانے ہیں بھی ویخفیق بندنہ ہیں ہوا۔

نبی کریم صلی السُّرعِلیہ وم کا ادمث و ہے :-بیری کریم سیار کیائی دری کا درمث اور میں ا

فَلَ تَنْقَضِي عَمَا يَبُهُمُ مَا وَالْعَدِيثِ

قرآن کے لطائف و کیم کمبی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔
خاص طور پرجب کہ تاریخی مطالب کے حصول کے لئے آج کے ذرائع معلومات ، فدیم علوم

اریخ کے ذرائع سے زیاوہ ویسع ہو چکے ہیں۔ لہٰداسلف صالحین سے قدیم مسلک پر قائم
رستے ہوئے قرآن کیم کے تاریخی مباحث کی تفصیلات وجزئیات ہیں بقدر ضرورت قدم آمھانا
سلف صالحین ہی کی اقتدار سے مذکہ اِن کے مسلک سے انحراف وروگر وائی ،البتہ الجیت شرط سے۔

خلافت یا ملوکیت ؟

زمانیهٔ قدیم به سے یه انتیازی فرق چلااً راہے کہ عاول حکومت کانصب العین رمایا اورعوام کی فدمت ہوتا ہے اور اس کے لئے عاول بادشاہ کامشا ہی خزاند رفاہ عام اورعوامی فدمات کی خوشنا کی کے لئے وقف ہوتا ہے اور وہ خود ابنی فوات پر ضروری حرفہ سے زیا وہ خرج نہیں کرتا اور نہ وہ عوام کوئیکسوں کی کثرت سے پرلیشان حال بنا تا ہے۔ اسکے برخلا ف جبر فیلم کی حکومت کا خشار بادشاہ اور حکومت کا اقتداد، فواتی تعیش اور اسکا اسکا ہم تا ہے۔ اس لئے وہ نہ رعایا سے دکھ در دکی پر واکرتا ہے اور نہ اُن کے داحت

وآرام کاخیال رکھتاہے۔اس سلطے میں اگر کچو ہوتھی جاتا ہے تو وہ حکومت اور بادشاہ کے مفاد ومصالح کے پیش نظر شمنی طور پر ہو جاتا ہے نیز اس حکومت ہیں رہا یا ہمیشہ شبکسوں کے بوجوے و بی رہتی ہے اور اس ملک کی اکثریت افلاس وغربت ہی کا شکا رہتی ہے۔ ذو القربین چونکہ ایک صالح وعادل با درشا ہ اور خلیفۃ النّر بنقے اس لئے انھوں نے ابینی شمالی سیاحت میں اُس قوم سے کیس لینے ہے انکار کر دیا جو یا جوج و ما جوج پر دیوار بنانے ۔ شمالی سیاحت میں دینا چاہتے ہے ۔ اُسموں نے واضح طور پر اس بات کا اعتراف کیسا کہ اللّٰر تعالیٰ مجد کو مکومت و تروت اس لئے نہیں وی کہ ہیں اُس کو ذاتی ضرورت پر صرف سے سروں ۔ بکہ یہ مون اس لئے عطا ہو اسے کہ اسکے ذرایہ مخلوق خدا کی خدمت انجام دول اللّٰہ میں خلافت کا تصور دیا گیا ہے لوکیت یا جہوریت یا کسی اور اقتدار کی ہمت افسال فی نہیں کی گئی ۔

د آیت <u>عودا</u> ناعلانا)

اے محد دصلی النّر علیہ ولم) ان سے کہو، کمیا ہم ہمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب نے او و ناکام ونام اولوگ کون ہیں؟

یہ وہ نوگ ہیں جبی وئی وٹیا میں کری کرائی محنت سب کئی گزری اور وہ اس خیال میں ہیں کہ وہ احتجا کام کردہے ہیں۔

یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیات کا اور آس سے ملنے کا انکا کررہے ہیں۔
کررہے ہیں سوائن کے سارے کام غارت سکتے تو قیامت سے ون ہم اُن کا وُرا مجمی وُرُن قائم نہ کریں گے رابعتی آمنیں آخرت کا عیش نصیب

د نیائیں کی تھی۔

نہ ہوگا) اُن کی سرّا وہی ہوگی بعنی دوزخ اس سے کہ اُمفوں نے کفر کیا مقاا درمیری آیتوں اور پنجیبروں کا نداق بنایا نفار

معا اورمیری ایون اور هیمبرون کا بدان بهایا تھا۔

یعنی اس طرح کے توگوں نے دنیا میں خواہ کتنے ہی بڑے کا دنامے انجام دیتے ہول
مہرحال وہ دنیا کے فاتے کے سامقہ ہی جم ہوجائیں گے۔اُن کے بیقصرا ودمحلات ، ان کی
وولت وصیّرت ،اُن کے اپنے دخیرے اور کا دخانے اوراُن کی ایجا دیں اور شعتیں ،جدیہ
علوم وفنون اور دوسری وہ چیزیں جنبروہ فخر کرتے مقے ان میں سے کوئی مجی ایک چیز
وہ اپنے سامقے لیے ہوئے اللہ تعالیٰے حضور نہ پہنچ سکیں گے۔ وہاں کے لئے جوچیسند
باتی رہنے والی ہے وہ صرف ہوتیات صالحات اسلامی ذندگی ہے۔
ناکام ونامرا دوہ شخص حبکی ذندگی کے اعمال میں ایسا کوئی کا دنامزہیں جو اسکو حشرکے نیمزان میں رکھ سکے۔ اُسکی ساری ووڑ دھوپ بلا شبہ اکارت میکی جو اُس سنے اُسکو حشرکے نیمزان میں رکھ سکے۔ اُسکی ساری ووڑ دھوپ بلا شبہ اکارت میکی جو اُس سنے

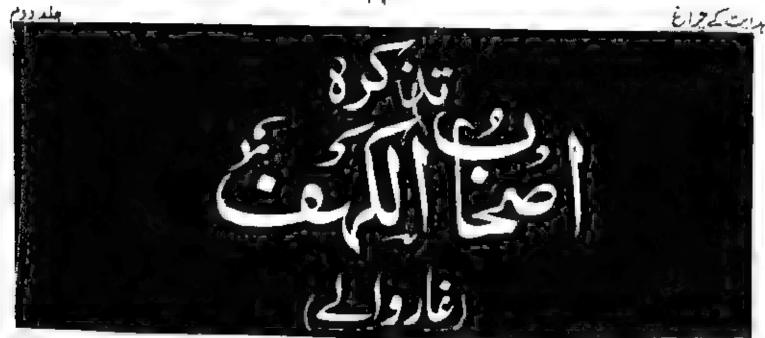

صی الم الم والرقم اس کافظی ترجمه کهف اور قیم والے سے۔ اس کافظی ترجمه کہف اور قیم والے سے۔ اس بہاڑی غار کو کہتے ہیں جو وسیع اور

کُشُادہ ہو، اور جو وسیح وکشادہ نہیں ہوتی اسکو غارکہاجاتہ ہے۔
رقیم سے لفظی معنی کھی ہوئی شختی دکتبہ ) کے ہیں .
اس لی فاسے اصحاب الکہف والرقیم کا ترجمہ کُشٰ وہ غاروالے اور کئیے
والے ہوا ، اور کھی ہوئی شختی ہے مرا دا مام ضحاک اور امام سدی اور
ابن جبریہ نے وہ کتبہ مرا دلیا ہے جس پر بادشاہ وقت نے اصحاب کہف
سے نام کندہ کرکے غارکے وروازے پر لگادیا نف اسی وجہ واصحاب
کو اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے ۔ دشختی والے ) د تفسیرا بن جریہ)
لیکن امام قتادہ ڈ ، امام عطیہ ، امام مجا ہدرہ کا قول یہ ہے کہ قیم ایک وا دی کا نام مقاجوا س
پہاڑے نیچے واقع بھی اسی نسبت سے ان نوجو انوں کو اصحاب الرقیم بھی کہاگیا۔
سے احبار رواور وہرب بن منہ نے حضرت ابن عباس یزسے روایت نقل کی ہے کہ قبل کے ایک وا وہ وہرب بن منہ نے کہ وضرت ابن عباس یزسے روایت نقل کی ہے کہ قبل کا وہ وہرب بن منہ ہے کہ وضرت ابن عباس یزسے روایت نقل کی ہے کہ وہرب کر قبل کا وہ وہرب بن منہ کے دھرت ابن عباس یزسے روایت نقل کی ہے کہ قبل کی دھرب واقع ہے ۔

قیم اُنکِهُ رعَقُب کے فریب ایک شہر کا نام تھا جو بلادِ روم ہیں واقع ہے۔ اصحاب کہ من اور اصحاب الرقیم ایک ہی جماعت کے ڈونام ہیں ۔ غاد ہیں بہنا ہ لینے کی وجہ سے اصحاب کہمٹ کہا گیا اور چونکہ اُس غار پر اُن کے نام کندہ کر دسیے گئے تھے اس کئے ان کو اصحاب الرقیم بھی کہا جائے لگا،

ا مام بنجاری نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں اصحاب کہف اور اصحاب الرقیم دوعنوان الگ الگ قائم کئے ہیں۔ مچراصحاب الرقیم کےعنوان کے سخت و مشہور قصتہ

" پیٹن آ دمیوں کے غارمیں بند سروجانے اور بھراپنے اپنے خاص اعمال سے وسیلے سے وُعا ما سیجنے پر راستہ کھل جانے والی مدیث نتقل کی سے جوصحات ستہ کی کتب ہیں مقصل موج<del>ود ہ</del>ے. ا مام بخاری کے اس طرزسے سمجھا جا گاہے کہ اِن کے نز دیک اصحاب کہفت ایک جماعت اور اصحاب الرقيم دوسرى جماعت كا مام ہے۔

لیکن حافظ ابن مجرشنے سٹرح سخاری بیں یہ واضع کر دیا کہ یہ کوئی صریح دسیل مہیں ہے چونکہ اِن بین خصوب والے <u>تص</u>ے میں لفظ رقیم آیا ہے اس نئے یہ اسٹ تباہ ہوگیا کہ اصحابالرقیم تيهين عص ہيں جو ہارش کی وجرسے غارہيں بند ہو گئے تنفے اور اصحاب کہف وہ سآت نوجوان ہیں جو اہل وطن کی ثبت پرستی سے بیزار مروکر ایک غارمیں پنا و لئے تقے۔

نيز فرآن عليم بي اصحاب كهف كاجو قصر مذكورت أس كاعنوان حود بتار ماسيح کہ دونوں ایک بی جماعت کا نام ہے۔ اس قصہ کا آفاز اس طرح موا۔

أَمُ حَسِبُتَ ٰ أَنَّ آصُعَابَ الْكُنْفِ وَالْمَرْقِيْمُ كَالْوُامِنَ

أيّا يّنَا عَجِينًا. (آيت عا كبف)

کمیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ غارا ورکتبے والے ہماری عجائيات ميں سے مجھ تعجب کی چیز مقے۔

ا سکے بعد اُن نوجوانوں کا قصر بیان کیاجو غارمیں پناہ لئے اور اپنے دب سے ہوایت کی دُ ما مانگی ۔ آخر یک امہی نوجوا نوں کا قصہ بیان ہواہیے ۔معلوم ہوا کہ اصحاب کہف اور اصماب الرقيم ايك بى جماعت كانام ہے ۔ أَنْ مَنْ نَفْضَ عَلَيْكَ نَبُ أَهُمْ مِا لَهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْحَرِيِّ الْحَرِيِّ الْحَرِيِّ ال

ہم أن كا وا تعراب سے مفيك مفيك بيان كرتے ہيں۔

مجراسكے بعد آخر تك صرف اصحاب كہفت ہى كا دا قعہ بيان كيا گيا۔ مہى وجہ ہے كہ جبہور مفترین اورمخدتمن نے اِن و وِنوں کو ایک ہی جماعت قرار دیاہے۔

قرآن بحيم نے اپنے حکیما زام مول اور اسلوب خاص کے تحت سادے قرآن میں صرف مکیا تذکرہ سید نا پوسٹ کے سواکسی بھی قصے کے صرف وہ اجزار بیان کے ہیں جن سے انسانیٰ ہرایات اور تعلیمات کانتعلق تضا۔

ا فصرّ سبد تا بوسف عليه السّلام اس اسلوب خاص مستنتی سے اس قصر **کو يوری** 

ہایت کے برائ تفصیل اور ترتیب سے ساتھ ایک ہی جگہ میان کر دیا گیا ہے اور اسکی وجہ ندکرہ سیر ہا پوسف میں میان کی جائجی ہے ) پوسف میں میان کی جائجی ہے )

یوست یں بیان میں جا ہے۔ اصحاب کہفٹ نسے قصتہ میں بھی بہی اسلوب اختیار کیا گیااس کے صرف وہ اجزار بیان کئے گئے ہیں جومقصو واصلی ہنے باقی اجزار جو تاریخی یا جغرافیا کی ہنے اُن کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا کہ وہ کس زیائے کے ہتھے ؟ کس شہرمیں رہنے ہتھے ؟ اُن کا نام

کیا مقا ؟ وغیرہ وغیرہ ۔ اِن عنوا بات کی قرآن کیم کوضرورت نہیں کیونکہ وہ کسی بھی بیان کردہ قصت انسانوں کو برایت وبصبحت کرنا چا ہتاہے .قصتہ برائے قصتہ مقصود نہیں ہوتا جیسا کہ علم "یا ریخ کاموضوع ہے .

وافعداصه کام الکہف منسیر حقانی بین اس واقعہ کامقام اُفسوس یا طرسوں ا بیان کیا گیا ہے جوالیٹیا کے کو جاک دموجود ہ فرگی )

بین تھاجہاں اب بھی اسکے کھنڈرات موجود ہیں۔ تاریخی شہادت کی بنا پر اصحاب کہف کا زبانہ غالباً سے جوالیتیا ہے لوگ ہیں سوتے رہے۔ اس طرح مجبوعہ نار غالباً سے تھا۔ بھریہ لوگ ہیں سوسال بھی غار میں سوتے رہے۔ اس طرح مجبوعہ سفے بروااور نبی کرمے سلی الشرعلیہ ولم کی ولادت تقریباً نکھ نئہ میں ہوئی۔ لہذا نبی کئے میں الد علیہ ولم کی ولادت سے بیس سال بیبلے اِن کے بیدار ہونے کا یہ وا فعد میں آیا۔ شہرافسوس در کی جہاں اصحاب کہف کا واقعہ پین آیا بہت بیرت کا کا بہت برا ایک میں تیاں کے نام سے پھارا جا آ مقالس کا جہن آیات بیرت کی کا بہت برا اس کا بین میں نامل کرنے تا ہے۔ ایشائے کو جا کہ میں شمار کیا جا اسکوا بیے معبود ووں کی فہرست نوگ اس کے بیاں کرنیا تھا۔ میں شامل کرنیا تھا۔

یں مان ترمیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الت لام کے بعد جب یعی دعوت رومی ملطنت ہیں تیہی تواس سے منا تر ہوکرت مہرکے چند نوجوان شرک وہت پرستی سے تائب ہو گئے اور الشروا عدم پر ایمان لائے۔

به <del>رأ</del>ت نوجوان تقے اِن کی نبد لمی ندمهب کا حال سنگر با د ثنا ه و فت رقیصرولییس،

نے امضیں طلب کیا اور دریافت کیا کہ تمہادا ندمہب کیا ہے ؟ ان نوجوانوں کوخوب معلوم مقاکہ بادست مہیں کرتا ، منگر معلوم مقاکہ بادست مہیں کرتا ، منگر اس سے با وروہ توحید کو ہرگز برداشت نمہیں کرتا ، منگر اس سے با وجود اس سے باخیرصا بن صاف کہد دیا کہ ہما دارب الندہ جوزین و آسمان کا مالک ہے اسکے سواہم کسی کومعبود نمہیں کہتے اگر ہم ایسا کہیں گے توزین و آسمان کا مالک ہے اسکے سواہم کسی کومعبود نمہیں کہتے اگر ہم ایسا کہیں گے توزین و آسمان کا مالک ہے اسکے سواہم کسی کومعبود نمہیں کہتے اگر ہم ایسا کہیں گے توزین و آسمان کا مالک ہے اسکے سواہم کسی کومعبود نمہیں کہتے اگر ہم ایسا کہیں گ

بادستاہ پیسن کرسخت شعل ہوا اور انھیں وہمکیاں وینے لگا اور آخر فیصلہ کر لیا کہ انھیں قتل کرد یا جائے لگا اور آخر فیصلہ کر لیا کہ انھیں قتل کردیا جائے لیکن کسی سے مشورے پریااز خود بولا کرتم لوگ ابھی تحم عمر سرویسی تم کوئین دن کی مہلت دتیا ہوں اس مدت ہیں تم نے ابنارویّہ بدل لیا تو تھیک سے ورنہ تمہاری گرون ماردی جائیگی۔

اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر بہراتوں نوجوان شہرے بھاگ نکلے اور بہا ڈوں کی را ه لی ناکسی غاریس این مقیه زندگی یا د الهی میں صرف کر دیں . راستے میں ایک سُمَّتًا ان کے مائخ لیک گیا انتخوں نے ہرطرح کوشش کی کہ یہ پیچھا جھوڑ دے مگر و و کتا تحسی طرح ان سے الگ نہ ہوا اور ان کے ساتھ جلت رہا یہاں تک کہ یہ نوگ ایک وسیع غار کے وانے پر پہنچ سکتے. بہاں اِن کو یہ جگہ محفوظ منظر آئی ۔سب نے فیصلہ کمیاکہ اسی عار میں بنا ولی جائے ۔ چنانچہ بہ ساتوں لوجوان اس غار میں داخل ہو گئے۔ نسکن کتا اندر دال منبي بوا فارك و بإن يربيه ها كيا- بدسب منفك ما ندے متع اس كئے فوراً سو سكتے. الترتعالے نے ان پرطوبل نیند فادی کردی اور وہ سوتے رہے اور البترتعالے نے ا من کی حفاظیت کا انتظام ابنی قدرتِ خاص سے فرما یا۔اس طرح کرنہ اُن کومبوک بہاس لگی ندان سے مبم کوزمین نے متا ترکیا نہ کوئی جاندار آن تک آنیکی ہمت کرسکا، وہ نسل "بین سونوسال یک سوتے رہے ۔ یہ وہ زبانہ تھا جب رومی بانتندوں کے درمسیان حیات بعدالموت اورحشرونشرنے عقیدے ہیں سخت اختلات بریا تھا۔ با وثناہ وفت جو سیانی زمب عقااس بات پرفکرمند تھا کہ لوگوں کے دلوں سے انکار آخرت کا خیسال كبيے كالاجائے وظیک اسى ذ مانے ہيں يہ نوجوان جاگ آسٹے بيدا دہوكر آيس ميں ا بك نے پوجها كريم كتنى و برسوتے ہول كے ؟ بعضوں نے كہا دن مجريا دن كائم جوحت. تھے یہ کرسب فاموش ہوگئے کہ اللہ تعالے ہی بہترجاتا ہے۔ اسکے بعدا تھوں نے

ا نے ایک ساتھی کوجس کا نام دیملیغا) مقا چاندی سے سکے دے کر کھا نالانے کیلئے شہر بھیجا اور مستو یہ معی نصیحت کر دی کہ اصلباط سے جا نا آنا کہ بس شہر کے لوگ تم کو بہجان نہ جائیں ۔ اگر ان لوگوں کو ہماری خبر پہنچ گئی تو ہمیں سنگسارہی کر ڈوالیں کے یا مچرز بروستی اپنی ملت میں شامل کرلیں گے ۔ اور اگر ایسا ہوا تو مقینًا ہم ہرگز فلاح نہ یا کیں گے ۔

جب پیشخص شہر مہنجا تو یہ دیچھ کرجی ان رہ گیا کہ دنیا بدل چی ہے سب لوگ سیمی ندہب انتظار کر میلے ہیں بُت پرستی نام کونہیں بھر بھی وہ ڈر تا ڈر تا ایک دوکان پر پہنچ گیا اور جندرو شیاں خرید کر جا ندی کا ایک سکے دیا جسیرصدیوں پر انے بادشاہ کی تصویر علی۔ موکانداد یسکہ دیکھ کرچیران ہوگیا بھراسکوشہ ہوا کہ شاید بیکسی پُرانے ذیانے کا دفیسنہ نکال ابا ہو۔ پوچھا کہ یسکے تم کو کہاں ملاہے ؟ اُسٹنے میں نے کہا بیتو میرا اپنا مال ہے جہیں سے نہیں لایا ہوں۔ اسپر دونوں ہیں کراد شروع ہوگئی توگہ جمع ہوگئے یہاں کا کرکوتوال سے نہیں معاملہ بینچا کوتوال نے کہا نہما دی ہے بات مانتے سے قابل نہیں ہے۔ یہ صدیوں شہرک معاملہ بینچا کوتوال نے کہا نہما دی ہے بات مانتے سے قابل نہیں ہے۔ یہ صدیوں پر ان سکہ ہے تم تو ان مجی جوان لا کے ہو بھا دے براے بوڑھوں نے بھی یہ سکہ نہیں دکھا ہے۔ یہ شاریس بنا ہی تھی تو دہ بھی دیگ رہ گیا اور کچھ دیر تک دم بخو در ہا۔ اسکے سامقیوں نے غاریس بنا ہی تو بی اور میرے سامقی اس شہرے بھاگ کر گئے مقے اور ایک غار

یں ہمنے بنا ولی بھی تاکہ بادشاہ سے بیچے رہیں۔
اس غرب سسافری یہ بات سن کر کو توال بھی جیران ہوگیا اور اُس کو لے کر
اس فار کی طرف چلا جہاں اُس کے ساتھی چھیے ہوئے بھے لوگوں کا ہجوم بھی ساتھ
متھا وہاں بہنچ کریہ بات پورمی طور پر "بت ہوگئی جوعام طور بپرز بان زوتھی کہ پرانے
زیانے میں چند نوجوان اپنا ایمان بچانے کے لئے بھاگ تکلے تھے اور وہ تھرفائب ہی
دہے۔ یہ خبر آنا فاناً شہر کی عیسا فی آبادی ہیں بھیل گئی وقت کے بادشاہ کو بھی اس کی
اطلاع دی گئی وہ خود آگر اُن سے ملاا ور اُن سے برکت لی۔ اب جواصحاب کہف خبردار
ہوئے کہ وہ ہیں سو سال تک سوتے رہے ہیں تو وہ اپنے عیسائی بھائیوں کو سلام دُعا

مرکے تیھرغار میں ہالیعے. حضرت ابن عباس مے کی ایک روایت میں بہ اضا فریمی ہے کہ جب اس نوجوان کے پیچیے بادستِ اورعوام کا ہنجوم اُس غار کے قریب پہنچا تو و ومعلوم نہ کرسکے کہ نوجوان محس جانب ميلاگيا.

بهت جب تبحو کے بعد بھی اِن نوجوانوں کا بہتہ نہ پاسکے تب مجبور ہوکر والبیس ہوگئے اور اُن کی یا وگار میں یہاڑیر ایک پہکل (مسجد) تعمیر کردی۔

اس طرح اصحاب مجهت کا به وانعه سب پرنطا هر بهو گیا اور اس سے توم کا وہ اختلاف ختم ہوگیا جو حیات بعد الموت کے بارے میں تھیل گیا تھا جس طرح سینکڑوں ہیں سوتے رہنے کے بعد اصحاب کہف بیداد کر دیئے گئے اسی طرح قبر دعالم برزخ ایس سینکرو<sup>ں</sup> اور ہزاروں برس مردہ رہنے کے بعد قیامت سے دن زندہ کر دیئے جانکیے .اوریہ بات الشرر لحيد محاري تمہيں۔ہے۔

قراً ن حکیم نے اصحاب کہف کا یہ وا فعہ اسی عقید ہے گی وضاحت کے لئے

بیان کیاہے!۔

وَكُذَ لِلَّهِ أَعْنُونَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَتَّ وَّأَتَّ الْسَاعَةَ كَارَيْبَ فِيهُنَا اللَّهِ لَهِ الْهِفَ آيت مِنْنًا)

اس طرح ہم نے سشہر والول کو ان کے حال پرمطلع کر دیا تاکہ لوگ جان نسیں کہ الٹر کا وعدہ ستیاہے اور پیرکہ قبیامت کی تھے میں بیشک آگررے گی داور اُس دن سب کو زند ہ ہونا ہے)

اس واضح نٹ ٹی کو دیچھ کر لوگ مان گئے کہ واقعی موت کے

بعدز ندگی برحق ہے۔ اصحاب محبف کا بہ حیرت انگیزوا قعہ قرآن علیم میں اس طرح بیان کیا گیاہے۔

ا أَمُرْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْعَابَ الْكُنْفِ وَالرَّقِيمِ كَا نُوْ ا مِنْ أَيَا تِنَا عَجَبًا لَا يَةٍ وَكَهِفَ آيات مِكْ مَا يَتِا

کیا آپ یہ نحیال کرتے ہیں کہ فاروا ہے اور پہیاڑ والے دکتبہ والے؛ ہماری عجا سُاتِ قدرت میں سے کچھ تعجب کی چیز محقے ؟ رمیعنی النَّرنِّعاكے كے عجا سُباتِ قدرت اس سے كہيں اور ريا و هجرت افراہي، و و وقت قابل ذکرہے جبکہ ان نوجوانوں نے اُس غار میں ماکریٹا ولی مجرکہا اے مہمارے پر ور دگار جمکوا ہے پاس سے رحمت ماکریٹا ولی مجرکہا اے مہمارے پر ور دگار جمکوا ہے پاس سے رحمت کا سامان عطا فریا تیے اور ہمارے نئے کام میں دریکی کا ما مان مہیا فریا دیسے بھر نے اُس غارمیں اُن سے کا نوں برسا لہا سال تک مذہ کی دروہ ڈال دیا۔

نمیند کا پرده ڈال دیا۔ مپھرسم نے اُن کو اُٹھا یا تاکہ معلوم کرلیں کراُن دونوں (اصحا محبی گروہوں میں سے کون اپنی مدتِ قیام کم کا تھیک شمار کرتا ہے۔ دکیو کم جب وہ بیدارہوئے تو آپیمیں اپنی مرتِ نمیندمیں اختلاف سرین میں میں

سرینے گئے بھتے )

اپنے دب پر ایمان لاک ستے اور مہم نے اُن کو ہایت بین ترقی بنتی تھی ۔

اپنے دب پر ایمان لاک ستے اور مہم نے اُن کو ہایت بین ترقی بنتی تھی ۔

اپنے دب پر ایمان لاک ستے دل اس وقت مضبوط کر دیتے جب وہ اُسٹے

اور انتفول نے اعلان کر دیا کہ ہمارا دب توبس وہی ہے جو آسمانوں اور

زمین کا دب ہے بہم اُسے چھوڈ کرکسی دوسرے معبود کو سرکر نہیں بچادیگے۔

زمین کا دب ہے بہم اُسے چھوڈ کرکسی دوسرے معبود کو سرکر نہیں بچادیگے۔

اگر ہم ایسا کرینگے دیعنی غیرالٹر کو بچاریں ) تو اس صورت میں ہم نے

بقیناً بڑی ہی ہے جا بات ہی ،

(مجیرامغوں نے آپ بیں منوروکیا) پیجو ہماری قوم ہے انھو

زمجیورمغوں نے آپ بی منوروکیا) پیجو ہماری قوم ہے انھو
نے النگر کو جھپوڑ کرا ورمعبو و قرار دے رکھے ہیں۔ یہ لوگ ان کے معبو دہونے
پر کوئی واضح دسیل کیوں نہیں لاتے ؟ آخر اسٹخص سے بڑا ظالم اور

کون ہوسکتا ہے جواللہ رہ جموٹ باندھے؟

اب جبکہ تم اُن سے اور اُن کے معبود وں سے جواللہ کے سوا

ہیں بے تعلق ہو تکے ہو تو میلواب غارمیں بنا ہ لوتم پر تمہا رارب ابنی رحمت

مجھیلا و سے گا اور تمہارے گئے تمہارے اس کام میں کامیا بی کو سامان

ورست کروے گا۔

بے ہا۔ اور اے سینیترتم سورج کو دیکھوگے کر وہ نکلتے وقت اُ سیکے فارسے دہنی جانب بجیرنکل جائے گا اور ڈوبتے وقت غارسے کست راکر بائیں جانب کو ہو جا تا ہے اور وہ نوجوان گٹ وہ کھوہ میں ہیں - برالسر کی نت ہیوں میں سے ہے ۔ اور جسکو وہ جایت وے وہی راہ باب ہے۔ اور جس خص کو راسکی سلسل گراہی کی بنا پر) گراہ کرے تو اس کے لئے کسی راہ و کھانے والے مددگار کو آپ نہ باؤگے .

می ایمیں دیکھ کر سیمجھو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں ، حالانکہ وہ سورہے ہیں ۔ ہم ایمیں وائیں بائیں کر وط ولوائے رہے تھے ، اور ان کا کتا خارے وہ انے پر باتھ کھیلائے بیشا تھا ، اگرتم کہیں جانک کرائیں دیجے تو اُلے پاوں مجاک کھڑے ہوتے اور تم پر اُن کے نظارے سے دہشت طاری ہوجائی۔ اور اسی عجیب کرشے سے ہم نے انمیں اُٹھا بھایا اُکر فردا آ بسمیں پوچھ گچھ کریں۔ اِن میں سے ایک نے پوچھا کہوکتنی ویراس حال ہیں رہے ، بعضوں نے کہا مثل یہ دن محریا اس سے کچھ کم رہے ہوئے وور سے بعضوں نے کہا مثل یہ دن محریا اس سے کچھ کم رہے ہوئے اپنے وہوا کہو سواب ورسے ہوئے اور وہ وہ دیکھے کرسب کے اپنے میں کے جسی کو چانہ کی کا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کم کسقدر رہے ہو یواب اپنے میں کے کھی کا تا تمہاری خبر نہ ہونے وے اپنے اور یہ کام خوش تد بیری سے کرے اور کسی کے گھی نا تمہاری خبر نہ ہونے وہ اگر کہیں اُن کوگوں کا ما تھ تم پر پڑگیا تو بس سنگسار ہی کر ڈوالینگے یا بھر اُروٹ تی تم کو اپنی مت میں واپس لے آئیں گے اور ایسا ہوا تو تم مجھی فلاح نہ یا ہیں گے۔

اس طرح ہم نے اہل شہر کو اِن کے مال پر طلع کیا تاکہ لوگ۔
جان لیں کہ الٹر کا وعدہ سپائے اور یہ کہ قیامت بیشک آکر رہے گی۔
و ہ وقت ہمی تابل ذکر ہے جب کہ اُس زیانے کے لوگ آئین و سال بعدی آپس ہیں اس بات پر صبگر رہے ہے کہ ان (اصحاب مہف ) کے سامقہ کیا معاملہ کیا جائے کچھ لوگوں نے کہا کہ ان اصحاب کہف بر ایک قبہ تعمیر کر دو اِن کا رب اِن کے حال کا خوب واقف کا دہے رہین اِن سے کوئی تعرف نہ کرو) اُن لوگوں نے جو برسرحکومت منتے کہا ہم تو اُن کے غاد برایک سجد تعمیر کریں گے۔

اے پینیسر کچے لوگ کہیں گے وہ بین آدمی ہیں جو تھا اُن کا کت کتا ہے اور کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں نہیں پانچے ہیں چھا ان کا کت ہے۔ یسب بے تھیں بات کو ہا نک دہے ہیں اور بعض کہتے ہیں وہ کل سات آ دمی ہیں آئی تھواں اُن کا کتا ہے دا ہے پنیبر اُن کہ دیجے اُن کی اصل گفتی تو میرا پرور ڈگار ہی بہتر جا نتا ہے کیو کہ ان کی تعدا و بہت کم لوگ جانے ہیں لہذا آپ سرسری بات سے بڑھ کر اُن کی تعدا و کے معاطے میں لوگوں سے بحث مذکر واور نہ اُن کے متعلق کسی سے کھو لوچھو۔

اورکسی چیزے بارے میں کھی یہ نہ کہا کروکر میں کل یہ کام کرووں گا دتم کچینہ میں کرسکتے ، مگر دید کہ کر ) کہ ہوگا وہی جو الشرجا ہمیگا اور حب سبحی مجول مباؤ تواہینے پرور دیگار کی یاد تا زہ کہ لو تم کہدو امید ہے کہ میرارب اس سے بھی زیاوہ کا میا بی کی داہ مجھ پرکھول دے گا۔ اور وہ لوگ اسبنے غاربی تبین سو برس تک دے اور نوبرس

ا وپراور رہے۔

آپ کر دینے کر التر تعالیٰ اُن کے دہنے کی مت کو زیادہ جانا ہے تمام آسما نوں اور زمین کا غیب اُسی کوہے وہ کیسا کچھ دیجھنے والا اور کیسا کچھ سننے والاہے ۔ اُن کا الترسے سواکوئی مددگار نہیں اور نہ التر تعالیٰ کے کوایٹے تھم میں شریک کرتا ہے۔

# منارنج وعب

اصحاب کہف کی تعدادے بارے میں قرآن کیم نے اس میں قرآن کیم نے اس میں قرآن کیم نے اس میں مران کیم نے اس میں میں قرآن کیم نے اس میں میں میں میں کیا ہے :۔

قرار میں آئی اُن مُل مُن اِن اُن مُل مُن اِنعْدَ مِن اللّٰ مَلْ مِن اللّٰ مَلْ مَا يَعْدَلُمُ مُن اِنعْدُ مُن مُن اللّٰ مَلْ اللّٰ مُلْ اللّٰ مُلْ اللّٰ مَلْ اللّٰ مَلْ اللّٰ مَلْ اللّٰ مَلْ اللّٰ مُلْ اللّٰ مَلْ اللّٰ مُلْ اللّٰ مُل

(آبیت علام)

آپ کہہ دیں کرمیرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے ہے ، کم ہی لوگ ان کی سمیح تعدا د جانتے ہیں۔ لہذا آپ سرسری بات سے بڑھکر اُن کی تعدا دے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کیجئے اور نہ اُن سے متعلق کسی سے دریافت کیجے.

مطلب یہ ہے کہ اسل چیزان کی تعدا دنہیں ہے بلکہ وہ سبق ہیں جواس قصے سے ملتے ہیں۔

(۱) اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایک مومن کوئسی حال ہیں حق
سے مندموڑ نے اور باطل کے آگے سرح بمکانے کے لئے تیاد نہونا چلہتے۔

سے مندموڑ سے اور باطل کے آگے سرح بمکانے کے لئے تیاد نہونا چلہتے۔

(۲) اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ مومن کا اعتما و دنیا کے اسباب

پرنہیں بک اللہ تعالے پرہونا چاہیے.

پر ہیں بید ہمرس پر ہو، ہو ہیں ہے۔

دم) اس سے بیسبق ملتاہے کہ جس عام عادت کو لوگ قانون فطر
سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اس قانون کے خلاف ونیا ہیں کی نہیں
ہرسکتا ، الشرائع لئے درحقیقت اس کا با بند نہیں ہے۔ وہ جب اور جب ال
پاسکتا ، الشرائع اللہ مرس کو بدل سکتا ہے اُسکے لئے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے کہ
کسی کو دو چارسو برس کا سیٹی نمیند سلاکر اس طرح اُسکا دے جیلے کہ
وہ چند گھنٹے سویا ہو۔ اور اس طویل عرصہ ہیں اُسکی عمر نہیکل ، صورت،
ب اس ، تندرستی غرض کسی پر مص کھے تغیر شانے بائے۔

دم) اس سے بیسبق لمناہے کہ نوع انسانی کی تمام اگلی پھپل نسلوں کو بیک وقت زارہ کرکے اٹھا دیناجس کی خبرا نبیار کرام اور آسمانی کنابو نے دی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بھری بعید نبیس ہے۔

(۵) اس سے سبق ملاہے کہ جائی انسان کسی طرح ہر زمانے میں الشر تعالیٰ کی نشانیوں کو اپنے گئے تصیحت وعبرت بنانے کے بجائے اکما گراہی کا سامان بناتے رہے ہیں۔ اصحاب کہمٹ کا جومجزو الشر تعالیٰ نے اس سے آخرت کا بیغین عاصل کر لیں اور مرنے کے بعد جی اُسطے پر دلیل عاصل کریں لیکن انھوں نے اسی نشان کو یہ سمجھ کی بعد جی اُسطے پر دلیل عاصل کریں لیکن انھوں نے اسی نشان کو یہ سمجھ کی الشر تعالیٰ نے اپنے کچھ اور ولی پُوجنے کے لئے عطا کئے ہیں۔ (چنا بخیا اولیا رائٹر اصحاب کہمٹ کی اس جماعت کو مشرکیین نے معد ان روپ دے لیا) یہ ہیں وہ اساق جو آدمی کو اس قصتے سے لینا جا ہمیں۔

غالبًا مین وجرسے کرالٹر تعالے نے خودان کی صحیح تعدا و بیان نہیں فریانی تاکشونی نضول رکھنے والوں کو فذانہ ملے۔

وہ وقت ہمی قابل ذکرہے جبکہ اُس زمانے کے لوگ اُن اصخاب کے معاملہ ہیں باہم جبگار ہے ہے ہو اُس نوان کے باس کے معاملہ ہیں باہم جبگار ہے ہیں سوان کو خوب جا نتا بھا جو لوگ ا ہے کام پر

فالب سفے داہل حکومت) انتفوں نے کہا کہم تو اُن کے پاس ایک مسجد

بناویں کے دحقیقتاً یہی اسلامی مزاج ہے)

مسلمانوں میں بعض لوگوں نے قرآن تکیم کی اِس آیٹ کا بالی اُلٹامفہوم لیاہ ۔ یہ لوگ اس آیت کو دلیل عظیراکراولیا مرالترکے قبور پرعماریس بنانا اور گنبد وقیعے مساجد بنانا جائز قرار دیتے ہیں۔ حالان کو یہاں قرآن کی اسی گراہی کی طرف اشار ہ کرر باہے کہ جونشانی اِن منکر بن اُخرت کو آخرت کو آخرت کا بیقین دلانے کے لئے وکھانی گئی تھی اُسے امھوں نے ارتمکاب شرک کیلئے اگرت کو آخرت کا مقبین دلانے کے لئے وکھانی گئی تھی اُسے امھوں نے ارتمکاب شرک کیلئے ایک خدا وادموقع سمجھا اور خیال کیا کہ جلوکچھا ور ولی پوجا پاٹ کے لئے ہا تھ آگئے ۔ اِنتَفیدہ دِا

المستاجة والشريج - درندى، ابوداؤو، نائى، ابن اجر، اص

النگرفے اللہ عورتوں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور قبروں پر مساجد بنانے اور چراغ روشن کرنے والوں پر۔

أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُو كَانُو اليَّتَيْجِذُونَ فَبُورَا يَشْجِهُ

مَسَاجِدَ فَإِنَّ ؟ نَهُكُوعَنَ وَلِكَ رسلم،

خبر دار رہو، تم سے بہلوگ اپنے نبیوں کی فبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے بھے ، میں تم کو اس حرکت سے منع کرتا ہوں۔

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُو دُو النَّصَامَ يَ إِنَّكِذُوا تُبُودُ أَيْبِيَاءِ هِمْ

تستأجد (بخارى أسلم، نسانى، احمد)

الله نے العنت کی ہے میہود اور نصاری پر استحوں نے اپنے

ببیون کی قبرون کومساجد بنا نیا۔

إِنَّ أُولَيْكَ إِذَ الْكَانَ فِيْهِمِ الْتَجُلُ الصَّائِحُ فَمَاتَ بَنُواً عَلَا تَبُواً الصَّائِحُ فَمَاتَ بَنُواً عَلَا قَبْدِمِ مَسْجِدً الْوَصَّوَبِ الْوَلْلِكَ شِوَالْهُ عَلَا قَبْدِمِ مَسْجِدً الْوَصَّوَبِ الْوَلْلِكَ شِوَالْهُ الْمَاكِمُ الْفَالِدَ مِنْ الْمُاكِمُ الْمُلْكِ الْمُلْكِلَةِ مِلْكَ الْمُلْكِ الْمُلْكُ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكُ الْمُلْكِ الْمُلْكُ الْمُلْكِلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُلُكُ الْمُلْكُلُلْ

اِن تُوگوں دمیہود ونصاریٰ ام کا حال یہ تھاکہ آگر اِن میں کو ٹی مردصالح ہوتا تو اُسکے مرنے سے بعد اُسکی قبر پرمسجد بناتے اور اُسکی تصویریں تیاد کرتے ہتے ۔ یہ لوگ قیامت سے دن بدترین مخلوق ہو بگے۔ نبی کرمے ملی الشرملیہ ولم کی اِن واضح تصربیحات سے بعدوہ بہودسی بانصرا نی ذہرن ہی ہوگا جو اس گرا و فعل کو قرآن کی اس آیت سے جبت و دلیل قرار وے ۔ اللہ عدّ اللہ عدّ اللہ عد اللہ عدّ اللہ عد قَوْمِيُ كَا نَبُّهُمْ ثُلَّا يَعْلَمُونُنَّ ـ

موں۔ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں قرآن کیم نے کوئی واضح تعدا و سیان نہیں فرما نی ہے ۔ اس سلسلے میں توگوں کے اندا ذے اور شخمین نقل کئے ہیں کہ بعض لوگ كہتے ہیں كہ وہ تین سقے اور حومنها ان كاكتا بعضوں نے جاركها اور پانچوال كُتا ا بعضوں نے بائخ کہا اور حیثا ان کا کتاءا و بعض نے سات کہا اور آمٹوان ان کا کتا۔ اس سے مفترین نے قطعی تعدا د سے بارے ہیں کوئی فیصلہ نہیں کیاسے سکین عام طور پرشات مدوقال کیا گیاہے۔

اصحاب كهف كے ساتت عدد مهونے مصنعلق تنفسير بدارك بيں ايك تطيف مجی حضرت ابن عباس نے سنفل کیا گیا ہے جس کا خلاصہ بہ ہے کہ :۔

حب ده نوجوان سوكراً مع بي تو اس قصه بي ارشادب قَالَ قَابِلُ دَان ك ايك في كما) يه تو أيك بوا آكَ قَالُو الكِيتُنَا " يه تین ہوئے کیونکہ جمع کا تفظ محم از محم تین پرصادق آ اے۔ بھرا گے قالُوا س بنگھ " آیا ہے. یہ اور بین ہوئے ، اور طاہری کام سے معلوم ہو ماہے مر قاملين قول مختلف بين لبداجمله تعداد شآت بركني -مفستربیان القرآن لیکھتے ہیں کہ یہ کوئی مستقل دلیل ہیں سکتی البته موئد ولسل من يحتى ہے . والتم اعلم.

قاروالوں سے جنداور تذکرے چونکہ دین سے بین رہانیت درک نیا،

کو دین کامبہت مقدس کام سمجھاگیا ہے اور اسی طرح ہرز مانے میں ظالم باد شاہوں کے نوت سے اپنے دین کو جیبانے یا باقی رکھنے کے لئے بعض لوگوں نے غاروں اور پہاڑوں میں پناہ کی ہے۔ اس لئے ہر مک میں ایسے متعدّد واقعات سیش آئے ہیں جہاں بعض لوگ عہا دت الله کے لئے غاروں اور پہاڑوں میں اپنی عمر س گزاد دیں ہیں ۔

اب جہال جہاں ایسا کوئی واقعہ سینٹ آیائے اس پرمؤرخ کو اصحاب کہف کا گمسان موگیا جبکی وجہ سے اصحاب کہف کی تعدا واور محل وقدع سے بارے میں مختلف مقایات مفتال کر د ہے سے میں ۔

ا مام تنفسیر قرطبیؓ نے اپنی تنفسیر میں چند وا قعات جو کچھ توسماعی ہیں اور چند پیم و پیہ مھی نقل کئے ہیں جومخلف شہروں سے تنعلق ہیں .

ا مام ضحات کی روایت سے نقل کیا ہے کر رقیم دوم کے ایک فاری اکسی آدی لیٹے ایک نفاری اکسی آدی لیٹے ہوئے ہیں ۔ ایسامعلوم ہوتا سے کہ وہ سور ہے ہیں ۔

ووئترا واقعم الم تفسيرا بن عطيه رم سے مقل كي ہے كہ ير سفيہت سے لوگوں ہے ساہے كہ ملک شام بين ايك غارب جسمين چند مروه لاشيں ہيں - و إلى كے مجاورين كا كہنا ہے كہ ميں لوگ اصحاب كہمن ہيں اس غار سے باس ايك مسجدا ورمكان كي ممير مجى ہے اصحاب كہمنا ہيں اس غار سے باس ايك مسجدا ورمكان كي ممير مجى ہے جسكور قيم كہا جا آ ہے اور إلى مروه لاشوں سے ما سقد أيك مروه و كي كي فوماني موجود ہے -

منسرا وافعه شهراندن دغرناط، کانفل سیای دام تفسیرابن عطیه کهته بین که غراط بین کوشتهٔ نامی گاؤن کے قراط بین کوشتهٔ نامی گاؤن کے قراب کی تعرب ایک غارب جبرین کوش بین اور اُن کے ما مقد ایک مرد و کاشیں ہیں اور اُن کے ما مقد ایک مرد و کی مرد و دیے۔ اِن میں اکثر لاشوں برگوشت

بدایت کے چراغ

باقی نہیں ر باصرت بڑیوں کے ڈھانیجے ہیں اورلعض بر ابتک بھی گوشت پوست موجود ہے ان پرصدیاں گزرگئ ہیں۔

منتخصميح سندسے إن كاكيو مال معلوم نهيں كيولوگ كہتے ہيں که میهی اصحاب کمیت ہیں۔ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ یہ خبرسٹکر میں خودسکا ہے۔ میں و بان پہنیا تو واقعی یہ لاشیں اسی حالت پر پائیں جیسا کہ میں نے سنا مقااوران کے قریب ایک مسجد تھی ہے اور ایک رومی زمانے کی عمارت بھی ہےجبگو دقیم کہا جا تا ہے ۔ ایسامعلوم ہو ناہے کہ قدیم زمانے میں یہ کوئی عالیتان محل ہوگا ۔ اس وقت تک بھی اسٹی بعض داداری صحبیج ومالم ہیں اور یہ ایک غیراً بادجیگل میں ہے۔اسکے بعد ابن عطیبہ سمیتے میں کہ غرباطہ داندنس) کے بالا نی حصہ میں ایک قدیمے شہر کے آثار اور نبیٹا ات یا ئے جاتے ہیں جورومیوں سےطرز کے ہیں۔اس شہر کا 'مام رُقبُوس بنا یا جا تاہے ہم نے اسکے کھنڈروں ہیں مہت سے عجا ئبات اور قبریں دیجھی ہیں۔

ا مام قرطبی جوائدلس ہی سے رہنے والے ہیں ان نما م وا قعات م کوشقل کرنے سے بعد بھی کسی کوشعیین طور پر اصحاب کہفت قرار دینے سے تحكم يزكرت بن اورخود ابن عطيه نف مبى اين حيثم ديد وا تعات كے باوجو ميقيني طور يرنهبس كهاكه مهى لوك اصحاب كهف بي محض عام شهرت مفل

كرتے ہيں جيساكہ محتاط اہل علم كاطرز ہے۔ متخرد وسرے اُندنسی مفسترا بوحیان جوسا تویں صدی ہجب رمی ستهاندي شهرغرنا طرسي بين پيدا بوت ، وېي رسے بي و و مجمى اپن تنفسیر بجرمح بط میں غرنا طہ کے اس غار کا اسی طرح وکر کہتے ہیں جس طرح ا. م قرطبی جنے کیا ہے اور ابن عطیہ کے اپنے مثاً ہرہ کا "مذکرہ لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ہم جب آندنس میں مقفے دمینی قا ہر وہنتقال ہونے سے بہلے) تومیت لوگ اس فار کی زیادت سے لئے جایا کرتے ہے اور بیکتے مقے کہ آگر میہ بیہ لاشیں ابتک موجود ہیں اور زیارت کرنے والے اُن کو

شماریمی کرتے ہے۔ گرہمیشدائی تعداد بتانے بیں اختلاف کرتے ہے ہیں۔ بھرفر مایا کہ ابن عظیہ نے جب شہر تیوس کا ذکر کیا ہے جوغر ناطے بہان فیلہ واقع ہے ہیں اس شہر ہے ہے شمار مرتبہ گزد ابول اور اس میں بڑے بڑے بڑے ہیں اس شہر ہے ہیں اسکے بعد لکھتے ہیں :۔

میں بڑے بڑے غیر محولی بیتھ و نیکھے ہیں اسکے بعد لکھتے ہیں :۔
ویا توج کون اھل الکھف مالاندلس لکٹرة دید

(تفير برميط جه صلال)

یعن اصحاب کمعن سے شہراندس میں موجود ہونے کی ترجیج کے بیماں یک کہ یہی مرید ہے کہ و ہاں نصرائیت کا غلبہ ہے۔ بیمال یک کہ یہی خطہ ان کی مدب سے بڑی نہیں مملکت ہے ، (تفیر قرطبی جو صلاف) اس عبارت سے انداز و ہوتا ہے کہ مفسر ابوجیان آندسی کی دائے جی یہی ہے۔ اس عبارت سے انداز و ہوتا ہے کہ مفسر ابوجیان آندسی کی دائے جی یہی ہے۔ والتراعلم ۔

ورفقا واقعم ابن ابن سند "، ابن منذر" ابن ابی ماتم در فحضرت ابن عباس فرات ساس مندر" ابن عباس فرات به به به من من حضرت معا دین کے ساست روایت کیا ہے۔ ابن عباس فرات کیا ہے۔ ابن عباس فرات کیا ہے۔ ابن عباس فرات کیا ہیں ہے جماد اگرز اُس غار برہواجس میں اصحاب کہف بین جن کا ذکر اللہ تعالیٰ فی رجماد اگرز اُس غار برہواجس میں اصحاب کہف بین جن کا ذکر اللہ تعالیٰ فی ادر اصحاب کہف حضرت معا وین فی ادادہ کیا کہ غادے اندر جائیں اور اصحاب کہف کی لاشوں کا مشاہدہ کریں می حضرت ابن عباس فی فرایا کہ ایسانہیں کی لاشوں کا مشاہدہ کریں می حضرت ابن عباس فی فرایا کہ ایسانہیں منع فرایا جو آپ سے مہتر متی دیعنی نبی کریم کی اللہ علیہ ولم ) اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فی اس منا کہ اللہ تعالیٰ فی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فی اس منا کہ اللہ تعالیٰ فی اس کے کہ اللہ تعالیٰ فی اس کے کہ اللہ تعالیٰ فی آپ کو اس طرح خطاب کیا ہے:۔

قد اکا مقالیٰ نے قرآن میں آپ کو اس طرح خطاب کیا ہے:۔

قد اکا مقالیٰ تعلیہ فرقد آیات میں ہے کہ اس کی اللہ تعلیہ فرقد آیات میں ہے کہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی الشرائی اقد آسلیات میں ہے کہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کیا ہے:۔

مُ هُبًّاالاًية ( كِهِف أيت عط) مُن هُبًّاالاًية ( كِهِف أيت عط) مُنْ رَاب ان كو ديجيس تو پيط مجير دين اور رُعب وہيب -

مغلوب بروجائيں۔

بالمجوال واقعم جنگل میں ایک غارکا پتہ لگا تو حکومت کے محکمہ اور اثار قدیمیہ نے سلال میں ایک غارکا پتہ لگا تو حکومت کے محکمہ آثار قدیمیہ نے سلال کی اس جگہ کھدائی کا کام جاری کیا اسمیں مٹی اور پتھروں سے بھرے ہوئے تچھ میں میں بیتھروں ہے بھرے ہوئے تچھ میں میں بیتھروں پر صندوق اور قرق قبریں برآ مدہوئیں. نار سے جنوبی سمت ہیں بیتھروں پر کندہ مجھ نقوش بھی دریا فت ہوئے جو برنطینی زبان میں ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا خیال بہ سے کہ میں جگہ رقیم سے جس سے پاس اصحاب مجھ نے کا فیال بہ سے کہ میں جگہ رقیم سے جس سے پاس اصحاب سم میں۔ کا سے فادسے۔ والندائلم۔

الغرض به تمام ماریخی وجغرافیانی مفصیلات جو قدیم مفسری کی روایات بی إن سے نقرآن کم کی کسی آیت کاسبحناموقوف ہے اور نداس مقصد کا یہ کوئی شروری حصقہ بیں جس کے لئے قرآن بحیم نے امن واقعہ کو بیان کیاہے ، مھرروایات وحکایات اور ان کے آٹا روقرائن اس درج مختلف بیں کر ساری تحقیق قیفتی شختی یا وجود اس کا کوئی قطعی فیصله ممکن نہریں صرف ترجیحات اور رجمانات بی بوسکتے ہیں۔ بہرحال اتنا تختینی طور پرمعلوم ہوجاتا ہے کہ اصحاب کہمن کا یہ واقعہ حضرت علینی ملیدالسلام کے بعدا و زنبی کرم کے اللہ علیہ ولم کے زمانے کے قریب بیش آیا۔

ابن كير في اسسلط بين يرا زحقيقت ايك بات لكودى ي جوغوركرن

کے قابل ہے :۔

الشرتعالے نے ہمیں اصحاب کہف کے ان مالات کی نجر دی جن کا ذکر قرآن مکیم ہیں ہے تاکہ ہم اسکو محبیب اور ان ہیں تدبیر کریں اور اس کی خبرنہیں وی کرکہف کس زمین اور کس شہر میں ہے کیو ککہ اس میں شہر میں ہے کیو ککہ اس میں شہر مارا کو لئ فائد و سے اور نہ کو لئی شرعی مقصد۔ (ابن کثیر ج سام ہے)

سور و كمف مى حصوصرات به كرجشخص في مورة كمف كى

ہملی دنش آبتیں حفظ کرنیں وہ دمّال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ انہی سے ایک دوسری روایت میں یہی مضمون سورہ کہف کی آخری ونش آیات یا وکرنے سے تعلق منقول ہے۔

دمسلم، ابودا ؤو، ترندی ، نسانی ، مشعاحد،

اورمسنداحدیں حضرت بہل بن معاؤرہ سے یہ مجمی منقول ہے کر رسول الندسلی اللہ علیہ ولم نے ادشا د فرما یا جوشخص سور ہ کہف کی بہل اور آخری آیت بیں بڑھ نے اسکے لئے اس کے قدم سے سریک ایک نور ببیدا ہوجا تا ہے ۔ اور جو پوری سورت پڑھ لے قراص کے لئے زمین سے آسمان تک نور مہرجا تا ہے۔

اور لبعض روایات میں ہے کہ جڑخفس جمد کے دن سور ہ کہف کی تلاوت کر لے اُسے قدم سے لے کر اسمان کی بلندی تک نور ہو جائیگا جو قیامت کے دن روشنی دیے گا اور پھلے جمد سے اس جمدیک اسکے سب گناہ معاف ہوجائیں گئے۔ دا ام ابن کمٹیرٹنے اس روایست کو موقوف قراد دیا ہے ؟

ما فظ صنیار مقدسی شنے اپنی کتاب مخار و میں حضرت ملی روزی رو ایت سے مقل کیا ہے کہ رسول الشرصلی الشرعلیہ ولم نے ارشاد فرایا جوشخص جمعہ کے دن سور ہ کہفت پڑھ لے وہ آ محق روزیک مرفقتہ سے محفوظ دہے گاا ور اگر د تبال محل آئے تو یہ اسکے فقفے سے مجمی محفوظ دہے گا۔ زیر مسب روایات تنفیر ابن کثیر سے لیگئی ہیں )

بدایت کم چرانا

إِنْشَاءَ الله :-

سورہ کہفت سے شان نزول ہیں یہ واقعہ بیان کیاگیا ہے کہ جب مکہ مکرمہ ہیں رسول النٹوسلی النٹر علیہ ولم کی نبوت کا چر جا ہموا اور قرابش منتجہ اس سے پر بیشان ہوئے تو اسمفوں نے اپنے قرو آ دمی نفر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو مدینہ طبیبہ کے بیمووی علمار کے پاس جی جا تاکہ بیمعلوم کریں کہ تو رات وانجیل ہیں ایسا کوئی وکرموجود ہے جو محد رصلی النٹر علیہ ولم کی نبوت کی تصریف کرتا ہو۔

علمار بہودنے اِن کو بتا یا کہ تم لوگ اُس نبی سے تبیتاً سوالات کرواگر امغوں نے صحیح جواب دیا توسمجھ لوگ استاکہ م صحیح جواب دیا توسمجھ لوکہ وہ التد کے نبی ورسول ہیں اور اگرنہ دے سکے توسمجھ لیبنا کہ

يه بات بنائے والے ہیں.

ایک تو به سوال که اُن نوجو انوں کا کیا قصرہ جوقدیم زمانے یں اپنے شہر سے نکل سے شخصا ور غارمیں اپنی زندگی گزاری ، دوئیرا سوال یہ کہ اُسٹ خص کا کیا مال ہے جس نے ونیا سے مشرق ومغرب اور تمام رُمین کا سفر کیا ہے ، مشرق ومغرب اور تمام رُمین کا سفر کیا ہے ، تیسٹرا سوال کیے کہا چیزہے ،

چاہنے یہ وونوں قریشی مکہ کررم آئے اور اپنی برا وری ہے کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن ہات لیکر اسے ہیں اور میھر آن بہو دس علما رکا فصہ مُنا یا۔ آخر یہ لوگ نبی کریم کی السّرطیہ و ہم کی خدمت میں آئے اور بیسوالات پیش کئے۔ آپ نے سنگر فر ما یا کہ میں اس کا جواب کل وول گلا میں السّر کا بوٹ گئے اور نبی کریم مسلی النّد علیہ ولم وجی کے انتظار میں رہے تاکر اِن کا جواب و یا جائے گر وعد ہ کے مطابق و وسر سرے دن یک وجی نہیں آئی اور نہ جرنیل امین آئے۔ پندرہ و دن اسی مالت پرگزر گئے۔ قریش متح نے نداق اُڑا اُٹ شروع کیا اور نہی کریم صلی السّر علیہ ولم کو اس مورت برگزر گئے۔ قریش متح نے نداق اُڑا اُٹ شروع کیا اور بی کریم صلی السّر علیہ ولم کو اس مورت کہف لیکر مال سے رہنج وغم بہونیا۔ پندرہ و دن بعد حضرت جرئیل علیہ انسلام یہ پوری سورت کہف لیکر ارتب کا وعدہ کیا اور تاخیر کی وج بھی بیان کردی کہ آئید فرانش رالسّر نہیں کہا متما اس لئے وی اہی میں تاخیر ہوگئی۔

### وَكُرْ تَنْقُولُنَّ لِنَّمُ إِنِّ فَاعِلُ دُلِكَ غَدًّا إِلَّانَ لِنَّنَاءَ اللَّهُ الدِّيْ رَكِهِ تَا يَتَ عَيِّرًا)

اصی اسی کہوٹ کے نام ام موج ونہیں ہیں۔ تفسیری وتاریخی روایات میں مختلف نام بیان کئے گئے ہیں لیکن ان ہیں کچھ ڈیادہ مستحکم روایت وہ ہے جکوطرانی نے اپنی کتا بعجم اوسط میں حضرت ابن عباس شے نقل کیا ہے۔ اُس ہیں انکے نام اس طرح بیان کئے گئے ہیں۔ مستحکم نشار ہیں انکے نام اس طرح بیان کئے گئے ہیں۔ مستحکم نشار ہیں انکے نام اس طرح بیان کئے گئے ہیں۔ مستحکم نشار ہیں انکے نام اس طرح بیان کے گئے ہیں۔ وکشائی ہیں انکے نام اس طرح بیان کے گئے ہیں۔ والنہ اعلم میں انگونش میں کو نسان کو نسان میں کو نسان میں کو نسان کے سام میں انسان کو نسان کو نسان کو نسان کو نسان کو نسان کو نسان کی کے ہیں۔

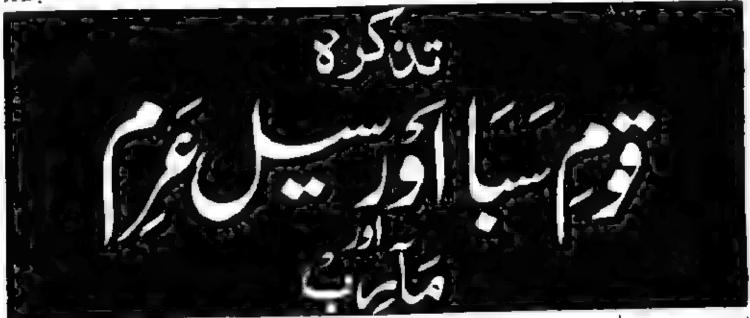

ہے و و میں اسی قوم سے تھی۔

النَّدْنِعَالَىٰ بِنَهِ اس قوم بِرابِية رزق كے دروازے كھول دينے بحقے اور اُنجے شہر میں آرام و آسانٹ کے تمام وسائل مہیاہتے ۔ اِن کے عروج کا دورگیارہ سو برسس قبل مسیح بیان کمیا جا ناہے .حضرت داؤوا و دحضرت سلیمان علیہکا التیلام کے زمانے میں أيك وولت مند قوم مى حيثيب سے اس قوم كاشېرةً آفاق تجيل جيكا مقا .اسى دولت و ژوت کے افسانے روم اور ہونا ن سے ایوا نوں میں رفک وصرت سے سے جانے ہفتے مؤرخین تکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہونے اور چاندی سے برتن استعمال کرتے ہتے۔ ان سے مکانوں کی جینوں وبواروں اور دروازوں تک میں سونے اور جاندی باعنی دانت حتی کے جواہرات کا کام ہوا ہوتا مقاان کے سرسبروشا داب باغات ، تعبتیاں اور مواسٹی ملک کا بیش بہا سرمایہ مقت ۔ یه لوگ عیش کیب شدی میں ملانے کی ککڑی سے بجامتیے وارجینی ،صندل اور و وسری خوشبو دار لكر إل جلات مقے أم مفول نے ماریخ بین میلی بارشہرصنعار کے بلند میا دسی مقام پر ایک قلک بوس عمارت تعمیر کی جو قصر نمیدان سے ام سے مدیوں یک مشہور رہی ہے. عرب مؤرمین کا بیان ہے کہ اسک ۲۰ منزلیس مختیں اور ہرمنزل ۲۷ فٹ بلند بھتی . التُدرِّنعا لے نے الکو اپنے انبیارے دریعہ توحید اور اپنے احکام کی اطاعت کے ذریعے متوں کے شکر کرنے کا ملم دیا مقا. ایک مت یک به لوگ اسی حال پر قائم رہے - مجیر اِن میں عیش وعشرت نے له فرآن مكيم كي نعبير كم مطابق برطرف باغ بى باع نظرًا احقا.

کہ ایک عص نے نبی کریم ملی القرطلیہ وہم سے دریا فت کمیا یا رسول القد قرآن میں جس سکیا کا ذکر ہے یہ کسی مرد یا عورت کا نام ہے یا زمین کے کسی خطبہ کا نام ہے ؟

اُس الله نے ارت اوفرایا یہ ایک مرد کا نام ہے جس کی اولادیں دس اللہ کے ہوئے ہیں جن میں سے جید کی اولادی اور چار ملک شام چلے گئے۔ کمین میں رہنے والوں کے نام یہ ہیں:۔
مُن جَمَع ، کُنْدُ ہ ، اَذُد ، اَشْعری ، اَنْدَار، چمیر دان جید لاکوں

سے چھڑ قبیلے بنے جوانہی مٰدکور وہاموں سے معروف ہیں)
اور سنام میں بینے والول کے یہ نام ہیں :۔
لَخَم ، جُد ام ، عَامِلَهُ ، غَسَان (انتی نسل کے قب کل

انہی 'اموں سےمشہور مہوئے ا

(مسنداحد، ابن جربير، ابن ابي عاتم، ابن عبدالتر، ترمذي)

ابن کثیرہ کی تعیق ہے کہ یہ وتن لڑکے سباکے سلبی اور بلا داسطہ بیلے نہیں سفے بلکہ سباکی ورسری یا جو تھی نسل ہیں یہ لوگ ہوئے ہیں مجیر انجے قبیلے مثام و ممین میں مجیلے اور انہی ناموں سے مشہور ہوئے بسبا کا اصلی نام عبر شمس مفا ننجرہ اس طرح بیان کیا گیاہے:۔

سَبَاعبد شمس بن يشخب بن يَعُرب بن قعطان.

مؤرفین نے یہ مجی کہ اس عبدشس نے اپنے زمانے میں نبی آخر الزمال میں اللہ علیہ اللہ ولم کی بشارت اپنی قوم کومنائی مفی ممکن ہے اسکو اس بات کا علم قدیم کتابوں تورات یا انجیل سے حاصل ہوا ہو ہیں آمر کی علامات اور تشریف آوری سے تذکرے موجود ہے ۔ نبی کریم بالی نبی ایک کا علامات اور تشریف آوری سے تذکرے موجود ہے ۔ نبی کریم بالی کریم بالی کریم بالی کریم بالی نبی کریم بالی ک

ملیولم کی مثان میں اس نے چند اشعاد میں کہے ہیں جن میں آپائی ملیولم کی مثان میں اس نے چند اشعاد میں کہے ہیں جن میں آپائی کا ذکر کرکے یہ نمنا فلا مرکی ہے کہ کاش میں آن کے زمانے میں ہو آتوانکی مصر بور مدد کرتا اور اپنی قوم کو آپر ایمان لانے کی ملقین کرا۔

اور حدیث میں یہ جو خدکور ہے کہ سبا کے فوس برگول میں صحیح گئے۔ یہ واقعہ اِن پرسیلاب کا عذاب آنے کے بعد کا ہے۔ دابن کئیرا واقعہ اِن پرسیلاب کا عذاب حضرت علیہ کی مطیبہ است لام اور بی کریم ملی الشر علیہ ولم کے درمیا نی حضرت علیہ کا میاب کا مذاب زمانے میں میں جا پرسیلاب کا عذاب زمانے میں آیا مقاد کو زمانہ فترت کہا جا تا ہے۔

زمانے میں آیا مقاد کو زمانہ فترت کہا جا تا ہے۔

زمانے میں آیا مقاد کو اس سیلاب کا واقعہ اس طرح بیان کیا ہے:۔

سیل میرم او رسته آرب سیل میرم او رسته آرب سیمعنی بند سے ہیں جویا فی دوکنے

کے لئے بنا یا جاتا ہے جفرت ابن عباس بنے یہ معنی منقول ہیں۔

یمن کے موجودہ دار انحکومت صنعا ہے ہیں منزل کے فاصلہ
پر ایک شہر آیوب نامی مقاحبیں قوم سبار ہتی مقی ۔ پیشہر دو پہاڑوں
کے درمیان وا دی ہیں آباد تھا اور مہیشہ سیلا بوں کی زوییں رہا محت
کر دیا تھا اس بندنے پہاڑوں کے درمیان ایک بند نہا بیت تھیم تعمیر
کو دیا تھا اس بندنے پہاڑوں کے درمیان سے آنے والے سیلا بوں
کو دوک کر پانی کا ایک عظیم اسٹان دخیرہ بنا ویا مھا۔ بارش کا پانی
میں جمع ہونے لگا۔ اس بندسے پانی نکالئے کے لئے بین بڑے
در وازے دکھے گئے بھے تاکہ یہ دفیرہ آب انسانی ضرورت کے علاوہ
باغات اور آب پاشی کے لئے کام آسکے۔
باغات اور آب پاشی کے لئے کام آسکے۔
پر کا جہ نہریں شہر سے اطراف واکنا ون مینی مقیس ۔ شہر کے واسے
پانی کی بارہ نہریں شہر سے اطراف واکنا ون مینی مقیس ۔ شہر کے واسے

اور باہیں جو وہ مبہار سے اِن کے کناروں پر باغات الگائے گئے ہے جن
میں پانی کی نہریں جاری تھیں ان باغوں ہیں ہرطرح کے ذرخت اور ہر
قسم کے بھیل اس کثرت سے پیدا ہوتے سے کہ لیمن الدسلف جیے امام
قاداۃ وغیر ہم سے مروی ہے کہ اِن باغوں ہیں اگر ایک عورت ابنے سر پر
مالی ڈوکری کیکر ملبق تو درختوں سے ٹوٹ کرگر نے والے بختہ مجلوں سے
مالی ڈوکری کیکر ملبق تو درختوں سے ٹوٹ کرگر نے والے بختہ مجلوں سے
وہ ٹوکری خود بجو دہم مالی ہیں۔

النّركاس رزق سے خوب كا و بيدا وراستى سفير گرارى بي احكام البيد النّركاس رزق سے خوب كا و بيدا وراستى سفير گرارى بي احكام البيد كى بابندى كر والنّر نے تمہارے لئے اس شہر كو بلّد اللّه يَّلِيَبَيْنَ بَا كِيرُوتْ ہِر بنا باب جميس سروى وگرمى كا بھى اعتدال مقا موذى جانوروں سے مبى يہ شہر يك مقا ليكن النّد تعالىٰ كا اليمى وسيع نمتوں اور انبيب الله عليم السّلام كى سلسل نبيات كے باوجو داس توم نے سرستى اور روگوانى برستور باتى ركى تو ان پرسيل عَرم جھو دوياكيا عَرم اس بند ( فيرة اب) كا برستور باتى ركى تو ان پرسيل عَرم جھو دوياكيا عَرم اس بند ( فيرة اب) كا بم مقاجس پرشهر بارب كى خوص عالى كا انجمار بقال اس كو النّد تعالىٰ الله بيم باركة و باغات بير بھيل كي شهر بارب كے تمام مكانات سنبوم ہوگئے ورخت و باغات بير بھيل كي شهر بارس كے تمام مكانات سنبوم ہوگئے ورخت و باغات بي و ہاں ان كے فيران اور ورفتوں كے بد ہے اپنے ورخت و باغات نے وہاں ان كے فيران اور ورفتوں كے بد ہے اپنے ورخت و باغات في و ہاں ان كے فيل بر شرو مقے اور فار وارضے ۔ قرآن مگيم نے اِن ورختوں كے بد ہے اپنے این ورختوں كے بد ہے اپنے درخت و باغات ورختوں كے بد ہے اپنے درخت و باغات ما كائے ہیں ۔

خد سط ہرا ہے ورخت کو کہا جا آ ہے جو فار دار میں ہموا ور کر وا میں الور اتن جا د کے درخت کو کہتے ہیں جسپر کوئی کیل کھانے کے قابل ہموا این جا د کے درخت کو کہتے ہیں جسپر کوئی کیل کھانے کے قابل ہموا اینسوں نے اس کا ترجمہ ببول اور کیکر کا درخت کیا ہے۔ بیدنہ کے معنی بیری سے ہیں۔ یہ دوقسم کی ہموئی ہے ایک وہ جو باغات ہیں اہتمام لگائی جاتی ہے واس کا بھل خوش والقہ ہوتا ہے اور اسکے ورخت میں کا نظر کھم اور بھیل زیادہ ہوتے ہیں و وسری قسم جنگلی بیری کی ہے جوخو وروہوتی ہے اسمیں کا نے زیادہ اور بھیل کم ہوتے ہیں اور برمزہ ہے ۔ آیت نکور ہیں بہی دوسری قسم مرا دہ کے لفظ سندر کے ساتھ قلبیل کا لفظ بھی ذکور سے جو اسی جانب اشارہ کر رہا ہے۔

قرآن جمیم نے یہ بات بھی نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے کہ یہ سنزا مفیں نامشکری اور انسکاری وجہ سے دی گئی نامت بست کر اور انسکاری وجہ سے دی گئی نامت بست کر گزاری بھی آئی ہی بڑی چاہتی ہے اور اس کا انسکار بھی بڑے عواقب و نتائج بہدا کر تاہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ جوشخص بھی الشرقعالے کی دی بوئی معملوں کی نامشکری کرتاہے و ہ سکویا زبان حال سے یہ کہتاہے کہ اللی! بیں اِن فعتوں کوستحق نہیں بول اسی طرح جوقوم الشرقعالے کے دائی! بیں اِن فعتوں کوستحق نہیں بول اسی طرح جوقوم الشرقعالے کے فضل سے غلط فائدہ آٹھا تی ہے وہ کو یا اپنی دی بیت کہ یہ وردگا رئیمتیں ہم سے سلب وہ کو یا این بیت دی بیت کہ یہ وردگا رئیمتیں ہم سے سلب کے قابل نہیں ہیں ۔ نعوذ بالشرمندُ .

اس طرح الشرتعائے کے غضب نے اس قوم کو انتہا نی عرفیج سے گراکر اس گڑھے ہیں بھینک دیا جہاں سے بھرکوئی مغضوب فوم بھی سرمہیں نیکال کی ہے۔

مرر و مضمون گفته کان بسبای فی اس طرح بیان کیا ہے ۔ قرآ فی مضمون گفته کان بسبای فی مسکنیم آیا این

(مسبا آیات عطا تاعلا)

سبائے کے اُن کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجو دعقی۔
وَ وَ بَاغِ وَ اُمِیں اور بائیں ۔ کھا وَ اپنے رب کا دیا ہوارزق اور شکر بجالا وَ
اُس کا ملک ہے عمدہ ویا کیزہ اور پروردگارہے بخشش والا۔
منگروہ منہ موڑ تحتے ، آخر کارہم نے اُن پر بند توڑ سیلاب معیج دیا
اورہم نے اُن کے قرّو باغوں کی جنگہ ذرقو ایسے باغ برل دسے جن کے

بدايت سيحجراغ کروے کیلے میل اور جھاؤکے درخت ہتے اور کھومتھوڑی سی بیریاں۔ یہ تھا اُن کے کفر کا بدلہ جوہم نے اُن کو دیا اور ٹاشکرے انسان کے سوا اليها بدله بم اوركسي كونهين ديت .

اورہم نے اُن سمے اور اُن بستیوں (ملک شام) کے درمیان جن کوہم نے برکت عطا کی تھی نما یاں بستیاں بسا دمی تھیں اور اُن میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پررکھ دمی تھیں، جلو تھے وان را متو میں رات ون پورے امن کے ساتھ، مگر انحفوں نے کہا اے ہمارے پر در دگار ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کردے۔ اُمھنوں نے اپنے اوپر ، نظلم کیا . آخر کارہم نے انتھیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور اُسٹیں بالکل پارہ پارہ کر دیا۔ یقیناً اسمیں نشانیاں ہیں ہرائس سے گئے جو بڑا صابر وسشاكرمور

اُن کے معالمہ ہیں ابلیس نے اینا گمان صحیح یا یا بیس اسھو<sup>ل</sup> نے اسی کی بیروی کی بجزا بک مقور ہے سے گروہ کہ جومومن مقا۔ المبين كوأن يركوني اقتدار عاصل مذمقا متخرجو كجهرموا وه اس لے ہواکہ ہم یہ ویچھنا چاہتے متھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہواہے اور تیرارب ہر سنے پہر



التارتعائے نے اپنی کتاب قرآن عظیم ہیں وعظ ونصیحت سے عمو مًا چارطریا ہے استعمال کئے ہیں ۔ حسب موقع ومحل انہی جاروں ہیں سے ایک طریقہ عبرت وتصیحت مے لئے اختیار فریایا ہے۔

(١) تذكير بآلاء الله -

ليعنى التركى نعتون كوياد ولاكرنصيحت كراا.

التنرتعانیٰ نے اپنے بندوں پرجن تعتوں کی ارزانی فریا بی ہے اُن کویاد د لاکر اطاعت وانقیاد کی جانب توج ولائی گئی ہے۔

> سوره اعراف آیت ملا، ملا میں ارت دہے:۔ فَاذْ كُو وُ ا أَكْرَدُ اللّٰهِ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ .

يس العنرى نعمتول كويا دكرو تاكرتم فلاج ياؤ ـ

فَاذْ كُونُوا الكَّوَاسِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْكَرُّضِ مُعْسِدِينَ.

پس التاری معتنوں کو با دکروا و رزمین میں فساوکرتے مذہبے رو۔

٢١) تذكيوباتام الله-

یعن گزست توموں کے مالات بیان کرکے نصیحت وعبرت ولانا۔
جن توموں نے الترتعالے اور اُسکے رسولوں کی اطاعت والقیا دکی اور
دنیا واخرت کی فلاح پائی۔ اُن کے تذکرے بیان کرکے انسانوں کو نصیحت
کی تھی ، یاجن قوموں نے سرکٹی وبغاوت کی اور اُسکے نتیج ایس عذاب اہلی
کے ستی ہوئے اُن کے تذکرے بیان کر کے عبرت ولائی گئی ۔ سور ہ ابراہیم
میں اسی تذکیر کا ذکر کیا گیا ہے۔

وَذُكِرُهُمْ بِأَيَّاهُمُ اللَّهِ وآيت مه

ا سے نبی ان کونصبیحت سیمئے قوموں کے عروج وزوال کی تاریخ ماد دلاکریہ

دس، تذكير ما يات الله

یعنی النترکی نث نیاں و کھلاکر خالق کا کنات کی ہستی اور اسکی وحدت کا اعتراف کروانا.

سورهٔ يوسف من ارستا وسم بـ وَكَا مِينُ مِنْ أَيَّةٍ فِي الشَّمُونِ وَالْأَمَ مِن يَمَوَّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعَرِّصنُونَ دَايت عنها اور زمین اور آسمان میں السر کے بہت سے نشانات ہیں کہ جن پروہ ہے توجی کے ساتھ گزر جاتے ہیں اور پرواہمی نہیں کرتے۔ دم) تنذ کیروبدا بعد السوت.

بعنی عالم برزخ اور آخرت اور تیامت کے حالات سناکر وعظ ونصیحت کرنا.

سورة في من ارتشاديم ب

فَذَ كِنَّ إِنَّا لُقُرُ أَنِ مَنْ يَخَافَ وَعِيْدٍ. دايت عثا

يس قرآن سے ذريق تصيحت كرواس خص كوجواللركى وعيد

يعنى بعد الموت كے عذاب سے در السب

قوم سباکا یہ واقع تذکیر باتیام النگر سے تعلق دکھا ہے اور ہم کو ہے ہی دیتا ہے کہ جب کوئی قوم میش وعشرت طاقت و ثروت کے تحنیہ میں آکر نافر بانی اور سرکشی پرآیا وہ ہوجا تی ہے تو النگر تعالیٰ ابتدائر اسکومہات دیتا ہے اور داہ داست پرلانے کے لئے اپنی جیت کو آخری حدیک پورا کرتا ہے اسپر جبی آگر وہ قوم غفلت وبغاوت پرقائم رہتی ہے تو النہ تعالیٰ کا تانون مکا فات آگے بڑھتا ہے اور الیسی بہنت قوم کو بارہ یا دہ کر دیتا ہے اور اس قوم کی تباہی تاریخ کی ایک داستان بن کر دیتا ہے اور اس قوم کی تباہی تاریخ کی ایک داستان بن کر

قُلُ سِيرُو أَيْنَ الْآمَهُ فِي فَالْفُلُووْ أَكِيفَ كَانَ عَالِمَهُ

المجرمين - دالمل أيت علا،

ان نبی آپ ایفی کمه دیج کرزین بین جل میرکد دیجهد کم

مجرمین کا کمیاانجام ہوا۔

باخیر طمرافی اور فی امرت :-قرم سبا کا یه قصته اس حقیقت کر ذمین نشین کرتا ہے کہ النّرتعالیٰ کا قانونِ مکافا اس بات می شہادت و سے رہا ہے کہ ونمیا کا یہ نظام کوئی اندھے کی لائھی نہیں جواندھا دھند جس کوجاہے لگ جائے۔ بلکہ اس ہر ایک سننے وویجھنے والے الشرعز وہل کی فرہ نروا لی ہے جوشکر سی را ہ اختیاد کرنے والوں سے ساتھ ایک معاملہ کرناہے اور ناشکری کی را ہ جلنے والوں کے ساتھ ایک معاملہ کرناہے اور ناشکری کی را ہ جلنے والوں کے ساتھ بالکل ہی ووسرامعاملہ کرتاہے ہی فی سبق لینا چاہے نواسی اربی سے بہ سبق ایس کے ساتھ بالسات کی بد مزاج ہے اسکی حکومت بین نیکی اور بدی کا انجا کی مجمعی بکسی بہرسکت را سکے عدل وانصاف کا لازمی منقاضہ بہہے کہ ایک وفت ایسا آئے جب نیکی کی پورا اجرا ور بدی کا پورا بدلہ ویا جائے اور یہی دن قیامت کا ہوگا۔

مرکمڑے انسانوں کے نرایے طور طریق :-

قوم سباہے دارالسلطنت مارب سے ملک شام فلسطین تک شاہراہ عام پر التُّر نَع لئے نے سینکڑوں بستیاں فائم کروی مختیں ۔ پربستنیاں مبہت زیاوہ فاصلہ پر منظیق بلکمتنصل تغیں ۔ ایک بسبتی سے آٹا اُحتم ہونے سے بعد و دسری بستی سے آٹا رنظر آنے لگتے مے مستے ۔ سفر کی میسا فتوں کو الشر تعالیٰ نے اپنے مکیمانہ اندا زکے نے اس طرح قائم فرمادیا بتھاکہ ایک مسافر کو اسنے وور دراز کاسفر طے کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی ہتھی وہ رات دن کسل طینے کے با وجو د کوئی مُفکن یا نکلیف محسوس نہیں کر تا مقاراس کے علاوه جابجامسا فرخانے، مایہ دار درخت ، میٹے یا فی کے چیشے ، مجبل وار درخت اتنی كثرت سے مضے كه أيك مسافر كو درميان راه كوئي اجنبيت محسوس مهبب ہوتی تھی ۔ ييب اللِّد تَعالیٰ کے خاص انعا مات منقے جواس قوم کو بیستر مقے لیکن اس قوم نے ان معتوں پر النَّه تِنعالے کا سٹ کراواکرنے کے بجائے بنی اسرائیل کی طرح ناک بھووں چڑھاکریہ کہنا مثروع کر دیاکہ پہنجی کو لی زندگی ہے کہ انسان سفرکے ارادے سے گھرمے سکلے تو بربھی معلوم نہ ہو کہ حالتِ سفر ہیں ہے یا اپنے گھر ہیں۔ وہ معبی کیا خوش نصیب انسا<sup>ن</sup> ہیں جو ہمت مردا نہ سے سامخد سفر کی ہمقسم پکالیعث اُمطّا تنے ، یا تی اور نذا کے لئے بے مین ہوتے۔ اس طرح اسباب داحت وآ رام سے مہتبا نہ ہونے کی وجہ سے لذّت سفر کا والگ چکھے ،اے کاش ہمارا سفر مبی ایسا ہی ہوجائے۔ ہمارے سفر کی مسافتیں وراز ہوجائیں تاکہم دُوری منزل کا کطف آمھاسکین اکتلف تو اسی میں ہے کہ کہیں اورا دہتم ہوگیا۔ تحبیب بیاس ہے ، تہیب جوروں کا اندلیثیہ اور تہیب منزل کا اثنتیا ق۔

قرآن کیم نے انگی اس تمنا کا اس طرح وکر کیا ہے . فَقَا لُوْا مَرَ بَّنَا بِلْعِیدُ بَیْنَ اَسْفَایِ مَا الدَّیة دسبه اَیت علا)

اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مساقتیں کمروے۔

یہ د عا اصفوں نے اپنی ظاہر می زبان سے کی ہویا زبان حال سے ، حقیقت بہ ہے کہ بگڑے انسانوں کے طورطریقے ندا ہے ہونے ہیں جوشخص بھی اللّٰہ تعالیٰ کی وی نعمتوں کی الشکری کرتاہے وہ گویا زبان حال سے یہ کہتا ہے اللّٰی اِ ہیں اِن نعمتوں کا ستحق نہیں ہوں ۔ا وراشی جو قوم النّٰہ زنعا لے نئے فضل وکرم سے غلط فائدہ اُسٹھا تی ہے۔ وہ گویا اپنے رب سے یہ وُعا کر تی ہے کہ اسے بروردگار نیمتیں ہم سے سلب کر لے کیونکہ ہم اسکے قابل نہیں ہیں . قوم سیا کا مجی مہی حال مقا کہ انتھوں نے اللّٰہ تعالیٰ کی فطیم نعمتوں کا غلط فائدہ اُسٹھا یا۔

ابلیس سے بال و برہ۔

و میں ایک ایسا جاتی ہے۔ راہ روی اور اُن کا پورے طور برگمراہ موجا 'یا ایک ایسا جا دینہ مقاحیں نے البیس سے گیان کو تعجیج کر دکھا یا ۔ کیونکہ ابلین کرا 'یدہُ ورگاہ موتے وقت یہ گیان کیا منھا کہ میں آدم کی فرریت کو گھراہ کر دول گا اور ان کو گھراہ کرنے سے لئے ہر جا رسمت

حملہ کر دوں گا۔
اس کا یہ گان تھیج بحلا اور قوم سباس کی راہ چلے بجز چند ایمان داروں کے جوحق پر قائم رہے۔ اسکے بعد اللہ تعالے نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ ابلیس کو ایساکو فی افتدا رنمہیں ویا گیا ہے جوبنی آدم پر نا فذہوکر ہی رہے۔ وہ صرف وسوسہ یا ترخیبات ہی دے سکن ہے۔ اسکویہ قدرت ماصل نہیں کرکوئی انسان اللہ تعالیٰ کی فرا برائی فرا برائی کا ارا وہ کرے اور وہ اسکو زبرت تی ہاتھ پکڑکر نا فرا فی کی راہ پر کھنچ لائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسکو جو تو واسی صد تاسے کہ وہ انسانوں کو بہکا سے اور الیے اسکو جو تو واسکی پیروی کرنا چا ہے۔

کہام تولوں تواہیے نہیں کا طبیب کو اس لئے دیئے تھے ہیں ٹاکہ آخرت کے مانے اور اغوا سے بدموا قع المبیس کو اس لئے دیئے تھے ہیں ٹاکہ آخرت کے مانے والوں اور اسکی آمد میں شک سرنے والوں کا فرق کھل جائے کہ کون آخرت کا بیقین کھٹا ہے اور کون اس سے غافل ہے۔

# قراً نظيم في الميس كى اس قوت بازوكو اس طرح بيان ب :- وَ لَقَدُصَدَّقَ عَلَيْهُمْ إِلْمِينُ ظَانَتُما فَا تَلْبَعُونَهُ الإ

(مسبأ آيت عنلاء علا)

قوم سبا کے معاملہ میں ابلیس نے اپنا گیان صبح پایا اورانھو نے آسی کی پیروی کی بجزایک مقول سے گروہ کے جومومن مقا۔

اجلیس کوان پر کوئی اقتدار حاصل نہ مقامگر جو کچے ہوا وہ وہ اس لئے ہوا کہ ہم یہ ویچھنا چاہتے تھے کون آخرت کا مانے والا ہا اور تیرارب ہر چیز برِنگراں ہو کون اُسکی طرف سے شک بیں پڑا ہوا ہے اور تیرارب ہر چیز برِنگراں ہو وہ سرے الفاظ میں شیطان ابلیس کی قوت بازو کو اس آیت میں اسطرے بیان کیا گیا کہ وہ گمراہ کرنے میں بے قوت و بے طاقت ہے۔ اسکوایسا کوئی افتدار نہیں ویا گیا کہ وہ انسانوں کو گمراہ کردے اور راہ وی حق دور کردے۔ وہ صرف ترفیبات اور وسوسے بڑائی کے مواقع فراہم کرتا دور کردے۔ وہ صرف ترفیبات اور وسوسے بڑائی کے مواقع فراہم کرتا میں قوت بال و پر کو قرائ کے ذریعہ بڑائی کے فریب نے آتا ہے۔ شیطان کی قوت بال و پر کو قرائ کی خوریا سکی زبان سے اس طور ح اوا

مُودَ يَسْرَ وَقَالَ الشَّيُطَانُ لَمَّا تُضِى الْأَمُولِانَّ اللهُ وَعَدَ كُورُ وَعُدَ الْمُحَيِّنَ الْحَرِيَ الْمِراسِمِ آيت على

اورجب قیامت میں مقدمات کا فیصلہ ہوجائیگا دیعنی اہلی ایمان جنت میں اور کفار جہنم میں بھیج ویئے جائیں گے، تو (سباہل جہنم میں بھیج ویئے جائیں گے، تو (سباہل جہنم کی شیطان کے باس جوجہنم ہی میں جہیں پڑا ہو گا جا کر طامت کریں گے در کہ کمبخت تو تو ہو وہا ہی مضا ہم کو بھی اپنے ساتھ لے طروبا اُس وقت شیطان جواب میں) کہے گا مجھ پر تہا دی ملامت ناحق ہے کیو ٹکہ الشر تعالیٰ نے تم سب سیجے و عدے کئے تصفے دکہ قیامت ہوگی کفرے ملاکت ہوگی اور میں نے بھی تم سے کفرے ملاکت ہوگی اور میں نے بھی تم کو گھروعدے کئے تصفے دکہ قیامت نہ ہوگی اور تمہارا عمل بھی تم کو گھروعدے کئے تصفے دکہ قیامت نہ ہوگی اور تمہارا عمل بھی تم کو

#### سنات وے گا وغیرہ وغیرہ)

سویں نے وہ وعدے جہوئے کئے مقط اور میرائم پر اور کچھ تو زور چلتا نہ مقاسوا سے اسکے کہ میں نے تم کو صرف دعوت دی مقی اور تم نے اپنے اختیار نے میراکہنا مان لیا (اسمیں میراکیا زور مقا) لہذا تم مجھ پر ملامت نوکر واقصور تمہارا ہی ہے ) تم خود اپنے آب پر ملات کرلواب نہ تو میں تمہاری مدد کرسکتا موں اور نہ تم میری مدد کرسکوگے۔ میں خود تم اس سے جہلے دنیا میں میں خود تمہارے اس ممل سے بیزار ہوں کہ تم اس سے جہلے دنیا میں محفوالمنٹر تعالیٰ کا منر یک قرار دیتے تھے۔ میقیناً ظالموں کے لئے در و ناک عذاب مقرر ہے۔

نیز قرآن مگیم نے اس حقیقت کامیمی اظہار کیا ہے کہ شیطان کی بہیہ ہوت وہ ہی نوگ کرتے ہیں بڑے ہوئے ہیں جوعقید ہُ آخرت سے غافل ہیں یا بھروہ شک میں پڑے ہوئے ہیں ۔ کیونکہ عقیدہ آخرت ہے ایک البسی جزے جوا نسان کوالٹرا وراُسکے رسول کی بتائی ہوئی معلیمات پرقائم رکھ سختی ہے ۔ کیونکہ جوشخص بہتین رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضورا ہے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ تو وہ لازیا شبطان کی راہ پر مہیں میں میں سکیا۔ اس لئے شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہی ہوتا ہے کہ انسان کوآخرت سے غافل کردے۔ اور دنیا ہیں جو بھی گراہ ہواہے وہ اسی وجہ سے کہ وہ یا تو آخرت کا منگر شایا وہ اس یارے میں شک کرتا مقا۔

قرآن کیم نے قوم سبائی آخرت فراموشی کوشیطان کے اسی حربہ کا سبب قرار دیا ہے کہ وہ انسان کو دنیا کی ترفیعیات اور نوا ہشات کی ترغیب و بکر آخرت سے غافل کر دیا ہے۔ اب اس آیت کا ترجمہ بھیر کیمیار بڑھ لینتے۔

ا بلیس کوان پُرکوئی اقتدار ماصل منه کھا گر حوکج دموا وہ اسلے ہوا کہ کہ مہم ویکھنا چاہتے کے کہ کون آخرت کا لیقین کرنے والاہ ادرکون اس کی طرف سے تنگ میں پڑا ہموا ہے اور تیرارب تو ہر چیز پرپنگراں ہے۔ طرف سے تنگ میں پڑا ہموا ہے اور تیرارب تو ہر چیز پرپنگراں ہے۔



چونکہ ریرسجت واقعہ میں کا فربادت ہ اوراسکے ارکان سلطنت نے گر سے کھد واکر اور ان میں آگ وہ کا کر میں کا فربادت ہوئے ان کھد واکر اور ان میں آگ وہ کاکر عیسائی متومنین کوزیمہ و جلاویا متفارات نسبت نے اِن کو فروں کواں میں ب اُفدود کہا گیا (خندق والے)

اسی حدیک اس واقعہ کی فصیل بیان کی گئی ہے بعنی اس واقعہ کا صرف وہی حصہ بیان کیا گیا ہے جو گئی ہے بعنی اس واقعہ کا صرف وہی حصہ بیان کی گئی ہے بعنی اس واقعہ کا قبی وہ تفصیلات جو محل وقوع کیا گیا ہے جو رُشد و ہدا بت انسانی کے لئے باعثِ عبرت تھا۔ باقی وہ تفصیلات جو محل وقوع اور زمانہ اور وگیر تاریخی امور سے تعلق رکھتی ہیں عمداً ترک کر دی گئیں کیونکہ اسکی وضافتیں افسیمت وعبرت سے لئے ضروری نہیں تفییں۔

اصحاب الاخدودك واقعہ بين مفسرين نے متعدد واقعات مقل كئے ہيں گر ان ميں ذو واقعات زياده من ہوراور قابل اعتماد سمجھ گئے ہيں۔ ایام احمد نے اپنی کتاب مسند میں اور ایام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں ،اسی طرح ایام تر ذری اور ایام نسائی نے اپنی اپنی کتابوں ہیں حضرت مہیب رومی سے روایت نقل کی ہے کہ ایک ون نبی کرمیم صلی اللہ علیہ ولم نے ہمیں رفعہ سنا یا کہ گزشتہ زیانہ میں ایک بادشاہ مقااسکے ور ہارہیں

ا یک جا د وگراس کا بهشیں بھاجی و ہ عزت کیا کرنا تھا جب وہ بوڑھا ہوگیا تو بادشا ہ سے اپنی ا یک تمنّا کا اظهار کیا که اب میں بوڑھا ہوگیا ہوں اورموٹ کا وقت قریب ہے۔ اس لیے میں میں خواہش ہے کہ آپ ایک ایسے لڑکے کا انتخاب کریں جو وہبین او نہیم ہونے کے علاوہ اعظے نیا ندا ن سے بھی تعلق رکھیا ہو تاکہ ہیں اسکوا پنا یون رجاو وگری ہسکھاووں۔ باونشاہ نے ایک ا بیے ہی لڑکے کو اُسکے سپر دکر دیا ، اس لڑکے نے اس بوڑھے ساحرے سحری تعلیم سکھنا شروع سمر دیا . هررو زبیه لا کاجا د وگرسمے ہاں آیا کہ تا تھا . ورمیان را ہ اسکوا یک راہب دحق میں عبیانی ما بد، کی کٹی ملتی تحتی جسکو جائے آتے دیکھا کر "ما نتا ایک روز اس عابد کوعباوت کرتے دیجها تواسی پیرعبا دت لاسے کومہت بیٹ ندآ فی اور و ہ اسکی کشی بیں واصل ہوگیا اور راہب سیحے اخلاق وعا دات ہے میں ترمبوا۔ مچر مہردور مجھ دید کے لیئے جانے آتے اُس راہب سے ملنے لگا۔ اب جب دیر مبونے تکی تو ساحراو۔ با دست ہمقر، ہ آ مدورفت میں "ناخیر کرنے پرغصتہ مونے کے۔ دوسے نے داہب سے اس بات کی ٹنے بت کی ، راہب نے کہاکہ اس معاملہ کو یوسٹ بیدہ ر کھنے کی صرف بہی صورت ہے کہ جب با وہشاہ باز پرس کرے تو یہ عدرکہ دیبا کہ جا دوگر سے باں تا خیر ہوگئی اورجیب جادو آیہ تا اس ہوتو کہدیا کہ بادت ہے یاس تا جبر ہوتی غرض میر سلسله عرصه تک پونہی جاتا رہااور لڑکار اہب سے دمین واضلاق سیمحتارہا اور جا دوگر سے

بان مبی با نا آثار ہا۔

ایک دن راہ بیں ایک عجیب حادثہ بیش آیا ایک ہمیب ناک اور ظیم البخت میں در ند و توگوں کی دا ہ رو کے ہوئے ہے اور کسی کو یہ جرآت نہیں ہوئی کہ وہ سامنے ہے گزرم ور ند و توگوں کی دا ہ رو کے ہوئے ہے اور کسی کو یہ جرآت نہیں ہوئی کہ وہ سامنے ہے گزرم وطلح کے دل میں خیال آیا کہ یہ بہترین وقت ہے اس بات کا کہ میں جانج کہ وں آیا مجاور کہ کا دین ستیاہے ہیں رہ بہت کا دین ستیاہے ایک بیتھ آٹھا یا اور و ما کی المی اگر نیے ہے نزویک جادو گر کے مقابلہ ہیں را بہ کا دین سیاہے تو میرے اس ہتھ ہے اس می خواکہ وہ مو ذمی جائور کو ہاک کر دیں۔ یہ کہر اس نے در ندے کو پنجھ مادا، بنجم کا گنا ہی تقاکہ وہ مو ذمی جائور کو ہاک کر دیں۔ یہ کہر اس نے در ندے کو پنجھ مادا، بنجم کا گنا ہی تقاکہ وہ مو ذمی

اُسی وقت ہلاک ہوگیا اور لوگ داستہ پالئے۔ مچھ اُس فراس فرائے نے راہب سے سادا قصۃ کہدسنا یا۔ داہب نے کہاں اجنراوے تم مجھ پرسبقت لے گئے ہوئیکن مجھے اندلیشہ ہے کرتم کہیں آزیائٹ میں نہ ڈوال ویتے جاؤ۔ اگر ایسا وقت اگیا تو خبروا دمیرا ذکر نہ کرنا اور نہ مبرے ہاں آنے جانے کی کسی کو خبر کرنا۔ اور

تم صبروا ستقامت كا وامن مد جيوازنا.

اوصربہت جلد لوگوں ہیں لڑکے کی یہ کرامت اور جرفی تہشہور ہوگئی اور یہ خیبال عام ہوگیا کہ لڑکے کو عجیب وغربیب علم ماسل ہے جسکے دربعہ سے وہ بڑے بڑے کام انجام رہے کہ سرکتا ہے اور جذامی رہے سکتا ہے اسپرلوگوں کا ہمجوم ہوگیا پرانے پرانے مربیش حتی کہ اندھے اور جذامی آنے کے لڑکا السرکا نام لے کرانھیں اجھا کرویٹا تھا۔

باوست اہ کا ایک درباری نابیا تھا اس نے لڑکے کی جوشہرت سنی تو بکترے تھے تحافف لیکر اس کے پاس آیا اور بینا کر دینے کی ورخواست کی ، لڑکے نے کہا میرے بال کو نی طاقت نہیں شفا کا دینے والا الندوا مدہ کا گرتم اسپرا بیان نے آؤاور اسکے سواکسی کی پرشش مذکرو تو ہیں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے لئے ڈعا کروں گا اورالندتم تمہیں بینا نی عطا کروے گا۔ دربادی پیسنگر اللّٰر واحد پر ایمان ہے آیا اورمسلمان ہوگیا مجرلائے کی دُعاہے وہ بینا ہوگا۔

ووسرے دن جب در باریس آیا تو باوٹ ہ کوتعجب ہوا پوجیھا کہ تجھ کو پیر بدینا نئ کس طرح حاصل ہوئی ؟

ورباری نے جواب ویا بادت و ایرے دب نے مجھے شفا دی ہے۔ بادت و نے کہا تیرارب نوبیں ہوں ، در باری نے جواب دیا نہیں ابکہ میرے اور تیرے اورکل جہاں کے دب نے شفا دس ہے۔ بادت و نے غصہ میں کہا کیا میرے سوا مجی تیرا کوئی دب ہے ؟

درباری نے کہا ہاں اے بادرت ہمیراا در تیرارب وہ ہے جس نے زمین وآسمان اورکل کا کنات کو پیدا کہا ہے۔

اسپر بادستاہ نے اُس در باری کو گرفتار کرکے طرح طرح کے عذاب ہیں مبتلا کردیا۔ اُخر کار ایک سخت آز اکن پر در باری نے لڑکے کا قصہ کہدستا یا، بادشاہ نے لڑکے کو فلسب کیا اور پوچھا بیٹا مجھے معلوم ہوا ہے کہ توسح کے ذریعہ اندھوں کو بیٹا اور مبذامی کو شفاد تیا ہے ؟

کڑ سے نے جواب دیا باوست ہے ہیں اتنی طاقت کہاں ؟ یہ تو الٹروا مدے شفا دینے سے شفایاب ہوتے ہیں۔ باوست ہے نوجیا کیا میرے سواسمی تیراکوئی اِللہم؟

لڑکے نے جواب دیا وہ ذات جو واحد و کیٹاسے میراا در تیرا د ونوں کارت ہے ۔ سبجر باوت ہنے اس کو بھی عذاب میں بہتال کردیا مجبور ہوکر اس لڑکے نے را بهب مصنعلق تمام وا تعد بيان كرديا. بادرث ه نه را مب كوطلب كميا اوراس كومجبور كرنے لگاكدوہ اسپنے دين سے بھرجائے مگر دا مب نے كسى طرح بھى يہ بات قبول مذكى -آخر کاراً سیح سر براره جلوا دیاجس سے وہ شہید ہو گیا، اسکے بعد لراسے کی جانب متوج ہوا كرو ه بعي رابرب سر دين سے بھرجائے تيكن الا كے فيصاف صاف الكاركرديا - باوشاه نے حکم دیا کہ اسکوکسی بہاڑی چوٹ پرکے جاکہ وبالسے گرا دیا جائے تاکہ اِس کا سریاش پاٹ موجائے جب سرکاری کارندے لڑکے کو بہاڑ براے کر چڑھے تو لڑکے نے و ماکی اللی! توان لوگوں کے مقابر ہیں میری مدو فرما إچائيم اسی وقت ميها از برزلزل آگيا اور سرکاری كادند گرگركر ولاك مبوسكة اورلاك صحيح وسالم باوشاه كرسايين ماصر ببوگيا. بادشاه نه يوجيها كه تیرے ما تخدوالے کہاں گئے ؟ لڑے نے کہا کہ التیروا مد فے اُن کے مفا بر میں بہری مدفی اور و و بلاك بوكة بن با دست اه ف غضبناك بوكر مكم و ياكه اسكوليجا و اوكسى كرس وريا من غرِق کر و و بسرکاری کارندے جب اسکو دریا ہے بیچے نے گئے تو اوٹے نے بھروہی دعا کی الہی! مجھ کو اِن سے بخات وسے ! دریا میں اچا کے طوفان اُسطا اور وہ سب آدمی غرق ہونگتے اور لا كاصحيح وسالم بادمث وسم بال جا كيرا.

بادث و نے مجروبی سوال کیا لائے نے دہی پہلا جواب دیا اور مجرکہنے لگا لے بادث واس طرح تو مجھ پر ہرگز کا میاب نہ ہوسکے گا البتہ جو تدہیر ہیں بتا دول اگراس کو اختیا ۔ کرے تو یقیناً تو مجھ کو قتل کرسکت ہے باد شناہ نے لائے سے وہ تدہیر دریا فت کی افتیا ۔ کرے نہا اے باد شاہ شہر کی تمام آبادی کو ایک بلند جگہ پرجمع کر جب سب جمع ہوجات تو اس وقت مجھ کو درخت پر شولی دین اور میرے ترکش سے ایک تیر نے کر دبنی اللی ترب الله میں المفادی دائے کہ برد والا کے کا پروائی کا پروائی اس میں میں میں میں میں میں ہوں ۔

بادشاہ نے لڑکے کی بات پڑمل کیبا اور جب تمام اہل شہر جمع ہو گئے تو **لاکے** کوسولی پر لٹکا کر لڑکے کی بتائی ہوئی عبارت پڑھکر تیر بار اگیا۔ لڑکا تیر کھا کر جان مجق ہوگیا۔ اہل شہر نے جب یہ دیکھا توسب نے بیک آواز معرہ بلند کیا :۔

## أَمَنَا بِرَبِ الْغُلَامِ ، أَمَنَا بِرَبِ الْغُلَامِ . ہم لڑکے کے پرور دگار پرایمان لائے ، ہم لڑکے کے پرور دگار

اس طرح پوراست مرسلمان بوگیا . اېل در بار کہنے لگے بادست اوجس بات کاتمہیں اندلیشد تخسا آخروسی ہو کررہا تمام رعا یامسلمان ہوگئ ہے۔ باوسٹ وید ویجھ کر جامہ سے باہر ہوگیا اور حكم و ياكه مشهر كے برمحله اور گلي كوچه ميں خند قبيل كھووى مائيں اور ان ميں آگ و بركاني جائے۔ تھے رہم کا کے لوگوں کو جمع کیا جائے اور ان سے کہا جائے کروہ اس دین سے باز آجائیں جو باز آجائے انضب حیور دیا جائے اور جوا نمکار کر دے اسکو دکھنی آگ میں ڈال دیا جائے ۔ جنانچہ لوگ جوق درجوق جمع ہونے اور دین حق سے باز ندر ہے کا اقرار کرتے ہوئے وبحق آگ میں کو دیڑتے اور بیمنظر بادستاہ اور اسکے مصاحبوں کو بہت پیند آتا محت! انہی لوگوں میں ایک عورت لائی گئی جبی گو د میں شیرخوا ربچ متھا عورت سیجے کی محبت میں کیجہ تاتل کررہی تھی کہ بچہ معجزانہ طور پرشکو یا ہوا ا ہاں صبرسے کام لے اور بے خوف خند ق میں جلی جا ، توحق بیرے اور بیرلوگ باطل پر ہیں۔ رسلم ، تریدی ، نیاتی ، مسلم احدی

اسلامی مورخ محدبن اسخق نے لکھا ہے کہ اس طرح طالم با دشا ہ

کے حکم پر بیس ہزار سے زائد مظلوم انسا نوں کو جام شہادت نویش کر ایرا، يه واقعه ين كشهر مجران مين بيش آيا. اس الم كے كا نام عبد السّر بن إمر مقااوراس کا فربادسشاه کا نام وونواس اوراصلی نام زرعه تقا. ممکر م تخت نشین ہونے کے بعد پوسٹ وونواس کے نام سے منت ہور ہوا ، اسکے تخت نشین ہونے کے بعد پوسٹ وونواس کے نام سے منت ہور ہوا ، اسکے بای کانام تبان اسعدا ور ابو کرب کنیت تھی بمین سے ان بادشا ہوں كالقب تبع "بهواكرًا مقاءاس لئے كتب تاريخ بيں يہ خاندان تباتعہ ين كېلاي ہے۔ ان ميں ابوكريب و و ميبلاتيج ہےجس نے بت پرستی حیود کریم و دیت کو قبول کرایا تھا ۔ اسی نے مدینہ منور ہ برحمل کرسے اسپرتبضہ کرلیا تھامگر بنی قریظ کے و ویہودی عالم کی تلقین پرسی وین موسوی کو قبول کرایا ، اور مدینسسے والی چلاآیا اور پھر کم محرم پهنچ کر فاندکعبه پر غلاف چڑھا یا اوران رونوں میہودی علمارکواپنے

سا نقدیمن سے لایا اُنھوں نے بین میں دین موسوی کی تبلیغ کی اوراہستہ ہمستہ ابل مین اسلام کو فبول کرتے <u>جلے گئے</u>۔

با دست و دُونواس نے جس دِن بخران میں بیس ہزارتی برتو<sup>ل</sup> كوت هبيد كرديان ميں ايك دُوس نامي شخص كسنى طرح جان بي كُرْيكل بھاگا تحااور ملک شام میں تعیم قیصرروم کے دربار پہنچ کر بخران کے اسب بروش أم ا تعدك بيان كيا تلبصرروم فعميش سم بادست و سجاشي كولكما كروه بين يرفوراً حمله كركے ذونواس كے اس كلم كا انتقام لے . سجاش نے یمن برحملاکیا اور دو نواس کوشکست دیجرسارے نمین پرقبصه کرلیا دونوا

دریا کے راستے فرار ہونی کوششش میں غرق ہوگیا۔

محدّث ابن ابی ماتم م فی خضرت انس کے صاحرا دے حضرت ربیع سے ایک مدیث مقل کی ہے حضرت ربیع رہ فراتے ہیں کہ اصحاب افعادہ کے بارے میں ہمنے برسامے کہ بروا قعہ (زمانہ فترت) بعنی نبی کریم المام علیو کم اورحضرت فیسی علیہ استلام سے درمیانی زمان میں بیش آیا مقاد الترنعانے کے نیک بندوں کی ایک جماعت نے جب یہ دیکھا کہ زمانہ ہمت ہی خراب ہوجالا ہے فتنوں اور معصیت کا دور دورہ ہے اور دین حق گروہ بندیوں کا ٹیکار ہوگیا ہے ۔ ہرشخص واتی رائے کا تا بع ہوگیا ہے تواپس بي مشوره كياكرمام أبادى سے بہت دور ايك جيوني سى ب آبا دکرلی جائے اور اسمیں شیمی عیسائیٹ سے مطابق زندگی گزار دی جائے چنانچہ اِن نوگوں نے ایسے ہی کیا اور شہرسے دورایک ویرانے بی اینا قیام کرلیا ۔ لیکن ان کا یہ معاملہ پوششیدہ ندرہ سکا۔ شدہ شدہ آس ریائے کے بت پرست باوست ہ تک ان کا حال مینچ گیا ۔ اُس با دشاہ نے ان کی بستی کامِحاصرہ کربیا اور اِن کو توحید اللّٰی کے خلاف بت پرستی پرمجبور كرنے لكالىكن ان حق پرستوں پر اسكى سختيوں كامطلق اثر : بہوا اور امنوں نے شرک وہت پرستی سے صاف ابکار کر دیا۔ نب باوشاہ نے غضبناك سوكر خندقيس كحدواتيس اوران مي آگ دسكانے كاحكم ديا بجر

جُنفس بت پرست ہوگار کرتا جاتا اسکواگ ہیں جبو بک دیا جاتا ہوا۔ یہ جو بک دیا جاتا ہوا۔ یہ جو بک دیا جاتا ہوا کہ بین کو د پڑتے بھا اور اپنے بھا کہ بمارے نے جہنم کی آگ ہے معفوظ رہنے کا پیش نیمہ ہے۔ یہ آگ بمارے نے جہنم کی آگ ہے معفوظ رہنے کا پیش نیمہ ہے۔ جانی برافن نے برافنی نہوئے۔ الشرقعائے نے ونیا بیں مشرک وبت پرستی پر دافنی نہوئے۔ الشرقعائے نے ونیا بیں مبھی اپنا یفضل فرا با کر حب وہ آگ بیں ڈوالے جاتے تو آگ بی مبوط کی ایک موج قبل کی این موجوزک رہی مقی کہ جاتی انسانوں کے اسمیں گرے جانے کے باوجو دسرونہ پڑی جاتے انسانوں کے اسمیں گرے جانے کے باوجو دسرونہ پڑی بلکہ اس درج بحول رہی مقی کہ بلکہ بے قابو ہو کر کچھ اس طرح بھیل پڑی کر بت پرست فل کم بلکہ ب قابو ہو کر کچھ اس طرح بھیل پڑی کر بت پرست فل کم باورٹ ہو اور آسکے نما م لٹکری سب سے سب اسکے اندر گھرگئے۔ باورٹ ہو اور آسکے نما م لٹکری سب سے سب اسکے اندر گھرگئے۔ اور جی سیا وہ فاک ہوگئے۔

قرآن ترتم كى يرآيت قُيلَ اَصْعَابُ الْاَتُفُدُ وَدِ

التَّايِدِدَّاتِ إِلْوَقِوْدِ دَابِرِوجَ آبِتَ سَلِعِهِ }

اسی واقع کا تذکرہ کر رہی ہے۔ د تفیرابن کثیرہ ہوستان

حضرت مل سے منقول ہے کہ یہ واقع مک خارسی بین بیش آیا جب کہ فارس کے باوست و نے دین بی جیوڑ کر بیت بیستی افسیار کہ فا اور دفا ابا آریجی عالم بین بہلی وفعہ اپنے ابل تحرم دیاں ، مہن ، بیٹی وغیرہ ) سے انکاح کرنا جائز قرار دے یا تو اُن کے بعض علی رحق نے باوست او اس بے حیائی سے منع کیا۔ باوستاہ نے واس بے حیائی سے منع کیا۔ باوستاہ نے وقت کے سامنے سرسلیم خم کرنے ہے بجائے اس خصر بھی خصر بھی خصر بھی کے دوائی جائیں اور جوشنے ص بھی الیے انگار کی جونک ویا جائیں اور جوشنے ص بھی ایسے دیات کو باطل کھے آگ میں جھونک ویا جائے۔ چنانچہ اہل تی ایسے دیات کو باطل کھے آگ میں جھونک ویا جائے۔ چنانچہ اہل تی ایسے دیات کی ایک بڑی جماعت نذر آتش کر دی گئی۔ فالباً اسی وجہ سے کی ایک بڑی جماعت نذر آتش کر دی گئی۔ فالباً اسی وجہ سے

# پارسیوں میں آج کک مجمی نکاح محرم کوجائز سمجھا جا آ روا ہے۔

ام مضیر مقائل فرماتے ہیں کہ اُخدود کے بین واقع ہیں۔ ہے کمن کے شہر خران ہیں ہیں آیا (جبی مفصیل آچی ہے)
دوسرائ م کے علاقہ فلسطین بین اور ہیسرا ملک فارس ہی بیش آیا۔ ان واقعات ہیں مظلوم و بے گناہ انسانوں کو درکئی آگ ہمیں فرالا گیا۔ ملک شام کا واقعہ انطناتوس رومی کے مامقوں بیش آیا۔ اور ملک فارس کا گیا۔ ملک فارس کا گھوں اور نجران کا واقعہ یوسف ذو نو اس کے ملک فارس کا بخت نصر کے مامقوں اور نجران کا واقعہ یوسف ذو نو اس کے مقوں بیش آیا، سیکن ملک فارس اور سن م کے واقعات کا ذکر قرآن کیم میں نہیں ہے البنہ نجران کا واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔
میں نہیں ہے البنہ نجران کا واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

قرافى مضمون السيان الرَّعُسُ الرَّعُسُ الرَّعِيهِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْمُوعُودِ الْحَالَةُ مَا الْمُؤَوِّدِ الْحَالَةُ الْمُؤورِ الْحَالَةُ الْمُؤورِ الْحَالَةُ الْمُؤورِ الْحَالَةُ الْمُؤَوِّدِ الْحَالَةُ الْمُؤورِ الْحَالَةُ الْمُؤرِدِ الْحَالَةُ الْمُؤرِدِ الْحَالَةُ الْمُؤرِدِ الْحَالَةُ الْمُؤرِدُ الْحَالَةُ الْمُؤرِدُ الْحَالَةُ الْمُؤرِدِ الْمُؤرِدِ الْحَالَةُ الْمُؤرِدِ الْحَالَةُ الْمُؤرِدُ الْحَالَةُ الْمُؤرِدُ الْحَالَةُ الْمُؤرِدِ اللَّهِ الْمُؤرِدُ الْحَالَةُ الْمُؤرِدُ الْحَلْمُ الْمُؤرِدُ اللَّهِ الْمُؤرِدُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤرِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤرِدُ اللَّهُ الْمُؤرِدُ اللَّهُ الْمُؤرِدُ اللَّهُ الْمُؤرِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْ

قسم ہے آسمان کی جس ہیں ہرج ہیں اور اُس دن کی جو ساک وعدہ ہے دینی وراس دن کی جو ساک وعدہ ہے دینی وعدہ ہے دینی اور اُس دن کی جو ساخری ہوتا ہے دہ ہمنی جمعہ کا دن) اور اُس دن کی جس میں توگوں کی حاضری ہوتی ہے بینی (عرفہ کا دن) ملعون ہوگئے ڈندق کھو دنے والے آبینی ہمنت سی ایشدھن کی اگل والے بجس وقت و ولوگ اسکے آس پاس بیٹے ہوئے ہے واول اُسکے اُس پاس بیٹے ہوئے ہاور و و جو کچوسلانوں سے ساتھ کردہ ہے متے اُسکو دیکھ دہ ہے ، اور ان مسلمانوں سے بدا نہیں لینے متے مگر صرف اس بات کا کہ دہ میقین لائے اسٹر برجوز ہر دست ہے تعریفوں کاستحق ہے جسکی سلطنت سے آسمانوں اور السر جیزے خوب واقت ہے۔ بیش جنھوں نے اور انسر جیزے خوب واقت ہے۔ بیش جنھوں نے اور انسر جیزے خوب واقت ہے۔ بیش جنھوں نے

مسلمان مردا درمسلمان عورتوں کو تکلیف میہنجانی مھرنوبہ ہیں کی تو

(بروج آیات علا ا ملا)

اُن کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور اُن کے لئے جلنے کا عذاب ہے۔

بیشک جو لوگ ایمان لائے اور اُمفوں نے نیک عمل کے اُنکے
لئے باغ ہیں جنگے نیچے نہریں جاری ہوں گی یہ بڑی کا میا ہی ہے۔ بینک
تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے ، وہی بہلی باریبی پیداکر تا ہے اور دو بار پیداکر سے اور دو بار پیداکر سے مال سے اور دو بار پیداکر سے عالمت والے عرش کا مالک ہے۔ وہ جو چاہے سب کرگزر تا ہے۔

این کثیرہ نے مشہور محدث ابو بکر بن ابی الدنیا سے واسطے سے بر دایت محد بن جعفر بن ابی طا

یری این نقل کی ہے کہ اضوں نے بعض اہل علم سے سناہے کہ حضرت ابوموسیٰ اشعری شنے جب مل اصفہان فتح کر لیا اور شہریں فاسخی نہ اور شہریں فاسخی اسٹ کستہ ہے اسپر امضوں نے حکم دیا کہ دیوار کا یہ حصة درست کر دیا جا کسین جب دیوار کو درست کر دیا گیا تو وہ مخیر نہ کی اور کلینت میم گرگئی۔ میا نچہ دو ہارہ مرمت کی گئی گر مجھروہ منہدم ہوگئی۔ تب بعض لوگوں کو پہنچا ہوا کہ اس مقام پرکسی مردصالح کی قبر معلوم ہوت ہوت ہوچ ہیں تو دیا گیا تو دیجھا کہ ایک خص کھڑا ہے اور اُس کے پہنچا وکو کھدوا یا گیا تو دیکھا کہ ایک خص کھڑا ہے اور اُس کے ہامتہ میں تلواد سے اور جس پر ایک عہارت کندہ سے جس کا ترجہ بہت ہوگئی۔ سب جس مارث بن مضاض ہول جس نے اصحاب اُفدو دسے انتقام میں مارث بن مضاض ہول جس نے اصحاب اُفدو دسے انتقام کے ایک سے شہر

حضرت ابوموسیٰ انشوری را نے اسکو و ہاں سے بکال کر قبرسان میں دفن کر دیا اور دیوار کی تعمیر کرا وی جسکے بعد و صبیح وسالم رہی۔ (تفسیراین کیٹریج ج ۴)

دوسرا وا تومشہور محدث محد بن ابی مجر بن حزم را نے بغیر سند سے بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ صفرت عمر بن الخطاب کے زیانے میں بخران دیمیں)
کا ایک ضحن زمین کھو در ہا تھا ا چا نک ایک قبر ظاہر ہوگئی۔ اندر جھانک کردیکھا تو ایک میں کو اس طرح بھیٹے ہوئے پایا کہ و د اپنے سرکو د و نوں ہا تھوں سے پکڑے ہوئے ہے۔ جب لوگوں نے اُس کے ہاتھ کو سرسے ہٹا یا تو اُس سے خون ہمنے لگا اور جب ہا مقد کو اُسی طرح دکھ دیا تو خون بند ہوگا۔ اس خص کے ہاتھ میں ایک انگو کھی تھی اور اسکے گینے خون بند ہوگا۔ اس خص کے ہاتھ میں ایک انگو کھی تھی اور اسکے گینے پر بریعبارت کندو تھی ، سریق الله گاس و اقعہ کی اطلاع حضرت عمر ہو کو دی گئی آپ نے جو اب میں تحریر فرایا کہ اس خص کو اسکی موجود وہ حالت پر ہی رہے دو اور اسی جگہ دفن کر دیا جائے۔

چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اس نہانے سے نوگوں میں یہ بات مشہور متی کہ بیعش عبدالٹرین تا مرکی ہے ،جسکو طالم با وشاہ نے تیرسے قتل کر وادیا تھا جس کا تذکرہ او برآ چکا ہے .

مارٹ بن مضاص کے بارے بیں مؤرفین لکھتے ہیں کہ یہ عرب کے خاندان جُرتُم کا ایک بادش ہ تھا جس نے نابت بن المعیل اعلیہ السّالام ، کی اولا دسے مکہ مکرمہ کی حکومت ہے کرحکم ان کی تھی اور یہ حضرت المعیل علیہ السّلام سے تقریبًا پانچ سوسال بعد کا ذمانہ ہے۔ آپ لحاظ سے اصحاب اخدود کا واقع مہمت قدیم ذمانے سے شعلق ہوجا تاہے۔ حالانکہ مشہور یہ ہے کہ یہ واقعہ زمانہ فتر قریبی نئے کی اور جزیبائی کی زیبانی تھی کا بہا اسکی حیثیت ایک حکایت سے زیا وہ نہ ہوگی ۔ اگر یہ واقعہ ججی لیما اسکی حیثیت ایک حکایت سے زیا وہ نہ ہوگی ۔ اگر یہ واقعہ ججی لیما اسکی حیثیت ایک حکایت سے زیا وہ نہ ہوگی ۔ اگر یہ واقعہ ججی لیما اسکی حیثیت ایک حکایت سے زیا وہ نہ ہوگی ۔ اگر یہ واقعہ ججی لیما ہوجن کا ذکر قرآن حکیم میں نہیں ہے مسکر وہ آیات بیں ہے ایک واقعہ ہوجن کا ذکر قرآن حکیم میں نہیں ہے مسکر وہ آیاتِ بروج کے مصداق ہیں ۔ والنہ اعلم ۔

## منارنج وعب

قرآن مکیم میں جہاں جہاں بھی قسم کامضمون آیاہے و بات سم کوبطور اکبد کاام سے لا باکیا ہے یا بطور شہادت واست شہادیش کیا گیا ہے مشلاً تحسی کلام میں ایسی بات ہم تی گئی ہے دستے مشلاً تحسی کلام میں ایسی بات ہم تی گئی ہے و نشین ہوجا ہے جب سے مشکل مشروع کی تئی ہے و نشین ہوجا اس صورت میں لفظ وا و ابعنی قسم ، بطور تاکید آتا ہے ۔اسی طرح اگر مشکم کی جانب سے کوئی ایسی بات ہم گئی ہے جب کام میں انوا طب سے لئے اس و تب کامشکل ہے جب کام اسس بات ہم گئی ہے جب کام اس بات ہم سے بات کے جا بین شکل ہے جب کام اسس بات ہم سے بات کی جا بین کئے جا بین شکل ہے جب کام اس بات سے متعلق ایسے شوا مر بین کئے جا بین شکل ہے

جواس بان كو ول نشين بناسكين تواييه موقع برلفظ قسم كيساته

ایسے امود کو بیان کیا جا گاہے جو اس مضمون کو مخاطب سے قلب میں بیوست کرنے کے گئے مدو دے سیم کا لفظ واؤ مدو دے سیم جس کے سینے معام مخاطب سے کلام کرر ہاہوا ور ایسے موقعہ پرتسم کا لفظ واؤ بعنی شہادت کے ہوجا تاہے اس لحاظے سے المترتعالیٰ نے اپنے کلام میں جن جن چیزوں پر قسم کھانی ہے وہ صروری نہیں کہ حقیقتا بھی المترتعالیٰ کے ہاں محرم وفظم ہوں بلکھرف سے کیا میں منہوں "یا شہادت واستشہا دکے لئے مفید اور موقعہ کے مناسب حال ہوگا۔ پس قرآن کیم میں جن مقامات پر لفظ قسم سے کلام کی ابتداری گئی ہے اِن ثما م مقامات میں قسم سے مراومتحارف تسم میں درواجی تسم ، مراونہیں ہوگی بلکہ قرآنی محاورہ میں مقامات میں موقعہ سے مراومتحارف تسم اور تعین مقامات میں کہ بیتی کیا گیا ہے۔ اور تعین مقامات میں کم بین کیا گیا ہے اور تالی میں اول تین چیزوں کو بطور شہاوت کے پیش کیا گیا ہے راصل مضمون کو واضح کیا گیا ہے ہے۔

ر سے سیاسہ بھی اللہ ہوں کے طفر سینیات کو ھاکا 'لُلکہ' لُاکھیں' اُلگہہ' لُوکھیں' ۔ قام ہے انجیرا ور زیتون کی دلیعی میت المقدس ملک سن م کا وہ مقام جہاں بکٹرت انجیرا درزیتون کے درخت باغات پاکے جائے ہیں ) ہاس بات کے لئے شہادت وے رہاہے کہ اس جگہ اللہ کا وہ ستجا ہا دمی

پیدا ہواجس کا نام عیسیٰ بن مریم دعلیہ السّلام ، ہے۔ آتسی طرح قسم ہے طورسبینار کی دخوبصورت میل وار ورختوں والامہارؓ ) جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السّلام کوالٹر کے کلام ہے سرفرازی ہوئی ۔

اور آتسی طرح اس بلدامین منتج کرمه کی قتم جسکے آغوش میں حضرت محد المالی المنگر علیہ ولم جیسی مقدس بستی النگر کے آخری بیغیبر کی حیثیت سے بیدا ہوئے۔ یہ سب شہادت ویت ہیں کہ النگر نعالی نے بلاست بدانسان کو مہترین مخلوق کمیا ہے مجر اس کو اسکی نا فرمانی و بغاوت کے جُرم میں اسفال سافیوی "وقت کے انتہائی تحرامے ہیں مجینک و بلے۔

تُحْرَبُ رَدْنَا لُا أَسْفَلَ سَافِدِينَ داسْسِ آيت على

البتہ جس نے ایمان بالٹرا ورعمل صالح کو اختیار کیا آینی اسلام کورا عمل بنایا اس نے اپن نے اپنی انسانیت اور بہترین مخلوق کے شرف وامتیا نہ کو بیجالیا اس سے لئے الشرکے پاس

نحتم نه ہمونے والاا جروثوا بہے۔

اِنَّا النَّذِيْنَ المَنُوْا وَعَيلُوا الصَّالِكَاتِ فَلَهُ الْجُدُّغَيْدُهُ مَنْوُنِ وَمَعْمِ اللَّالِ الصَّالِ اللَّهِ الْهِرَ الْمِنْدُونِ وَمَعْمِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُرَانِ عَيم اللَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(ا) وَالسَّمَاعِ ذَاتِ الْبُرُوجِ برجوں والے آسمان کی تسم بینی بڑے بڑے ستاروں والے

آسمان کی قسم ،

(۱) و آلیوی المهوعود

قیامت کے دن کی قسم ،

(۳) و شاھی ،

مجعرے دن کی قسم ،

(۲) و مشاہود ،

(۲) و مشاہود ،

(۲) و مشاہود ،

(۲) و مشاہود ،

عرفہ کے دن کی قسم ،

د ترندی )

ا سے بعد کہاگیا :قیل آصیاب الدیخد و یہ النایہ خات الوقود الخ
یعنی باطل پرستوں نے خندقیں کھد واکر اور ان میں آگ
دہکاکہ اہل ایمان کو توجید پرستی سے جُرم میں زندہ جلاویا اور تووکنارو
پر بیٹے اس انسانیت سوز حرکت کا تماست دیکھ دہے تھے حالا نکرانی اسے لیے الی اور وائمی سرور و کا مرانی این مظلوم ہے گئا ہوں کے حصہ ہیں آئی اور وائمی سرور و کا مرانی این مظلوم ہے گئا ہوں نے پائی ۔

سروروه مرای با صفوم سجت بون ساید. گویاب بوری سورت کا پرمطلب بوا برجون والا آسمان جوابنی حیرت افزاصنعت کیساتھ الله واحد کی و مدانیت کا اقرار کرر ماسے اور وہ قیامت کا دن جس دن بیں النگر قہار کے سواکسی کا اقتدار ہاتی ندرہے گا اور وہ جمعہ کا دن اور عرف کا دن ہوں ہیں لاکھوں انسان الشروا صد کے سامنے سربیجو د بہوتے ہیں۔ بیہ سب اس بات سے لئے شا ہروگوا ہ ہیں کہ اصحالا فیدود السنے فلم کے نتیجے ہیں ناکام رہے اور ہاک وہر ہا دم دیے اور مظلوم سے لئے دنیا و آخریت دونوں ہیں فوز وفلاح دہی ۔

الغرض اصحاب الاخدود کے اس انجام بدکی تاکید کے لئے چار چیزوں کا تسم کھائی گئی تاکیلا کے سے جارت و تصبحت ماصل کئی تاکہ کلام میں کوئی شک و نشبہ باتی ندرہے اور مخاطب اس سے عبرت و تصبحت ماصل محرے والنداعلم۔



## الم الحديث والتاريخ ابن كثير في السفيل كا دا قعه السطا من المسلم العديث والتاريخ ابن كثير في السفيل كا دا قعه السطرح نقل كها بي :-

" ملک یمن پر خاندان جمیر کا قبضہ ہیں۔ یہ لوگ ندسباً مشرک ہے اون کا آخری بادت ہو ہوست ذو نواس مطاجس نے ہین کے اہل حق نصادی پر شدید مظالم کئے سے اور توجید پرست عیسا بیوں کوخند قول ہیں زند ہ جالا دیا بھا۔ اصحاب الاخدو دکامشہور واقع اسی بادشا ہ سے نسوب ہے۔ جس کا تذکر ہ قرآن کیم کی سور قالبر وج میں آچکا ہے۔ خند ق کے عذاب سے بچرکسی طرح و و آومی تکل ہما کے تھے اور انھوں نے مکت الله عذاب سے بچرکسی طرح و و آومی تکل ہما کے تھے اور انھوں نے مکت الله کیا ہے۔ خند ق کے عذاب سے بچرکسی طرح و و آومی تکل ہما کے تھے اور انھوں نے مکت الله کیا ایسان ملم کیا ہے۔ شام کے باوشاہ نے ایسان ملم کیا ہے۔ شام کے باوشاہ نے ایسان ملم کیا ہوت ہو تھا ہم کے اور ساتھ ہی ایک بہت بڑے سٹکہ کو قو کی ایک بہت بڑے سٹکہ کو و قو کی ایک بہت بڑے سٹکہ کو و قو کی بروانہ کر و یا یہ یہ ملک میں ایک بروانہ کر و یا یہ یہ میں ایک ایسان کا میں کہا اور پر روانہ کر و یا یہ یہ کی تھا ہم ایک دریا یاد کر الیا۔ ملک حمیر فود نواس بھاگ بکلا اور یہ دریا یاد کر تے ہوئے غرق ہوگیا،

اس طرح ادیا طاور ابر به کے دربیر میں پر مبشہ کے بادشاہ کا قبضہ بیوگیا جو خودنصرانی المذہب مضا۔

یه وا توسوع می پیش آیا سماجس نے میرس خاندان کافاتم

کر دیا۔ مجھ عرصه بعدان و دنوں کی نڈروں میں نزاع بیدا ہوگئی اور ہاہمی جنگ میں ارباط مار اگیا اور ابرہہ غالب آگیا اور تھیروہ عبشہ کے بادث وسنجات کی جانب سے ملک مین سی حاکم دیکورنر)مقررموگیا۔ ا بربه ٔ دانی طور برکشرعیسانی متفا اسکے عزائم میں یہ بات مجھی ٹ مل متی کرمارے عرب کو عیسائیت ہیں تبدیل کردیاجا ہے اس طرح کم کے مکرمہ کی عالمی مرکزی حیثیب بھی فتم ہوجا ہے۔ ندیبی جنون میں اس کے يمن مي شهرصنعا ربي ايب ايب شائداركنيسه ذكر جاگهرا بنا ياجسي تنطيب م اس وقت دنیا تجرمیں نہ تھی امورخ سہیل ملحتے ہیں کہ ابرتہہ نے اس کی متعمیر بریمن کی بے اندازہ دولت اور بیش بہا 'رروجوا ہرصرف کے۔ تىمىتى يغرو*ں كى مېرت بى خوبصور*ت طويل دعريض عمادت بعتى عجيب وغریب زر کارمفوش مصنفش بیوا هر ریزوں سے مزتن ، بامنی دانت کی منسس جانیاں اسونے جاندی کے اوراق سے درو دبوارکوسجایا گیا مقا۔ اس سے ابرہم کا پیمقصد تھا کہ بین سے عرب لوگ جو مرسال ج کہنے کہ کمر مگر جاتے ہیں اور ببیت التُرکا طوا ٹ کرتے ہیں ۔ ببر لوگ اس کنیسہ کی تان وشوكت سے معوب مروك كعبة الله كے بجاتے اس كاطوا ف أورج کریں کی عصد بعد اُس نے پوری مسلکت میں اعلان کروا دیا کہ اب يمن ہے كوئى شخص بھى ج كرنے كے لئے كمد كرر نہ جائيگا۔ السائشخص اس کنیسہ میں آئے اور اس کا طوا ٹ کرے عرب میں اگر چے بت برتی عُالِ اَگُنَّى مِعْتِي مُكَرِّدُ وبين ابرامبيبي اوركعبة النَّرِي عَظمت ومحبت اُن سے ولوں ہیں بیوست مقی ۔ اس لئے عد نان ، قعطان ، اور قریش سے قبائل بين اس اعلان سے سخت عم دغصه كى لېر سيدا بركئى .اگرچراس وقت فا شکعبہ کے اندر تمین متوسا تھ بت رکھے ہوئے سکتے لیکن اس کے ہاوجو وہ لوگ اسکوالسرتعالیٰ کامقدس گھرا درعبا دت کا مرکز خیال کرتے ہتھ مؤرخ محدین اسخق کا بیان ہے کہ ابرہسے اس اعلان پر غضبناک ہوکرا پک عرب تاج سندکسی نہ کسی طرح کلیسہ ہیں تھسک کر

رفع حاجت كرودالي.

ابن کثیرہ کہتے ہیں کہ یفعل ایک قریش نے کیا تھا۔ مقت تل بن سیمان کی روایت ہے کہ قریش کے بعض نوجوانوں نے جاکر اُس کرجا گر بیں آگ لگاوی تھی۔ ابن کثیرہ کلھتے ہیں کہ ان ہیں سے کوئی تھی واقعہ پیٹ آگ لگاوی تھی۔ بیٹن آیا ہو تو کوئی تعجب خیز نہیں کیونکہ آبر مرکا یہ اعلان بھیٹیا سخت اشتعال انگیزاور مفسد انہ مقا اور قدیم جا ہلیت کے وور میں اسپر کسی عرب یا قریش یا چند نوجوانوں کا شقعل ہو کہ کلیسا کو گندا کرویا یا اسمیں عرب یا قریش یا چند نوجوانوں کا شقعل ہو کہ کلیسا کو گندا کرویا یا اسمیں اُس کے دین این نہیں ہے۔

تیکن بعض روایات میں بیمبی ہے کہ عرب سے چندمسا فرون نے کلیسا کے قریب اپنی صرورت کے لئے آگ جلائی تھی جہاں اُن کا قیام مظااتفا قا بیواؤں کی لہرسے آگ کلیسا میں جاگری اور کلیسہ جل گیا۔

ا برہ کو جب اسی اطلاع ملی کہ خانہ کتے معتقدین نے یہ حرکت کی ہے توغیض وغضب میں عہد کیا کہ اس وقت تک جین نہ لوں کا جب تک خانہ کعبہ کو طوحا یہ دوں۔

اسکے بعداس نے مشدہ یاسائے میں اپنے باوش ہ ہاشی میں اپنے باوش ہ ہے سے اجازت طلب کی کہ و وانہدا م کعبہ کی مہم کے لئے جاز جانا چاہت ہے۔

اجاشی نے اسکوا جازت و یدی او زصوصی تعاون کے طور پر اپنی فوج کا بسلطانتی سے طاقتوں بلند و بالا ہامتی جس کا نام محتود و تصاابر ہم کی عدد کیلئے روائہ کو یا اور اسکے اور انہ کو یا اور انہ کے ایس محتود بامتی اور دنتے۔ آبر ہم ماس محتود بامتی اور دنتے۔ آبر ہم ماس محتود بامتی اور دنتے۔ آبر ہم ماس محتود بامتی اور دنتے۔ آبر ہم ماسٹ ہوا۔

عرب میں جب اس حملے کی جربی توسادا عرب مقابلہ کے لئے تیاد ہوگیا۔ کمین کے عربوں میں ایک شخص و و نفرنامی تھا اُس نے عربوں کی قیادت اختیادی اور بہت سے عرب قبائل اسکے گروجیع ہوکر آبرہ کے نملان جنگ سے نمبین کامیاب مذہو سے ۔ ابر بہ نے ان کوشکست و بدی اور و و نفر کو قید کر لیا اور آگے دوانہ ہوگیا۔ کھر قبیلہ خشم کے

مقام پریهنیا تو اس قبیلے کا سرواد مفیل بن صبیب ختعمی اینے <u>قبیلے کو لے کم</u> ا ترب سے مقابلہ سے بتے آیا مگر ابر برک سنکرنے اسکومنی شکست ویں ا و نیفیل بن صبیب کو گرفتا رکر رہا اور اسکے قتل کا راد و کہا مگر سمجھکر زندہ رکھا کاس سے مکہ کے اہم راستوں کا بیتہ معلوم کراییا جائے گا، مجرجب بالشكرطا لفت سے قریب مینجا تو طا نف سے ہا ثبند بحصلے قبائل کی جنگ اور ابرتہ کی فتح سے واقعات سن جکے مقے۔ الحفول نے اپنی خیرمنانے کا فیصلہ کیا اور ابرمہ سے گزایش کی کہوہ ان کے مشہور معبود والت "کامندر تنیاہ نے کرے ۔ چنا سجے ان کا مسروار مسعوم شقفی ایک و فدکو ہے کرا ہر مہہ سے ملا اور کہا کہ ہمار است کدہ و معبد نہیں ہےجس کوآپ ڈھانے آئے ہیں وہ تو مکہ مکرمہ ہیں ہے اس لتے آپ ہمارے معبد کو حصور ویں ہم مگر نکریہ کا راستہ بتانے کے لئے آپکو ایک آ ومی فراہم کر ویتے ہیں جو قریب سے را سندسے مگہ یک رہنمانی كرے كارا برہے نے يہ بات تبول كرلى اور بنوتقيف نے ابورغال امی شخص کو این کے ساتھ کر دیا جب کمیہ مکرمہ تبین کوس کے فاصلہ پرره گیا تواکمغمش نامی مقام پرچہنچ کر ابودغال فوت ہوگیا داہل عر ر ما مذجا بلیت میں مدتوں اسکی تخبر برسنگ باری کرتے رہے ہیں اور بنوتقیت کومیں و ه عرصه درازیک طعنه دسینے د ہے ہیں که انتخوں نے لات سے مندر کو بچانے کے لئے بیت التّریر حکر کرنے والوں کا تعاو كيب مقاع

مقدمة البیش کو آگے بڑسا یا جہاں قریش کمہ کے اوسط چرد ہے۔ مقدمة البیش کو آگے بڑسا یا جہاں قریش کمہ کے اوسط چرد ہے مقے۔ ابر ہر کے اس کشکرنے ان پر جیا پہ مارا اور سب اونٹ ہا کہ لے گئے۔ ان میں حضرت عبدالمطلب کے بھی وقت وافٹ شامل مقے اسکے بعد ابر ہر نے اسپے ایک سفیر خاط حمیری کوننہر مکہ روانہ کیا اور اسکے فریعے اہل مگہ کو یہ پینیام ویا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں بلکہ اس گھراکھیم، کو ڈھانے آیا ہوں اگرتم ہوگ جنگ مکر وتو میں تمباری جان وہال ہے کوئی تعرض نہ کروں گا نیزاس مفیر کو یہ بھی ہدایت وی کر اہل کم اگر بات کرنا چاہیں تو اُن کے سروار کو میرے پاس نے آنا، اُس وقت کم کرم کے سب سے بڑے مزار نبی کرمی سلی الندعلیہ ولم کے وا واحضرت بالمطلب سے یہ سفیرنے اُن سے ملکر ابر ہم کا پیغام مین پایا یعبد المطلب نے کہا کہ ہم میں ابر ہم سے لڑتے کی قطعاً طاقت نہیں ہے بہالٹر کا گھرہے اور اسکے ملیل کا بنایا ہوا وہ چاہے گاتو اپنے گھری حفاظت خو وکر لے گا۔ سفیر نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ابر ہم سے پاس جلیں اور اُس سے بات کریں۔ کہا کہ آپ میرواضی ہوگئے۔

حضرت عبد المطلب اسقد وجب اور پر وقار آوی سفے که امر مه ان کو دیکی کرمنا تر ہوگیا اور اپنی جگسے آتر کر آن کو اپنے پاس سٹایا اور پوچا کہ آپ کیا چاہتے ہیں ؟ انحفوں نے کہا کہ میرے جو اونس کیڑنے کئے ہیں وہ مجھے واپس ویدئے مائیں! ابر ہم نے کہا کہ آپ کو دیکھ کر تو ہیں مہمت متا تر ہوا مقامگر آپ کی بات نے آپ کو میری تفارے گرا ویا کہ آپ اپنے اونٹوں کا مطالبہ کررہے ہیں اور یہ گھرد کعبہ) خواہ جو آپ کے جو آپ کے وہ تو اس کا قبلہ نے اونٹوں کا مالک ہوں اور انہی کے جو آپ کے دین آبائی کا قبلہ نے اونٹوں کا مالک ہوں اور انہی کے جو آپ کی میں آپ سے ورخواست کرنے آیا ہوں رہا بہ گھرد کعبہ) تواس کا ایک رہ سے وہ خو داسکی حفاظت کر لے گا۔ ایر ہم کو خواج عبدالمطلب بار سے میں آپ سے وہ خو داسکی حفاظت کر لے گا۔ ایر ہم کو خواج عبدالمطلب کی یہ بات میں کو میر سے کی یہ بات ہوں سے کہا تمہارا دیت اُس کو میر سے بات کے گا ۔ خواج عبدالمطلب نے کہا بھر تمہیں اختیار ہے جو چاہوں کو۔

اور لعض دوایات میں ہے کہ عبد المطلب کے ساتھ قریش کے چند میر دار مجی منے المغوں نے ابر ہم کے آگے یہ بیش کش کی کہ اگر آپ بیت الندیر دست اندازی نہ کریں اور لوٹ جائیں توہم

پورے تہامہ (جیاز) کی ایک تہائی پیدا وار آپ کو بطور خراج اوا کرتے رہیں سے مگر ابر برنے اس بات کو قبول نہ کیا۔ خواج عبدالمطلب اپنے اوزی کے کر واپس چلے آئے اور سیدھے بریت الٹریس واصل ہوئے اور چوکھ ملے کا ملقہ کچوکر و ما میں مشغول ہوگئے۔ قریش کی ایک بڑی جماعت جو کھ ملے کا ملقہ کچوکر و ما میں مشغول ہوگئے۔ قریش کی ایک بڑی جماعت مجی ساتھ محق۔

اسی طرح مؤرخ سہائے نے روش الانف میں اور امام ابن جرمیرہ

نے لمبری میں وہ اشعار مقل سکتے ہیں۔

یہ و عالیں ہائگ کرخواج عبدالمطلب اور ان کے ساتھی بھی

ہماڈوں یہ چلے گئے۔ دوسرے دوڑا برہہ کم کمرم میں واخل ہونے کیلئے

ہماڈوں یہ چلے گئے۔ دوسرے دوڑا برہہ کم کمرم میں واخل ہونے کیلئے

ہماڈ گراس کا وہ خاص ہاتھی محدوثامی جو آگے آگے تھا بیکا یک

میٹو گیا اسکو ہمت تبریارے گئے تیرسے کچو کے دیئے گئے یہاں تک کم

اسکو زخمی کر ویا گیا مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا آخراسکو جنوب شمال مشرق

میٹو موڈ کر جلانے کی کوشش کی جاتی تو وہ دوڑنے لگتا گر مگر کم مرمہ

کی طرف موڈ ا جاتا تو فور ا جیٹھ جاتا کسی طرح آگے بڑ ھنے کیلئے تیار نہوا

اتنے میں پر 'مدوں کی قطاری آئی نظر آئیں جن میں سے ہرایک کے پاس "مین کنگریاں چنے یامسور کی وال کے برا برتھیں ایک چونچ میں اور دوکئریا پنجوں میں ۔

واقدی کی دوایت کہ یہ پرندے عیب طرح کے تقے جوات سے پہلے کہ یں بھی نہیں دیکھے گئے۔ بدن کبونر سے بھے چھے ہے اور پنج مشرخ قسم کے معے ،ان کی آواز بھی کچھ ارتعاش انگیز بھی کہ ول کپ کیا کہ ماتے معے ، ان کی آواز بھی کچھ ارتعاش انگیز بھی کہ ول کپ کیا جائے معے ، پرندوں سے یہ جھنڈ کے جھنڈ نے ابر ہم کے نشکر برسنگر بزوں کی بارش کر دی جبیر بھی یہ کنگر کرتے جسم سے با رہوجاتے اور جسم گلنا شروع ہوجا تے اور جسم گلنا شروع ہوجا تا۔

حضرت ابن عباس کی ابک روایت ہے ککنکری کے گئے ہی
گوشت اور خون پانی کی طرح جہنے لگٹا اور ٹریان کی آتی تھیں ۔خود ابرہ
کے سامقہ بھی یہی ہوا اسکاھیم کمڑے کمڑے ہوکر گرر ہانھا پور ے
کے سامقہ بھی یہی ہوا اسکاھیم کمڑے کمڑے لوگ بین کی طرف مجا گن
نظریں افراتفری پیدا ہوگئی ۔نشکر کے لوگ بین کی طرف مجا گن
مشروع ہوگئے مفیل بن صبیب خشعی جسکو ابرہ را سنما کے طور پر ساتھ
کے آیا متھا اسکو ٹائل کر کے ورخواست کرنے لگا کہ واپسی کا داست ہائے
گراس نے صاف انکاد کر دیا اور کہا
ایٹ آلی مفت و آیا کہ کہ النظا لیے

وَ الْاَشْرَهُ الْمَغْلُوبُ لَيْسَ الْغَالِبِ اب مِعاصِّے كَى مِكْرُكِهال مِحبِكِه الشَّرْتِعا قب كرد لاسے۔

اور کھٹا د ابر ہر) مغلوب ہے غالب نہیں ہے۔
اس کھگڈریں یہ لوگ گرگر کرمرتے گئے اور مرمرکر گرتے جائے عطا

بن یسار کی روایت ہے کہ سب کے سب اُسی دفت ہلاک نہیں ہوئے۔
بلکہ ایک بڑی تعداد تو وہیں ہلاک ہوگئی اور سجیہ ہما گئے ہوئے ہلاک ہوئے۔
ابر ہہ بھی انہائی بڑی حالت میں بلا ذخشتم پہنچکر مراء ابر ہمہ کے ہاتھی محمود
کے ساتھ دو ہاتھی بان مگر کم مہ ہیں رہ گئے مستحہ اس طرح کہ دونوں اندھے

ايا بيج بهو كنهُ منقه.

محد بن اسلی نے حضرت عائشہ صدیقہ اسے روایت نقل کی ہے۔
وہ فراتی مقیں کہ میں نے اُن وونوں کو اس مالت میں ویکھا ہے کہ وہ انہ طالت ہیں ویکھا ہے کہ وہ انہ طالب سے ایکھتے مجھرتے مقعے۔ مصرت مائشہ صدیقہ اُن مہن میں ایکھتے مجھرتے مقعے۔ مصرت مائشہ صدیقہ اُن مہن میں مصرت اسمارہ میں یہ بات نقل کیا کرتی تھیں.

اصحاب الفیل کا یہ واقع مزولفدا ورمنی کے ورمیان وادی محتب کے قریب مقام محتشر ہوئی آیا تھا .

حضرت جابر بن عبدالندون بیان کرتے ہیں کرمجۃ الوداع میں بی کرمیم النہ علیہ ولم جب مزولفہ سے منی کی طرف چلے تو وا وی محسر میں آپ نے اپنی دفتار نیز کر دی تھی ۔ ایام نو وی اسکی شرح ہیں لکھتے ہیں کر اصحاب الفیل کا واقعہ اسی وا دی ہیں بیش آیا مقا اور اسی جگہ آن پر ابیا مسلط کہ دیئے گئے تھے ۔ اس لئے سنت یہی ہے کہ آومی مہال سے جلد شرد جائے اور اس عذاب کی جگہ قیام نہ کرے ۔

نیزام مالک اپنی کتب موقل لی ایک دوایت نقل کرتے ہیں گزیام مالک اپنی کتب موقل کی ایک دوایت نقل کرتے ہیں گزیرے ہیں کریم سلی الدر علیہ و لم فی ادشاد فرما یا مزولفہ پورا کا پورا مھرنے کا مقام سے سوائے وا دی محتر دالحدیث )

ا صحاب القبل کا یہ عبرتناک واقعہ ما ہ محرم میں بیش آیا اور نبی کریم ملی انڈ علیہ ولم کی ولادت باسعادت اس واقعہ کے چالسیس یا پچاس دن بعد ہوئی۔

ا بل عرب میں یہ واقعہ اس درجہ شہور ومعروف تھاکہ انتفول نے اس سال کا نام مام الغیب ل" د ہا تھیوں والا سال ، دکھ ویا۔ قرآن مکیم نے اس مادیّہ کو اپنے معجزانہ کلام میں اس طرح بیان کیا۔ ہے:۔۔

فرافي مضمون الكُورَة تَدَكَيْفَ فَعَلَ مَبَكَ بِأَصْعَابِ الْفِيلِ ١٠ كُورَة النيلِ) (سورة النيلِ) سی تونے ویجی نہیں کہ تیرے رب نے باتھی والوں کے ساتھ س

کیا معاملہ کیا۔ کیا اس نے اُن کی "مد بیرکوا کا رت نہیں کرویا ؟ اور اُن پر پڑروں کے تجافہ کے جھٹٹہ جیجے دیتے جو اُن پر کِی برد کا مسلی سے بیٹھر میں بیک دسے منطقے مجھران کا یہ حال کرویا جیسے جانوروں محاکھایا ہموا مجتوبا۔

مانج وعب

آ تکھوں دیکھا حال چٹم دیدگواہ ہے۔اپنے اشعاریں اس واقعہ کواس طرح

بیان کر اے جیسا کر قرآن کیم نے بیان کیا ہے۔ محد بن اسخی نے اپنی ماریخ میں اس سے چند ایک اشعار تقل کئے ہیں :-

لَدُلْمَى جَنْبَ الْمُحَمِّدِ مَارَأَيْنَ جوكي مم نے وادی محمت كرترب كيا ج وخيفت جهارة تكف عكيت ا اورس ور اعقاكه س تقويم برند آپري اورس عكى للمبن تقويم برند آپري محاق عكى للمبن المرا

رُدِينَةُ لُوسَ أَيتِ وَكُلَ تَرْبِيمِ المَدُونِ كَاشَ تُودَجِينَ الرَّبِينِ يَحْكِلُ حَمد فَّ اللَّهُ إِذَ البَّهُ وَكُلِي اللَّهِ عَلَيْهُ مِن فِي اللَّهُ كَا لَكُ اللَّهِ الْمُعَالِمِ المُعَلِّمِةِ عَلَيْهِ وَكُلُّ الْقَوْمِ يَسَمَّ لَكِ البِهِ بِرِندون كُودِيكِا وَكُلُّ الْقَوْمِ يَسَمَّ لِي البِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمِلُهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ

عرب كا يك دوسرا شاعرعبدالله بين الرّبعري اس وا قعه كواس طرح بيان كرّ ماسيم:-

وَكُمْ يُعِيثُنَّ بَعُدَ الْآيَابِ سَيَّنَيُهَا اورنه والسَّهُونِي بعلنظ باردابه، زندُرا وَاللَّهُ مِنْ فَوْقِ الْعِبَادِ مِيقَيْمُ اود النَّر بندوَكَ اورِيوجِ ويرجِ الْتَحَارِ عَالَمُ رَكُورُمِ

سِتُوْنَ أَلْفًا لَمْ يَكُوبُوا أَرْضَهُمُ سَاتُو بِرَارَةِ جِمَا عَادُ وَجُوهُمْ قَبْلُهُمْ سَكَانَتُ بِهَا عَادُ وَجُوهُمْ قَبْلُهُمْ سَكَانَتُ بِهَا عَادُ وَجُوهُمْ قَبْلُهُمْ بِهَاں اس سے بہلے قوم ما وا ورُجُرَمْ تَقَ

جب عرش والے كى مدة به ين برني تواس باوٹا ہے سنكروں نے ان لوگوں كواس حال بيس بيرو يا كەكونى خاك

يس برد ابوا مقا إوركوني سنكساركيا بوا-

ا فی اُ کھیلہ بِحَبَیْنی عَابِرَعِصاً یَبُ ان میں چندایک کے سواکوئی بھی ملک مبشنہ میں مہنچ سکا

كونُوْا سِوَاعًا هَارِبِيْنَ وَهُمْ يَوْبَ مِهِ رِمَادِ الشَّكُوثَ كَمِتَ كُمَا كُرْمِهِاكُ كَفِيدِ الْهُوا

جب سایا بنوں نے تو ...

اسلامی مؤرخ محدین اسخی بیان کرتے ہیں ابرہ سے گفتگو سرنے کے بعد خواج عبد المطلب والیس آئے اور اعلان کروا دیا کہ لوگ اور اعلان کروا دیا کہ لوگ ایٹ ایٹ ایک تقامی کہ بین انکائنگ اوگ ایٹ ایٹ ایک تقامی کہ بین انکائنگ کی ایک تقامی کہ بین انکائنگ کی من ماہنر ہوئے نہ مہروا رحرم میں ماہنر ہوئے ایک بعد وہ اور قریش کے جند مسروا رحرم میں ماہنر ہوئے کھر اور کو بہی چوکھ ف کچوکر الشر تعالیے سے دعا میں مائٹیس کہ وہ اسپے گھر

اور اسکے خادموں کی حفاظت فرائے۔

اس وقت خاند کعبہ میں ۴۴ بت موجود متے اور بزعم قرش ہرائی بُت ایک ایک عاجت کا مالک متھا مگر بہ لوگ اُس نا ذک ہرائی بُن ایک ایک عاجت کا مالک متھا مگر بہ لوگ اُس نا ذک گھڑی میں اُن سب خدا وُں کو مجول سے صرف النّدوا عدکے سوا کسی دو سرے کا نام سک مہیں لیا ،صرف النّد مِرف النّدوا عدکے اُسی دو سے سوال مجیلایا ۔

میں نہیں بلکہ حضرت ام بانی رہ اور حضرت زبیر بن العوام کی روا در حضرت زبیر بن العوام کی روا در حضرت زبیر بن العوام کی روا یت ہے کہ رسول النہ صلی المنہ ملیہ ولم نے فرطیا اس واقعہ کے بعد قریب نے فرطیا اس کی مجمع قریب نے وقت میں مال تک النہ وحدہ لاستریب کے سواکسی کی مجمع عبا دت نہیں گی ۔

( طبرانی ، حاکم ، بیبقی ، ابن عساکر )

بخاری *مشریف میں مدیبیہ کے واقعہ سے متعلق جوطوبل رواس*ت موجود ہے اس کا ایک مکر ااصحاب فیل کے واقعہ پر مزید روشنی ڈال ہے۔ ستشيع ميں رسول الشّصلي الشّرعليبة ولم اور آپ کے اصحاب میندمنور و سے جنگ کی نیتت سے نہیں بلکہ زیارت مبیت اللہ (عمرہ) تھے مقصدے کر مکرمہ جا دیے منتے محرمشرکین نے یہ تمجھا کہ جنگ کا ارا و 🗝 اس کے خالد بن ولید رجوانجی مسلمان نہیں ہوئے منفے ، مکتب مقدمة الجیش بنكررا ہ روكنے كے لئے ايك جيوٹے دستے كے ساتھ آگے بڑھے بضرت صدیق اکبرہ نے یہ دیکھا تو کہا والٹرہمارا ارا دہ کعبہ کی زیادت کرنے کے سواا ورکیونہیں ہے۔ اگرمنٹرکین مگرسمارے اس نیک مقصد میں حاکل ہوتے ہوں توسم بلاسشبہ ان کا مقابلہ کریں گے ۔اس برنبی کرم صلی السّرعلیہ وسلم نے فرمایا راہ بدل کرمیلو تاکہ مالید کو بیتہ نہ جلے کہ تم کس طرف سے ہوکر آرہے ہیں اور ایک لخت انجے سر بریہنیج جائیں جاسنچہ مسلمان ابک ایسے مقام پر بہنچ جہاں سے اچانک خالد بن ولید کے دسته پرحمله کیا جاسکتا مقا تو نهی کریم صلی الترعلیه ولم کی اونتنی ( قصوار) بمی ایک صحاب کرام نے ہر چنداسکوا مھانا چا ہاسکہ وہ ہرگز تیار نہ ہوئی۔ اميرلوگوں نے کہا تصوار مجٹرک تک ہے اور بے فا بوہو تک ہے۔ آت نے ارشاد فرمایا قصوار نہ بھٹر کی ہے نہ ہے قابوم وٹی اور نہ پراسکی عاوت ہے بلکہ اسکواسی نے روک ویاہے جس نے ماعقبول والول كوروك ديا مقا.

زبان رسالت کے بہ الفاظ ہیں ہے۔ مَاخَلَاثُتُ وَمَا ذَالْ لَمَا بِخُلْقِ وَالْكِنُ حَسَبَا عَا بِسُ

ا سے بعد آپ سے فرمایا اُس ذات کی قسم جسکے دستِ قدرت میں میری جان ہے مشرکین محمد بیت اللّٰہ کی عظمت سے سیلے میں

جس بات کے بھی طالب ہوں سے میں اسکو بور اکرون گا۔ تمیرآپ نے اونتی کو مرکت دی وہ فورا کھری ہوگئ اور عربی

محے آخری کنا دے پرجا ہیں ہے۔ (بخاری غزوۃ الحدیبیہ)

جس طرح اصحاب فیل کوحرم کعبہ اور بیت الترکی برباوی سے الترتعالیٰ نے روک ویا اوراً بکا وه بامتى جوفتح اوركاميا بي كي علامت مجها ما تا مقا بمبيد كيا- اسى طرح خالدبن ولبيد كے آباد و جنگ ہونے اور حضرت صدیق اکبروز کے ارا وہ مقابلہ نے مدو وحرم میں صورتِ مال کو جنگ کے قریب کردیا توعظمت حرم سے پیش نظر نبی کرم صلی الشرعلیہ وہم کی 'ناقہ داونٹنی' بیچھ گئی تاکہ آپ كى زبان مبارك سے يدا ملان كروا يا مائے كمشركين مكتے جنگ كا اداد ونہيں ہے اور تمام سرزمین حرم میں ایسا ہرگز نہیں ہوسکتا کہ جنگ کے سیلے میں شعائز الٹر کی حرمت وعظمت میں کوئی فرق آجائے بہال کعبۃ اللہ ہے مقام ابراہیم ہے مسجد حرام ہے۔ میراب رحمت اورصفا ومروہ کے مقدس شعائر ہیں۔

جنار مفسیری بکات :۔

(1) أَكُمْ تَرُكَيْفَ فَعَلَى مَ بُلِكَ بِأَصْعَابِ الْيَغِيلِ.

بحمياً آب نے (اے نبی) نہیں ویکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں

کے ساتھ کیا معاملہ کیا ؟

آبت میں خطاب بظام رنبی کرمیم ملی الٹرعلیہ و کم ہے ہے گراصل مخاطب اہل مگر بلکہ عرب کے عام لوگ ہیں بہاس سنے کہ نبی کرنم صلی السّر علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس وا تعدی میش بیجاس دن بعد ہونی ہے۔

اس لئے اسکے اصل مخاطب اس وقت سے عام لوگ ہیں۔

اس سلسلے میں قرآن مکیم کا اینا ایک مخصوص طرزے وہ جا بجا وا قعات وصص كے سلسلے ميں "أَلَّهُ مَنَّدٌ" (كياآت نے نہيں ديجها) كمالفاظ استعمال كرتاہے اور اس سے مقصودنبي كريم صلى الشرعلية وكم كونهبس بلكه عام انسانون كومخاطب كرنا بوتاسب مثال يحطود برو أَكُمُ تَوُّاكَ اللهِ خَلَيْ المستماوت وَ الْأُمُونَ

بِإِلْحَيْنَ. الخ زابراميم أيت علا)

الْكِرُيْضِ الْهُ وَالْجُ آيت عِنْ ا

کیاآپ کو دائے ہی امعلوم نہیں کر اسٹر کے سامنے ہیں۔
ماجزی کرتے ہیں جو کہ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور سورج
اور چاندا ورت رہا اور پہاڑا ور درخت اور چوپائے اور ہہت سے
آدمی مجی اور بہت ہے لیے مجی ہیں جن پر عذاب ٹابت ہوگیا ہے
اور الٹرجسکو ذلیل کرے اس کا کوئی عزت دینے والانہیں۔ بیشک الٹر

جوچلے کرے۔ اَلَحُ مَثَرَآنَ اللّٰهَ اَخْذَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَصَبِعُ الْكُرْ

مُخْضَرًّا. دائج آیت ۱۳

کیا آپ کو دا ہے نبی ) خبر نہیں کہ النگر نے آسمان نے پانی برسایا جس سے زمین سرمبز مہوکتی .

اَلَهُ تَدَانَ اللَّهُ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَوْتِ وَالْحَهُ

وَالطَّيْرُطُ فَيْتِ الْمُ رَالنوراَيت على)

کیا آپ کو دا ہے نبی اور زمین کی اللّہ کی پاکی ہمیان کرتے ہیں و وسب جو آسما نوں ہیں اور زمین میں ہیں اور پرندے جو پر کھیلاتے ہوئے ہیں سبکو اپنی اپنی وعا اور اپنی تسبیح معلوم ہے۔

اگھ مَدَّرَ اَنَّ اللّهُ اَیُولِجُ اللّیٰ کَ اللّهُ ال

كياآب نے داے نبى نہيں وكھاك الترتعالی رات كوون ي

اورون كورات ين داخل كرويّا بهاوراس في سورج ويا ندكوكام ين لكاركها به كهم ايك مقرره وقت تك بللارب كا-الكرند أنّ الله آمزُل مِن السّماء ماء فسكه

يَنَا إِسْعَ فِي الْكُمْ مِن الْهِ والزمر آيت عليًا)

کیاآپ نے (اے بنی) نہیں ویکاکرالٹرنے آسمان سے بائی برسایا میراسکے دریعہ بائی برسایا میراسکو زمین کے شوں میں داخل کردیا مجراسکے دریعہ کھیتیاں بیداکر تاہے کی مختلف تسمیں ہیں وائو

یہ اور اس طرح کی محتی آیات بہی جن میں خطاب نبی کریم صلی المنزعلیہ ولم سے کیا گیا نیکن اصل مخاطب عام لوگ ہیں۔ یہ قرآن صکیم کا اپنا خاص طرز ہے جس سے اُس بات کی اہمیتت کوزیادہ کر نامقصود ہوتا ہے۔

ا بیے ہی اصحاب الفیل کے واقعہ میں آپ سے خطاب کیا گیا مقصود اُس وقت سے عام لوگ ہیں۔ کہ اور اطراف کم بلکہ مکہ سے ہیں تک ایسے مبہت سے لوگ اُس وقت زندہ موجود شقے جنھوں نے اپنی آنکھوں سے اصحاب الفیل کی تباہی کا واقعہ و کیھا تھا کیونکمہ اس واقعہ کو گزرے ہوئے چالیس پچاس سال سے زیادہ زیادہ زیادہ اُنہیں ہوا تھا اور یہ واقعہ لوگوں کے لئے آنکھوں دیکھا مال کی طرح پھینی تھا۔

(۱) أَلَمْ يَجْعَلُ كَيْدُهُمْ فِي تَضْلِيلِ نِـ كَالُونُ كَيْدُهُمْ فَيْنَامُ بِي كُرويا ؟

عربی زبان بین لفظ کید خفیہ تد بیراورخفیہ چال کو کہا جا تا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بہال خفیہ کیا چیز مقی ؟ ما تھ ہزاد کا اٹ کرئی باعتی لئے علائیہ طور پر زن سے مگر آیا تھا اور اُس نے یہ بات بھی چُپ نہیں رکھی تھی کہ وہ فا نہ تعبہ کو ڈھانے آیا ہے۔ چنا نجہ ابر بہ نے اسکا اظہار میک سروار خواج عبد المطلب سے بھی کر ویا تھا۔ لہذا قرآن تھی کا یہ کہنا کہ الشرتعالی نے اُن کی خفیہ تد بیر کو ناکام کر دیا کوئی معنی نہیں رکھتا ؟ مقیقت یہ ہے کہ ابر بہ اور اسے لئے کہ کہ یہ غرض تھی کہ وہ کعبۃ السرکو و ھاکم قریش کی مرکزی حیثہ تا تھی کہ و دے اور کمین بین عیسائی کو بہ کو اسکی جگہ دمی جائے تاکہ مار تھی کہ وہ کو بائے تاکہ مار

عالم كارُخ بجائے كم مكرمہ سے بين كى طرف بوجائے۔ يہ اُن كى خُفيہ بات تقى جسكوليكر فا نہ كعبہ وصانے آئے مقے النرتعانے ليے اپنى ايك جھو فى سى مخلوق سے اُن كو فنا كے گھاٹ بہنجادیا۔

(۲) تَضُمِلِيْلِ بـ

مدات كے جرائ

میں میں گردیں کے آئے ہیں موال اگر میں میں میں ہوان اور بیان کر دین کے آئے ہیں سکن عربی محاور سے میں کسی تد ہیں کو گھرا ہ کر دینے کا مطلب آس کو ضائع اور ناکام کر دینے کے ہوئے ہے ہوئے ہیں۔ تو آن محیم میں ایسااستعمال مجترت آیا ہے۔

وَمَاكَيْدُ الْكَافِدِينَ إِنَّ لِيَكَ إِلَّهِ فَالْمِن آيت ١٥٥ المؤمن آيت ١٥٥ الوركا فرول كى تدبيراكارت بى كنى .

وَمَا دُعَقُ الْكَافِيرِينَ الْآيِفُ ضَلَّا إِلَى اللهِ عَلَى الْكَافِيرِينَ الْآيِفُ ضَلَّا إِلَى المُعَلَّى اوركا فرول كى وُعامِحض بِسا تُرسِمِ. (امومن آیت ۵۰) دادعد آیت ۱۳۱

رہ، کا نیڈا آبا بیٹل:۔

طیر کے معنی پرندے کے ہیں اور آبیل آباکہ کی جمع ہے جسکے معنی متفرق کروہ کے ہیں جو ہے معنی متفرق کروہ کے ہیں جو بے در بے مختلف متوں سے ٹوٹ پڑیں۔ بیر گروہ خواہ آدمیوں کے موں یا جا نوروں کے ہوں۔

حضرت مکرمیدًاور قتا و ہ کہتے ہیں کہ یہ حجمنٹہ سے مجمئٹ پرندے بحراحمر کی طرف

حضرت معید بن جبیرٌا ورحضرت عکرمرؓ کہتے ہیں کہ اس قسم کے پرندے نہ ہیلے کہمی ویکھے گئے ہتے اور نہ بعد ہیں ویکھے گئے۔ حضرت ابن عباس رفز فرماتے ہیں کہ انکی چوشیس پرندوں جیسی تفییں اور

بنج كتول جيس

حضرت عکرمٹ کا پہھی بیان ہے کہ اِن سے سرشکاری پر ندوں سے سروں جیسے عقے۔ اور متقریباً سب را و پول کامتفقہ بیان ہے کہ ہر پرند ہے کی چونچ ہیں ایک ایک کنکر متماا ور پنجول ہیں وڈو وٹو کنکر۔

کدّمکرمہ تسے بین اپنی موگوں کے پاس بیکنگر عرصہ دراز تک محفوظ دہے۔ چنانچہ محدّث ابو عیم نے نوفل بن اپنی معا ویہ کا بیان تقل کیا ہے کہ بیں نے وہ کنگر دیجھے ہیں جواصحاب فیل پر میں نکے کتے بہتے وہ مَٹر کے حجود نے وائے کے برا بر، سیاہی مائل سُرخ بہتے۔ محدث ابس دوری کی دوایت ہے کہ وہ کبری کی مینگئی کے برا بر بہتے۔

دم بِحِجَارَةٍ مِّنُ سِجِيلٍن

سبیل سیمیل سیمعنی بی منی سیمی بین المین و وکنگریاں بی دائک بین جلائ ہوئی المی کے عصرت ابن عباس فرمانے ہیں کر یہ لفظ وراصل فارس کے الفاظ سنگ اور گل کامجوں ہے۔ بعنی وہ بیتھر جومٹی کے گارے سے بنایا گیا ہوا ور آگ میں پک کرسخت ہوگیا ہو ہو گل می بعد قوم لوط پرجن بیتھروں کی بارش ہوئی تھی اُن کومجی جَارَة مین سیجیٹی گہاگیا ہے۔ قوم لوط پرجن بیتھروں کی بارش ہوئی تھی اُن کومجی جَارَة مین سیجیٹی گہاگیا ہے۔ والمنظر مُناعَلَمُ اُنے عَلَیْ اَن کومجی جَارَة مین سیجیٹی گہاگیا ہے۔

عِنْدُ سَ إِلْكَ اللَّهِ، ﴿ لَهُ وَ اَيْتَ ١٨)

اور سم نے اس بستی پرکی مٹی کے سچھرکے بعد دیکرے برسانے
جن بیں سے ہر سپھر تیرے رب کے ہاں نشان ردہ نھا،
معلوم ہو تاہے کہ عذاب اللی کے لئے اس قسم کے پچھروں سے کام لیا گیاہے۔

(۵) منقصور کلل ب۔ جو آریخی تفصیلات اوپر درج کی گئی ہیں آن کو نگاہ میں رکھ کرسور ہُ فیل پرغود کیا جا توریہ بات واضح ہوجا تی ہے کہ اس سورہ ہیں نہا بیت اختصار کے ساتھ بغیر کسی تنفصیلات اصحاب الفیل پرعذا ب کا ذکر کر دینے پر کیوں اکتفا کیا گیا ہے ؟ اسکی وہ تفصیلات جوما کا طور پر ہرایک کی زبان پرتفیں حذف کر وی گئیں۔ یہ اس لئے کہ اصحاب الفیل کا واقعہ اہل مکتہ اور اُسکے اطراف واکنا ف کے لئے کچھ زیا وہ قدیم نہ تھا۔ کے کا بچہ بچہ اسکو جانتا تھا عرب کے لوگ عام طور پر اس سے واقف شقے بکداس واقعہ کواپی آنکھوں سے ویکھے والوں کی بھی اُس وقت کمی نہ تھی شعراء اپنے اشعار ہیں اور قصہ کواپی آنکھوں سے واقعہ مار اپنے اشعار ہیں اور قصہ کواپی کہا نیوں پر لاسکو ایک واقعہ وحاد شرکے طور پر بیان کیا کرتے سقے۔ قریش کے سر دار وں نے ابر ہہ کے اس محلے سے کعبہ کی حفاظت کے لئے کسی دلوی ویوٹا یا خود خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ہوئے ہوئے مار فداؤں سے وقعانہ ہیں انگی تھی بلکہ صرف الشرواحد کا نام لیا تھا حتی کہ چند مال کم قریش محمد کے لوگ اس واقعہ سے اسقدر مثاثر رہے کہ امفول نے الشرواحد کے سواکسی کی عباوت مجمی نہ کی۔ اس لئے سور وہ نیل میں واقعہ کی تفصیلات کے وکر کر نہی ضرورت نہ تھی بلکھ و قت مور تھی میں موسلے واقعہ کی تواملے انسان عموماً اور اہل عرب اور عالم کے انسان عموماً اس بات پرغور کریں کرضوت محملی الشرعلیہ وکی خصوصاً اور اہل عرب اور عالم کے انسان عموماً اس بات پرغور کریں کرضوت محملی الشرعلیہ وکی جس چیز کی طرف وعوت و سے دہے ہیں وہ آخرا سکے سواا ور کیا ہے کہ تمام آبار واجدا واود کیا کنات کا درب کیہ کی عباوت کی جائے جو آن کا اور ان کے تمام آبار واجدا واود کیا کنات کا درب ہے۔

نیزاس وا تعدیس بہ بھی تبلید ہے کہ دعوتِ حق کو دبانے کے لئے اگر انحفوں سنے زور اور زبروستی سے کام لیا توجس ذات نے اصحاب الفیل کو جانوروں کے جارے کی طرح محبوسا کر دیا تھا اُسی کے غضب میں وہ بھی گرفتار ہوسکتے ہیں ،

وَكُذَ لِكَ أَخُذُمَ بِلَكَ إِذَا آخَذَ الْقُرَى وَثِى ظَالِمَةً

ان آخده اليم شيديد رصود آيت عند)

اور آپ کے رب کی گڑا ایسی ہی سخت ہے جب وہ کسی استی والوں پر گرفت کرتا ہے جبکہ و فللم وکفر کیا کرتے ہوں بلا شبہ اسس کی کرفت تندیر ورد ناک ہے دابین فل لموں کولمبی مہلت وی جانی ہے حب کسی طرح بازنہیں آتے تو پکڑکر گلاو با دیا جا تا ہے۔)

دان بربث السرة-فا نه كعبرا لنزكا كمركهلا تام اكريمين نهيس كرالترتعان اس كمريس ساكن سع يا وہ گھرکا متناج ہے بلکہ حقیقت یہ کوئس نے اپنی عبادت کی غرض سے سیتے عبادت سے سراروں کے لئے کعبہ کوم کز اور جہت (سمت) قرار دیا ہے ۔ یہ اس لئے کرجب الشرتعالے جہات سے ورار الوراد اور پاک ہے اور انسان اپنے ہرکام میں جہات میں ہے کسی جہت کا متاج ہے تواس لئے الشرتعالے نے بندگی غالص کے لئے ایک مرکز اور عمارت بنوائی تاکم ابل توحید اپنی عبادت میں الشرکی مقرد کر دہ جہت کو اینا مرکز بنائیں اور اس طرف و خیس کے ایسے اس کے اس عبادت کریں اور المنروا مدکی عبادت کے لئے جہت واحد کو اپنا قبلت میں کریں ۔ یہ مقدس عمارت الشرکے علیہ السلام اور اُن کے مقدس بیٹے اسماعیل کریں ۔ یہ مقدس عمارت الشرکے علیہ السلام اور اُن کے مقدس بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے دنیا میں سہے چہلے مون الشرواحد کی عبادت کے لئے تعمیر کیا متا اور جو توجید کے علیہ السلام نے دنیا میں سہے چہلے مون الشرواحد کی عبادت کے لئے تعمیر کیا متا اور جو توجید کے اعلان کی سب سے فیرائی یا وکار ہے ۔

(٤) ابدى غيرفانى مركزي

رہ ہوں اہر ہے۔ انہ اس کا وجود ایک کانٹے کی طرح اس کے ول میں کھٹک رہا تھا۔ اس کے اس کے ول میں کھٹک رہا تھا۔ اس کے خیال کیا کہ فائد کعبہ پخفروں اور مٹی کی سا و وعمادت ہے۔ اگرا سکے مقابلہ میں ایک ایسی خیال کیا کہ فائد کعبہ پخفروں اور مٹی کی سا و وعمادت ہے۔ اگرا سکے مقابلہ میں ایک ایسی خوبھورت اور بے نظیرعیارت بھل کلیسا ذکر جا) تیاد کردی جائے جو بیش بہاتیمتی پخفروں اور جو اہرات سے مزین ہوتو اس سے سارے عرب کی نوجہ کعبہ سے ہمٹا سکوں گا ور اس جدید معبد کو مرکز عالم بناسکوں گا۔

ببد تومر کر عالم بن ملوں ہو۔ یہ سوچ کر ایس نے بمین کے داد الحکومت صنعار ہیں ایک بے نظیر کرجا زائقلیس ) مدر میں بر مور اس اقد کے جواب ناک ناز کو سکی مدادی کا تعد کر اراد

بنوایا کھر ایک مغمولی واقعہ کو حیلہ بناکر فانہ کعبہ کی بربادی کا تہیہ کرلیا ۔

لیکن اُسکو یہ معلوم نہ تھا کہ توجیہ فالص کا یہ مرکز بیتھر ومٹی کی عمارت کا نام نہیں ہے بلکہ وہ سمت وجہت ہے جوایک الٹرکی عبادت کے لئے مقرر کی گئے ہے جاتی کہ اگر کوئی جابر وظالم کعبہ کی موجودہ عمارت کو تہیں فربس کردے تب مبھی مسلمانوں کا قبلہ دہی جہت بر قرار دے گا وراس کی عالمی ا بری مرکزیت میں کچومی فرق نہیں آئے گا ۔ چنا نچہ طلایات قیامت والی احاویث میں یہ نجر بھی ملتی ہے کر قرب قیامت میں ایک صبیتی غلام کعبہ کی عمارت کو فرصا دے گا ۔

کیاہے:-قبلہ کواہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں''



ا را را من الما المام المام المام القدر اور اونو العزم يغيبرون بين سه بين اور جس طرح نبی کریم صلی المتر علیہ ولم تمام انبیار ویسل کے خاتم ہیں ۔ اسی طرح حضرت عيسلى عليه التلام انبيار بني اسرأيل سلط فائم بي يعنى حضرت يعقوب عليه السلام کی اولادیں صفدر بھی نبی ہوئے ہیں اُن سب سے آخر صرت علیہ السلام ہیں -تمام ابل علم كااس بات يرانفاق ب كرنبي كريم سي الشرطلية ولم اور حضرت عيسى علیہ است لام سے درمیانی فرمانے میں کوئی نبی اور رسول مبعوث نہیں ہوئے اور درمیان يەزمانە جىكى مەت تىقرىياً - 20 سال ہے زمانهُ فَتْرَةِ دانقطاعِ وحى كَازمانهُ كَهِلا ماہے -حضرت عیسی علیدان لام کی جلالتِ قدراورعظمتِ شان کی ایک وجہ پر بھی ہے كه انبيار سبى اسرائيل بيركمناب تورات كے علاوہ انجيل "سے زياد عظيم المرتبت ووسرى سحوتی کناب نازل نہیں ہوئی۔ نزولِ تورات کے بعدمیہودیوں نے جو تسلم قسم کی گمراہیا ک دین حق میں ایجا دکر فی تفتیں حضرت عیسیٰ علیہ است لام سی بیرکتاب توراٹ کی مشرح بنکمہ بنی اسرائیل کو اِن گراہیوں نے بھنے کی تعلیم دی ۔ اس طرح اس کتاب نے تمیل تورات كافرض ابخام دياء بنى اسرائيل مين حضرت موسى عليبهالسّلام كافراموش شد و پيغام برآي حضرت عيسى عليه التلام سى نے دو بارہ تاز وكيا۔ علاوه ازين حضرت عيسي عليه التسلام سرور كائنات دحمت للعالمين صلى التكرعليه وكم

علاوہ ازیں صفرت عیسیٰ علیہ التلام شرور کا کنات دیمت للعالمین سی التکر علیہ وہم کے سب سے بڑے منا دی اور مبشر بھی ہیں جیسا کہ قرآن تکیم نے انحشا ف کیا ہے۔
واقعات سے بہت زیادہ بحث کی ہے آئیں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات

اور واتعات کو نہایت تفصیل کے سابھ بیان کیا ہے اور ان کی حیات طینبہ کے سلسلے میں بطور ويباجدون كي والده محترمه سيده مريم عليها التلام كي واقعات زندگي بريمي روشني والى سے تاكہ قرآن عليم كامقصة تذكير بايام النير بورا ہو ، ان مردوّ كى حيات مليب وليل ، بربان ، آيت ، برايت ، ورس ونصيحت سب كيوسم-یہ وکر پاک قرآن کیم کی چود اسور توں میں آیا ہے کہیں فصیل سے ر اور مهين اختصار واجمال تحسامة . ان بين عن مگراسم مبارك متيني "مياوكيا كيات اور بسی اور عبدالنب کے لقب سے اور کسی مقام پر کنیت آبن مربی اور حبیب تُحَكِّمةُ اورُوروح "عد وُكركما كيا-قرآن کیم کی وہ چو دہ سوریس حسب نویل ہیں :۔ ا- البقرة --- آيات ١٨٤ ٢٥٣١١٣٩ זרונים --- יואדואארוי ---٧٠٠ الما عُدلا ـــــ ١١٠٠ 14. 11. 62262064464464 ٥-الانعام\_\_\_\_ آيست ٥٨ 4- التوب \_\_\_\_ آنات ٢١٤٣ ma 614. م- الانبياء \_\_\_\_\_ اين ١٩١ 4- المؤمنون \_\_\_\_ ، ، ة ١٠ الاحزاب ، ٤ ١١- الشوري \_\_\_\_ ۳ ١١٠ الزخوف \_\_\_\_ آبات ١١٠٥٤ ٣٤ تيت ١٠١٢ 

مریم کا ذکر اس کئے بھی صروری ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ التلام کی والدہ محترمہ ہیں اور اسکے علاوہ ایک ایسی مقدس خاتون بھی ہیں جن کا تذکرہ قرآن حکیم نے مستقل طور پر

کیا ہے۔ قوم بنی اسرائیل میں حضرت عمران ایک عابد و زائیخص محقے اور اُسی نر مہروعبار کی وجہ سے سبحد افصیٰ میں تماز کی امامت بھی اِن ہی کے سپر دختی ۔ ان کی بیومی سیدہ حت مجی بہت ہی نیک اور پارسا فاتون تقیس ۔ اپنی نمکی اور شرافت کی وجہ سے دونوں قوم میں مہمت زیادہ احترام کی بھا ہموں سے ویجھے جانے محقے ۔

حضرت عمران صاحب اولادند محقے انکی بیوی حضرت حقہ بہت زیادہ تمتی محقیں کے اُن کے اولا دبواور اس کے لئے وہ ہمیشہ درگاہ الہی ہیں دست بُدعا اور قبولیت دُعا کے اُن کے اولا دبواور اس کے لئے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حند اپنے مکان کے صحن بین جہلقد می سر رہی تختیں دیکھا کہ ایک پر ندہ اپنے بچے کو تحقر آر با ہے اور مجت و بیادسے اس سو چوم ربا ہے ۔ پیار و محتبت کے اس منظر نے حضرت حند کو مہت ہی متا ترکیا اولا و کی تمنا نے ول کو مزید بیقراد کرویا ۔ حالتِ اضطراب ہیں دُعا کے لئے باتھ اُنھا و نے ۔ عرض کیا :۔ نے ول کو مزید بیقراد کرویا ۔ حالتِ اضطراب ہیں دُعا کہ جنے ہاتھ اُنھا و نے ۔ عرض کیا :۔ پرور دگاد اسی طرح مجھ کومیں اولا دعطا کر جو ہماری آنکھوں

کانورا ور دل کا سرور ہے "

میقرارول کی دُعانے قبولیت کا جامہ پہنا اور حضرت حنّہ نے چندر وزلجد محسوس کیا کہ
وہ پُر آمید ہیں ۔ حضرت حنّہ کو اس احساس سے اس ورجمسٹرٹ ہوئی کہ آمفوں نے
ندر مان کی کہ جو بچتہ پیدا ہوگا آسکو ہیکل (مسجد اقصے) کی خدمت کے لئے وقت کر دوئی ۔
مہرحال الشرتعالی نے حضرت عمران کی بیوی حضرت حنّہ کی دُعا کو شرفِ قبولیت
بخشا اور وہ مسترت وشاد مانی کے ساتھ آمید بَر آنے کی گھڑی کا انتظار کرنے لگیں۔
محد بن المحق اور حافظ ابن عسا کہ اور اکثر اہل علم کا اسپراتفا ق ہے کہ حضرت
عمران حضرت سلیمان علیہ السّلام کی اولا دیس سے ہیں۔ اسی طرح انجی بیوی حضرت حقرت داؤ د علیہ السّلام کی ذریب میں سے ہیں۔ اسی طرح انجی بیوی حضرت حقرت داؤ د علیہ السّلام کی ذریب میں سے ہیں۔ اسی طرح انجی بیوی حضرت

ولاوث مرم علی حضرت حقد کی ترت ممل جب پوری ہوگئی تو ولاوت کا وقت أبینیا له بنی اسرائیل کے خدمت کیلئے وقت کر دیا جا کے لئی بی اسرائیل کے خدمت کیلئے وقت کر دیا جا کے لئی بی اسرائیل کے خدمت کیلئے وقت کر دیا جا کے

ولادت کے بعد حضرت حقہ کو اطلاع دی گئی کہ ان کے بطن سے اولی پیدا ہوئی ہے۔
جہاں تک اولا دکا تعلق ہے حضرت حقہ کے لئے یہ اولی بھی اولی ہے کم نہ تھی گر
اُن کو شدت سے یہ احساس ہوا کہ میں نے جو نذر مائی بھی وہ پوری نہ ہو سکے گی کیونکہ اولی کی مسجد اقصے کی ضدمت کیوں کر انجام دے گئی ؟ یہ کام تومروہی انجام دے سکتے ہیں۔
مسجد اقصے کی ضدمت کیوں کر انجام دے گئی ؟ یہ کام تومروہی انجام دے سکتے ہیں۔
لیکن الشرقع الئے نے بطور الہام یا با تف غیبی اُن سے افسوس کو مسترت سے یہ کہ کر بدل دیا کہ ہم نے تیری لوگی کو ہی قبول کر لیا ہے اور اسی وجہ سے تیرا فا اندان اور بھی معرّز اور مبارک قرار یا نے گئا۔
اور مبارک قرار یا نے گئا۔

حضرت حنہ نے بطری کا نام مریم رکھا اور دُعا کی کہ اسے پر در درگار اسکوا در اسکی اولاد کو شیطان کے ہرفتنہ سے محفوظ فرما ''

سریانی زبان میں مریم کے معنی خاوم کے ہیں بچو کہ بیمسجد اقصلے کی خدمت کے لئے وقعت کر دی گئی تھیں اس لئے یہ نام موز وں سمجھا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ مریم کے معنی "بلند" اور تجاوت گزار" کے ہیں.

بستر بن اسخل کہتے ہیں کہ ستیدہ حت کی جمعہ ، درجہ دس مراد سے ہیں۔ بستر بن اسخل کہتے ہیں کہ ستیدہ حت اسماعی حاملہ ہی تقییں کہ اُن کے شو ہر حضرت عمران کا انتقال ہوگیا ۔ دفتح الباریج ہوسکانا)

بعض دوسرے مؤرخین کھتے ہیں کہ سیدہ مریم انھی شیر خوار ہی تقیں کہ باپ کا انتقال ہوگیا۔

یتیم بی مریم کی پرورش ماں نے مہت اچھے طریعے پر کی۔
السُّرتعالیٰ کافضل وکرم بھی قدم قدم پر شایل حال رہا۔ جب وہ سِ فور کو مبنی بی اور ندر کے مطابق بیت المقدس کی عباوت گاہ دسکیل ہیں داخل کر دی گئیں تو بہ سوال پیدا ہوا کہ بیکل کی بہ مقدس ا مانت کس کے سپر دکی جا کے اور کون اس کا کفیل ونگراں ہو ؟ بہکیل کے کا ہنوں بیس سے ایک نے یہ خواہش فل ہر کی کہ اس مقدس ا مانت کا مفیل مجھ کو بیل جائے۔ ایک و وسرے کا ہن نے کہا کہ اس امانت کو میرے حوال بیا جائے۔ ایک و وسرے کا ہن اور عابدین بیں حضرت زکر یا کیا جائے۔ بیش المقدس سے مقیمین اور عابدین بیں حضرت زکر یا علیہ السلام بھی متھے۔ امفوں نے معمی اس کا مطالب کیا اور وج نز جیج علیہ السلام بھی متھے۔ امفوں نے معمی اس کا مطالب کیا اور وج نز جیج

یہ بیان کی کرمیری بیوی اِس نٹاکی کی خالہ ہوتی ہیں اور خالہ بمنزلہُ ہاں سے ہوتی نے اور مال کے بعد فالرہی برورش کی حقد ارہے۔ لہذا مجھکو اس بی کا کفیل قراد دیا جائے اسک و وسرے مقدس کا بہنوں نے اس دلیل كو قبول مذكيا - آخركار مط يا ياكر قرص الدازي كے ورايد اس كافيصله كيا جائے۔ اُس زیانے میں قرید اندازی کو ایک سند و دلیل سمجھا جا تا متھا ا دراً س کا ایک خاص طریقہ متھا جو اس وقت رائج متھا۔ اُسی رواج کے مطالبق ہرخواہشندنے اپنے اپنے قلم دریا ہیں فوالے مگر قرع۔ کے مطابق ہرمرتبہ حضرت ذکریا علیہ الت لام کا ہی نام نکلا۔ بعض روایات کے مطابق یہ قرعہ اندا ذی تین مرتبہ کی گئی . مقدّس کا ہنوں نے جب یہ معاملہ دیجا توسب نے بیتین کر لیا کرحضرت ذکر یا دعلیہ السلام ؛ کے سے تھ ا الريميني ہے ، مجمرسب نے دست برواري افتيا دكرني اودمقدسس ا انت (مریم) حضرت ذکر یا علیه السته الم سمے میپروکر دی گئی۔ اس طرح سيره مريم كى پرورش اور نگرا ف حضرت ذكر با عليه السلام كے سخت مرحتی -حضرت ذكريا مليه التسلام في سيده مريم كے لئے مسجد كا ايك محراب دحجرہ ) منتخب کیا اور اُس میں اُن کا قیام طے یا یا بگزشتہ زیانے میں گرمیا وُں اور کلیسا وُں میں عبادت کا ہ کی عمارت سے تصل طح زمین سے کچو لمبندی پرمجرک بنائے جاتے مقے جن میں عبادت مجرک ہے منتظین و مدام اورمعتکف حضرات ریا کرنے سفے اسمنیں محراب کہا جاتا مقاء اسی فسم کے محروں میں سے ایک میں سیدہ مرمیم معتکف مخلیں ۔ وہ تمام ون عباوت اور ذکر اللی میں مشغول رہتیں ۔ رات کو حضرت ذكريا عليه التلام المغيس البيئ محمرلات اور وه اپن خال ك محمررات بسركتين . دروع السعان ، آل عوان)

له وواس طرح كربانس سے قلم جو تورات سے كفتے ميں كام آتے سفے ان پر تورات ہى كے چند كلات لكو كر دریا میں دُوں دیاجا تر مقا۔ قلم عمو تا دریا ہی كے درخ بہنے لگتے رہكن بعض قلم دریا كے مخالف اُرخ كو بہتے اور يہى مخالف اُسخ كامياني كى على مت سمجھا ما تا مقا۔

ا میسکیل دمسجداقصیٰ) کی تاریخ میں بیدایک نئی بات تھی کرکسی لڑکی کومسجد کی نعدمت کے بئے منتخب کر لیا گیا ہو۔

مسیحی روایات کے مطابق سیّدہ مریم بین سال کی عمرین مبکل کی خاومہ کی حیثیت پر سے داصل ہوئیں جہاں عبا وت گاہ سے چھوٹے بڑے سب خاوم اس سس بچی کو دیکھ ویکھ کے مہت خوش ہوتے ہتھے حضرت زکر یا علیہ اِلت لام و لیے مبی پہکل سے افسراعلیٰ عقے . اس لحاظ سے ہر خادم کی نگرانی کر نا اُن سے فرائض میں شامل تھا اور بھیرستیرہ مریم کے تو آپ عزیز قربب اور قابل اعتما دسر پرست میں مقے۔ اِن سے مجرے میں قدر قُ آ بِی آمدور فت ر ہا کرتی تھی۔ قرآن صیم کا ایک لفظ نُکلَّما کہ خَلَ "اس سارے مفہوم کو اواکریّا ہے۔ حنیرت زکر یاعلیدات الام جب بھی حجرت مریم میں آتے و ماں قسم قسم مے کیل میوے رکھے ہوئے دیجھتے بلکعض تو میل ایسے ہوتے کہ جن کا ان ونوں موسم مھی مذہو تا تھا بتعجب

پوچھتے اے مریم یہ رزق کہاں ہے آیا ہے ؟ ستدہ مریم جواب دیسی کہ یہ اللّٰری جانب سے آجا تا ہے۔ بینک اللّٰرجس کو

چا ہتا ہے ہے جہاب رزق دے دیتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کر حصارت زکر یا علیہ الت لام کو اپنے گھرسے سید و مرتیم کیلئے

کھانے پینے کی چیزیں لانے کی نوبت نہیں آتی تھی۔

الغرض ستيره مريم شب وروزعبادت البي ميں رمتيں اورجب مبكل كي ضرمت كا وقت آیا تواسکونجی سنجو فی انجام دیتی تقدی که اُن کا زیروتیقومی بنی اسرائیل می ضرایش ہوگیا اور آنکی ز ہروعبا دت کی مثالیں وی جانے مگیں رحضرت زکریا علیہ السلام بھی ان کے مفوی وطہارت سے بیدین اُر منے کہ اللہ تعالیے نے اس تیم لاکی کی عظمت وطالتِ فدر

سوبهت بلندكياہے۔ سیدہ مرتم کا یہ مقام اورشب وروز تائیدالہی ویچے کر حضرت رکریا علیہ السلام کے قلب بیں اسی طرح نیک وصالح اولا د کی تمنا پیراہونی انھی تک بیرلا ولد تھے۔سیدہ مرتیم ے پاس بے موسم مجل آتے و پھر بداحساس شدید تر ہوگیا کہ بدمقام مبادک اور نزول دیت كامع دُماك كنّ الحرامطاوي:-

تیروردگار مجے میں اپنی عابیت سے اُسی طرح دے جیسے کہ

توب موسم ترو آازه ميوے مريم كوعطاكر اے"

سبیدہ مریم جو نکہ نہایت ما بدہ وزا ہرہ اورتقوی وطہادت میں ضرب المشل مقیں اورجبکہ عنقر سب المشل مقیں اورجبکہ عنقر سب آن کو ایک جلیل القدر نبی حضرت عیسی علیہ السّلام کی والدہ ماجدہ مرحبے کا شرف بھی حاصل ہونے والا مقا تومنجانب السّران کی تقدیس وتطہیر (آبیت تعلیمی م

یہ اعلان فرشتوں کے وراجہ انتھیں مینجا یا گیا:۔

ا سے مربی بیٹک آپ کوانٹر نے بہند کرایا ہے اور پاک کویا
ہے اور آپ کو دنیا جہان کی عور توں سے مقابلہ میں نتخب دمقبول) کیا جو اس کے مقابلہ میں نتخب دمقبول) کیا جو اس کے مربی ایس طرح) اطاعت کرتی رہیئے
اور رکوع کر نی رہیئے اور دکوع کرنے والوں کے سابھ دکوع کرتی رہیے ۔ داَل عمران ہیں اس کی میوی سیدہ حربی کا تذکر ہؤسیدہ مربی کی ولادت ، اُن کی پرورش ، ہیکل محمران کی میوی سیدہ حضرت مربی کی در باوت اور الشر تعربی خدمت ، حضرت دکریا علیہ التلام کی کفالت ، حضرت مربیم کی نہ باوت اور الشر تعربی خدمت ، حضرت دکرم کا یہ تذکرہ قرآن میں کی آیاتِ ویل میں اسطرح بیان کیا گیا ہے :۔۔

قرائى مضمون إنَّ اللهَ اصْطَفَىٰ أَدَمَ وَنُوَحًا وَ أَلَ إِبْدَاهِيمَ وَ اللهَ عِمْرَانَ عَلَمَ الْعَالَمِينَ - الإ

دآل عمران آیات ۳۳ می النیر نے ب ندکیا ہے آدم اور نوح اور فاندان ابراہم می اور فاندان ابراہم می اور فاندان ابراہم می اور فاندان محران کو سادے و نیا جہان ہے .

یہ ایک سلسلہ کے لوگ مقے جوایک ووسرے کی نسل سے پیدا ہوٹ مقطادد التربیع وعلیم ہے .

(الله تعالیٰ اس وقت سن را مقا) جب عمران کی بیوی فیوش کیا اے میرے پرور دگاریں سفے تیری نذر مانی ہے اس بچہ کی جومیرے پیدٹ میں ہے کہ وہ آزا در کھا جائے گا ربیٹی تیری ہی خدمت وعبادت کے لئے وقف دہے گا) سوتو مجھ سے یہ نبول کر سے بیشک تو خوب سفے والا سے نوب مانے والا ہے دریعی میری وعاق کر سفے والا اور میر سے افلاص کا جانے والا ہے۔ دلیعی میری وعاق کی کا سنے والا اور میر سے افلاص کا جانے والا ہے۔

میراس نے جب دمریم کو) جنا تو بولی کہ اے میرے پرور دکا میں نے تو بڑی جب داور لڑک کس طرح تیرے تھر کی خدمت کر سکے گئی ؟ اور الڈک س طرح تیرے تھر کی خدمت کر سکے گئی ؟ اور الڈر تو خوب جانت مقا کہ اس نے کیا جنا ہے دیعنی اس مولو و سے جو عظمتیں والب تہ تھیں اُن کی خبر بیپارس بال کو کیا ہوسکتی مقی اِن سے تو بس انشری خوب واقف مقا ) اور لڑکا داس ؟ لڈکی جیسا نہیں ہوسکتا کھیا دلینی الشراس سے خوب واقف مقا )

اور ذاے رب) میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں گئے اور اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں گئے اور اس کی اولا و کوشیطان مردو دسے تیری پنا و میں دیتی ہوں دکن مدمت

دین میں و پکسی طرح بھی منحرف نہ ہونے پائے ، پھرائس کے پرور دگارنے اسکو بخوشی قبول کر نیا دیعنی خدس مسکل کی سادی تا دیخ میں یہ ایک ٹنک بات مقی )

اور اس لا کی کو اچھا نشو ونما دیا اور اُس کاسر رہت زکریا اور اس کاسر رہت زکریا کو بنایا دمین جسمانی و اخلاقی وروها فی اعتبادے مریم کا احجھا نشو ونما ہوا) حب کمبھی ذکریا ان کے پاس مجرے میں آتے تو ان کے پاس کوئی چنر کھانے پہنے کی پاتے داور اس پر وہ قدر ہ گھرت کرتے اور ایک بارا ہو کھانے پہنے کی پاتے داور اس پر وہ قدر ہ گھرت کرتے اور ایک بارا ہو کھانے پہنے کی پاتے ہواں سے المند کی طرف سے المائی ہیں المند کی طرف سے آجاتی ہیں بیدور وگادے و عامر نے کے عرف ایس کو بیا ہم کے عرف کے عرف کے عرف کریا ہے برور وگادے و عامر نے کے عرف کے عرف کی باکیرو اولا دعطا کم

(جومیرے کا برنبوت کو آگے میلا سکے) بیشک تو وعاکا بڑا سنے والاہے دلینی بڑا قبول کرنے واللہے)

وَإِذُ قَالَتِ الْمُتَلَيِّكَةُ يَهُوْيَمُ إِنَّ اللهُ اصْطَفْلِهِ وَطَهَّوْلِهِ وَ اصْطَفْلِهِ عَلَيْ يِنَمَا يَا لُمُتَالِيهِنَ . الإراكمران آيات ٢٣ ١ ١٣٧١

آور وہ وقت یادکروجب فرشتوں نے کہا اے مرکم بیشک آپکواللہ نے پسند کر لیا ہے اور پاک کردیا ہے اور آپ کو و نیا جہان کی عور توں کے مقابلہ میں نبتخب کر لیا ہے۔

اے سریم اینے پروردگار کی اطاعت کرنی رمبوا ورسجدہ کرتی رمبوا ورسجدہ کرتی رمبوا ورسجدہ کرتی رمبوا ورسجدہ کرتی رمبو

یہ (وا تعات) غیب کی خبروں ہیں سے ہیں جوہم آپ کے اوپر وجی کررہے ہیں اور آپ تو (اے نبی) آن توگوں کے پاس متھے نہیں حب کہ و و لوگ اپنے فلم (فرعہ کے لئے دریا میں) ڈوال رہے متھے کہ اُن میں سے کون مرکئے کی سر برستی کرے ؟ اور نہ آپ اُن کے باس اُسس وقت متھے حب و و باہم اختلاف کر رہے متھے ۔ دلینی یرسب با تیں آپکو وجی الہٰی سے بتلائی جا رہی ہیں)

انبیار ورسل کی ناریخ شہادت دیتی ہے کہ اُولوالعزم انبیار پر النہ النہ منبی اشارے ناھے میں اسلام منبی اشارے ناھے میں اور نبیل ہوئے ہیں اور نبیل وفات ہوئے ہیں اور نبیل وفاو الیام بھی ہوا ہے کہ انبیار سالقین اپنی وفات سے پہلے آنے والے نبی ورسول کی بشارت وجروے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت موسی وی یا وعیبی علیم السلام کے اسمار گرامی کے سلسلے میں حضرت موسی وی یا وعیبی علیم السلام کے اسمار گرامی ان جا سکتے ہیں جنھوں نے اپنی جیات طیبہ ہی میں اپنے بعد آنے والے اولوالعزم نبیوں کی بشارت دے گئے ہیں۔ یہ اس لئے ہمی کہ اُن کی اُرین ہوار دسے اور انسانیت کیلئے اُرین ہوار دسے اور انسانیت کیلئے زین ہوار دسے اور انسانیت کیلئے دیا وہ یہ ایت فراہم ہوسکے۔

تعابدوزا ہو پاک مربیم اپنے خلوت کدہ میں شغول عبادت میں اور صفرور می ما جات سے علاوہ باہر نہ کلتی تھبی ،ایک مرتبہ سجدائی رہیں ) اور صفرور می ما جات سے علاوہ باہر نہ کلتی تھبی ،ایک مرتبہ سجدائی رہیں ) سیل سے مشری کے مشرقی جانب کوگوں کی بھا ہے دور ایک گوشہ بیں شغول عباد محتی کہ اور کے اللہ کا فرست و کی کواس طرح خلوت کدہ میں اچانک آتے دیکھا تو گھبرائی میں اور کہنے گئیں اگر تجھ کو درامی النہ کہا خون ہے تو ہی تجھ کو النہ رہاں کا ورامی النہ کے اللہ دیاں ورشنے نے کہا مرکبا النہ رہاں کو ورامی النہ رہاں کو ورامی کا فرست و فرشنے نے کہا مرکبا خون نہ کھا میں انسان نہیں بھہ النہ کا فرست و فرشتہ میوں اور تجھکو خون نہ کھا میں انسان نہیں بھہ النہ کا فرست و فرشتہ میوں اور تجھکو کو خون نہ کھا میں انسان نہیں بھہ النہ کا فرست و فرشتہ میوں اور تجھکو

جیے ن ہمارت رہے ہیں ہوئے۔ سیرہ مریم نے جب یہ سُنا توانتہائی تعجب کہنے لگیں ،میرے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ آج یک مجھے کسی مین خص نے باعظ نہیں لگایا ، اس لئے کہ میں نے مذتو نکاح کیا ہے اور نہیں کوئی بدکار ہوں ۔

فرشتے نے جواب دیا ہیں تو تیرے رب کا فاصد مہوں اُس نے محصے اسی طرح کہا ہے اور یہ ہی فرما یا ہے کہ تجھ کو اور تیرے لڑکے کو کائنا محصے اسی طرح کہا ہے اور یہ ہی فرما یا ہے کہ تجھ کو اور تیرے لڑکے کو کائنا سے بئے اپنی قدرت کا نشان "بنا دوں گا اور لڑکا میری جانب " رخمت مر "ابت ہوگا اور میرا یرفیصلہ اٹیل ہے .

ا مرئم الترتعالی تخطی ایک ایسے لاکے کی بشارت ویا مرجواس کا کیک بشارت ویا مرجواس کا کیک بشارت ویا مرجواس کا کیک میسی موگا امر کا افتار کی بوگا اور اس کا کام عیسی موگا اور وه و دنیا و آخرت دونوں میں عظمت والا اور باوجا مبت ہوگا ۔ اور وه

معربین میں سے ہوگا اور وہ النگر کے نشائ طور پرشیز خوارگی کے زمانے
میں لوگوں سے بائیں کرے گا اور بڑھا ہے دکا ابتدائی دور) بھی پائے گا۔
النڈ تعالیٰ کا فانون قدرت ہے کہ جب وہ سی شی کو وجود ہیں لا ناچا ہتا
ہے تو اس کا محض بیادا وہ اور کھم کہ 'مہوجا" اُسٹی کو مدم سے وجو وہیں
کرویتا ہے۔ لہذا اے مریم! یہ یوں ہی ہوکر رہے گا اور النڈ تعالیٰ اسکو
اپنی کتا ہے علی کرے گا ، اسکو حکمت سکھائے گا اور اسکو بنی اسرائیل
کی رُشد و ہوایت کے بنے رسول اور اولوالعزم پنجیبر بنائے گا۔
قرآن کی ہے ان واقعات کو جمزاند اسلوب بیان سے صابحہ سورة آل عمران اور سودہ مریم ہیں
اس طرح ذکر کیا ہے:۔

دآل مران آیات ۵۶ ما ۹ سی

وہ بولیں اے میرے پر وردگار میرے بولاکا کس طرح ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہے؟

ہ ارشا و ہوا ایسے ہی الشربیدا کر ویتا ہے جو کچھ وہ چا ہتا ہے،
جب وہ کسی بات کو پورا کر ناچا ہتا ہے توبس اس سے کہتا ہے ہوجا سو
و و چیز ہوجا تی ہے۔ اخواہ اسباب کے واسط سے ہویا ہائسی سبب)
اور الٹراسے کی باور حکمت اور تورات اور انجیل سکھا دے گا۔
اور وہ پنجم ہوگا بنی اسرائیل سے لئے رجیسا کہ ہم جنجم ہرائی

ابِی قوم کی جانب میعوث مِوّار ہے ) وَالْوَکُوْسِنِے الْکِیْنِہِ مَدْیَمَ اِذِ انْتَبَدَدَتُ مِنُ آهُلِهَا مَکَا نَّا شَدُ قِیّبًا الحز دمریم آیات ۱۹ تا ۱۲)

اور دائے نبی اس کتاب میں مریم کا حال بیان کروجبکہ وہ البین لوگوں سے الگ ہوکر شرقی جانب کوشہ نشین ہوگئی منتی ۔

مچراس نے ان لوگوں کی طرف سے پر دہ کر لیا ۔ لبس ہم نے اس کی طرف سے پر دہ کر لیا ۔ لبس ہم نے اس کی طرف ایس انسان کا مل کی شکل میں نمو دارہوا ۔ اس کی طرف ایسان کا مل کی شکل میں نمو دارہوا ۔ (مریم اُسے دیچھ کر گھر آگئی) بولی اگر تو کوئی خدا ترس آ دمی ہے تو میں متجدے اللہ رحمٰن کی بیناہ مانگنی ہوں .

اُس نے کہا میں تو تیرے رب کا فرستا وہ ہوں اور اس لئے مجیدیا گیا ہوں کر تھے ایک پاکیزہ لاکا دوں۔ مریم نے کہا مبرے ہاں لاکا کیے سی بشر نے جھوا کہ نہیں ہے اور نہیں کوئی بدکار سیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے جھوا کہ نہیں ہے اور نہیں کوئی بدکار عورت ہوں.

فرشے نے کہا الیہ ہی ہوگا تبرارب فرمانا ہے کہ ابسا کرنا میرے نئے ہہت آسان ہے اور ہم یہ اس لئے کریں سے کہ اس لڑسے کو لوگوں کے لئے ایک نشائی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت فاص اوریہ الیسی بات ہے جس کا پورا ہونا ہے شدہ ہے۔

ولاوت کے کریبان این نے سیدہ مریم کویہ بشارت سناکران کے کریبان این بھونک دیا۔ ویا۔ اس طرح الشرکامیم آن بیک جہنج گیا۔ بھرسیدہ مریم نے بچھ عرصہ بعد خود کو ما ملہ محسوس کیا تو بہ متفاضہ بشتری اُن پر ایک اضطرابی کیفیت طاری ہوگئی اور ون اُن کا یہ اضطراب براستا چلاگیا اور اس کیفیت نے اُس وقت شدید صورت افتیار کرلی جب اُنھوں نے دیجھا کہ مرتب مل ہوکر ولاوت کا وقت قریب سے قریب نز ہو اجا رہا ہے۔ انھوں نے سوچا کہ مرتب مل ہوکر ولاوت کا وقت قریب سے قریب نز ہو اجا رہا ہے۔ انھوں نے سوچا کہ اُن رہ ہو کہ مرتب اُن اور چونکہ قوم حقیقتِ حال سے واقف نہیں اس کے معلوم نہیں کہ وہ مس کس طرح بدنام اور بہتان طراز یول سے پریشان کرے گ

اس لئے اب اس مقام ہے کہیں دُور جِلے جا کا چاہئے اور اسکے لئے و ہ بیت المقدسس سے تقریبًا نومیل کو و سُراۃ کے ایک شیلے پر حلی تُحسَیں جو آج 'بیت اللحم' کے ام سے شہورہے ، ستيد ه مريم كا اپنے اعتكا ف كا ه سے تكل كر و باں جانا ايك فطرى امر تفا بني اسراكيل مے مقدس تربین خاندان بنی بارون کی لڑکی ا ورمچروہ جو ببیت المقدس ہیں الٹنر کی عیاوت سے لئے وقعت ہو کر بیٹھی تھی کیا یک حاملہ ہوگئی۔ اس حالت میں اگر وہ اپنی جائے اعتکا ف پر بیٹی رہتیں اور ان کاحمل ٹوگوں پرنطا ہر رہوجا یا تو خاندان والے ہی نہیں قوم کے دوسرے نو میں اِن کا جدیا مشکل کر دیتے اس لئے پاک مریم اس شدید آز ماکش میں مبتلا ہونے سے بعد خاموشی سے ساتھ اپنے اعتکا ف محاجرہ جھوڑ کرنگل تھڑی ہؤئیں تاکہ جب تک التد کی مضی پوری ہوتوم کی بعنت اور عام برنامی سے توبچی رہیں "بیت اللم" پہنچ کر چیزگھنٹوں بعد درد زہ شروع ہوا تو تکلیف اور انسطراب کی حالت میں تھجور کے ایک درخت سے نیچے تنے سے سہارے بیٹی میں اور بیش آنے والے نازک حالات کا اندازہ کر سے انتہائی قلق اور ہے جیتی میں کہنے لگیں کاش کہ بیں اس سے جیلے مرجی ہوتی اورمیرا نام ولشان مبی گم ہوجا گا۔ سیدہ مریم کی ربان سے یہ الفاظ ورد زہ کی تکلیف سے علاوہ اس گہری فکری وجہ تھی فلامر ہوئے کہ الشرتعالے نےجس آزمائش میں انھیں ڈالاہے اس سے وہ تحس طسرح بخیر میت عہدہ برا ہوں گی ہمن تواب تک کسی ندکسی طرح خیبیالیا اب اس بچے کو کہاں لیجائے اورس طرح لوگوں كومقين ولائے ؟

اور ما مرسا دول دید است در می شادی شده لا کی مبولین توکوئی بات نامهی کیونکه حقیقت به سے که اگرسیده مرکیم شادی شده لا کی مبولین توکوئی بات نامهی کیونکه شادی شده لاکی شده لاکی شده لاکی شده اور شادی شده لاکی نهی ترفیلی اول می شود کا بیام می ترفیلی کا بیام بین مبولکی ایک خوشی کا بیام

مجمی ہوتی ہے.

اسی کرب وہتے ان کی سے اسک کرب وہتے اور کی است سے اسٹر کے وہی فرشتے نے بھے ہے۔
اواز دی ، مریم عمکین نہ ہوتیرے پرور درگارنے تیرے لئے پانی کاچیتمہ جاری کر دیا ہے اور
کھبور کا تنہ کی کرکہ اپنی جانب حرکت دے توکیتے اور نازہ تھبور بچھ پر گرنے لگیں سے پس تو
کھا بی اور اپنے بچے کے نظارے سے اپنی آنکھیں مصندی کراور دریج وہم کو مجول جا۔
سیدہ مریم جو نکہ اس سے بسلے اس فرشتے کو دیکھ بچی معیں اور اسکی آواز سے مبی

مانوس تقیں فوری مجھ کئیں کر بیروہی فرشتہ ہے جو چند ماہ مہلے ضلوت کدہ میں اچا ک آگر تو تخبری دے گیا تھا۔

فرشنے کی اس نسلی اور پاکیرہ بیجے کی صین وجیل صورت نے کچھ ویرکیلئے رہے وغم اور تنہائی کے احساس کو دُورکر دیا، بیچے کو گو دیس لیا اور اللّٰہ کی نازل شدہ نعمت تھجوراور پانی استعمال کیا۔ بیچے کولیکر ایک محفوظ مبکہ آبیٹیں، قدرے سکون ہوا تاہم یہ خیبال ضرور کھٹکتا دیا اگر چہ اہل فاندان کو میری عصمت و پاکد امنی کا مقین ہے تیکن اُن کی اس حیرت کوکس طرح دُورکیا جا سکے گاکہ بن باپ کے س طرح بچہ پیدا ہوسکت ہے ؟

سیمرس التی برتر نے اُن کو یہ بزرگی اور برتری بخشی وہ پاک مریم کواس ہے جینی میں کیوں بتیا دہنے دیتا ؟ اُس نے بھر فریقتے کے ذریعہ سیّدہ مریم کے پاس پیغام بھیجا کہ اے مریم جب تو اپنی قوم میں پہنچے اور وہ لوگ تجھ سے اِس معاملہ کے متعلق سوالات کریں توخود جواب نہ دینا بلکہ اسٹ ارہ سے اُن کو بتا ناکہ میں روزہ بہوں اور آج کسی سے بات

نہیں کرسحتی تم کو حوکچے دریافت کرنا ہواس بجے سے دریافت کرلو۔ ستیدہ مریم وحی الہٰی کے اِن بینایات پرطمئن ہوکر بچے گو دہیں گئے بیبت المقدسس کو روانہ ہوگئیں ۔ حب شہریس بہنجیں اور لوگوں نے اس حالت ہیں ویکھا تو چہار جانب سے اُنمنیں گھیرلیا اور کہنے لگے ، مریم یہ کیا ہوا؟ تونے توعجیب بات کر دکھا تی اور ہڑی تہمت کاکام کرگزری ہے۔ اے ہارون کی بہن ! نہ تو تیرا باپ بڑا آومی مقا اور نہ تیری ماں ہی

بدهلین بھی بھر تو یہ کیا کرہمیں ؟

سیّدہ مریم نے اللّٰر کی ہدایات کی تعمیل کرتے ہوئے بیچے کی جانب اشارہ کیا کہ جو کچے دریا فت کرنا ہوا سے معلوم کرلیں میں تو آج دوڑ ہوں رہنی اسرائیل کے بال روڑے ہیں خاموشی ہمی داخل عبادت مفی )

لوگوں نے یہ دیچ کرانتہائی تعجب سے کہا۔ ہم اس بچے سے کیا بات کرسکتے ہیں جو سے کیا بات کرسکتے ہیں جو سے کیں بڑا ہوا ہے بہ مگر بچہ فوراً بول اعما ، میں الشرکا بندہ ہوں ،الشرنے دابینے فیصلہ تقدیر میں ، مجد کوکت ب دانجیل ) دمی ہے اور نبی بنایا ہے اور اُس نے مجھے مبادک بنایا خواہ میں کسی حال میں اور کسی بھی جگہ ہوں اور اُس نے مجھے کونماز اور ذکوۃ کاحکم دیا ہے کہ جب یک بیں زندہ رہوں بہی میرا شعار ہوگا اور اُس نے مجھکوا پنی مال کا خدمتنگذا دبنایا ہم

اله لعنى اعفائدان وادون كي حيثم وجراعاً -

. خود سَراور نا فرمان نهبی بنایا اور اس کی جانب سے مجھ کوسلامتی کا پیغام ہےجس ون کر ہیں پیدا ہوا اورجس دن کریں و فات یا توں گا اورجس دن بھرزندہ آٹھا یا جا ٹول گا۔

عيراً سُكِ التُدرِّتِعاليُ نِے ارشا د فرما يا :-

يركي عيسى دعليه السلام، مريم كابينا، و ويجي بات صميس آج بھی شک کے رہے ہیں الٹدکو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹ بناتے و واس سے پاک ہے البتہ جب و وکسی بات کا فیصلہ کرلیتا ہے

تو کہتا ہے بہوجا اورنس وہ ہو جاتی ہے۔

یہاں جو بات واضع کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بارے میں آبن النگ ہونے کا جوعقید ہ اختیار کرلیا ہے وہ باطل ہے جس طرح ایک معجزے سے حضرت بحییٰ علیہ السّلام کی پیدائش نے اُن کو اللّٰہ تعلیٰ کا بیٹا مہیں بَنا دیا اُسی طرح ایک د دسرے معجزے سے حضرت سیسی علیہ استلام کی پیدائش بھی انسی کوئی بات نہیں سے جس کی بنار برامضي الشركابيا قرار دياجاك.

یہ عبیسائبوں کا غلوہے کہ وہ ایک معجزے سے پیدا ہونے والے حضرت تحیلی مرکو الله کا بندہ کہتے ہیں اجیباکہ ان کاعقیدہ ہے) اور دوسرے معجزے سے بیدا ہونے والے

ديعنى حضرت ميسى عليه التلام كو اللوكا بييًا بنا بيش بي -

اس لئے اللہ تعالے نے فرما یا کوملے ہمارے کلم کن سے بیدا ہوئے ہیں۔ الترتعا لي خصرت مسيى عليه التسلام كى بيدائش اور أسكى تنفصيلات كوسورة ا مبيار اسور و تحريم اسوره مريم يداس طرح سيان كياسي :-

> قرآنى مضمون والتي أحصنت فرجها فنفخنافيها مِن رُوحِنا وَجُعَلُنَاهَا وَا بُنَهَا أَيْهَا أَيْهَ لِلْعَلِمِينَ - (الانبياراَيِّ ١٩) اوراً س عورت دمريم اكامعا لمهجس في اپن باكدامني كوقائم ركما، بير بم نه أس بي اپني روح (حكم) كومچونك ويا اور أس كو اور اً سکے بیٹے دعیسیٰ) کوتمام جہاں والوں کے لئے نشان تمقیم ایا ۔ وَمَدُكِمُ الْبِنَتَ عِمْرًانَ الَّتِي أَحْصَنَتُ فَرُحُمًّا فَنَفَعْنَا

فِيْهِ مِنْ مِنْ مُ وَحِنَا وَصَدَّقَتُ بِكَلِمْتِ مَ يِّهَا دَكُتُهِم وَكَانَتُ مِنَ الْفَانِيْةِيْنَ. دَحْرِمِ آيت ١١)

اور عمران کی بمینی مریم جس نے اپنی عصمت و پاکداسنی کو محفوظ کے رکھائیں ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح میونک وی اور اس نے اپنی طرف سے روح میونک وی اور اس نے اپنی طرف سے روح میونک وی اور وہ اطاعت ایپ رب کے ارمٹ وات اور اس کی کما بوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت نوگوں میں ہے مختی ۔

فَیَکتُن فَانْتُدُ فَانْتُدُ نِیم مُکاناً قَصِیْنا الله (مریم آیات ۲۲ آبر)

یعراس ہونے والے فرز ندکامل مقیرگیا، و و داپن مالت چھپانے کے بتے الگوں سے الگ ہوکہ دور چل تحی ۔ بیمراسکو در دزو و دکا اضطراب کھجو دے ایک درخت کے نیچے لے گیا داور و واسکے تنہ سے اسمارے بیٹھ گئی اس نے کہا کاش بین اس سے جہلے مرحکی ہوتی اور محکولوگ یک قلم مجول گئے ہوتے ۔

اس وقت دایک پادنے والے فرشے نے اسے نشیب سے پکارا بھلین نہ ہو نبرے پرور دگارنے تیرے تلے جبشہ جاری کر دیا ہے اور تھجور کے درخت کا تنہ کچڑ کر اپنی جانب ہلا، تازہ اور پیچے تھیل کے خوشے بچھ پر گرنے تگیس کے ۔ کمائی داور اپنے بچے کے نظار ہے سے ، اپنی آ تھیں تھندی کر، بھر اگر کوئی آ دمی نظر آئے داور کچے پوچے کچے کرنے اپنی آ تھیں تھندی کر، بھر اگر کوئی آ دمی نظر آئے داور کچے پوچے کچے کرنے میں آج کسی آدمی سے بات چیت نہیں کرسکتی .

عیرالیا ہواکہ وہ لاکے کوساتھ نے کراپی قوم سے پاس آئی الاکا اسی کو دیس تھا، لوگ و کیے ہی بول اسٹے اے مریم تو نے عجیب بات کر دکھائی اور بڑسی تہمٹ کا کام کر گرزی ، اے ہارون کی مین رکہتے ہیں کہا رون کی مین رکہتے ہیں کہا رون مریم کے فائدان میں ایک ما بروزا برا ور مہت ہی نیک فیس مشہور آ ومی مقانہ تیری ماں مشہور آ ومی مقانہ تیری ماں برطین مقی دتویہ کیا کر بیٹھی )

اس بات پرمریم نے لڑ کے کی طرف اشار وکر دیا دکہ تیمہیں بتا دیگا کر حقیقت کیا ہے)

وگوں نے کہا مجلاہم اس سے کیا بات کریں جوابھی گہوار ہے کا شیر خوار بجہ۔ مگر لاکا بول اعظامیں الشرکا بندہ بول اس نے مجھے کتاب دسی اور نبی بنایا اس نے مجھے بابرکت کیا خواہ بیں کسی جگر رمہوں اس نے مجھے نماز اور ذرکو قا کا تکم ویا جبتک زندہ رہوں در یعنی متقبل کی ایک پیٹیگرئی متی اس نے مجھے مان اور مجھے اپنی ماں کا خدمت گزاد بنایا اور اُس نے مجھے سرکٹ بریخت نہیں بنایا ، اور مجھے پر دالٹر کی جانب سے اسلام ہے جس روز میں بریدا ہواا ورجس روز میں مروں گا ادرجس روز میں دوز میں دونیا میں اُن کہ و کرکے اُسٹی یا جاکول گا۔ یہ ہی تا بیٹ مربی میں دبالکل اسپی بات روز میں یہ دافراط و تعفر بیٹ کی دول کی اورجس کو اپنی اولاد بنائے ، وہ اس کو اپنی اولاد بنائے ، وہ بالکل پاک ہے اکسی کے موجب کوئی کام کرنا چا ہتا ہے اُلکل پاک ہے اکسی یہ مربی میں وہ جب کوئی کام کرنا چا ہتا ہے تو بسی اسکوا تنا فرا دیتا ہے کہ موجوا سو وہ ہوجا تا ہے ۔

بیشک النار براهمی رت ہے اور تمہا رامجی رب ہے صرف

اسی کی عباوت کرواوریمی سیدهاراسته ہے۔ کرمپر مختلف گروہ باہم اختلات کرنے گئے سوجن لوگوں نے کفر کی اُن کے بتے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جبکہ وہ ایک بڑا دن دکھینگے جب وہ ہمارے سامنے ماصر ہوں گے اس روز تواُن کے کا ن مجی خوب سن ہے ہوں گے اور انتھیں مجی خوب دکھیتی ہوں گی مگر آج یہ طالم مکملی گراہی میں مبتلاہیں۔

اورا پ داے محصلی استرملیہ ولم اِن لوگوں کو حسرت کے دن مصدرت کے اور مصدرت کے اور دوہ لوگ غفلت میں ہیں اور دوا ایمان مہیں لاتے۔

بیشک تمام زمین اور استح رہنے والول سے ہم ہی وارث

رہ جائیں گے اور یہ سب ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ (۱ بہی )

ہر مال لوگوں نے ایک شیر خوار بچے کی زبان سے جب بیر حکیما نہ

کام منا توجیرت میں رہ گئے اور ان کو بیقین ہوگیا کہ سیدہ مریم علیما السلام

کا دامن ہوسم کی بُرائی اور تہجت سے پاک ہے اور اس بچہ کی پیدائش کا
معاملہ مینیٹا الٹر تعالے کی ایک عظیم نشانی ہے۔ یہ خبرایسی تہویں عنی کر پوشید رہیا تی قریب و بعید سب جگہ اس چرت زوہ وا قعدا ور حضرت میں علیلیلا)

کی مجزانہ ولادت سے چرجے ہونے گئے۔

ا با اسمرانملی روایت مالات میں سے صرف اسی اہم واقعہ دیمہوادے حالات میں سے صرف اسی اہم واقعہ دیمہوادے

میں کلام ) کا وکر کیا ہے با فی بچپن کے دوسرے وا قعات جن کا ذکر قرآن مکیم سے مقصد نظر انداز کر دیاہے مکیم سے مقصد نظر انداز کر دیاہے لیکن اسرائیلیات سے مضہور اقل حضرت وہب بن منب سے جووا قعا منقول ہیں اور انجیل میں بھی جن کا دکر موجو دہے ان میں سے یہ واقعہ

مجی ہے کہ:۔

جب حفرت علیہ التلام کی ولادت ہوئی تو اسی شب ملک فارس کے باوش ہے نے آسمان پرایک نیا سارہ روشن دیکھا،

با دش ہ نے درباری بخوریوں سے اسکے متعلق دریا فت کیا تو اُن لوگوں
نے بتایا کہ اس سارے کا طلوع ہونا کسی عظیم الشان ہستی کی بیدائش
کی خبر دیتا ہے اور یہ ملک شام کی جانب معلوم ہوتا ہے۔ اسپر با دشا ہ
نے خوشبو و اُس بچ کی ولادت کے متعلق حالات و وا قعات معلوم کریں، وفد
جب ملک شام بہنچا اور اُس نے و باں کے مہو دیوں سے وریا فت کیا
کہ وہ اُس بچ کی ولادت کا حال سنا و جوستقبل قریب میں روحانیت
کر ہم کو اُس بچ کی ولادت کا حال سنا و جوستقبل قریب میں روحانیت
کا بادشنا ہ ہوگا۔

میہود نے اہل فارس کی زبان سے برکلات سے تو اپنے باوٹاہ میرودیس کو خبری . باوست و نے وفد کو در بار میں طلب کیا اور انکی زبانی وا قعهن کرمبہت گھبرایا اور مھرو فد کو اجازت وی کہ و ہ اس بحب سرکے متعلق مزيمعلومات ماصل كرير. إرسيون كايم وفد سبيت المقدس مهنجا ا ورحب اس رئے کے مسیح کو دیکھا تو اپنے رسم ورواج کے مطابق انکو بحدہ تعظیم کیا اور پیمختلف تسم کی خوشبوئیں اُن پر شارمیں اور چندروز و ہاں قیا م کیا، دوران قیام و فد کے بعض ومبوں نے نواب دیکھا کہ ملک شام مخا يبودى بادستاه بيرودس اس بتيكا وشمن موكي عدا وربيك وفدكى فورى وليي فروري ميم كووفد ف والبي كالاده كرتي وكي تراي الماده والم المالي والبانواب المالي والمالية المرابية بنا یاکه بادست و کی نبیت خراب بردی سے اور وہ اس مقدس سید کا وقمن ہے اس لئے مناسب سے کہ تم اسکو البسی جگدلیجا کر رکھوجو اُس میہودی بادست و کی وسترس سے باہر ہو،اس مشور ہ کے بعدسیدہ مریم سنے اپنے بچے عیسیٰ کو اپنے بعض عزیزوں سے باس ملک مصر لے متیں اور و با سے شہر یاصرہ خیلی محتیں جو ان کا آیا تی وطن ہے اور جب حضریت عيسىٰ كى عمر مبارك تيرو سال ہونی توان كولىكر دوبارہ بيت المقدس آگئيں۔ يبى دوايات يممى ظامركرتى بي كرحضرت عيسى عليه السلام بچین کے واقعات اور حالات زندگی بھی غیر عمولی منفے اور اُن سے طرح طرح كى كوامات كاصدور بوتاد مباعقا. والشرطم - ( تاديخ ابن كثير ٢٠ صنك) حصرت مريم بنت عمران بن ماست ان والدئة مسيح قوم بني امراتيل كه ايك معزز خاندان سيمتني سال وفات سي دوايات كم ملسابق مستلی سے۔ د تفسیر باجدی ج۱)

اعلان رسالت ین بهتلایق، انفرادی اوراجماعی عبوب و مقالص کا کوئی بهلو ایسانه مقاجوان میں موجود نه مور برے اعمال کے ساتھ اعتقادی گرامپیوں کا مرکز بن گئے تھے جنی کہ دہن بزاری کامرض بیہاں تک بڑھ گیا تھاکہ اپنے ہی قوم کے ہادیوں اور بیغبروں کے تنظیم ورسے میں اور دلیر ہوگئے تھے ، بیہودیہ کے باوٹ ہہرودلیں نے حضرت بیخیروں کے تنظیم میسے اولوالعزم میغیم کومحض اپنی محبوبہ کے امث رو پرقتل کروا دیا تھا ، اس کا یہ سفّا کا نہ اقدام صرف نیک کی دعوت دینے اور ٹرانی سے منع کرنے سے سلے میں بوا مقا۔

رور الله الله عاد نه حضرت عليه السلام كى ابتدائى أندگى ہى يس بيش آجكا على الله كى كاب تورات تك كو على الله كى كاب تورات تك كو تخريف كاب كار اور احبار نے ونيا كے حرص وہوس بيں الله كى كاب تورات تك كو تخريف كے بغیر نہ چوڑا معمولی قیمت پر معبی الله كى آيات كو فروخت كر ڈوالئے ہے عوام سے نذرونیا زمانسل كرنے كے لئے ملال كوحرام اورحرام كو حلال بناتے ، برائى كو آنكھو سے دیکھتے اور میرون نظر كرجاتے ، بروں كے ساتھ خلا بلار كھتے اور اُن كے حرام اموری لے جاب متركت كرتے ، سو داور رشوت كو پاك وملال بناتے ، اہل شرك وكفرے محبت ركھتے اور اُن كو اینا دوست بناتے ، صحبت ركھتے اور اُن كو اینا دوست بناتے مضے .

اس تاریک ماحول میں حصرت عیسیٰ علیہ التسلام نے سنِ ُرشد کو پہنچتے ہی یہ اعلان مرویا کہ :-

موه الترواحد سے بیغیر ورسول ہیں اور رشد و ہوا بیتِ خلق

ان کا فرم نصبی ہے "

اس اعلان نے قوم میں بمپل پیداکر دی لوگ اد دگر دہم ہوگئے پوچھاکہ تمہاراکیا پیغام ہوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی وعوت کا خلاصہ اس طرح بیان فرایا :-"کوکو! الشرنے مجعے اپنارسول اور قاصد بناکر تمہارے پاس مجھیجا ہے اور تمہاری اصلاح کی خدمت میرے سپردگی ہے بین اسکی جانب سے پیغام ہرایت ہے کر آیا ہوں ۔

تہارے ہاتھ میں اسٹر کا جو قانون د تورات) ہے اور جسکو تم نے اپنی ناوا نی اور غفلت سے ہیں ہشت ڈال و باہے ہیں اسکی تصدیق کرتا ہوں ۔ الشرفے اس کتاب کی مزید کھیل سے ہے ایک اور کتاب کی مزید کھیل سے ہے ایک اور کتاب کی مزید کھیل سے ہے ایک اور کتاب انہیں دی ہے ۔ یہ کتاب تورات کی تصدیق کرتی ہے اور د

اسے حق کوحی ٹیا بت کرتی ہے اور باطل کو باطل ، سنوا در مجھوا وراطات کے سے حق کوحی ٹیا بت کرتی ہے اور باطل کو باطل ، سنوا در مجھوا وراطات کے سے سے سے سے سے سے سے سے سند فرائل کا در ایجے عواقب و نیا نج کو اس طرح بیان کیا ہے جو قرآن مکیم مقصد منطیم ہے :۔۔

قرائى مضمون عِالرَّسُلِ وَالْمَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَلَيْنَامِنُ بَعُدِم عِالرَّسُلِ وَالْمَيْنَاعِينَى مِنْ مَرْبَى الْمَيْنَامِ وَالْمَيْنَاعِينَى مِنْ مَرْبَى الْمَيْنِيْدِ وَالْمَدُنَاكُونَا

بِدُوْجِ الْفُدينِ الْحُديدِ،

اور بیشک ہم نے موسیٰ کو کمآب (نورات) عطاکی اور اسکے بعد ہم آئم ہیں پنجیبر میسیجے رہیے اور ہم نے عیبی بن مریم کو کھلے معجزے عطا کئے۔ اور ہم نے اسکو روح پاک دجبرتیل سے درلید قوت و تاکیب ر عطا کی .

توکیا جب کھی کوئی پیغمبر تمہا دے پاس ان احکام کے ساتھ آ پاجو تمہا دے نفس کو نہ جھائے تو تم اکڑنے گئے ، مچر لبعض کو تم نے جوٹل یا اور بعض کو تم قتل ہی کرنے گئے (اور اس پیغیبر کی اطاعت وا تباع سے عاد کرنے گئے) اور یہ کہتے ہو کہ ہما دے قلوب محفوظ ہیں دیعنی پیغیبروں کی دعوت ہم پر کچوا ٹر نہیں کرسکتی) دنہیں بلکہ النہ نے اُن کے کفر کے باعث بس مہت مقود سے ہیں جرابیان لے آئے ہیں .

وَإِذُكَفَفَتَ بَيْ آيِسُو آئِيلَ عَنْكَ إِذَ جِئْتَهُم بِالْبَيِنْتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُو السِنُهُم إِنْ هَدَ الِلَّامِ مُرَّمَّنِينَ.

د المائدة أيت -الا

اور دا معیسی جب ہم نے بنی اسرائیل کی گرفت اور اداوہ فقت کو تھے ہے۔ اور اداوہ فقت ہوئے ہے۔ اور اداوہ فقت ہوئے ہے۔ فقت جبکہ تو ان کے پاس کھلے معجزے لیکر آیا تو کہا بنی اسرائیل میں سے آن لوگوں نے ، یہ مجیز مہیں تمرکھلا مادوسہے۔

وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ النَّوْرَايَةِ وَلِأَحِلَ لَكُمُ بَعْفَى الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمُ وَجِثْنَكُمُ لِايَنَا مِنْ مَّا يَلِمُ فَا تَقُوااللَّهُ وَكَالِمُعُونِ الْحَالَ الْمُرانَ آيات. عَالِمَهُ

اور میں تصدیق کرنے دالا ہوں اپنے سے پیٹیز آئی ہوئی تورا کی اور میں داس لئے آیا ہوں) کہ تم پر جو کچھ حرام کر دیا گیا تھا اُس میں سے تم یر محمد ملال کر دوں (بدار شاد خدا و ندمی)

اور میں تمہارے پاس تمہارے پر در دُگارے ہاں سے نشان کے کرآیا ہوں (اپنی نبوت اور رسالت کا) سوئم انٹرسے ڈرواورمیری اطاعت کرا

بیشک السرمبرامی پرور دگارے، اور تہادامی پرور دگار مے، اور تہادامی پرور دگار مے، اور تہادامی پرور دگار مے میں میں میاوت کرومین سیدھی دا و ہے دجسکی تعلیم ابتدار سے تیکر اخریک سادے ہی بینیم رویتے آئے ہیں ،

ميرحب عيسى فرانبرداربي و التربي التربي المراكون مديكار من يا يا دا پن سعى و المين سعى الميان له من الترك لئة ؟ حوا رسى الترب الترب الوراب كوا ه من الترب المراد المين الترب الميان لات بين الترب الوراب كوا ه من الترب المرداربي و من المين الم

ا ہے ہمارے پر در دکارہم ایمان لائے ہیں اس پر جو کچھ تونے نازل کیاہے اور ہم نے پیروی افتیاد کی دسول کی سوہم سوجھی ان لوگوں کے سائقہ لکھ دیجئے جو تصدیق کرنے والے ہیں •

اور امفول نے مجی ففیہ کہ بیر کی اور النگر نے مجی خفیب میں میں ہے۔ کہ بیری اور النگر نے مجی خفیب کہ بیری اور النگر ہے ، دلینی حضر عیدی ملیہ است الم کو گرفت رکر سے سولی دینا جا اور النگر تعالیٰ نے اس شخص کو حضرت عیدی علیہ است لام کا بہشکل بنا ویا اور صفرت بیلے ملیہ الت لام کو آسمان پر امھالیا اور وہ مشکل سولی پرچڑ صادیا گیا کا ملیہ الت لام کو آسمان پر امھالیا اور وہ مشکل سولی پرچڑ صادیا گیا کی النہ الت کام کو آسمان پر امھالیا اور وہ مشکل سولی پرچڑ صادیا گیا کی النہ الت کام کو آسمان پر امھالیا اور وہ مشکل سولی پرچڑ صادیا گیا کی النہ الت کام کو آسمان پر امھالیا اور وہ من کل سولی پرچڑ صادیا گیا کی النہ الت کام کو آسمان پر امھالیا اور وہ من کل سولی پرچڑ صادیا گیا کی النہ التی میں میں اللہ کو تھا میں میں میں اللہ کام کو آسمان پر اسمان پر

ثُمَّ تَغَيِّنًا عَلَا أَنَامِ هِمْ بِدُسُلِنَا وَتَغَيْنًا بِعِيبَى بُنِ مَدُيَمُ وَالْمَيْنَاكُ الْإِنْجِيلَ الإِللهِ والحديد آيت ٢٠)

میران کے بعد عیبی بن مریم کو رسول بناکر جیجا اور ان کوکتاب انجیل عطان کے بعد عیبی بن مریم کو رسول بناکر جیجا اور ان کوکتاب انجیل عطاکی اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی اُن کے ولوں بیں ہم نے زمی اور رحم ڈال دیا، اور رُمبانیت (نرک دنیا) امغوں نے خو وایجا دکرل، ہم نے اُسے اُن پر فرص نمبیں کیا مقار مگر اللّٰہ کی خوست نو دی کی طلب ہیں اُنھوں اُسے اُن پر فرص نمبیں کیا مقار مگر اللّٰہ کی خوست نو دی کی طلب ہیں اُنھوں اُسے اُن پر موافظیا رکر لیا اور مجھر اُسکی یا بندی کرنے کا جوحق مقا اُسے اوا نہ کیا۔ اُن ہیں سے جولوگ ایک لاتے ان کا اجر ہم نے انکو عطاکیا مگر ان ہیں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔

إِذْ قَالَ اللهُ يَعِيسَى بُنَ مَرْيَمُ اذْكُونِعُمَيْنَ عَلَيكَ وَ

عَلَا وَ الْحَدِيْكَ الْحُ رَالِمَا يُده آيت ١١٠)

وہ وقت بادر کھوجب الشرنعالی میسی بن مریم سے کہے گا کہ (اے میسی ) میراانعام اپنے او پر اور اپنی والدہ کے او پر یا وکرو جبکہ میں نے تمہاری تائید روح القدس (جبرئیل) کے ذریعہ سے کی تھی ۔ تم آدمیوں سے کلام زبال کی گوویس بھی کرتے ہتے اور بڑی عمریں میں ،اور جبکہ بیں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی

تعليم وى -وَإِذْ قَالَ عِيسَى بُنَ مُرْكِمَ لِمَا بَنِي السُّلَّ أَمِينًا إِنَّ مَرْكُمَ لِمَا بَنِي السُّلَّ أَمِينًا إِنَّ مَرْسُولَ.

الله إليكم الخ والمعت آيت و)

اور وہ وقت یا دکر و جب ایسی بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل بلاشبہ میں تہاری جانب الٹار کا بھیجا ہوا پنج بر بول تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی جو میرے سامنے ہے اور بشارت سانے والا ہول ایک پیغبر کی جومیرے بعد آئے گا اس کا نام احمدہ - دصلی الٹر طلبہ و لم ا بختر العجم از مانہ قدیم سے نسسند الٹر بہ جاری رہی ہے کہ جب کسی قوم کی برایت یا کائنات انسانی کی صلاح و فلاح کے لئے نبی اور دسول مبعوث ہوتا ہے تو اس کو منجانب اللّہ ولا کی اور براہین اور مجزات سے نواز اجا ناہے۔ وہ جہاں اللّہ کے وحی اور پیغام سے زندگی کے طور وطریقے سکھا تاہے و ہاں دوسری جانب مجزات دخدائی نشا نات کے ورلیہ ابین صداقت اور مؤیّد من اللّہ ہونے کا ثبوت فراہم کرتا ہے و بنیز برایک بغیبرکو اُسی قدرت معزات ونشا نات عطاکے جاتے ہیں جواس زمانے کے مناسب حال ہوتے ہیں اور جوانسانوں کی قدرت سے بالا تر ہوتے ہیں۔ چنا پی حضرت واؤ و وسلیمان علیہ السلام کو پر ندو کی بولیاں بسخیر جن وانس اور تخریجوار لوسے کا ہاتھ ہیں نرم ہوجانا وغیرہ وغیرہ واور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنس نوم جزات و سیکے گئے۔

جن بیں سے دو نشان عصا" اور کی بیضا کو قرآن کیم نے بڑے نشان کہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دہمی آگ سے شعلوں کو کیو گاڈ سکت مادیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لئے ناقة النّر دا ذمنی کو نشان بنایا۔ حضرت صالح علیہ السّلام کی قوم کے لئے ناقة النّر دا ذمنی کو نشان بنایا۔ حضرت نوح وہو دعلیہ است لام سے آن کی قوم نے عذاب طلب کیا پینمبری دُعا

مصرت بوے وہو وسیبہا اس مام سے ان میں بوم سے عدا ب ماہ ہیا ہیں۔ سے ایسا عبر تناک مذاب آیا جو آنے و الے انسانوں کے لئے عبرت ثابت ہوا۔

نبی کریم ملی النرعلیه ولم کو قرآن مبیسامعیره عطا کیا گیا جس کا کوئی جواب نه وسے سکا۔ نیز بدر کے معرکہ میں مٹی تعبر خاک کو ایک ہزار وشمنوں کی آنکھوں کا آزار بناویا اورشق القمر" نیز بدر کے معرکہ میں مٹی تعبر خاک کو ایک ہزار وشمنوں کی آنکھوں کا آزار بناویا اورشق القمر"

كالمعجزه عطاموار

اسی طرح حضرت عیسی علیہ الت الم کوجب انسانی جرایت ورشد کیلئے منتخب کیا گیا توجاں امغیں مجت و بر ہان دانجیل) عطائی اُس زمانے کے مخصوص حالات کے منا پینا توجاں امغیں مجت و بر ہان دانجیل) عطائی اُس زمانے کے مخصوص حالات کے منا پینا اسلام معجز الت بھی عطاکتے سے جو اس زمانے کے ادباب کمال اور اُنہی بیروی کرنیوالوں پر اثر انداز ہوئے بغیرت دسے اور امغیب اعتراف کے ابغیر جادہ ندہواکہ بلاشیہ یہ اعمال فراتی یا اکتبابی میں بلکہ محض النہ کی جانب سے اُس کے رسول بی تا مئید میں کرونما مجدے ہیں ۔

حضرت میسیٰ علیہ است لام کے اِن مجزات ہیں سے جن کا مظاہرہ توم کے سامنے ہوا قرآن میں سے جن کا مظاہرہ توم کے سامنے ہوا قرآن مکیم نے چار معجزات اربعہ اربعہ کا صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور اللہ اور اللہ تعلیہ نے کے مکم سے مردہ انسانوں کو زندہ کردیا

كرتے تقے۔

(۲) پیدائش نابینا کو ببینا اور کوڑھی وجدامی کوچنگا کردیا کرڈ تھے۔ دس منٹی سے پرندہ بناکر اس بیں بچونک دیتے اور وہ السڑکے مکم سے اُڈنے لگتا مغا.

١٨١) وه بيهمي بما ديا كرتے منے ككس نے كيا كھا يا ہے اور كمر

مين كميا ونيرو محفوظ كردكا ب

اس وقت قوم میں ایسے مسیحا موجود سے جن کے علاج و معالجہ و تدا بیرخصوصی سے مربین شفا باتے سے سیکن حضرت میسی علیدات لام نے اُن توگوں سے سامنے کسی اسباب و و سائل اور تدا بیراختیار کے بغیرجب اُن امود کا مظا ہر و کیا توحق و باطل ، ہدا بیت وضلالت ، نور وظلمت قدرتی تقسیم سے مطابق میں اُئر پڑا کرجن خص سے قلب ہیں حق کی طلب موجود محق اُس نے اقراد کیا کہ بلاست باس قسم کا مظاہر و انسانی ولشری طاقت سے باہرہ اولگر شنہ اُس نے اقراد کیا کہ بلاست باس تعمل علیہ است لام کی تا سید ونصرت ہیں جاری ہوا ہے ۔ اورجن توگوں سے قلوب ہیں جود و ایکارا ور تبغض و عنا دستا آن کے تعصب نے وہی سہنے پر مجبود کیا جو آ بھے بیشرو انبیار ورسل سے بارے ہیں کہتے رہے ہیں۔

إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرُمْ بِينَ

سکیمهٔ مهبی پیسب مجه جا د و اورنظر بندی ہے .

ان مجزات اربعہ کے علاو و خو وحضرت عیبٹی علیہ است لاَم کی پیدائش مجی ایک عظیم الثان نشائی محتی جب می تفصیل گزر دیجی ہے .

قرآن حکیم نے حضرت عیسیٰ علبہ است لام سے اِن مجزات اربعہ کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ سننے والے کوموعظت وعبرت کا درس ملتاہے اور اِن وا قعات کی تذکیرے قرآن حکیم کامیری عظیم مقصد ہے۔

> قرآن مضمون ويُعَدِّمُهُ الْكُنْتُ وَالْحِكُمَةَ وَالشَّوْرَاةَ وَالْإِنْجُيْلَ وَرَسُورُ إِلَى الْمُنَّ الشَّرَامِيُنَ وَالْحِيْلَ الْمَا الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمَا الْمَا الْمَنْ

ية بيك عد الخ ("ل عران ١٦٥٥)

اورائی استرائی سے کتاب اور حکمت اور تورات وانجیل کھا دیگا۔
اور وہ پنیبر بہوگا بنی اسرائیل کیلئے داور کہیگا ) میں تمہارے
پاس تمہارے پرور دگاری طرف سے نشانی لے کرآیا ہوں ، میں تمہارے
لئے مسی سے پرندوں کی مائند صورت بنا دیتا ہوں چھراس میں وم کوئیا
ہوں تو وہ الٹر کے حکم سے پرنڈ ہ بن جا آہے۔ اور میں الٹر کے حکم سے
ماور اندھ اور کوڑھی کو اچھاکہ دیتا ہوں۔ اور میں الٹر کے حکم سے
ماردوں کوزند وکر دیتا ہوں ، اور تم جو کچھ کھاتے ہوا ور جر کچھ اسپنے
مردوں کوزند وکر دیتا ہوں ، اور تم جو کچھ کھاتے ہوا ور جر کچھ اسپنے
مادوں میں فغیرہ کر دیتا ہوں ، اور تم جا کھم ایمان دکھتے ہو ؟
اور میں اس لئے آیا ہوں کہ تم پر جو کچھ حوام کرویا گیا تھنا
میں سے تم پر کچھ ملال کرووں ، اور میں تمہاری پڑدوگا اس میں سے تم پر کچھ کھی ہو اور میری اطاعت
کے بال سے نشان کے کرآیا ہوں سوتم الٹرسے داروا ور میری اطاعت
کرو بیشک الٹر میرانجی پر در وگا دے اور تمہارا بھی پرور دگا ہے سو
کرو بیشک الٹر میرانجی پر در وگا دے اور تمہارا بھی پرور دگا ہے سو

وَلَهُ فَتَنْفُعُ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِمُ الْمَلِيَّ الْمَلِيَّ الْمُلْكِدِ بِالْمُلِيَ إِنْهُمَا فَتَنْكُونَ طَلِيَرًا لِإِذْ فِي الْمَالِ لَا مَدَهُ مَا يَاتِ ١١١٠١١)

داورا ہے میسی ہن مریم میری اس نعمت کو یا وکرو) جبکتم مٹی سے پر ندہ جبیبی شکل میرے کم سے وجو دیس لاتے ہے۔ مچر جس کے اندا میونک بارتے ہے تو وہ میرے حکم سے پر ندہ بن جاتا تھا اور تم ما ورزا و اندھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے اچھا کردیتے ہے اور جب تم مُر دول کو میرے حکم سے اچھا کردیتے ہے اور جب تم مُر دول کو میرے حکم سے بحال کھڑا کرتے ہے اور جبکہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک رکھا جب تم اِن کے پاس روشن نشا نیال لے کرائے تھے۔ مچر اِن میں سے جو کھرافتیا رکے رہے وہ بولے کہ یہ تو کچھ نہیں ایک کھکا جا قو ہے۔ اور وہ وقت بھی قابل وکر سے جو بی سے خواد ہوں کو کھم اور وہ وقت بھی قابل وکر سے جو بی سے خواد ہوں کو کھم

ویاکرایان لاؤمجد پراورمیرے سغیبر پرتووہ بولے کہ ہم ایمان ہے گئے اور آپ شاہرین کہم پورے فرمانبرداری ، وَ إِذْ قَالَ عِیسُی بُنْ مَرْیَمَ بِلْیْنِی اِسْرَآئِیْلَ اِنْ رَسُولُ اِللّٰ اِللّٰی اِسْرَآئِیْلَ اِنْ رَسُولُ اِللّٰی اللّٰی اللّٰی اللّٰی اللّٰی اللّٰی اللّٰی اللّٰی اللّلْمُ اللّٰی اللّٰی

اوروہ وقت میں قابل ذکرہے جب کرمیسی ابن مریم نے کہا اے بین اسرائیل بینک میں الٹر کا بینی برجوں تہادی طرف دہمیا گیا ہوں) تعدیق کرنے والا ہوں ایک رمول کی جومیرے بعد آ کی او مد ہوگا۔ بھرجب وہ آن کے پاس کھلی کھلی نشا نیاں لیکر آیا توا مفوں نے کہا یہ توصر ہے وہ کا ہے۔

وة بلين الترك كتابون البيار ورسل كاتفدي برايان المائد الترايان الترك كتابون برايان الفلات حسنه كالفتيار الموراعمال سيته كاپر ميز واجتناب الميان الترك كتابون برايان افلات حسنه كالفتيار الموراعمال سيته كاپر ميز واجتناب عباوت سد فبت ، وفيا واله فيها اوراسمين انهاك سے نفرت المحلوق سے مجتت الي و قعليم و تعليم و تعليم و تعليم المور كي جانب توجه و بني المرائيل كو تورات الله و المجال المورك كامن فله و بني المرائيل كو تورات المورك والمين المورك بالمورك بالمورك والمين كر بولت الله و من المرائيل كو تورات الله و من المرائيل كو تورات الله و من المورك المورك والمين المورك والمين المورك والمين المورك المورك والمين المورك المين و من المورك المورك المين و من المورك والمورك المورك ال

قرآن عليم في الجناب كى تعليمات كو آيات ويل بس اسطرح بيان كياب---

قرا في مصمول و كتاجا ترهيسي بالبيتات قال قديم فتكم بالمكت و لابين كلم بعض الذي تختلفون

فِيصِيدًا كُوْ (دُخُون آيت ٣٣ ثا ١٥)

اور جب عیی دعلیہ السلام) مربے نشا نیاں کے کر آئے تو اصفوں نے کہا دائے قوم) بلاست بیس تہادے پاس محمت لے کر آ یا ہوں اور اس لئے آیا ہوں کہ تم پر معف یا توں کی حقیقت کھول دول جن میں تم اختلاف کر دے ہو، لہذا نم الٹرسے ڈرواور میری اطاعت کروں کم خن میں تم اختلاف کر دے ہو، لہذا نم الٹرسے ڈرواور میری اطاعت کروں حقیقت یہ ہے کہ الٹربی میرا دی معی ہے اور تمہارادب میں

م میں می تم عباوت کرومیں سیدھا راستہ ہے۔ رسے میں میں میں میں میں تنام کریں ہے۔

منگر دان کی واضح تنعلیم کے باوجود کروہ بندلیوں نے آپس میں اختلات کیا، پس تہا ہی ہے اُن لوگوں کے لئے جنھوں نے زیاوتی کی ایک پکلیف وہ دن کے عذاب ہے۔

وَا ذُوْ قَالَ عِيسُى بَنُ مَدُ يَهُم يُبَنِي إِسْرَايَ الْمِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَدَّ الله والمُنكُمُ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِن الْمَتُورَاةِ الله -

والقنت أيت المدي

اور ریا و کروسی بن مریم کی و ہ بات جواس نے کہی تھی کر اے بنی اسرائیل میں تہاری طرف النر کا بھیجا ہوا رسول ہوں تصدیق کرنے والا ہوں آس تورات کی جو مجھ سے بہلے آئی ہوئی موجو و ہے اور خوشخبری و سے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گاجس کا نام ر نامی اور میرے بعد آئے گاجس کا نام ر نامی اور میرے بعد آئے گاجس کا نام ر نامی اور میرے بعد آئے گاجس کا نام

معرجب وہ رسول ان کے پاس کھنی گھی نشانیاں لے کرآ یا تو امضوں نے کہدیا کہ میں صریح وصو کا ہے ۔ اب مجلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جوالٹر برجبو دلی تہمت با بہ ہے ۔ حالا کمہ اسکوا سلام کی دعوت دی جارہی ہو؟ اور البیے ظالموں کو الٹر ہرا بیٹ نہیں دیا

كرتے ميں-فَلَمَّا آخَتَىٰ عِينَى مِنْهُمُ الْكُفُدُ قَالَ مَنُ أَنْصَامِى يُ

إلى الله والعران أيت ٥٣١٥١)

مچرجب علیہ السلام) نے آن دہنی اسرائیل) سے کفر وا نکار محسوس کیا توکہا .

کون ہے جوالٹرکی راہ میں میرا مدو گار ہوتا ہے ؟ حوادیوں نے جواب دیا، ہم ہیں الٹرکے د دین کے ) مدو گار! ہم الٹر پر ایسان لے آئے اور تم گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں ۔

اے ہمارے پر ور وگار جو تو نے نازل کیا ہے اس پرہم ایا ن کے آئے اور ہم نے رسول کی پیروی کی ۔ نیس توہم کو د دین حق کی اگواہی وینے والوں میں لکھونے ۔

۔ (شامل) زبیر ہیں۔ ایک دوسری روایت بھی اس مضمون کو اس طرح ا واکرتی ہے کہ ہر نبی کے وقو مدو گارزمین پر اور دومد د گار آسمان پر دہے ہیں اور میرے زمینی مدو گار ابو مجروع مرفع ہیں اور آسمانی مدو گار جبرین اور میکا نباع ہیں۔

کا مظاہرہ کرنے والے اکثر غربیب ومزد ورطبقہی کے افرا دہوئے ہیں. مال و دونت والے اور اہل اقتدار اُس وقت آ گئے آئے ہیں جبکہ حق کا تسلّط ہر طرف نظر آنے لگا اور امضیں اپنی نجيراسي ميں نظرات نے لگی كه اب اطاعت و انقياد كے بغيركونی چاره ته ہيں، الا ما شارالسّرتعالیٰ . قرآن مكيم نے مصرت ميسىٰ عليه السلام سے حوا ديوں كى منقبت بيان كى ہے جضر سیج علیہ الت لام نے جب دین حق کی نُفرت اور تائید کے لئے اُمضیں بیکارا ہے ترسب سے معلے جنھوں نے نحن آنصاب الله کا نعرہ بند کیا ہے وہ میں غریب غرباری جاعت متی سورة صعت بين التروب العالمين في جب مسلما نول كومخاطب كرك محود سود اً نصار الله "دالشرك دين كى روكارى سے يق مط محدث مرجا و كى ترغيب دى اور ماتنى ہے جن فدا کا روں کا تذکرہ کیا ہے ان میں انہی مقدس حوار تیوں کا وکرے اور ان کے قبولِ ایمان اور دعوتِ حق کے سامنے المقیا دو کیم کا جونقشہ پیش کیا ہے وہ مجی ان کے خلوص کم حق طلبی ، حق کوسٹی کی زندہ جا ویدتصو پرہے ۔ حضرت شاہ عبدالقادر ؓنے اسی بنار پر آیت زیر بحث کی تفسیر کرتے ہوئے اس تاریخی شہاوت کا اس طرح ذکر کرتے ہیں :-تصرت عیسی علیدات الم سے بعد ان کے یاروں دوارتیا) نے بڑی مختیں کی ہیں تب ان کا دین نشر مبوا "

ہمارے حضرت سے پیجھے بھی ملفارنے اس سے زیادہ کیا۔ وتمفسر بوضح القرآن

اگر دیه بهر مضلح اور بیغیبری جماعت میں آیک جھوٹا ساگر و و منافقین کاعمومًا ریاہیے جواپنی دنیا وی اغراض کی خاطرطا مرداری سے طور پرشریک جماعت ہو نامفید مجھا ہے منگرایک مصلح اور پیغیرسے درمیان مہیشہ پر فرق رہاہے کرمسلح خوا واپنی جماعت کے منافقین سے پورس طرح آگاہ نہ ہوسکے لیکن نیی ورسول کو وجی الہی سے ذریعہ شروع ہی میں مخلص منافق سی اطلاع دے دسی جاتی ہے تاکہ ایک منگرو کافرسے زیا د ہیں تمرو ہ سے جماعتِ حق اور اسمی وعوت و تبلیغ کوضرر بہنج مکتا ہے نبی اُس سے ما آلات سے غافل نہ رہے ، اسی وجہ سے کوئی منافق کسی وقت اورکشی حالت بین نبی ا دررسول کامبوب بمعتمد اور مقرّسِب الهيس مواسي.

البنة يه مُدا بات ہے کہ نبی وبن حق کی مصلحتوں اور اسکے عارضی تنقاضوں کی بنار

پر ایسے منافق کے ساتھ اعراض ، ورگزر ،عفو و کرم کا معاملہ مناسب سمجھ ابو ، جیساکنبی کریم صلی الندعلیہ ولم نے ایپ ایک مخلص صحابی سے اس سوال پر کر

یارسول الترجب آب منافقین کے نمفاق و کفرسے واقعت ہی تو میر ان کا مقابل کے نمفاق و کفرسے واقعت ہی تو میر ان کا مقابلہ کر سے انہیں کیفر کر داریک کیوں نہیں بہنیا دیتے ؟ تاکہ اسلام اورمسلمانوں کو اِن اندرونی فسا دسے بخات ہے۔

اسپرآپ نے یہ ارسٹ و فرما یا کہ :۔

اُن کے ظاہری ایما نداری سے بعد ہمارے سخت گیرطریقہ سے متعلق غیر سلموں کو یہ دھوکا نہ ہواور وہ یہ کہہ انتقیل دمخد، اپنے ساتھیوں کو میں میں جو کتے۔ لاکن اللہ اللہ ا

الغرض حضرت علیہ استلام سمے حواریوں نے حضرت علیہ استلام سے جو کچھ عہد کیا مقا ان کی موجو دگی ہیں اور ان کے بعد کھی وفاداری کے سامق نبھایا اور مؤسنین صادقین تابت ہوئے اور اس لئے الشرقعالے نے بھی ان کی مدد فرمائی اور انکو حق کے وشمنوں کے مقابر میں کا میاب کیا۔

قرآن عليم في حواد يون كي اس اطاعت وانقيا وكا اس طرح وكركيات، --

قراد أو هيئ العَوَّامِ يَابِنَ أَنَ الْعَوَّامِ يَابِنَ أَنَ الْعِوَارِبِ وَ مَرَّا فَي الْعَوَارِبِ وَ مِرْسُولِ فَالْوُا الْمَنَاوَاشُهُ وَبِأَنَّنَا مُسُلِمُونَ .

(مائره آیت ۱۱۱)

اور دا ہے عینی وہ وقت یا دکر وی جبکہ یں نے حوادیوں کی مانب دیتری معرفت یہ وحی جبی کہ جھ پر اور میرے بینیبر برایان لاؤ توامخوں نے جواب ویا، ہم ایمان لائے اور (اے اللہ) تو گواہ دہنا کر ہم بلا شبہ مسلمان ہیں۔

يَا يُتِهَا الَّذِينَ امَنُوا كُونُوا اَنْصَابَ اللهِ كَمَا قَالَ عِلْمَتُهُ بُنُ مَرُيَّمَ لِلْحَرَابِ بِينَ مِن اَنْصَابِ كَيَ اللهِ ال

(العنف آيت ١١)

اے ایمان والوتم اللّہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ جیسا کہ عیسیٰ بن مریم نے حوادیوں سے کہا تھا،

اللّہ کے داستہ بین کون میرا مدگار ہے ؟

توحوادیوں نے جواب دیا ہم جی اللّٰہ کی داہ کے مددگار ہم جی اللّٰہ کی داہ کے مددگار ہم جی اللّٰہ کی داہ کے مددگار ہم میں اللّٰہ کی داہ کے مددگار ہم میں اسرائیل کی ایک جماعت ایمان ہے آئی اور ایک کروہ نے کف میں اسرائیل کی ایک جماعت ایمان والوں کی اُن کے وشمنوں کے مقابلہ میں تائید اختیار کیا سوہم نے ایمان والوں کی اُن کے وشمنوں کے مقابلہ میں تائید کی لیس وہ ایمان والے غالب رہے۔

فرول ما مروق الريان مخلص اور فيدا كار حواديوں كى جماعت اگرچ صادق الايمان مخلى الم من كى اور ساد و لوجى اور دنيا وى معروسا مان كے اعتبار ہے غرباء وساكين كى جماعت مخى . دين حق كى تائيد ونقرت كے لئے جہاں ایشار وقر بانی صرورى ہے وہاں فارغ البالى اور كسب معاش سے يحيونى بھى اہميت رفعتى ہے ۔

ان غريب فدا كا دوں كے بال ايساكوئى سابن زندگى مذ تھا جو اُن كو كيسوئى كيساتھ مفرت عيسى عليه الت لام كى دعوت و بليغ بيں ممدّ و معاون نابت ہوتا ، رزق فردا تو كيارزق اور تائيدات فردا تو كيارزق على التدنيعا ليے مختے ، حو و حضرت سيح عليه الت لام كى وجو و اقدس لهى التدنيعا ليے كا ايك تقل نشان تھا۔ مغلص حواديوں نے از راوسا دكى يه ورخواست بيش كروى كم

اے علیا ابن مریم کیا آپ کا پر در دگار ہم پر آسمان سے محصانے کا ایک نوان (مائدہ) آٹارسکتا ہے ؟

ان پڑھ اور کم علم انسانوں کا لب و لہج علم وا دب والوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے وہ علمی و مجلسی گفت وشنید کے طور طریقوں سے بالکل ناآشنا ہوتے ہیں اُن ہیں اوب واحترام صرور ہوتا ہے ہیں اُن ہیں اوب واحترام صرور ہوتا ہے ہیں اُن ہیں اوب واحترام صرور ہوتا ہے ہوتا ہے ہیں اُن ہیں اوب اُن اوب اُن ہوت کے صدو د بیں آجا تا ہے ۔ ایسا ہی کچھ عنوان حواریوں سے صاور ہوگیا۔ بیارتو اُن کا یہ مقاکہ جہاں النّرتعالیٰ نے آپ کی تصدیق نبوت کے لئے بیشمار معجزات اور انعابات طا ہر فریائے ہیں وہی ذات ہمارے لئے غیب کا ایک خوانِ نعمت "دیا کہ وہی وہی ذات ہمارے لئے غیب کا ایک خوانِ نعمت "دیا کہ وہی

نا زل کروے تاکہ ہم روزی کیانے کی فکرسے آنا وہوکر شب وروز دین حق کی تا میدونصرت اور آنجنا کے دعوت وتبلیغ میں مشغول رہیں۔

حضرت میں علیہ الت الم نے ان کی یہ فرائش سنگر میں تو یہ نصیحت فرائی کہ اگرچ اللہ تعدالے کی طاقت و قدرت ہے صدوحیاب ہے سکین کسی نیک بندے کے لئے یہ زیب نہیں ویٹا کہ وہ اس طرح اللہ تعالیے کو آز مائے، لیس الیسے ہے جامطا البات سے ڈرو اور الیسے نیجا اللہ اللہ سے درو

توار بوں نے جب یہ شنا تو منتبہ ہوئے اور عرض کرنے گئے ماشا و کلا ہمارا تو یہ مقصد نہیں مظاکر النہ تو اللہ کا قدرت وطاقت کو آز مائیں ہم صرف بہ چا ہتے ہتھے کر دزق کی جدوجہد سے ول کو فارغ کرکے الشرتعالے کی اس تعطا "کو ذندگی کا سہارا بنالیں اور آپ کی قصدیق ہیں ہم کو اس خوانِ غیب سے اعتقادِ راسخ حاصل ہوجائے اور ہم اس پر کا کنات انسانی کے لئے شہادت و بنے والے بن جائیں ،

میں اور اصرار کو جواب مقارح طرت عبینی علیہ است لام نے ان کے اخلاص اور اصرار کو دیجی تو فوم کو کھی ہے اور اصرار کو دیجی تو فوم کو کھی دیا گہوت کے دوزے رکھیں مجھر آپ نے دعائی :۔

دیجی تو فوم کو کم دیا کہ وہ تمین ون سے روزے رکھیں مجھر آپ نے دعائی :۔

"الہی ہم پر آسمان سے ایک خوان نا ذل کر دے جو ہما رہ

سے اور ہما۔ اگلوں سچھیلوں سے لئے خوشی کا موقع قرار پائے اور آپ کا ور آپ کی طرف سے یہ ایک فیم نشانی ہوجائے۔ ہم کو رزق عطا فرا اور تو سب سے بہترد وزی دینے والا ہے "

اس وعامے جواب میں التّرتعافے نے وی نازل کی ۔

ا ہے علیہ کی ایک اسکو ایک اسکو ایک اندل کردول گائیں ہے یہ واضح رہے کہ اس کھی نشانی سے اندل ہونے کے بعدا کران ہیں سے کسی نے بہارے کی فلاف درزی کی تو بھر اِن کو عذا ب بھی ایسا ہیں ہون ک و دل گاجو کا کنات سے کسی مخلوق کو تہیں ویا گیا ہو" میں ہون ک و دل گاجو کا کنات سے کسی مخلوق کو تہیں ویا گیا ہو" قرآن جمیم نے حوا رابوں کی فریائش اور اینا جواب اس طرح نقل کیا ہے !-

فراني مضمون إذُ قَالَ الْعَوَادِ يُونَ يْعِيْسَى بْنَ مَرْبَهُ عَلْ يُسْتَطِيع

## مَ يُلِكَ أَنُ يُكَيِّرُ لَ عَلَيْنَا مَا يَحَدَةً بِسَ السَّمَاءِ الْح

(المائدة آيت ١١١ تا ١١٥)

اوریہ واقع میں یا در ہے کہ جب حواریوں نے کہا اسے میں بن ہم کمیا آپ کا پر ور د گار ایسا کرسکتا ہے کہ آسمان سے ہم پر ایک خوان ایسا کرسکتا ہے کہ آسمان سے ہم پر ایک خوان اُتا دے ہے آسمان سے فیبی انتظام کرد ہے ، دمین ہماری روزم ہ کی غذا کے لئے آسمان سے فیبی انتظام کرد ہے ، علیہ السّلام ، نے کہا السّر سے قرو دا ورایسی فریائش مذکر وں اگر تم ایمان والے مو۔

حواریوں نے جواب دیا دمقصو داس سے قدرتِ المی کا امتحان کرنانہیں ہے بلکہ ہم چاہتے ہیں رہمیں غذا میشرآئے تو) اسمیں سے کھائیں اورہمارے دل سکون پائیں اورہم جان سی کہ آب نے ہم سے کھائیں اورہمارے دل سکون پائیں اورہم جان سی کہ آب نے ہم سے جو کچھ کہا ہے وہ سے اور اسپرہم گوا ہ ہوجائیں.

اس برسی بن مریم نے و عالی اسالترا اے ہمارے پروردگارہم پر آسمان سے ایک نوان جیجدے کہ اِس کا آنا ہما دے سے اور ہمارے اگلوں اور بچھپوں سب کے لئے عید قرار پائے اور تیری طرف سے دفضل وکرم کی) ایک نشانی ہو، ہمیں روزی دے توسب سے بہترروزی دینے والاہے .

الترتعالی نے ارشاد فرمایا ہیں تمہارے کئے خوان مجیمجوں سکا کیکن جونے سے اسٹے بعد معبی دراہ حق ہے ) ایکاد کرے گاتو ہیں اسے دیاوا میکن جونے میں اسے دیاوا عمل میں) مذاب دوں گا ایسا عذا ب کرتمام وزیا ہیں کسی آومی کو مجی ولیا عذا ب نہیں دیا جائے گا۔

صروری ثوط ایر آسمانی خوان (مائده) نازل بهوا یا نهبی می قرآن کیم اسکے متعلق کوئی تفصیل بییان نهبیں کرتا اور نتیسی مرفوع مدیث بیس اس کا کوئی تذکره پایا جا آہے۔ البتہ بعض اقوال صحابہ و تابعین بیس اسکے متعلق تفصیلات ملتی ہیں:۔ امام مجابہ وحسن بصری فرماتے ہیں کہ مائدہ کا نزول نہبیں ہوا

کیونکہ حوار بوں نے بعد کی خو فناک دھمکی شن کر اپنی درخواست والبس لے لی۔ تحبیب ایسا نه مهو که کسی لغزش یا خلاف ورزمی کی بدولت ور د ناک عذاہے دوجار بهوجائين.

علاوه ا زمیں اگر ما نکره کا زول مہوا ہوتا تو وہ ایسا نشان تا ہوتا کہ نصاری اسپرجسقدر مجی فخر کرتے وہ کم متعا اور ان کے ہاں اس کی جسقدر مھی شہرت ہوتی وہ بے جانہیں ہوتی تاہم نصاری کے ہاں . اس نزول كاكوني تذكره نهيس يا يا جا تا -

حضرت ابن عباس اورحضرت عمّار بن ياسر ضعمنقول مے که پیروا تعدیمیش آیا اور مانکه ه کانزول همواجمهمورمفسرین کا رجمان بھی اسی طرف ہے البتہ اسکی تنفصیلات ہیں مختلف اقوال بائے جاتے ہیں بشلاً ية خوان نعمت "صرف ايك ون نازل بهوا بعض حضرات بيان كرتے بين چاليس دن تك إذل بهومًا ربام محربند سوكيا . اور اس كاير مبيب بهوا کہ اس کے نزول پریکم مھی ہوا مقاکہ اس کو فقیروسکین اور مرتفن ہی کھائیں امیرہ تندرست نہ کھائیں مگرچندروز تعمیل سے بعد لوگوں نے آ مِهنة آمِهنة اسكى فلاف ورزى شروع كى ١٠ وربعض مغسرين مكھتے ہيں ك اس نزول مح سائن يفكم عمّاكه اسكو كهائيس مكرّ الطّيروز بكها ذخیره نه کریں مگر کچه عرصه بعد اسکی خلات ورزی مونے لگی اور تنجه بی مكاكر شصرف ماكده كانزول بى بندم وكي بلكفان ف ورزى كرنے والے خنريرا وربندر كي شكل مين مسخ كر ديي سيّن. والتراعلم-

میکن به واضح رسیم کرجن اقوال میں خلاف ورزی اور اسکےمتعلق عذاب کا ذکر ہے ان کا تعلق حوار بوب میں سے سے می جانب مطلق نہیں ہے کیونکہ یہ بات قرآنی تصریحات کے خلاف برتی ہے۔ فلاف ورزی کرنے والےعوام الناس مقے۔

> خوال تعمی ا تادمی به بین خوان محمت کے تعلق سے جو تفصیلات لمتی ہیں ان کا عاصل یہ ہے کہ اسٹرقعائے نے جب حضرت عیسیٰ علالیما)

کی دی قبول فرمائ تو توکوں نے دیچے کہ الٹر تعالے سے فرشنے فضار آسا<sup>تی</sup> ے ایک خوان لئے اُ تر ہے ہیں۔ اُ دھر فرشنے آ ہستہ آ ہستہ اسکو لئے اُ تر رس عق إدصر حصرت عليه السلام أنها في خشوع وخضوع كيسائف دركا واللي مين وست برعاحه كم الده آيبني وحضرت عيسي عليه السّلام اوّل دُوُّوركعت نمازستُكما داك ا ورميمريائد وتحدولا نواس بب تلي بوني تجعلي اور ترو تازه حیل اور روشیال موجود یائیں اور خوان تھویئے ہی آسبی فنیس خوشبونکلی ک<sub>ه</sub> اسکی مېک <u>نے سب کو ب</u>ے نو د کر دیا حضرت عبسیٰ علیہ السلام نے توگوں کو حکم ویا کہ و ہ کھائیس مگر لوگوں نے اصرار کیا کہ ابتدار آ ہے۔ سریں،آپ نے ایت و فرمایا بیرمیرے لئے تہیں ہے تمہاری طلب پر نا زل بہوا ہے۔ بیشن کرمسب تھبرائے کہ ندمعلوم اس کا کیا انجام ہو المنعر كارسول توند كمائے اور سم كمائيں آب نے بير ويجدكر ارشاد فرمايا تواجيا فقرار اورمساکین اورمعدو رین کو بلاؤید ان کاحق سے . تب ہزا ر ماغر بار ومساكين في تنظيم سير موكر كها يا متحربا كده كى متفدا ريب كونى فرق مذا يا. شأه عبد القا ورصاحب موضح القرآن مي لكصته بي كريز حوان نعمت يكشنبه والوار کے دن م کو ا تر ایخا اس کئے نصبار کی نے اتوا رکا دن عیادت کامقسر، سمرںبا جیسا کہ اسلام ہیں جو کا دن مقدس ہے اور شا بدحضرت عینی عالیہ لاکا کی اس مُرماکا یہ ا ترہے کہ امن نصاریٰ ہیں آسودگی مال ہمیشہ و ہی ہے۔

حضرت عمارين بالتشركا حضرت عمارين ياشر مبيل القدرص بالرام بي شمار کئے جاتے ہیں۔ نزول مائدہ کا تذکرہ کرنے کے بعہ موعظت وعبرت سے لبریز پدایک خطاب اسطرح فرمایا: تخصرت عبیسی علیہ السٹ لام سے آن کی قوم نے

نزول ما نده کی درخداست کی توالنٹرتعالے کی جانب سے جواب ملاکر تمہاری ورخواست اس شرط سے سائھ منظور کی جاتی ہے کہ نہ اسمیں خیانت کر نا، نہ اسكو حبيبانا اورنه اسكو ذخيره كرنا درنه يه بندكر ويا جائے گا اورتم كو ايسا عبرت ناک عذاب ووں گاجوکسی کو نہ ویا جائے گا۔

ا ہے عرب کی جماعت تم اپنی حالت پر غود کرو کہ اونٹوں اور
کروں کی دم پکر کر جنگلوں ہیں چراتے بھرتے ہے۔ بچرالٹر تعالے نے
اپنی رحمت سے تمہاد ہے درمیان ہی ہیں سے ایک برگزیدہ رسول مبوت فرما یاجس کے حسب ونسب سے تم اچھی طرح وا قف ہوائس نے تم کو خبر دی ہے کہ عنقریب تم عجم پر فالب آجا ذکے اور اس پر اپنا تسلط قائم کردو گے اور اس لئے اس دسول نے تم کوسمنتی سے منع کیا ہے کہ بال و دولت کی فراوانی دیکھ کرتم ہرگزیاندی اور سونے کے فرانے جمع نہ کرنا ، مگر النٹر کی قسم کچھ زیادہ ون نہیں گزریں سے کہ تم ضرور سونے جائدی کے فرانے جمع کہ اور کی عذاب کے خرانے جمع کہ کوسمتی بنو گے۔ اور کاک عذاب کے مستحق بنو گے۔ دروناک کے مستحق بنو گے۔ دروناک عذاب کے مستحق بنو گے۔ دروناک عذاب کے مستحق بنو گے۔ دروناک کے مستحق بنو گے۔ دروناک کے مستحق بنو گے۔ دروناک کے مستحق بنو کے دروناک کے دروناک کے مستحق بنو کے دروناک کے

اسم فی مجرف مصرت عینی علیه السلام نے نه شادی کی اور نه رہائش کے لئے گھر بنایا۔ وہ شہرشہراور قریبہ قریبہ اللّٰد آنعا کی کے دین کا پیغام ساتے اور دور وعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے اور جس جگہ تھی دان آ پہنچتی وہیں بغیر کسی سامان داحت کے شعب لسم کے لیتر۔

چونگہ اُن کی فات بابرکت سے التٰرکی مخلوق جسمانی اور دومانی دونوں طرح کی شفا اور کین پاتی تھی اس لئے جس جانب بھی اُن کاگر رہوتا انسانوں کا انبوہ اُن کے اردگر وجع ہوجاتا اور عقیدت و محبّت کے ساتھ اُن پر نثار ہوجانے کے لئے ہجوم کرطبتے۔

یہم دیوں کو اُنکی یہ دعوت تی اور اُن کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کا نئے کی طرح یہ جمور ہی تھی اور و ہ بغض و عناد میں اندھے ہوئے جارہے سے ایمنیں بیاندلیشہ ہروقت یہ قرار کئے دہتا مقاکہ عیسا تیت ' فالب ہوجائے گی اور ہماری سرواری و محمرانی کسی و ت محبی ہوگئے تم ہوگئے تم ہوگئے دہتا مقاکہ عیسا تیت ' فالب ہوجائے گی اور ہماری سرواری و محمرانی کسی و ت محبی تعلیہ السّالم میں اور کو تی صورت نہیں کر اور تی اور آخریہ طے پایا کہ کامیا ہی ماصل کرنے کی ہجز اس کے خلاف سازش شروع کر دی اور آخریہ طے پایا کہ کامیا ہی ماصل کرنے کی ہجز اس کے اور کوئی صورت نہیں کہ بادستا ہ وقت کو سنت علی کر سے دصرت السلام ہو وی کوئی میں دار پرچڑھا دیا جائے۔ حضرت صیسی علیہ السلام اور آپ کے دنیانفین دیہو دیوں کا یہ دار پرچڑھا دیا جائے۔ حضرت صیسی علیہ السلام اور آپ کے دنیانفین دیہو دیوں کا یہ وار پرچڑھا دیا جائے۔ حضرت صیسی علیہ السلام اور آپ کے دنیانفین دیہو دیوں کا یہ وار پرچڑھا دیا جائے۔ حضرت صیسی علیہ السلام اور آپ کے دنیانفین دیہو دیوں کا یہ وار پرچڑھا دیا جائے۔ حضرت صیسی علیہ السلام اور آپ کے دنیانفین دیہو دیوں کا یہ

معركه ملك شام محصوبة لسطين بين بيش آيا ـ شام اس وقت رومي سلطنت كاايك جزير مقااوريبان كي ببيودي باستندول كواپنے معاملات ميں بيم آزا دي اورنيم خود مختاري ما ما مقی مدوم سے با دیت وی طرف ہے ایک نائب سارے ملک شام کا گور نر مقاا وراسکے ماسخت ايك اميرصوته فلسطين كالمقاء

ابل روم کا مذہب آگر جرمشرک وہت پرتی مقالسین میہو و بوں کو اتنا اختیاد متا س اینے مقد مات اپنی نرمبی مدالتوں میں لائیس سیکن سنراؤں سے نفاؤکے نئے مجر اینے مجرموں کورومی عدالت ہیں لانا پڑتا متنا اورسنرا نے موت وغیرہ صرف رومی حکومت

سی دستی معنی .

مہودی آگرچ روم سے اس بت پرست باوٹ و سے متنفر ضرور منے مرحضرت ميسى عليدان الم كے خلاف أن كے قلوب بي بغض وحسد كى آگ نے اسمفيں ايسا اندھ مرویا که ابخام اور تنیج سے بے فکر ہوکر باوست وسے ورباریس حاصر ہوئے اور عرض کیا:

عالی جاہ ! بینے ص نہ صروت ہما ہے گئے ملکہ مکومت تھے گئے مبى خطره بنتا جار اسبح أكراس كافوراً انسدا ونه كبيا جائے تو نه صرف ہمارا دین معی وسالم باقی رہ سکے گا بلکہ اندیشہ ہے کہ آپ کے ہاتھ سے مكومت كا قتداديمي چلا مائے.اس ليے كه اس شخص دميسى عليه السّلام) نے عجیب وغریب شعبدے (معزات) و کھارمغلوق کو ایناگرویدہ بنالیا ہے اور ہروقت اس تاک میں ہے کرعوام کی اس طاقت سے بل پر آپ کو شکست دیرے اور خو وہی اسرائیل کا باوٹ ہ بن جائے اس شخص نے توکوں کو نصرف دینی حیثیت ہے تھراہ کر دیا ہے بلکہ اس نے ہماریح دین رمیودیت کی کو بدل ڈال ہے اور ٹوگوں کو بدوین بنا نے میں شب ور و زمشغول ہے۔ لہذا اس کا انسدا دضروری ہے تاکہ بڑھتا ہوا

یہ فقنہ ابتدا بی منزلوں ہی میں میل ڈالاجا کے " غرض کافی گفت و ثنید محیور با و ثناه (ببلاطیس) نے ان کوا مازت و پری کرحضرت سیج علیه الت لام کو گرفتار کرلیس ا ور شاہی در بار میں مجرم کی حیثیت سے پیش کریں۔ بنی اسرائیل کے سروار اور کا بن بیکم نا مرابکر بیجد مسرور ہوئے اور فخر کے ساتھ ایک

د وسرے کو مبارکبا د وینے لگے اور کہنے لگے کہ اب موقعہ کا انتظار کیا جائے اور مناسب وقت تنہائی میں حصرت سیج علیہ الت لام کو گر فتار کر لیا جائے تاکہ عوام میں ہیجان ہو ڈیائے انجیل یومنامیں اس واقعہ کے متعلق اس طرح مذکورہے :۔

" پس سرداد کا بنوں اور فرلیبیوں نے صدر مدالت کے لوگوں کو جس کر کے کہا ہم کرتے کیا ہیں ؟ یہ آدمی تو بہت مجزے و کھا آئے آگر ہم اسے یوں ہی چیوٹر دیں توسب اس پر ایمان نے آئینگے اور ایل دوم آگر ہماری جگر اور قوم وو نوں پر قبقہ کرلیں گے۔ ان میں سے کا مُغا نائی ایک نفط نامی ایک تامی ہائے اور ایک ایک آدمی احت اور یہ نہ سوچے ہوکہ تمہا رہے گئے میمی بہتر ہے کہ ایک آدمی احت کے یہ نہ سوچے ہوکہ تمہا رہے گئے میں بہتر ہے کہ ایک آدمی احت کے واسطے مرے مذکر میاری قوم ہلاک ہو یک (باب الآیات، ۳ تا ۱۵)

مرض کی انجیل میں اس طرح ہے:۔

"ذَرِّهُ ونَ سے بعد عید ہونے والی متی اور سروار کا من اور اور فقیم موقع وصور نگر در ہے کی کا سے کیونکر قریب سے پکڑکر قسل کریں ، کیونکر قریب سے پکڑکر قسل کریں ، کیونکر کریں کی کی کہتے متلے کہ عید کو کہیں ایسا نہ ہوگہ بلوہ ہوجائے "

( باب ۱۳ آیت ۲)

حفرت میسی علیہ الت لام اور اُن کے حواریوں کے مکالمہ کوسور وُ اَل عمران اورسورہ وَ اَل عمران اورسورہ وَ اَلَى عمران اورسورہ وَ اَلَى عمران اورسورہ وَ اَلَى عمران اورسورہ وَ اَلَى عمران کے معار اللہ منے جب میہو ویوں کے کفر وغنا واور دیت روانیوں کو محسوس کیا توایک جگا ہے حوادیوں کو جمع کیا اور اُن سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے سر واروں اور کا مہنوں کی سرگرمیاں تم سے پوشیدہ نہیں ہیں مجھکو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اُز ما تش اور امتحان کا وقت قریب اُ گیا ہے اب میں تم سے وریا فت کرنا چاہی ہوں کہ اس وقت کون النگر کے دمین کا ناصرو مدد گار تا بت ہوگا ؟ حضرت میسیٰ علیہ الت لام کا یہ سوال سنکر حواریوں نے بڑے جوش وخروش اور مداقت ایمانی کے ماجوش وخروش اور مداقت ایمانی کے ماجوش وخروش اور

" الترك مروگار ہيں اہم التر پر ايمان لائے ہيں ۔ آ ب عوادر ميے كرہم الناعت كرنے والے ہيں ؟ (الصف آیت عظ)

میر حوار یوں نے بارگاہِ الہی میں اس طرح وعاکی:اُنے پر ور دگارہم تیری نازل کی ہوئی کتاب پر ایمان لے
اُنے اور سیج دل سے ساتھ تیرے دسول کی پیروی کی ہے۔ لبذا اے اللہ
توجیں فداکا روں کی فہرست میں شامل کر ہے؛
حواریوں کی بیرجواب ایسا ہی متاجیسا کہ ہرنبی کے اصحاب نے ایسے موقعوں پر اپنے نبی

الغرض حضرت فلیسٹی عکیہ اکت لام ہے اسمین ڈما دی اور تھے اکتیا ہے۔ وہ وحی بٹر حکرمنا نی جو ان پر نازل ہوئی تھی۔

الله تعلی نے بہو دیوں کے مقابلہ یں حضرت میسیٰ علیہ السّلام سے پانے وعد

فرائے تھے۔

بہلاوعدہ یہ تھاکہ اِن کی موت پہود بوں کے اِتھوں قتل سے ذریعہ نہوگی۔

بعید نہ ہوئی۔ د وسراوندہ۔ نی انمال عالم بالا کی طرف اسٹھانیا جا سے گا۔

تميتر وعده وان كورشمنول في تهمت سے پاک كرديا جائے گا۔

چوتھا وعدہ۔ آپ کی بیروی کرنے والے مخلصوں کو قیامت

بك أن كے دشمنوں برغالب ، كھا جائے گا۔

ا انجوال وعده. قیامت سے ون الترتعالے ان سے باہمی

ندسبی اختلافات کا فیصله کرنے والے ہیں . (اَل عمران آیت مقه)

حقیقت بیہ کرکھارا ورمشرکین کی منالفت اور عداوت توہرنبی کے ساتھ رہی ہے اور منتقب بیت کرکھارا ورمشرکین کی قوم اپنے انکار اورضد بیر قائم رہی اور پینیمبر کی بات نہ مانی اور اِن کے معجزات و بیھنے کے بعد بھی ایمان نمہیں لائی تو د وصور تول بی ہے ایک صورت نا فذہو کر رہی ہے۔

(۱) یا تو اس قوم پر آسمانی عذاب جیج کرسب کو فناکردیا گیا جیسے عاد وثمو داور قوم لوظ و نوم صالح کے ساتھ معاللہ کیاگیا۔ (۲) یا مجریہ صورت ہوتی ہے کہ اللہ اینے نبی کو اس دار انکفرے ہجرت کرجانے کا حکم دیا ہے اور و ہاں اُس نبی کو ایسی قوت و تائید نصیب ہوتی ہے کہ وہ بھراپنی قوم پر فتح پاتا ہے جیے حضرت ا براہیم علیہ السّلام نے عراق سے ہجرت کی اور ملک شام میں پناہ لی ۔اسی طرح حضرت موسی علیہ السّلام نے مرات مام سے ہجرت کرکے تدین میں قیام کیا ۔اور مفرسے ہجرت کرکے تدین میں قیام کیا ۔اور افریس حضرت خاتم الانبیار علیہ السّلام کم کمر مرسے ہجرت کرکے مرین طیّبہ بین تقیم ہوگئے ۔

حضرت میسیٰ علبه النستلام کے ساتھ التَّر تِنعالے نے بہی دوسرمی صورت افتیار فرما فی اور انضیں بہرد دلیوں سے نرفد ہے بچانے کے لئے آسمان پر اُمٹا لیا اور ان کی ہجرت گاہ آسمان قرار پایا۔ اور ان کی ہجرت گاہ آسمان قرار پایا کہ ایضیں قیامت کے قریب دو ہارہ زبین قرار پایا کہ ایضیں قیامت کے قریب دو ہارہ زبین برآنا مقیا۔

الغرض میہودی حضرت عیسیٰ علیہ الت لام کوفٹل کرنے باشولی وینے کی ساز شوں میں مشغول حقے اور اپنی وانست بیں ایسی تدبیری اور مکرو فریب افتدیار کر دہ ہے متھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الت لام محس طرح زندہ باقی مذر ہیں نسکن خالق کا تمنات نے ان مخالفین اول معاتدین کی سادی تدبیری، سادی سازشیں الٹ دیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السّلام کوسولی محل تدبیری، سادی سازشیں السّادی بی اور حضرت عیسیٰ علیہ السّلام کوسولی کی موت سے بچالیا۔

ائل کتاب میہو داور نصاری دونوں کا مشترک بیان ہے کہ میہو دیوں کے سروار اور کا ہنوں کو بیا اطلاع کی کہ اس وقت حضرت مسیح علیہ الت لام لوگوں کی بھیڑسے الگ این میں موجو دہیں۔ بیموقع اہفیں بہتر نظراً یا فوراً ہی آیک بچرم مکان پرمینی گیا اور چادوں طرف سے مکان کا مجاصرہ کر سے حضرت عیسی علیالتلام کو گرفتار کرلیا اور توہین و تذلیل کرتے ہوئے باوسٹ ہی پیلاطیس کے دربار میں لے گئے تاکہ وہ اِن کو صول وے دے۔ او صر ملک کی عدالت نے حضرت عیسی علیہ الت لام پر قوم و بھنی اور ندمیں اختلاف کی وجہ سے واجب القتل ہونے کا فیصلہ صادر کر دیا مخاب بہود یوں کے اصراد پر باوش ہونے واجب القتل ہونے کا فیصلہ صادر کر دیا مخاب بہود یوں کے اصراد پر باوش ہونے واجب القتل ہونے کا فیصلہ صادر کر دیا مخاب بہود یوں کے اصراد پر باوش ہونے دیمود می سیا ہی جب فید خانے میں داخل ہوئے اسمیں شولی کا لباس بہنا کر لایا جائے۔ میہود می سیا ہی جب فید خانے میں داخل ہوئے تو النہ توالے نے آنہی ہیں کے ایک خص کو حضرت عیبی علیہ السلام کی صورت شکل بی توال توال نے آنہی ہیں کے ایک خص کو حضرت عیبی علیہ السلام کی صورت شکل بی توال نے آنہی ہیں کے ایک خص کو حضرت عیبی علیہ السلام کی صورت شکل بی توال نے آنہی ہیں کے ایک خص کو حضرت عیبی علیہ السلام کی صورت شکل بی توال نے آنہی ہیں کے ایک خص کو حضرت عیبی علیہ السلام کی صورت شکل بیا

تندیل کر دیااور وہ بالکل حضرت میں علیہ السلام کی صورت و شکل میسا ہوگیا ، اسکے بعد النّدنوالے نے اپنی قام رانہ فدرت سے ذریعہ حضرت میسی علیہ السلام کو آسمان پر اُسٹا! قرآن تحجم کے بدوافتح الفاظ ہیں :۔

وَمَا قَتَلُولُ وَمَا صَلَبُولُ وَلَكِنْ شُيِّكُ أَلُهُمُ اللَّيْهِ

وَمَا تَتَلُوعُ لَي يَقِينًا مَلُ مَنَّ فَعَمْ اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ النَّار أيت عنها)

مالانکہ نہ وہ آپ کوتس کرسکے اور نہ آپ کوسولی ہی پرچڑھا سکے بلکہ معاملہ ان سے لئے مشتبہ کردیا گیا۔ اور مقبنی بات ہے کہ انعنوں نے آپ کوفسل نہیں کیا، البتہ الشرفے آپ کواپنی افکھالیا۔

"اریخ کا بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الت لام کوسٹرائے موت اگرچہ رومی عدالت مصلی اور وہی مدالت نفا ذِسٹرا پر قا در حتی لیکن آپ کوسٹرا ولوانے ہیں اور آپ کیلئے سنرائے موت سنوانے ہیں تمامتر میہووی ہاتھ کام کر رہا مقا۔ اسی لئے قرآن حکیم نے اقلام میں فرمہ وارسی میہووہی پر رکھی ہے۔

چاروں انجیل اتنے جزر پر تومتفق ہیں کہ روی عدالت کا حاکم پیلاطیس (جوعیسائی عقا) آپ کو سنرا دیا ہر گزنہیں چا ہتا تھا بلکہ اس سے برابرزی دیا تھا۔ یہ میہودی ہی سفے کما محفول نے حیوٹا است نا تہ تھے ایک اس اور بلوہ و ضادی و مکی دے دیجہ

عدالت كوسنرات موت سانے برمجبور كيا۔

انجیل مٹی کا ایک مختصر بہان یہ ہے ہے

جب پیلاطیس نے دیجھا کہ پچونہیں بن پڑتا بلکہ اُلی بلوہ ہوا جا آئے ہو اور کہا جا آئے ہے دوبردا پنے اِنھ دھوکے اور کہا کہ بین راست باز کے نون سے بری ہوں ، تم جانو اِسب نوگوں نے کہا اس کا خون ہماری اولادگی گرون پر، اس پر اس نے بڑا با کو ان کی خاطر جیوڈ دیا اور ہماری اولادگی گرون پر، اس پر اس نے بڑا با کو ان کی خاطر جیوڈ دیا اور لیسو سے کو کوڈ ہے لگواکر حوالہ کر دیا تاکہ لیب دی جائے۔ دانجیل آیت ، ۲۰۰۲، ۲۰۰۷)

ائبمیل لوقا میں مزیدیہ صراحت ملتی ہے :-حاکم نے ملزم کو سنرائے موت سے بچانے کی تمین بارکوشش کی میکن میہودنے تہر وفد اسک ہات کور دکر دیا۔ \آیت٣٢٢) اسی طرح قدیم تاریخوں بین خو دیہود یوں کی تکھی ہوئی عبارتوں بین اس بات پر فرکا اظہاد کیا گیا ہے کہ حضرت سیج کو ہلاک کرنے کی ماری مدوجہ ہمارے ہی سرہ و قرآن حکیم فیرالسلام فرکا اظہاد کیا گیا ہے کہ حضراحت و صاحت کے ساتھ یہ بتا یا کوئیسٹی بین مریم ملیالسلام کے قرآن حکیم فیرالسلام کے قرآن حکیم فیرالسلام کوجسی ای زندگی کے ساتھ آسمان کی جانب اُٹھا لیا گیا اور اسکے بعد وشمن مکان کے اندر کھش پڑے توائن پرصورت حال شنت کر دی گئی اور و ہ کا سے بعد وشمن مکان کے اندر کھش پڑے توائن پرصورت حال شنت کر دی گئی اور و ہ کسی طرح بھی نہ جان سکے کہ آخراس مکان ہیں سے مسیح دعلیہ السلام ایکال چلاگیا۔

میں طرح بھی نہ جان سکے کہ آخراس مکان ہیں سے مسیح دعلیہ السلام ایکال چلاگیا۔
قرآن حکیم نے آفی الی الت مار "کے اس مجزانہ وا قعہ کو اس طرح بیان کیا ہے:۔

رائى مضمون وقُولِهِ هُمِ إِنَّا فَتَلْنَا الْمُسِيْجَ عِيْسَى بْنِ مَدْيَحَ وَمَا صَلَبُوهُ وَالْمِنْ شُبِتَ

كَهُورُ - الخ ( النساء آيات معهاء عره!)

(اور میہو د معون قرار دیے گئے) اینے اس قول پرکہ ہم نے مسیح عیسی بن مریم العلم کے دسول کو قبل کر ڈالا، حالا نکد انفول نے نہ انکو قبل کی اور نہ سولی پرچڑھا یا بلکہ (النٹری خفیہ تد بیری بدولت) اصل معاملہ ان پرسٹ تبہ ہوکر دہ گیا اور جو لوگ ان کے قبل کے بارک بیس خبگڑر ہے ہیں بلاسٹ بہ وہ اس رعیسیٰ) کی جانب سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اِن کے پاس حقیقتِ حال کے بارے بی فان (انکل) پرٹرے ہوئے ہیں۔ اِن کے پاس حقیقتِ حال کے بارے بی فان (انکل) پرٹرے ہوئے ہیں۔ اِن کے پاس حقیقتِ حال سے بارے بی فان (انکل) کی بیروی کے سواعلم کی روشنی نہیں ہے اور انصوں نے عیسیٰ کو نیفینا کو بی بیروی کے سواعلم کی روشنی نہیں ہے اور انصوں نے عیسیٰ کو نیفینا کو بی بیروی کے سواعلم کی روشنی نہیں ہے اور انصوں نے عیسیٰ کو نیفینا کو بین جا نب اعتمالیا اور انسٹر غالب حکمت والا ہے ''

ا مام تفسیر صنحاک فریاتے ہیں کہ جب بہود نے حضرت سیجے علیہ السال م کے قتل کا ادادہ کیا تو آپ کے حواری ایک جگہ جمع ہوئے اور حضرت سیجے علیہ السال م بھی اُن کے ہاں تشریف لائے۔ البیس شیطان نے بہودیوں کی اُس جماعت کو جو حضرت مسیح علیہ السال سے قتل کے لئے تیار کھڑی محق حضرت مسیح علیہ السال سے قتل کے لئے تیار کھڑی محق حضرت مسیح علیہ السال می ایت دیا۔ اسپر چار ہزار آدمیوں م

آدمیوں نے مکان کا محاصرہ کرلیاحضرت کیے گا بادہ سے کہ وہ باہر نکلے اور اُسکوفٹل کردیا
تم میں سے کوئی ایک خص اس بات کے لئے آبادہ سے کہ وہ باہر نکلے اور اُسکوفٹل کردیا
جائے بھیروہ جنّت میں میرے ساتھ بوگا۔ اِن میں سے ایک خص نے اپنے آپ کو اسکے
لئے بیش کیا آپ نے اپناعما مداور کر" اسکوعطا کیا بھیراُس خص پر اللّہ کی جانب سے
حضرت سیج کی شباہت ڈال دی گئی۔ جب و شخص باہر نکل آیا تو یہود نے اُسے پکڑ لیا
اور سولی پرچڑھا دیا او حرافٹر تعالے نے حضرت عیسی علیدات لام کو آسمان پر اُم اُسالیا۔
لام سولی پرچڑھا دیا او حرافٹر تعالے نے حضرت عیسی علیدات لام کو آسمان پر اُم اُسالیا۔
لام سولی پرچڑھا دیا او حرافٹر تعالیٰ بیسی مراحت ملتی ہے کہ میہود لوں نے

ایک خص کو حضرت میسی علیہ الت لام سے قتل سے واسطے بھیجا مق حب و خص اس مکان ہیں داخل ہوا توحضرت میسیٰ علیہ الت لام کو نہ پایا اور بام نکلا تو اُسکی شکل حضرت میسیٰ علیہ الت لام میسی تھی یہوو یوں نے اسکو کم لیا اور اُس سے لاکھ انکار سے با وجود اُس کو

علیسی سمجھ کرفتال کرویا۔ (مظہری)

قتل کے بعد بھی بعض میہو دیوں کو احساس ہوا امفول نے آپس ہیں کہا کہ ہم نے اپنی ہی ہوت ہے۔ آپس ہیں کہا کہ ہم نے اپنی ہی اوری کوقتل کیا ہے اس کے کہ یہ مقتول چہرے ہیں توسیح بین توہم اراآدمی کہاں ہے ؟ اوراگر باقی جسم اُن جیسانہیں ہے ۔ اوریہ کہا گریم نقول سیج ہیں توہم اراآدمی کہاں ہے ؟ اوراگر یہ اوری ہمارا ہے توسیح کہاں گیا ؟ قریک نشیت آئی ایک ایک فیسے میں اختلات کر کے طرح کے الغرض حصرت مسیح علیہ است لام کے بادے ہیں اختلات کر کے طرح کے وعوے کے سکے اور بیسب شک اور اُنکل کی بائیں تھیں جقیقت بیسے کہ امفول نے حضرت عیسی علیہ السل السر تعالیٰ نے حضرت عیسی علیہ السل السر تعالیٰ نے حضرت عیسی علیہ السل السر تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف ہالیا۔

اس واقعہ کے انستام پرقر آن کیم میں یہ آیت موجود ہے :۔ قلانُ مِینَ اَهْلِ الْکِتَابِ اِلَّهِ کَیْوُمِنْ بِهِ قَبْلُ مَوْقِی الاَیّة

زنسار آبت وها»

آیت کی و و تفسیریس منقول ہیں ایک یہ کہ مُدُیّب کی ضمیرا ہل کتا ب کی جانب مانی جاتے تو آیت کا مطلب بہ ہوگا کہ یہ میہو و وا ہل کتا ب، اپنی موت سے چند کھے پیشیتر حب سے عالم برزخ کودکھیں گے توعیسیٰ علیہ انسلام کی نبوت پر ایمان سے آئیں گے اگرچ اُس وقت کا ایمان لانا انھیں کوئی نفع نہ و ہے گاجس طرح کر فرعون کو اُسکے اس ایمان سفے فائدہ نہ دیا جوغرق ہونے کے وقت لایا تھا۔

ورسری تفسیر جسکو صحابہ و تا تعین کی ایک بڑی جماعت نے اختیار کیا اور ایک طدین صحیح سے بھی اُس کی تائید ہوتی ہے وہ میں ہے کہ مقونیت کی ضمیر کو حضرت سیج علیالسلام کی طرف راجع کیا جائے۔ اب آیت کا یہ طلب ہوگا کہ اہل کتاب (یہو و ونصاری) آگر جب اس وقت حضرت میسی علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے ہیں لیکن جب قیامت سے قریب وہ زمین پر نازل ہول گئے تو یہ سب اہل کتاب اُن پر صحیح طور پر ایمان ہے۔ اُس وہ زمین پر صرف اسلام ہی وقت کفر اپنی تمام اقسام سے ساتھ و نیا کہ ویا جائے گا اور زمین پر صرف اسلام ہی کے حکم افن ہم گئی ۔ اُس کی حکم افن ہم گئی ۔ اُس کی حکم افن ہم گئی ۔ اُس کی حکم افن ہم گئی ۔

حفرت ابوہرری فرات ہیں کہ ہی کریم میں اللہ علیہ وہم نے ارت وفر ما یا علیہ وہم نے ارت وفر ما یا علیہ کی ہوئی ہر ارت اور است الام ایک عاول حکم ال بنگر زمین پر نازل موں کے اور وہ د تجال اور خزیر کوئٹل حرویں کے بسلیب کو تور ڈ الیں سے ان کے ذرائے میں عبادت صرف رت العالمین ہی کی ہوگی۔

ا مسكے بعد حضرت او ہر رہے ہونے قرما یا اگرتم جا ہو تو قرآن مسم کی یہ آبیت ہمی پڑھ توجہیں اس حقیقت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اہل کتا ہے۔
میں سے کوئی بھی باقی نہیں دیے کا مگریہ کہ وہ اُن پر اُن کی موت سے بہتے ایسان نے آئے گا۔ یہ کلہ آپ نے تین بار دہرایا ۔ قبل موت یے بہتے ایسان نے آئے گا۔ یہ کلہ آپ نے تین بار دہرایا ۔ قبل موت یے بہتے کے اسے گا۔ یہ کلہ آپ نے تین بار دہرایا ۔ قبل موت یے بہتے کے اسے گا۔ یہ کلہ آپ نے تین بار دہرایا ۔ قبل موت یے بہتے کے اس کے گا۔ یہ کلہ آپ نے تین بار دہرایا ۔ قبل موت یے بہتے کے اس کے گا۔ یہ کلہ آپ نے تین بار دہرایا ۔ قبل موت یے بہتے کے اس کے گا۔ یہ کلہ آپ نے تین بار دہرایا ۔ قبل موت یے بہتے کے اس کے گا۔ یہ کلہ آپ نے تین بار دہرایا ۔ قبل موت یہ کا دو ہماریا ۔ قبل موت یہ کے اس کے گا۔ یہ کلہ آپ نے تین بار دہرایا ۔ قبل موت یہ کے کہ دو موت کے اس کے گا۔ یہ کلہ آپ کے تین بار دہرایا ۔ قبل موت کے کہ دو موت کی دو موت کے کہ دو موت کی دو موت کی دو موت کے کہ دو موت کے کہ دو موت کے کہ دو موت کی دو موت کے کہ دو کہ د

اس تفسیر کی بنا پریہ آیت وضاحت کرنی ہے کہ حضرت میسیٰ علیہ الت لام کی وفات ابھی نہیں ہونی و و قیا مست وضاحت کرنی ہے ہوں گے اور اپنی دُمّہ واریاں پوری کرنے کے اور اپنی دُمّہ واریاں پوری کرنے کی تب اس فیقت کی تاتید مزید سور کا زخرف کی آیت سے میں ہونی ہے۔

وَإِنَّ لَكِ لَكُوكُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمُنَوْتَ بِهَا وَالنَّبِعُونَ. وَإِنَّ لَكِ لَكُولُتُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمُنَوَنَّ بِهَا وَالنَّبِعُونَ.

شاھد یوم القیامی قیامت کے ون عام انسانوں سے پہلے تمام انبیار ورس کوجع کیا جائے گا اور ان سے جواب طلب کیا جائے گا

که تمہاری امتوں نے تمہاری وعوت ونبلیغ پرتم کو کیا ہوگا کیونکہ و ہاں ہراشت

یہ وقت امتوں کے لئے بڑا نازک اور ہوش کر با ہوگا کیونکہ و ہاں ہراشت
اپنے نبی کی سفارش وشفاعت سے انتظاری ہوگی اور بیر توقع لگائے ہوئے ہو بیچے
کہ سخات کا کوئی وربعہ ہے تولس بی ایک صورت ہے لیکن جب رب العالمین سے خود
یہ سوال سناجا ئیگا کہ بٹا و تمہاری امتوں نے تم کو کیا جواب و یا۔ تو رہی سہی توقع بھی ختم
مہوجا نیگی درب العالمین کا یہ ابتدائی سوال تمام رسولوں سے ہوئی ہوگا۔ مچر
ایک ایک دسول سے الگ الگ شہادت کی جائیگی ۔ اس کسلہ میں حضرت عیسیٰ علیالسالم
سے جوسوال کیا جائے گا اُسکو قرآن حکیم نے بطور خاص تقل کیا ہے۔

فران مضمون قران مضمون لِلتَّاسِ إِنَّخِدُ وَإِنْ وَأَمِّى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

اللبو- الخ ومائد وآيات عبد اعدد)

اور وہ وقت میں قابل وکر ہے جبکہ الٹرتعائے دقیامت سے دن ) فراکیں گے اے علیٹی بن مریم کیا تم نے اُن لوگوں سے کہ یا مقاری مجھکو دمیعنی علیہ است الام) اور میری مال دسیدہ مریم کا سوم میں الشرکے علاوہ معبور قراد دے نو میسی دعلیہ السلام) عرض سریم کے کہ دتو یہ تو ہی ہیں تو دخود اپنے عقید ہے ہیں) آبکو دشریک منزوسجھ اموں دتو الیسی حالت میں مجھکو کسی طرح دیبا نہ مقاکہ میں الیسی بات کہنا جسے کہنے کا مجھکو کوئی حق نہیں ۔ آگریں نے دواتع میں) اسی بات کہنا جسے کہنے کا مجھکو کوئی حق نہیں ۔ آگریں نے دواتع میں)

کہا ہوگا تو آپ کو اس کا زیقیناً) علم ہوگا۔ کیپ تومیرے ول کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں۔ اور ہیں تو روسکی مغلوقات کی طرح النا عاجز ہوں کہ ) آ بچے علم میں جو کچھ سے اسکو

وردید میں اس بین تا منیبوں سے جاننے والے آپ ہی ہیں۔
سہر بین بیات اور مجھ شہیں کہا صرف وہی بات جوآ پنے
میں نے تو اُن سے اور مجھ شہیں کہا صرف وہی بات جوآ پنے
مجھ سے کہنے کو فرما یا سے اکرتم النہ تعالیٰ کی بندگی افتیار کر وجومیرا مجم

رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اور بیں ان (کی حالت) پرمطلع را جب تک ان بیں موجو دریا تھی جب آپ نے معبکو اعظالیا تو آپ اُسکے احوال پرمطلع رہے داسوقت کی مجمکو تجھے خبر نہیں ، اور آپ مہر چیز

کی پوری خبرر کھتے ہیں .اگراپ اُن کوسنراویں یہ آپ کے بندے ہیں اور اگراپ ان کومعاف فرائیس تو آپ زبردست رقدرت والے،

بیں اور محکت والے ہیں. (استح بعد) الترتعالے ارشا د فرمائیں سے ہیں اور محکت والے ہیں. (استح بعد) الترتعالے ارشا د فرمائیں سے

یہ وہ ون ہے کہ جولوگ سچے ہے ان کا سچا ہوٹا ان سے کام آئے گا. اُن کو باع ملیں سے جن سے نیچے نہریں جا دی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ

سے داصنی اور خوش ہیں یہ بڑی مجاری کامیا بی ہے "

جانيس سم الشرقعال ميلے ان سے سلمنے اپنی ان معتول کوشمار کرانتیکے جودنیا بی اُن پر نا زل ہوتی رہی ہیں اور حضرت عبسیٰ علیہ استلام اُن سب كااعترات كريسك السح بعد الشرنعالية ارثنا وفرمانيس كم عَمَ أَنْتَ ثَلَتَ لِلنَّاسِ التَّخِدُونِيُ وَأَيْقَى إِلْهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ الآيم أسعيسي كياتم نے اپنی قوم سے پہرکہا تھا كەمجھكو ا درميری ماں مريم كوالشرك علاوه معبود قرار دے اوئ حضرت عبیلی علیه السلام اس كا انكار فرمائيس كم يجرنصارى كوبلايا جائے كا إوران سے يہى سوال سمیا جائے گا۔ یہ توگ در وغ بیانی کرتے ہوئے کہیں سے کر ہاں عیبی نے ہم کو مہی تعلیم وی کفی میسسکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرسخت خومت طاری ہوجائے گا ،بدن سے روسکتے کھرے ہوجائیں سے اور خشیت المی سے سجدہ ریز ہوجائیں گے اور یہ مدت ان کو ایک ہزاریال معلوم ہوگئی بہاں بک کہ السّرتعالیٰ کی جانب سے نصاریٰ کے فلا ف حجت فائم كردي مانيكي اور أن كي خو د ساخية صليب بيت تي كي حقيقت محصول ومی جائیگی اور اس کے بعد اُن سب کرچہنم میں حجو مک دیا جائیگا۔ وتنفسيرابن كنبرج اسورة بائده

## مهارنج وعب

مرا مر المراك المناول المناول

میری ملاقات صفرت عیسیٰ علیه الت ام سے موئی تو بیں نے اُن کو درمیانہ قد، مشرخ دسپید پایا. بدن ایسا صاف شفاف متعامع لوم موتا متعاکم ابھی امھی حام سے مہاکر آئے ہیں ، اوربعض دومسری روایات بین سے کہ آپ سے کہ آپ سے کہ ان متعالم ابھی شام کا نہ صول کا ن

کامجی بہ مال مقاکر جن رسوم و خدمات کو لوج اللّہ کر نا چاہیئے مقاا و دجن اعمالے میں بتائج خلوص و تنقولی پر ببنی ہفتے اِن کو بتجارتی کاروبار بنالیا مقاا و دجب تک ہر ایک رسم پر بجینے شا و رنزرانہ نہ لیتے ہتھے قدم نہ اعظائے حتی کر اس مقدس کا دوبار کے ایخوں نے تورات کے احکام تک میں مخریف کر دی متی ۔ یہ لوگ کامن "کہلاتے ہتے ۔ یہ لوگ کامن "کہلاتے ہتے ۔

رم) چومقی جماعت ان سب پر ماوی اور ذهب کی اجارہ دار تقی ۔ اس جماعت نے عوام دس جومقی جماعت ان سب پر ماوی اور ذہب کی اجارہ دین سے اصول واعقادا کی خوام کی خوام سند آ بہت ہوئے ہوں پر یہ لوگ صادکر دیں ان کو یہ اختیار ماصل ہے کہ وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دیں ضرورت اور مقاضہ کے وقت اضافہ آئی کر دیں است حرب کو جا بیں جنت کا پر وائے لکھ دیں اور جس کو جا بیں جہنم کی سند تحریر کر دیں اللہ کے بیاح اور تورات کی فقلی ومعنوی تحریف ہوتا ہے ۔ یہ اُدُبَا بَا يُون دُون اللّهِ بَنے بیاح کے اور تورات کی فقلی ومعنوی تحریف سے کہ ان ور خواص کی نوشنودی کیلئے معمولی معمولی معمولی منو کے لئے احکام دین کو بدل ڈوالنا ان کامشغلہ دین تھا ، یہ لوگ معمولی معمولی منو کے لئے احکام دین کو بدل ڈوالنا ان کامشغلہ دین تھا ، یہ لوگ انجار یا فقیہ برگرا ہائے جائے ہے۔

یمضیں و وجماعتیں اور بہ مقے ان کے وہ عقائد واعمال جنگی اصلاح کے لئے حضرت مسیح علیہ الت الام مبعوث ہوئے۔ آپ نے ہرایک جماعت کے فاسد عقائد واعمال کا جائزہ لیا۔ علیہ الت الام مبعوث ہوئے۔ آپ نے ہرایک جماعت کے فاسد عقائد واعمال کا جائزہ لیا۔ وجم وشفقت کے ساتھ اُن کے عیوب و نقائص پر سننہ کیا۔ اصلاح حال کے لئے ترغیب و می اور اسلام کو ایک اور نا ور نہ صرف یہ بلکہ آپ کو مسیح ضلالت کا کہ کر انجی پاکیزہ وعوت و تبلیغ کے خمن میں مرکزے اور اِن کے فلاف سازشیں کر کے ان کی جان کے در ہے ہوگئے۔ قرآن حکیم کی آیاتِ ویل اِن کے اِن اعمال برا و راعتقاد باطل کا ابی طرح تذکرہ قرآن حکیم کی آیاتِ ویل اِن کے اِن اعمال برا و راعتقاد باطل کا ابی طرح تذکرہ قرآن حکیم کی آیاتِ ویل اِن کے اِن اعمال برا و راعتقاد باطل کا ابی طرح تذکرہ

مرق من .

فَوَيُلُ لِلَّذِيْنَ يُكُتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيْهِ هُوْمُ يَعَوُلُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيْهِ هُوْمُ يَعَوُلُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيْهِ هُوْمُ يَعَوُلُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيْهِ وَثُمَّ يَعَوُلُونَ اللهِ وَلِقَرِهِ آيت مِكِ)
هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّهِ لِيَشْعَرُو أَبِهِ ثَمَنَا قَلِيُكَ اللهِ وَلِقَرِهِ آيت مِكِ)

پس ہلاکت اور نباہی ہے ان لوگوں سے لیے جواسی استے اس استریب اسٹر ہے ہے۔ اس اسٹر ہے ہاں اسٹر ہے ہاں مقول سے سہتے ہیں کہ یہ اسٹر ہے ہاں سے اسٹر ہے اسٹر ہے ہاں معاوضہ ہیں تقور اس فائدہ ماسل کرلیں ۔ سے آیا ہوا ہے معاوضہ ہیں تقور اس فائدہ ماسل کرلیں ۔ اور لوگ یہ ہمی کہتے ہے کہ دوز خ کی آگ ہمیں ہرگر نہیں جی تھے کہ دوز خ کی آگ ہمیں ہرگر نہیں جی تھے کہ دوز خ کی آگ ہمیں ہرگر نہیں جی ت

والی ہے الاّ یہ کہ چندر وزکی سزامل جائے تومل جائے۔ یہ میہو دیوں کی مام خلط توہمی حقی حبمیں ان سے عامی اور عالم سب ببتلا سقے۔ وہ مجھتے متے کہ سم خواہ کچھ کریں بہرجال ہم الٹار کے بیطے ہیں ہندا دوزخ کی آگ ہم پرحوام ہے۔ یا خل افکی آپ لِحق تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكَنَّمُونَ

الْحِقْ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَالْمُران أيت سك

السابل كتاب اكيول حق كو باطل كا ربك چرفها كرمشت

بناتے ہو ؟ کیوں جانتے بوجھے حق کوجھاتے ہو؟ وَیَفُولُوٰنَ هُوَمِینَ عِنْدِ اللّٰی وَمَا هُوَمِینُ عِنْدِ اللّٰی (اُلهمران ایک

اور وه کمچة بن كه يه جو كمچه بم كرد ي بن يه اللّم كى طرف سے مالانكه و و اللّم كى طرف بي به مالانكه و و اللّم كى طرف بي به و تا و مالانكه و و اللّم كى طرف بي به و تا و عند دُهم اللّه و دُه بنا الله الله و الله و تعدد مناه الله الله و تعدد مناه الله الله و تعدد مناه الله و تعدد مناه الله و تعدد مناه الله و تعدد مناه مناه و تعدد مناه و تعدد

يَتُوَلُّونَ مِنْ بَعُدِهُ لِكَ وَالمَاكِمُ وَأَيْتَ مِنْ )

اے نبی برنوگ آپ کو کیسے حکم دفیصلہ کرنے والا) باتے ہیں جبکہ ان سے پاس تورات موجود ہے جس میں اسٹر کا حکم لکھا ہوا ہے اور مھریہ

اس سے مندموڑر ہے ہیں۔

یباں خاص طور پرجس واقع کی طرف اشادہ کیا گیاہے وہ یہ مقاکہ خیبر کے معزز بہودی خاندان مسے ایک عورت اور ایک مرد سے درمیان ناجا نرتعلق پایا گیا۔ تورات کی روسے ان کی منزا سنگراری متی کیکن مہودس علما راس منزاکو نافذکر نانہیں چاہتے متے اس لئے انفول نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس مقدمہ میں نبی کریم سلی الشرعلیہ ولم کو حاکم بنایا جائے اگر وہ سنگساری کے سواکوئی اور بھم دیں تو تبول کر دیا جائے اور اگر منگساری ہی کا محم دیں تو تبول ندک جائے۔ چنا پنجر یہ مقدمہ آپ کے پاس آیا آپ نے قرآن صکم سے مطابق سنگساری ہی کو صلم ویالیکن آن توگوں نے حکم ماننے سے انکاد کہا۔ اسپر آپ نے بوجھا کہ تہارے ند سبین اسکی اسکی سندہ رائے ہوئے کہ تعداب دیا کہ کورے یہ ان اور منہ کالا کر سے گدھے پر سوار کرا دین. آپ نے انے انکامکر سے علمار کو قسم دے کر پوچھا کیا تو دائے بین شاوی شدہ رائی رائے ہی ہی سزا سے انجام سے انگلات ان بین ایک شخص ابن سنوریا ان کی سے ہوئے یہ فرایا میں سے مفاطب ہوئے یہ فرایا میں سے مفاطب ہوئے ہوئے ان اور شرف کو ن کو فودن سے بچا بااور کو والور پر تمہیں سنرلیعت عطائی کیا واقعی تو رائے ہیں زنا کی بھی سزا تھی ہے ہوئے ان کی سنوا ہوئے تو میں نہ بناتا، واقع یہ ہے کہ زنا کی سنرا تھی ہے انہ انکام سے مختر ہما دے ہوئے تو میں نہ بناتا، واقع یہ ہوگا میں سنون کو واسے بھی حکت سرزد تو اسٹیاد کہا کہ بڑے لوگ زنا کرتے تو اسٹی سے دیا تو ان ہی سرزد اختراک کی کہا تو میں سند بناتا، واقع یہ ہوگا میں سند ہوئی تو ہما دے کا ماس کے بیا دیا ہوئی تو ہما ہے کہا دیا ہوئی کو ہوئے تو انتخار میں کو بدل دیا اور یہ قاموں میں اس مکی طرف میں سے نا رائی بیدا ہوگئی تو ہم نے تو ان اور زانیہ کو کو ڈ ہے تو ہوئی تو رائے کہا ہوئی تو رائے کہ درائی اور زانیہ کو کو ڈ ہے تو ہم نے تو رائے کہا ہوئی کو دیا دیا اور یہ قامدہ بنا نیا کرائی اور زانیہ کو کو ڈ ہے تو ہوئے تو رائے کے خالمیں ادر ان اور زانیہ کو کو ڈ ہے کہا گیں۔ اور ایکھیں منہ کا لاکر کے گدھے پر اُلے منہ سوار کرائی اور زانیہ کو کو ڈ ہے۔ گائیں۔ اور ایکھیں منہ کا لاکر کے گدھے پر اُلے منہ سے سار کیا کہا کہا کہا گور کے گدھے پر اُلے منہ سے سے اور ان کیا کہا گیا گیا کہا کہا کہا گور کے گیا گیا کہا گیا گور کہا ہور کے گدھے پر اُلے منہ سے ان کیا گور کے گدھے پر اُلے منہ سے ان کیا گور کیا گیا گیا گور کیا گیا گیا گور کیا گور کیا گور کے گور کیا گور کیا گور کے گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کے گور کے گور کیا گور کے گور کے گور کیا گور کے گور کیا گور کیا

حب بیرحقیقت گفس گئی تو بہو دیوں کو کچھ بوینے کی گنجائٹ نہ رہی بھیر نبی کریم صلی الٹرطیدو کم سے ممکم سے زانی اور زانیہ کوسٹنگ کرکر و یا گیا۔

قرآن تیمیم کی اس آبیت نے اِن توگوں کی بددیا نتی کو بے نقاب کر دیا اور ساسھ ہی یہ بھی معلوم ہوگیا کہ قرآن النٹر کی کتاب ہے جس نے ایک گمٹ کہ و حقیقت کو برحل طاہر کرتے یا اور میمو دی علمیار نے بھی اسکی تصدیق کر دسی ۔

وَلَتَاجَاءُ هُو كَتَابُ مِن عِندِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَهُمُ الْمُ

ا ورجب اُن کے پاس ایک کتاب انٹر کی جانب سے میہ نیج گئی دقرآن مکیم، جوتصدیق کرنے والی اُس دکتاب، کی جو اُن کے پاس دیہ ہے سے، موجود سے دانورات، اور بہلوگ اُس کتاب کی آید سے بہلے خود کفار سے مقد بدین فتح ونصرت کی وعائیں مانگا کرتے تنفے مسترجب و د چیز آگئی جسکو و ہ پہچان میں گئے تو انھوں نے ماننے سے انکارکر ویا ،الٹر کی تعنت اِن انکار کرنے والوں پر۔

نبی کریم صی الترعلیہ ولم کی آ مدسے پہلے یہو دی ہے بینی سے ساتھ اُس نبی کے نمتظ مقے جسکی بعثت کی پیشین گوئیاں اُن کے انجیار نے کی تقیں۔ یہی نہیں بلکہ دُما نیس مانگا کرتے مقے کہ وہ نبی مبلدمبعوث ہوجائے تاکہ کفار کا غلبغتم ہوجائے اور ہم اُن کا ساتھ دیجز اپنے عروج کا دور شروع کریں بنود اہل مدینہ اس بات کے شا ہر مقے کہ بعثت محدی سے پہلے ان سے ہمسا یہ یہو دی ظلم ومصیبت کے وقت یہ کہا کرتے تھے کہ اچھا اب توجس جس کا جی چاہے ہم پر ظلم کی دیسے ہوں کا جی ان سے ہم پر ظلم کی دیسے ہوں کا جی ہے۔ کہ دیسے کہ انہوں کو دیجے کہ انہوں گا کہ دیسے ہوں کا تو ہم پر ظلم کی سے بیا ہوں کے دیسے ہوں کے دیسے ہوں کا تو ہم اِن سب ظالموں کو دیجے کیں گے۔

اہل مرینہ کو میہو دیوں کی یہ باتیں خوب یا دمف یں۔ چنا نجے جب نبی کریم صلی المسر علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اہل مرینہ نے آپس میں کیا کہ دیکھٹا کہیں میہو و می اسلام لانے میں ہم سے سیقت نہ ہے وائیس میلیں ہم ہی جہلے اُس نبی پر ایمان لائیس میکوان کیلئے یعجیب بات تفی کہ دہی میہودی جو آنے والے نبی کے انتظار میں تھڑیاں گین رہے متھے اُن کے آنے پرسب سے بڑھکران کے مخالف ہوگتے۔

اس سلیے کی سب سے زیادہ قابل اعتماد شہادت ام المومنین سیدہ صفیۃ کی ہے جو خود ایک بڑے بہودی عالم کی بیٹی تھیں۔ وہ فرماتی بین کہ جب بی کریم ملی الشرعلیہ ولم مربیت تشریف لائے تو میرے باب اور جیا جو دونوں بڑے عالم سے آپ سے ملنے کے لئے تھے بڑی دیر کے آپ سے ملنے کے لئے تھے بڑی دیر کے آپ سے ملنے کے لئے تھے بڑی دیر کے آپ سے ان دونوں کو یہ دیر کے آپ سے ان دونوں کو یہ یہ گفتگو کرتے سا۔

چیانے کہا کیا یہ واقعی وہی نبی ہیں جس کی خبریں ہماری کتا بوں ہی دی گئی ہیں ؟ باپ نے کہا السرکی قسم یہ وہی معلوم ہونے ہیں چیانے پوچیا کیا آپ کو اس کا کامل سے ہ

والدنے کہا! ہاں ایسے ہی مقابین ہے جیسے کہم اپنے بچوں کو اپنا ہی سمجھتے ہیں۔ اسپر چیانے پوچیا تھیرآپ کا کیاادا وہ ہے ؟ والدنے جواب ویاحقیقت تو یہی ہے کیکن جب تک جان ہیں جان ہے انکی مخالفت کروں گااورانکی ہات چیلئے نہ دول گا۔ دسیرت ابن شام جرم صفالہ) واقعه بدے کرمیرودی علماریه چاہتے بننے کہ آنے والانبی ان کی اپنی قوم بنی اسحاق میں پیدا ہواسگرجب و و دوسری قوم ہواسمعیل میں پیدا ہواجے و ہ اینے مقابلہ میں اسجے سمعتے ستے تواسے انکار برآیاد وہوگئے۔

بہت ہری حرکات ہیں جو یہ کردہے ہیں۔ تعجب تو یہ ہے کران کے علمار ومشائخ مہی ان کو اِن بُرے کاموں سے دو کانہیں کرتے تفے بکہ کہیں جب ساوھ لیے لیتے تھے اور مہی خود مہی شریب گنا ہ ہوجاتے ، یہ قوم کے راہنما بلکہ ہیں جب ساوھ لیے لیتے تھے اور مہی خود مہی

عقے۔ چوں كغرازكعبہ برخيرو كماما مسلمانى ؟ الله عبر مردم أخيار هم ورده بالمه الله بالكامن دون

الله والمسيح ابن مَرْيَمَ الآية (لوبه آيت مالا)

امفوں نے اپنے علمارا درمشائخ کوالشرکے سواا پنارہ۔ بنالیا ہے اور اسی طرح سیج بن مریم کومعبی حالا نکہ ان کوصرف ایک معبود

يَا يَنْهَا الّذِينَ أَمَنُوا إِنَّ كَتِيدًا مِنَ الْأَحْبَادِ وَالرُّهُبَانِ لِيَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال لَيَا كُلُونَ آمُوا لَ النَّامِي مِالْبُاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اے ایمان والوان اہل کتاب کے اکثر علمار ومشائخ کایہ مال ہے کہ وہ لوگوں سے کہ سے بیں اور اسمنیں الشرکی سے کہ متے ہیں اور اسمنیں الشرکی سیدھی را ہ سے روکئے ہیں۔

یعنی نالم صرف بہن نہبیں کرنے کرشوتیں کھاتے ، ندرانے کوشتے ، سود کھاتے بلکہ ایسے ایسے اللہ طریقے ایجا در کے جو الٹرتعالے کی سیدھی راہ سے چھیرنے والے ہونے اور جس ہیں انکوا پنا اور صرف ابنا ہی اقتدا دنظر آنا۔ ابنی معمولی اغراض کی خاطریہ خلق فداکو تحرا ہیوں سے چکر ہیں مجانب کے دیمل آنی زندگی کے لیل ونہاد تھے۔

عَنَا الْكَدُنَا وَيَقُولُونَ سَيُعُفَرُكُنَا اللّهِ (الران أيت عالا) هذا الْكَدُنْ وَيَقُولُونَ سَيْعُفُرُكُنَا اللّهِ (الران أيت عالا)

مچراگی نسلوں سے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جوکتاب الہی کے وارث ہوکر اسی دنیائے دنی کے فائمے سیٹنے رہے اور یہ کہتے رہے ہمیں توقع ہے کہ معامن کر دیا جائے گا اور اگر وہی متاع دنیا سے رسامنے آجاتی تو مجر ریک کراہے ہے لیتے .

یعنی گناہ کرتے اور جانتے کہ یہ گناہ ہے مگراس بھروسے پراس کا ارتکاب کر لیتے کرکٹی کسطیح سخشش ہوجائیگی اور اسی تمراہی کا نتیجہ یہ ہوتا کرگئاہ کر سے شرمندہ نہیں ہونے بلکہ بھرولیے ہی گناہ کا موقع سامنے آجا تا تو بھرائس میں بتلا ہوجائے۔

سَمَّعُونَ فِلْكَذِبِ أَكُلُونَ لِلسُّحْتِ اللَّهِ (مَا مُوارَب عله)

حبوث کے بڑے سننے والے ، حرام کے بڑے کھانیوالے ، یہ دولفظ مبالغہ کے بہر لینی یہ نہیں کہ یہ لوگ مجھی جبوٹ میں بڑجاتے ہیں اور بھی بھی تیو وحرام مجھی لے لیتے ہیں بلکہ یہ وتوصفت کو یا اُن کے نمیر وسرشت میں داخل مہو گئے ہیں بینی جھوٹ اور حرام کھانے سے ماہر ہیں ۔

یہ وصف میہود کے خواص اور علمار دونوں میں بیدا ہوگئے منے جورنتوت اور ندرآ کے لے کر غلط سلط احکام بتاتے اور حق کومنٹے کروینے کے عادی ہوگئے متھے۔ علامہ رازمی نے سَتُنعُونَ لِلْکَذِبِ کِمنی سَتُعُونَ لِاَجْلِ الْکَذِب بیان کئے ہیں بعنی میہودیوں کے یہ علمار ومشائخ اسلام کی خبریں اس لئے سنتے ہیں کہ حجودہ بولیں اور

اسکی غلط شهرت دیں. (کبیری

ا كُنُونَ لِلسَّحْتِ - اكال اكل سے ماخود سے اسكمعنی بیس مبالغ شاس معنی مال حرام اور رشوت کے مقور ہے جصتے بیرطمئن ہونے والے نہیں بلکہ رشوت کو دونوں المحقوں سے میٹنے والے اور اس پر تھی لیں کرنے والے نہیں ، دراصل جب حرام خوری کی عاد ن ہوجاتی ہے تومھر محبوک اور بڑھ جاتی ہے.

ا ناجيل اربعه حضرت سيج عليه التلام پرجو كتاب انجيل نازل بهوتي متى كياموجود چاروں انجیل وہی ہیں یا پیحضرت سیج علیہ الت لام سے بعد کی تصاد ہیں یہ ایک ایساسوال ہے جنببرصدیاں گزرجا نے سے بعد مھی سوال برستور ہ<sup>ا قی</sup>۔ہے.اورعیسات پر اسلام کا به ایسا مهادی قرضه ہے جسکی اوائیگی سے لئے وہ عاجزو در ماندہ ہے . تمام اہل علم کاجسمیں علمارنصاری مجھی شامل ہیں اتفاق ہے کہ ان میں سے سونی ایک مجی حضرت مسیح علیه انستاه می انجیل نہیں ہے اور نہ اس کا خانص ترجمہے۔ موجودہ چاروں ابخیلوں سے متعلق نصاری کے ہاں ایسی کو فی سندیا دستاویز سهين جسكى بنايروه فيهرينكين كران كي روايات كالمسلسله يا ان كي ترتيب وتاليف كا زمانه حضرت مسیج علیہ الستالام یا ان سے شاگر دوں رحوار بوں ایک پہنچناہے بنحود عیسائیت کی نہبی تاریخ اس امر کی شاہرے کہ میلی صدی عیسوی سے جو تقی صدی عیسوی کے اوائل تک عيسائيوں ميں اکسيش سے زياوہ انجيليں الهامي يقين كي جاتی تضيں يسكن مصلط يم ميں أليب يأ سی رئیس نے اِن میں سے صرف جیار کو نتنخب کرسے باقی کو میروک اور غیرمعبر قرار و ہے دیا ا وربه انتخاب معبی کسی تاریخی یاعلمی بنیاد برنهبین بلکه ایک طرح کی فال بکالی گئی ا در اس کو الهامی است ار هسلیم کرلیا گیا-ساری انجیلون کو ایک شخت پر رکھ دیا گیااور انجیل کی آیات اور التركانام اور أس سے استعانت طلب كرتے ہوئے ایك ایك پر ابھ رکھا گیا جو زمین برگرتے ملی میں وہ نامقبول قرار پانی اورجو باقی رہی و تقیقی کتاب مقدس مجھی گئی۔ اسطح چارکتا بین گرنے سے روگئیں اور و و یہ ہیں :۔ (۱) ان بقیہ چاروں انجیل میں سب سے قدیم متی کی انجیل سلیم کی جاتی ہے کئین اسکے باوجود الکا ان بقیہ چاروں انجیل میں سب سے قدیم متی کی انجیل سلیم کی جاتی ہے اسلام نہیں ملکہ اسکا

نصاری سے قدیم علماراس بات سے قائل ہیں کہ یہ استجیل منتی اصلی نہیں بلکہ اسکا

ترجمہ ہے اس کے کہ اصل کتاب عبرانی زبان میں تھی جواب نا ببید اور ضائع ہوگئی ہے اور موجودہ ترجمہ کے بارے میں قطعی طور پرنہیں کہا جا سکتا کہ یہ اصل زبان کا ترجمہ ہے جبکہ مترجم کا نام بک معلوم نہیں اور نہ یہ بیتہ کوکس نہ مانے میں یہ ترجم ہوا ہے ؟

رہ بہ کہ ہے ہوں ہوں ہے۔ اسے متعلق مشہور عیسائی عالم پطرس گواہاگ ابنی کتاب دوسری انجیل مرس کی سے اسے متعلق مشہور عیسائی عالم پطرس گواہاگ ابنی کتاب مردح الاخبار فی تراجم الابرار "بیں مرتس کی سوائے حیات پر لکھتا ہے کہ یہ نسلاً یہودی لا وی اور بطرس حواری عیسیٰ کاش گرد مقا۔ رومیوں نے جب عیسا بیت اختیا دکرلی نوان کے مطالبہ پریہ انجیل تصنیف کی سات یہ بیں اسکندریہ کے قید خانے میں نوان کے مطالبہ پریہ انجیل تصنیف کی سات یہ بیں اسکندریہ کے قید خانے میں

مت پرستوں کے مامقوں قتل ہوا۔

(۳) نیسری انجیل سینٹ لوقائی انجیل ہے جس قدر اختلاف علما رنصاری میں متی کی انجیل کے بارے میں اختلاف موجو و سے بارے میں ہے اس سے بھی زیاوہ لوقائی انجیل کے بارے میں اختلاف موجو و سے بنود لوقانے اپنی انجیل کی ابتدار میں یہ گھاہے کہ یہ انجیل اس نے ثافیلین ماتھ خطوک ابنی کی بنار رکھی ہے وہ اسو مخاطب کر کے گھاہے کہ مسیح کی باتیں جن لوگوں نے کا نول سے سنی تقیب انفوں نے بہم تک جسطرح پہنچا فی ہیں اُن کوہت ہے جن لوگوں نے کا نول سے سنی تقیب اس لئے ہیں ضروری بھتا ہوں کہ اِن کو خو دہی تھے کہ وکی ہم سے نقل کر رہے ہیں اس لئے ہیں ضروری بھتا ہوں کہ اِن کو خو دہی تھے کہ لوقائی آجیل کر دول تاکہ تم کو تھی حقیقت معلوم ہوجائے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا کے اس سے صاف معلوم ہوتا کہ لوقائی آخیل کر قصل اور پولوس اور پولوس کے کہ لوقائی آخیل موق کی آخیل کے بعد وجو د میں آئی اور پولوس اور پولوس کے مریف کے بعد تصفیرے کی تقصص الانبیاد لانجارہ ہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ کو قاشہرانطاکیہ ہیں طب کا پمیشہ کرتا نشا۔ اس نے حضرت مسیح علیہ استلام کو نہریں دیکھا اور سیحیت کوسینٹ پال دیولوس ، سے سیکھا اور سینٹ پال سے متعلق یہ بات پائیے تقیق کو پہنچ جبک ہے کہ وہ اصلاً متعصب یہودی تھا اور عیب اتریت کا بدترین وشمن تصور کیا جاتا تھا اُسٹے نصار تی کے خلاف علی الاعلان اپنی جدوجہد جاری دیکھے ہوئے منا مگرجب اس نے یہ دیکھا کہ اسکی ہم تسم مخالفتوں اور رکا واوں کے باوجو محسیحیت ترتی کرتے جا دیں ہے اور دو سے نہیں رکھتی تب اُس نے مکت اور دو سے نہیں رکھتی تب اُس نے مکت و فرمیب سے کام لیا اور اچا تک اعلان کیا کہ مجھ سے ایک عجیب ہجزہ مرز دی ہوا ہیں وفرمیب سے کام لیا اور اچا تک اعلان کیا کہ مجھ سے ایک عجیب ہجزہ مرز دی ہوا ہی

بحالتِ صحت مقاكه ايك دم اس طرح زبين پر گراجيسا كه كوني كشتى ميں يحيار ديباب اوراسي حالت مين خفرت سيح عليه التلام في مجه كوجهوا اور مجرسخت زجر وتنبیہ کی کہ آئندہ تو ہر گزمیرے بیروی کرنے والوں کے خلاف کوئی اقدام نه كرنا يس مين اسى وقت حضرت مينج عليه الستهام پرايمان لے آيا اور حضريت مسیح سے مسیحی دنیا کی فدمت کے لئے مامور ہوگیا ہوں حضرت سے نے مجھسے فرمایا کرمیں لوگوں کومسیج کی انجیل کی بشارت سٹاووں اور اسکے اتباع کی ترغیب دوں . چنابخداس نے آہستہ آہستہ کلیسا "پر ایسا قبضہ کیا کہ دین عیسوی مى اصل صداقتول كومثاكر بدعتول اور رسو مات كالمجموعه بنا والا. ألوم بيت مسيح، تنگیث ،ابنبت ، کفار ہ کی بیتوں کو ایجا د کرکے پوری سیحیت کو ثبت پرستی میں تبدیل کردیا . آج جوسیحیت قائم ہے و واسی پولوس کی ایجا د کرد وسیحیت ہے. اسکے بعد کون دعویٰ کرسکتا ہے کہ پولوس کے شاگر د لوقا کی انجیل الہامی انجیل ہو؟ ا ورید می حقیقت ہے کہ تو فاکی انجیل میں بیس سے زیادہ موافع پرمتی کی انجیل سے اضافه ہے اور مرقس کی انجیل سے تواس ہے جبی کہیں زیاد ہ اِن تمام ولائل سے تنیجه بهی نکلتا سے که تو قالمی انجیل هرگزالهامی نهبیں ہے اور پذکسی حوار می میسیٰ کی

اور جو باتیس دوسری انجیلول بی بانی جاتی بین ان کے سواج کچھ معلوم ہو و اکھیں ہموسیت سے اکو ہمیت سیج کا مسئلہ ضرور لکھیں تاکہ شیر بنطوں وغیرہ کی جماعت کے خلاف ہمارے باہم مضبوط ہوں۔ تب تو حتا انکی بات قال نہ سکے اور یہ انجیل کھنے پر

منگر اس کے مقابلہ میں بہت سے علماء بددعویٰ کرتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل بوخنا کی نصنیف مرگزنہ ہیں ہے۔ مولف تصص الانبیار نے چند الیے مشہور امور علما کی مسیمی کے نام اپنی کتاب میں حوالوں کے ساتھ لکھے ہیں۔

ان انجیل ادبعہ کا یختصرتعادف ہے جس سے ان کی حقیقت سمجھنے ہیں کا فی دولتی ہے۔
علا وہ ازیں اِن کتا ہوں سے الہا می مذہو نے کی قوّا ور واضح دلائل بیمبی ہیں کہ
ان چا دوں انجیلوں میں حضرت سمجے علیہ الت لام کی زندگی کے مالات ہیں ا ان کی
گرفتادی ءان کاصلیب پرچڑھا یا جانا ،ان کا قتل ، مرکر و وبارہ نزندہ ہونا اور حواد یو
سے کلام کرنا وغیرہ کے مالات بھی موجود ہیں۔اگریہ اناجیل اربعہ حضرت سمج علیہ الله کی الہامی انجیل ہوتیں یا اس کا کوئی حقہ ہوتا تو ان باتوں کا تذکرہ نا قابل فہم بات جسید واقعات تو حضرت سمج علیہ السلام کے بعد سٹ گردجم سمرتے مذکہ خود حضرت سمج علیہ السلام ؟

لبنداان اناجیل کی حیثیت ایک تاری کتاب فی مبوئی مذکه کتاب الله "کملانے کی مستحق مبوق ہے۔

و وسری دلیل إن اناجیل سے غیرالها می برونے کی بیسے بیراناجیل اراجہ جن جن زبانو بین منقول ہوئیں ہیں ان کی عبارات و کلمات سے نقار و تخفظ کی تعجمی پروا فہیں کی گئی بلکہ ایک ہی زبان سے مختلف ایر لیشنوں اور اشاعتوں میں ہر کترت الفاظ اور جملوں کی تبدیلی کمی بیشی موجو دہے۔

ان مخرلفات نفظی اورمعنوی اورتضا دبیان کی تفصیلات وتصریحات کوبمظور سیعی مطالعه کرنا بهو تومولنا دهمت الشرکیرانوی کی کتاب میزان الی "اورهافظ آبنی کی کتاب میزان الی "اورهافظ آبنی کی کتاب میزان الی شادی به الخالق والخلوق" کی کتاب الفارق بین الخالق والخلوق" اورمولنا آل نبی امروبی کی کتاب اظهار حق "لائق و بدکتابی بین علاو و ازین اورمولنا آل نبی امروبی کی کتاب اظهار حق "لائق و بدکتابی بین علاو و ازین

ان مے مطالعہ سیسیجیت ہے نقاب میں موجاتی ہے۔

الغرض موجوده جارول انجيليس نه الهامی بن نه الن سے الهامی بونے کی کوئی ستند سندہ اور نه اُن سے مرتبین سے بارے بین قطعی یا مقینی علم حاصل ہے اور نه زمانهٔ الیف بی ستعین ہے۔ علاوہ اذبی بدایک الیسی زبان سے ترجے بیں جن کا وجود دنیا سے مث چکاہے۔ والداهم.

اگرتم سيح موتو تورات پڙھڪرمنا ؤ .

کاالزام دیا۔ بہرصال زمانۂ نبوّت میں یہ دونوں کتا ہیں تورات اور انجیل فظی اور معنوی دونو تسم کی تخریفات سے اس در ہے مسخ ہوجی مضیل کہ توراتِ موسیٰ اور انجیلِ عیسیٰ کہلانے کی مستعملی تعربی ہوجی مضیل کتابوں کی عظمت اور اہل کتاب سے مستعملی مستعملی مسلم کتابوں کی عظمت اور اہل کتاب سے ہاتھوں اُن کی مخریف اور اُن کامسیخے دونوں کو واضح طور پر بیان کردسے۔ اس سلسلے کی چند آیات کا ذکر اس حقیقت سے انہا رسے لئے کا فی ہے۔

نَذَ لَ عَلَيُكُ الْكِتَابِ بِالْحَقَّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَبُهِ وَ اَنْذَكَ الْمُتَّوِّرًا لَا وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِينَّاسٍ وَالْوَلَ

الْفُرْقَانَ- ١ آل فران أيت متابع

ااسے محصلی اللہ علیہ دلم ، الشرف آپ برکتاب نازل کی حق مے ساتھ جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو ان سے ساتھ جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو ان سے مہلے نازل کی جوانسا نوں کیلئے اس نے تورات اور انجیل کو بھی قرآن سے مہلے نازل کی جوانسا نوں کیلئے برایت ہیں اور نازل کی فرقان دحق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب معنی قرآن مکیم۔

يَا هُلَ الْكِتَابِ لِمَ تُصَاجَّوْنَ فِي إِبْدَاهِمْ وَمَا النَّيْلَةِ الْمَعْمَ وَمَا النَّيْلَةِ الْمَعْمَ الْمُعَلِّمُ النَّوْنَ الْمُعْمَدُ مَا أَنْ يَلْتُهِ الْمُؤْنَ .

داً ل عمران أيت عطل

اے اہل کمآب تم کس وجہ سے ابراہیم دعلیہ اسلام ) کے بارے میں جگڑ تے ہو ذکہ وہ میہودی مفتے یا نصرانی سفتے ؟) حالانکہ تورات اور انجیل کو نزول نہیں ہوا مگر ابراہیم کے بین کی آئی اٹنا بھی نہیں سمجھتے ؟
وَقَالَمَا مُا اَلَّا اَنَا مِر هِمْ بِعِیسَی بین مَدیم مصد قَالِمَا اَبْینَ مَدیم مصد قَالِمَا اَبْینَ مَدیم مصد قَالِمَا اَبْینَ مَدیم مِن مِن مَدیم مصد قَالِمَا اَبْینَ مَدیم مِن مِن مَدیم میں المقوم الله الحد الله والله میں میں میں میں المقوم الحد الله والله الحد الله والله المار میں میں میں المقوم الحد الله والله والله

اورہم نے اُن (انبیار بنی اسرائیل) کے پیچے عیسیٰ بن مریم کو جیجانفدین کرنے والے اپنے سے قبل کی کتاب دلینی) قورات کے اور ہم نے اصلیں انجیل وی جس بین ہوا سے اور نور ہے تصدیق کرنیوالی اپنے قبل کی کتاب دلینی، قورات کی اور پر ہیزگاد وں کے لئے ایک ہوائی اور نصیحت و اور اہل انجبل پر لازم ہے کہ الشرنے جو کچو اسمیں ٹازل کیا ہوئے کیا اسٹرے اُسٹے مطابق فیصلہ کریں اور جو کوئی اسٹرکے نازل کئے ہوئے داخکام) کے مطابق فیصلہ ندکرے تو ایسے ہی لوگ ٹافرمان ہیں۔ اور ہم نے آپ دائیس سے تو ایسے ہی لوگ ٹافرمان ہیں۔ اور ہم نے آپ دائیس کتابوں کی جواس نے اور ہم این کی حواس نے اور ہم ہے اُسٹے مطابق فیصلہ نوگرے والی ان کتابوں کی جواس نے آٹاری ہے سیا ٹی جو اس نے اُسٹری ہوں کو اُل ان کتابوں کی جواس نے اُسٹری ہیں اور اُن پر محافظ ہے دلینی قرآن کی ہم ہی سب کتابوں کی جواس نے بیشتر اُٹر جی ہیں اور اُن پر محافظ ہے دلینی قرآن کی ہم ہی سب کتابوں کی مطابق ہے دلین معیارہ مواقت ہے )

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيُّ الْأُمِّنَ الَّذِي يَعِدُ وُنَّهُ مَكْتُونًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْسُ أَيَّ دَالِّكِ نُجِيُّلِ اللَّهُ واعراف آيت عَكا) (نیکو کار) وہ لوگ ہیں جو بیروی کرتے ہیں رسول کی جونبی اُتی ہے اور حن کا ذکر و واسیے یاس تورات اور انجیل میں لکھا یاتے ہیں۔ ﴾ فَتَظْمَعُونَ ﴾ نُ يُتُومِنُوا كَكُمْ وَقَدُكَانَ فَيِرِينُ مِنْهُ مُ يَسْمَعُونَ كَلَا مَا اللَّهِ تُحَرِّيكَ يُحَدِّفُونَهُ مِنْ يَعْدِمَا عَقَلُوكُ وَهُدَهُ

يَعْلَمُونَ. ربقره آيت عنه)

توکیاتم اسکی توقع رکھتے ہوکہ وہ نوگ دیہود ونصاری ) (نمہار كينے سے ) ايمان نے آئيں سے دراں ماليكہ أن بيں اليے لوگ بھى ہيں كہ التّركا كلام سنتے ہيں مچراے كچه كاكچه كر ديتے ہيں بعد اسكے كر أے سمجھ مکے ہیں۔

فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كُلُتُهُونَ ١ ثَلِينَا بِأَيْدِينَ ثُكَّرِينَ الْكُنْبُ مِأْيُدِينَ ثُكَّرِينَةُ لُونَ هٰذَامِنُ عِنُدِاللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ تَمَنَّا قَلِيُلَّ الْحَ

د بقره آیت م<u>ف</u>کی

سوبڑی خرابی ہے اُن لوگوں کے لئے جوکتا ب اہلی کو اپنے المتوں سے تکھتے ہیں مچرکہہ ویتے ہیں کہ یہ اللّٰر کی طرف ہے تاکہ اس سے قدر م قلیل معاوضه عاصل کریں موخرانی ہے ان سے لئے اسکی بدولت جودہ اپنے بائتوں سے تکھتے ہیں اور خرابی ہے ان کے لئے اس کی برو جوو و عاصل کرتے ہیں۔

مُحَدِّنْوُنَ الْكَلِمَ عَنُ مَوَاضِعِم اللهِ (الدوآية علا) و و لوگ کلام کو ا سکے موقع وممل سے بدل دیتے ہیں اور جو سجير أمضي لصيحت كي تمني من اس كا ايك براحصة مجعلا بيني أب سکو اُن سے خیانت کی اطلاع ہوتی رہتی ہے۔ سورة مأنده میں مزیدان کی بردیانتی کواس طرح بیان کیا گیاہیے:-سَمَّعُوْنَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسَّحْتِ . ﴿ مَا مُد وَآيت مَنَّا )

یہ جبوٹ سے بڑے سننے وائے ، حرام سے بڑے کھانیوالے ہیں . حواری اواری سے نفطی معنی کیڑا دھوکر اسے صاف اوراً جلا کر دینے والے کے ہیں۔ حضرت مسيح عليه استسلام سے ابتدائی مريد چونکه عمومًا دريا سے کنارے کام س رنے والے ماہی گیریتے اس لئے آپ سے رفیقوں ، سٹ اگرد وں کا بہی لقب پڑگیا، مجاز اورمرادی معنی مخلص و مروکار کے ہیں۔ چانج حدیث بیں حضرت ربیز کے لئے یالفظ آیا ہے۔ نبى كريم على الشرطيبة ولم فريات بي-

لِكُلِ بِنِي حَوَايِرِي وَحَوَايِرِي النَّدِيدِي النَّدِيدِينِ

ہر نبی کے حواری ہوا کرتے ہیں میراحواری زبرین الوام سے دلیسی مخلص و مردگار) حوارتین عیسی م کا گزست ته صفحات بیشفصیل سے ذکر آچکا ہے تین فران حکیم نے صرف مواریوں کرکر کی ایک می اسے کسی کا نام ند کور نہیں ہے کے حضرت مسیح علیہ است لام کے حواری کون کون سمھے ؟

البته الجيل متى نے ان کے باتاہ نام شمار کئے ہیں اور چاروں انجیلوں سے خارج برنا باكى الجيل مين ميهى تعداد تدكوري البترجيد نامون كا اختلات يا ياجا آسي-

عورت اورتبوت سيده مريم محتقدس اورطهارت رعِقت وعصمت كى شهادت قرآن عليم نع جامجا دى سے اور أمضيں دنياجهاں كى عور توں ير فوقیت دی کئی۔ اُن سے فرشتوں نے کلام کیا اور الترتعالے کی وی اُن کی جانب آئی گزشتہ صفعات بي بيسب تذكر وآجياب

سلف میں محدین اسخی ، مشیخ ابوالحسن اشعری ، امام قرطبی ، ابن حرم وغیر ہم اس جانب مائل ہیں کہ عورت نبی ہوسکتی ہے بلکہ ابن حرصؓ تو یہ بھی دعوی کرتے ہیں کہ سیدہ حوامؓ سيده ساراً ،سيده بآجره مبيده أتم موسىٰ رخ ،سيده آسن ييم اورسيده مرميم رخ پيسب بي تفيين و ان حضرات سے برکس ایا محسن بھری ہ امام الحرمین شیخ عبدالعزیزرہ اور قانی میں كايدرجان بيركورت بي نهيس برسكتي الهذامتذكره بالاخواتين بمي بي نهيس تقييب البن كثيرة یہ میں کہتے ہیں کرجہورعلمار کا یہ ہی مسلک ہے۔ان علمار کی بیہ دلیل ہے۔ قرآن حکیم ایک موقعہ

وَمَنَ أَمُ سَلْنَامِنَ تَبْيِكَ إِلَّى مِجَاثُ نَّوْجِي إِلَيْمِ فَسُتُمُوا أَهُلَ الذِّكُدِ إِنْ كُنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ. والنمل آيت عنه

داے محصل السرطليد و نم اہم نے تم ے پہلے جب مجى رسول بھیجے ہيں مرد ہى بھیجے ہیں مرد ہى بھیجے ہیں مرد ہى بھیجے ہیں مرد ہى بھیجے ہیں طرف ہم اپنے بینا مات وحی کرتے ہتے سواگر تم کوعلم ہیں تو (دوسرے) اہل علم سے يو جولو .

اورخصوصیت سے ساتھ سستیدہ مرتبم کی نبوت سے انتکار پریہ وسیل سیٹس کی جاتی ہے کہ قرآن جکیم نے انتخاب میں جاتی ہے کہ قرآن جکیم نے انتخاب صدیقہ کہا ہے۔

مَا الْمُسِيْحُ بِنُ مَرْيَمَ إِلَّامَ سُولُ قَدْ خَلْتُ مِنْ قَبْلِرِ الرَّسُلُ وَأَمَّدُ صِيدِيْقَ مُ رَايَهِ ايت عِكِي

بس سیج ابن مریم تو ایک رسول ہیں جن سے پہینے بھی اور رسول گزر چکے ہیں اور ان کی والیہ ہ صدیقہ تھیں۔

اورسورہ نیس میں قرآن کیم نے اپنے انعام یا فنہ بندوں کی جوفہرست دی ہے وہ اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ صدیقیت کا درجہ نبوت سے کہ سے۔

اور وہ علمار جوعورت کے نبی ہونے سے قائل ہیں اُن کی دلیل قرآن کیم کی وہ آیات ہیں جنیں سیّدہ اُم موسیٰ اور سیّدہ مریم کے واقعات کے ضمن بدصراحت موجود ہے کہ اِن پرالسُّرتعالے کے فرشتے وجی لے کہ نازل ہوئے اور اِن کو بشارات سائے اور اِن کے سار اُسے کے سورہ ہود اور سے کلام کیا اور بعض عبادات کا حکم مجی پہنچایا۔ چنا پنج سیّدہ سار ا کے لئے سورہ ہود اور سورہ النداریات ہیں اور سیدہ مریم کے لئے سورہ النداریات ہیں اور سیدہ امریم میں فرستوں کے ذریعہ اور بلا واسط مجی خطاب اللی ہوجود ہورہ اُل عمران اور سورہ مریم میں فرستوں کے ذریعہ اور بلا واسط مجی خطاب اللی ہوجود ہے۔ اور ظام سے۔ اور ظام سے کہ ان مقامات پر وجی کے لغوی معنی (وجدانی ہوایت یا عفی اشارہ) کے نہیں جی میں میں کہ اُن کی اُن اُن کی اُن اُن کی سات ہدگی سے کے ان مقامات کیا گیا ہے۔ اور خصوصیت کے ماعظ سیّدہ مریم کے نبی ہونے وجی کا لفظ است عمال کیا گیا ہے۔ اور خصوصیت کے ماعظ سیّدہ مریم کے نبی ہونے کی واضح دیل یہ ہے کہ سورہ کم میں اُن کا ذکر اُسی اسلوب سے ماعظ کیا گیا جبطح ویکی انہیار ورسل کا ذکر اُسی اسلوب سے ماعظ کیا گیا جبطح دیگر انبیار ورسل کا ذکر اُسی اسلوب سے ماعظ کیا گیا جبطح دیگر انبیار ورسل کا ذکر اُسی اسلوب سے ماعظ کیا گیا جبطح دیگر انبیار ورسل کا ذکر اُسی اسلوب سے ماعظ کیا گیا جبطح دیگر انبیار ورسل کا ذکر اُسی اسلوب سے ماعظ کیا گیا جبطح

ا ورہم نے مریم کی جانب اپنے فرمٹ تہ جبرتنل کو بھیجا۔

الغرض عورت کے نبی ہونے یا منہونے کے بارے بیس علماراسلام سے و و نظریتے ہیں اور سرایک کے بان قرآئی دلائل اور اشارات ہیں جن کا بیراجمالی ذکر غور و فکر کے لیے کا فی ہے۔ علاوہ ازیں ہر قونظر سے کی صحت اور شقم میں کلام مجی کیا گیا ہے جو ہماری اس کتاب کے موضوع سے فارج ہے۔

اس موضوع برشه مهور زمانه محدث ابن حرقم کا مقاله ابل علم کے لئے کا فی بھیرت کا سامان مهیا کر اسے موصوف نے ابنی نافیت کتاب انفصل میں جس قوت اور تفصیل کے سامخہ اسپر کلام کیا ہے وہ قابل مطالعہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں :۔

"بیفسل ایسے سکے سے جب ہر ہمارے زیانے میں شہر قرطبہ (اُندلس) میں شدید افتالات بر پا ہوا، علمار کی ایک جماعت کہتی ہے کہ عورت نبی نہیں ہوسکتی اور جو ایسا کہاہے کہ عورت نبی نہوسی ہوسکتی اور جو ایسا کہاہے کہ عورت نبی بہوسکتی اور دو مری جماعت قائل ہے کہ عورت نبی ہوسکتی ہے اور نبی ہوئی ہے ۔ اور ان دونوں سے الگ کہ عورت نبی ہوسکتی ہے اور نبی ہوئی ہے ۔ اور ان دونوں سے الگ تیسری جماعت کا مسلک تو قائل ہے ۔ وہ اثبات وغی دونوں باتوں میں سکوت کولیسند کرتے ہیں۔

محرجوحضرات عورت سے تعلق منصب نبوت کا انکادکرتے بین اُن کے پاس اس انکارکی کوئی دلیل نظر نمیں آئی۔ البتہ بعض حضرات نے اس آیت کو بنیا دینا یا ہے۔

وَمَا آمُ سَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا مِهَا لَلْ نَوْجِي إِلَيْهِمُ اللَّهِ وَمَا آمُ سَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا مِهُ اللَّهِ وَمَا آمُ سَلْنَا مِن اللَّهِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ اللَّ

(اور اے نبی ہم نے آپسے پہلے میں سرد بھیجے ہتھ وہی کرتے متے ہم ان کی جانب) میں کہتا ہوں کہ اس اور کس نے میں کس کو افتان سے اور کس نے

یہ دعویٰ کیا ہے کہ السّر تعالیٰ نے عورت کو جرایتِ خلق کے لئے رسول بناکر

ہمیجا ہے ؟ یا اُس نے کسی عورت کو رسول بنا باہے ؟ بحث رسالت کے

مسلہ میں نہیں ہے بلکہ نبوت میں ہے (بیعنی عورت نبی ہوسکتی ہے اور

ہونی ہے ) لہذاحی طلبی کے لئے یہ فروری ہے کہ پہلے یہ غور کیا جائے کہ

لفت عرب میں لفظ نبوت سے کیا معنی ہیں ؟ تو ہم اس لفظ کو آ نبار سے

مانو فر پاتے ہیں جیح معنی اطلاع دینا ہیں۔ لیس تیج یہ کا کا ہے کوشخص

مانو فر پاتے ہیں جیح معنی اطلاع دینا ہیں۔ لیس تیج یہ کا کا ہے کوشخص

مانو فر پاتے ہیں جیح معنی اطلاع دینا ہیں۔ لیس تیج یہ کا کا ہے کوشخص

مانو فر پاتے ہیں جیح معنی اطلاع دینا ہیں۔ لیس تیج یہ کا کا ہے کوشخص

مانو فر پاتے ہیں جیح معنی اطلاع دینا ہیں۔ لیس تیج یہ کا کا سے میں

السّر تیا ہے گئے اس کی جانب وحی نازل فرائے و شخص ذہبی اصطلاح میں

ہات کے لئے اس کی جانب وحی نازل فرائے و شخص ذہبی اصطلاح میں

ہاسٹ ہے۔

آپ اس مقام پرینہیں کہ سکتے کہ دمی سے عنی اُس الیام سے بی جوالنّرتعالے نے سی مغلوق کی سرشت میں ودلیت کردیا ہے جبیبا کہ شہر کی بھی سے متعلق النّرتعالے کا ادشا دہے۔

دَ أَدُ حِيْ مَ مِنْكُ إِلَى النَّعُولِ اللهِ وَالنَّحَلِ المَا مِنْ عَلَى اللهِ وَالنَّحَلِ اللهِ وَالنَّحَل اور تيرے رہنے شہدی تھی کی جانب وجی کی .

بندا اگران حضرات سے نزد کی جوعودت کے نبی ہونے کا اٹکار کرتے ہیں نبوت سے معنی بہنہیں ہیں آدوہ ہم کو مجھائیں کرآخر نبوت سے معنی ہیں کیا ؟

حقیقت یہ کہ دہ اس کے سواا در کوئی معنی بیان ہے تواب قرآن کے ان مقامات کوبٹور مطالعہ ہے جہاں یہ ذکور ہے کہ التر عزوجل نے عور توں سے پاس فرست توں کوجیجا اور فرشتوں نے التر تعالیٰ کی جانب اِن عور توں کو وحق ہے این مطلع کیا ۔ چنانچ فرشتوں نے التر تعالیٰ کی جانب اِن عور توں کو وحق شرت اسٹی علیہ السلام کی جانب سے الم اسٹی دسارہ علیہ السلام کی جنائی والدت سنائی ، التر تعالیٰ فراتا ہے ہے۔

وَامُوَا تَهُ قَالِمُ مَنَا قَالِمُ مَنَا فَضَمِ عِلَتَ فَبَسَنَدُ لَا مَا مِا مُعْنَ وَمِنَ وَمَا آمِ إِنْهُ قَلَ يَعْقُوبُ - قَالَتُ لِوَيُكِنَا أَمَا لِدُوا لَا عَجُونًا وَ هَذَا بَعُلِينَ شَيْخًا ﴿ إِنَّ هَذَا لَكُنَّى عَيْبُ . قَالُوا أَ تَعَجَيِنَ مِنَ آمَدِ اللهِ رَحْمَنُهُ اللهِ وَبَرَكَا ثُنَا قَلَيْكُمْ آ هُلَ الْبِيئِةِ إِنَّا حَدِيثُ مَّجِيدٌ.

( مود آیت م<u>لک)</u>

دمريم آيت عدل)

تویہ وی حقیقی کے دریعہ نبوت نہیں تواور کیا ہے؟ اور کیا اس آیت بیں صاف طور پرنہیں کہا گیا کہ حضرت مربم علیہ ااستلام کے پاس جرئیل فرمٹ تا انڈر تعالیے کی جانب سے پیغامبرین کر آیا ؟

نیز حصرت ذکریاعلیہ است الم حب معصوم مریم کے بچرہ میں آتے تو اُن کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق بات مقے اور اسموں نے اس رزق کو دیجو کہ بارگا واللی میں صاحب نضیات لائم بید اہونے کی وعاکی تی ۔ رزق کو دیجو کہ بارگا واللی میں صاحب نضیات لائم بید اہونے کی وعاکی تی ۔ کُنگ مَا حَضَلَ عَلَيْهَا مَن کَيْدِ تَيا الْحَدَّاتِ وَجَدَعِنْدَ عَالِي مِنْ قَال

( آل عمران آیت <u>۳۴</u>)

اسی طرح ہم مصرت موسی علیہ السلام کی والدہ کے معاملہ ہیں و یکھتے ہیں کہ السّٰدِ تعلیٰ نے ان پر وحی نازل فرمانی کہ تم اس بھتے دموسیٰ اکو دریا میں ڈال دو اور سائفہ ہی اِن کو بہ بھی اطلاع دسی کہ میں اس بھتے کو تمہاری جا والیس کر ول گا اور اس کو بی مرسل بنا وُل گا۔ چنا بچہ ارشاد ہے:۔۔
واپس کر ول گا اور اس کو بی مرسل بنا وُل گا۔ چنا بچہ ارشاد ہے:۔۔
واپس کر ول گا اور اس کو بی مرسل بنا وُل گا۔ چنا بچہ ارشاد ہے:۔۔

## إِذْ أَوْحَيْنًا إِلَىٰ أَيِّلَكَ مَا يُوْحِىٰ (الما آيت عث)

پس کون شک کرسکتا ہے کہ یہ نبوت کا معاملہ نہیں ہے ؟ معولی علی والد کا دیجے والا آدمی بھی بآسانی یہ بچرسکتا ہے کہ اگر موسی علیہ السلام کی والد کا یعمل الله تعالیٰ کے عطا کر وہ شرف نبوت سے والب ننہ نہوتا اور بحض نحوا کی بنا پریا دل بی بیدا شدہ وسوسہ کی وجہ سے وہ ایسا کر بیسے تو ان کا بیمل نہیا بیت غیر معقول ہوتا اور اگر آج ہم بیں سے کوئی ایسا کر بیسے تو ہمار ایمل نہیا بیت غیر معقول ہوتا اور اگر آج ہم بیں سے کوئی ایسا کر بیسے تو ہمار ایمل یا گناہ قراد پاکے گا اور علاج کے لئے یا گناہ قراد پاکے گا اور علاج کے لئے یا گئی خانہ بیج ویا جائے گا ، یہ ایک ایسی صاحت اور واضح بات ہے جبیں پاکل خانہ بیج ویا جائے گا ، یہ ایک ایسی صاحت اور واضح بات ہے جبیں شک و شہر کا سوال ہی بعد انہیں ہوتا .

تب یہ کہنا قطعاً ورست ہے کہ حضرت ہوئی علیہ السّلام کی والد کاموسی کو وریا ہیں ڈال ویا اسی طرح کی وی الہٰی تھی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السّلام نے کہ قیا اسی طرح کی وی الہٰی تھی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السّلام نے کہ قیا دائیں این اپنے بیٹے اسمعیل علیہ السّلام کا ذیح کرنا بذریعہ وی معلوم کر لیا تھا۔ اس نے اگر حضرت ابراہیم علیالسّلام نبی منہ ہوتے اور آن کے ساتھ وی اپنی کاسلسلہ واب تہ منہ ہوتا اور می و و عسل محض ایک خواب یا نفس بس بیدا شدہ فان کی وجہ کر گزرتے تو و وعمل محض ایک خواب یا نفس بس بیدا شدہ فان کی وجہ کر گزرتے تو ہر شخص ان کے اس مل کو گنا ہے جمایا انتہا تی خلاب و اقدم یقین کرتا، تو اب بغیر کسی ترد وسے یہ کہا جا اسکتا ہے کہ اتم موسی علیہ السلام نبی تھیں۔ علیہ والد میں علیہ السلام نبی تھیں۔

علاوه ازی سیده مریم علیها السّلام کی نبوت پرایک دلیل یه بیمی پیش کی جاسکتی ہے کہ النّد قعالے نے سورہ مریم میں ان کا ذکر انبیاً علیہم السّلام کے ذُمرہ میں کیا ہے اور اسکے بعد ادشا دفر ہایا :۔ اُولیّات اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْہ مُ مِینَ النّٰہ عَلَیْہُ مُ مِینَ النَّہ بِینَ مِنْ

دُين يَين أَدَمَ وَصِلْنَ حَمَلُنَا الله دريم آيت عدم

یہی ہیں وہ انبیار آدم کی نسل سے اور ان میں سے جن کوہم نے نوح کے ساتھ کشنی میں سوار کیا جن پر الٹر کا انعام واکرام ہوا. تو آیت کے اس مفہوم میں سیدہ مربم علیہا است لام کی تخصیص کر کے ایک انبیاری فہرست سے الگ کرلیناکسی طرح بھی میں نہیں ہوسکتا۔ رہی یہ بات کہ قرآن تھیم نے صفرت سیلی علیہ السّلام کا ذکر کرتے ہوئے مصرت مریم علیہا السّلام کے لئے یہ کہا:-دَ اُمْدُنَ جِدِیدَ یُفَا الدّیہ

اور موسى كى والده صديقة عقيس،

تویدلقب آن کی نبوت سے فلاف نہیں جس طرح حضرت یوسف علیسلام سے نبی ورسول ہونے سے با وجود ان کوصدیق کہاگیا۔

يُوسُفُ أَيْهَا الْصِيدِيْنَ اللهِ وسورة يوسف آيت مله)

اور بيدايك ناقابي انكارحقيقت سے (و باللرالتوفيق)

اب، بإصنرت سار آ معفرت مربیم معفرت اُمّ موسی بینے مسئلہ نبوت سے ساتھ فرعون کی بیوی صرت آسبیہ کو بھی شامل کر پینے اس لئے کہ بی کرمیم

صل الشرملية ولم في ارث وفرايا :-

كُمُلَ مِنَ الدِّجَالِ كَثِيدُ وَكُمُ يَكُمُكُ مِنَ النِّيمَاءِ الْآلِيمَةِ الْآلُولِيةِ الْكَالِيمَةِ الْكَالِيمَةِ الْكَالَةِ الْمُوافِقِ الْمُوافِقِ وَمَوْيَمَ بِنُتِ عِمْوَانَ وَا نَّ فَضُلَّ مِنْتُ مُوافِيمَ إِمُوافِقَ فَصُلَّ مِنْتُ عِمْوَانَ وَا نَّ فَضُلَّ المَّذِيةِ عِمْوَانَ وَا نَّ فَضُلَّ المَّذِيةِ عَلَىٰ سَايُوالَّطُعَامِ (جَارى) عَالَيْتُ مَا يُوالَّطُعَامِ (جَارى)

یعنی مردوں ہیں سے تو بہت سے آومی کا بل ہوئے ہیں مگر عور توں میں صرف و قریمی کا بل ہوئی ہیں آ سیربنت مزائم اور مریم بنت عمرال اور مریم بنت عمرال اور ماکشہ صدایة کی نفسیلت تمام عور توں پر الیسی ہے جیسے کہ تر ید (کھانے کی ایک قسم ) کی تو بی تمام کھانوں پر-

ا در واضح رہے کہ مردوں ہیں یہ درجہ کمال بعض دسولوں ہی کے مال دہ انبیار درس بھی درجہ کمال بعض دراس است درسان سے ملا دہ انبیار درس بھی درجہ نبوت درسان کی ملا دہ انبیان کے ملا دہ انبیار درس بھی درجہ نبی کہ درجہ نہ کو کہ مدیث نہ کو کہ موری ان بیسے کہ الا رقعالے نے جن عور توں کومنصب نبوت سے سرفران فران کے مالی کی تفسیلت مال میں مرجہ ان موجور توں کومی درجہ کمال کی تفسیلت مال سے باتی کوفضیلت ماسل ہے میکن اس درجے سے کم م

بېرمال اس مديث سے يه ابت بواكد اگر چ بعض عورتي بني قرآن نبي بين سكين إن يس سے إن و قوعود توں كو كمال ماسل بوا و در جات سے اس فرق كونو و قرآن مكيم اس فرح بيان كر تا ہے .

ما الم ابن عرفی کے اس فاضلانہ کام کا فلاصہ یہ ہے کہ وی کے اصطلای معنی جن کو قرآن کیم نے انبیار ورس کیئے مضوص کیا ہے وگوہیں ورش کیئے مضوص کیا ہے وگوہیں ورش کیئے مضوص کیا ہے وگوہیں ورش کی دفتہ و بدایت بتعلیم و بدای داست یا فرشت کے دونشرے معنی وہ وی جو السّرتعالیٰ کی طرف سے مشیخص کو برا ہے داست یا فرشت کے ذریعہ سے خطاب کی جائے جس میں بشارات ہوں یا کسی ہونے والے واقعہ کی اطلاع ہو یا فیاص اُس خص کی ذات کے ہے جایات ہوں اب آگر پہلی صورت ہوتو یہ نبوت مع الرمالة ہوگی جو صوف مرووں کے ساتھ فاص ہے ۔ کسی عودت کو یہ نصب نہیں دیا گیا کہ وہ وہ مام انسانی بدایت کے لئے کام کرے ۔ جیسا کہ سور کا انسانی کر ایت سے واضح ہے اور اسمیں انسانی بدایت کے لئے کام کرے ۔ جیسا کہ سور کا انتیا کی آیت سے واضح ہے اور اسمیں قطعاً و ور اے نہیں۔

ا و راگر وجی الہٰی کی دوسری شکل ہوتو ا مام ابن حزم رہ ا ور ان سے موتد نین علمار کی رائے

یں یہ بھی نبوت ہی کی ایک قسم ہے کیو کہ قرآن تکیم نے سور و شورٹی میں انبیار کرام پرنزولِ وی کے جوطولیتے بیان کئے ہیں وہ اس وی پر تھی صادق آتے ہیں۔

اورکسی انسان کے لئے بیصورت مکن نہیں کر التر تعلے اُس سے دہامت فرایس کے فردید یا لیس پر دہ کلام کے فردید یا لیس پر دہ کلام کے فردید یا لیس پر دہ کلام کے فردید یا اس صورت سے کہ التر تعالیٰ کسی فرشتے کو پیغامبر بناکر بھیج بھیروہ التر کی اجازت سے جبکو وہ چاہے اس ابتر کو دی لاکر سنا دے۔ بلا شبہ وہ بلند و بر ترک کہ والا ہے۔

وحی کی بید د دسری قسم جہاں مرد وں پرصاد ق آئی ہے عورتمیں ہے ہے۔ شریک ہیں ۔

لہذاجب قرآن مکیم نے وی کی اس دوسری قسم کا اطلاق بیص صریح حضرت مریم محضرت سارہ محضرت ام موسی اور حضرت آسبیہ پر کیا ہے جیسا کہ سورہ ہود، قصیص، مریم کی آیات سے طام رہوٹا ہے تو اِن مقدس خوا تین پر نبی کا اطلاق " قطعیاً صحیح ہے اور اسکو بدعت کہنا سرتا سرغلط ہے۔

ایک تشبه اور آس کا جواب امام ابن حرق اور ان کے موہدعلمارنے کی

المام الرام المرابوتام كرقر أن عليم في المام المرام الوال الفاظ من مردا نبياركوني ورسول كريت الفاظ من مردا نبياركوني ورسول كرام المرام عورتون من سيكسي كونهين كها ؟

جواب کا صاصل یہ ہے کہ جبکہ نبوۃ مع الرسالۃ "جوم دوں ہی سے لئے مخصوص ہے کا کنات انسانی کی ُرشد و ہدایت ہمعلیم و تبلیغ نوع انسانی سے متعلق ہوتی ہے تواسکا قدرتی تقاصہ یہ ہے کہ الٹر تعلیا نے جب شخص کو اس مشرف سے ممثاز کیا ہے اسپر لازم ہے کہ دو صاف صاف اعلان کر دے کہ ہیں الٹرکا بھیجا ہوا نبی اور رسول ہوں تا کہ مخلوق کے دو صاف صاف اعلان کر دے کہ ہیں الٹرکا بھیجا ہوا نبی اور رسول ہوں تا کہ مخلوق

اسکی دعوت و تبلیغ کو قبول کرے اور الٹر تعالیٰ کی حجت پوری ہوجائے.

اور چونکه نبوت کی دوسسری قسم جس کا اطلاق عور توں پر بھی ہو تاہے وہ عام نهبیں ہوتی فاص اُس ہت سے تعلق ہوتی ہے جسکو پر مقرب دیا جا آیا ہے تو ایسی ہستی کے متعلق صرف بہی اظہار کر دینا کا فی ہے کہ النر تعالیے نے اُس سے کلام کیاہے یا فرشتے نے بشارت ومی ہے یا اسکونسی حکم کا پابند کیا گیاہے۔ اس مخصوص نبوت سے چن م خواتین کوبھی مشرّف کیا گیاہے ۔ اور چو نکہ عور توں کومردوں کی دعوت و تبلیغ سے لئے مبعوث نہیں کیا گیا اس لئے قرآن حکیم نے عور توں کو اَ بَیْهَا اللَّبِي ، اَ بِیْهَا الدَّسُول کہ کمر خطاب نہیں کیا۔

ضرودمی نوط ابام ابن حزم کی برساری بحث قرآن کیم کی اُن آیات کی وج سے ببید اہو نی جسمیں عور توں سے لئے وی ، کلام ، رسالۃ سے الفاِظ آئے ہیں۔ ور مذیبران کا ہرگزمطِ سبنہیں اور نہ ہوسکی ہے گرختم نبوت کے بعد وی کی یہ دوسری صورت آج تھی ہوسکتی ہے۔

عورتوں کی نبوت کے اثبات وانرکار کے ملاوہ تببیری رائے اُن علمار کی ہے جو اسمسئلہ میں توقیف اورسکوت کے تُرجیج دینتے ہیں۔ ان ہیں شیخ تمفی الدین سکی رم نما يا ن چينيت رکھتے ہيں۔

. تعتن الباري بين أن كايه قول مذكور ب :-

تال السبكي اختلف نے هٰذ لا المسسُّلة و لم يعلم عندً فى ذلك شى الخ ( فتح المبارى ج 1 كتاب الأنبيار)

علامرسکی فرماتے ہیں کہ اس مسئلے ہیں علمار کی آراد مختلف ہیں اورمیرے نزویک اس بارے میں اثباتًا بائمفیا کوئی بات تابت نہیں ہے لبذااس مسلمين سكوت اختياد كركه عاسية.

این حرم می خارمین میں ایام این حرم سے اس مضمون پر نظر تانی کی صرورت اور سے اس مضمون پر نظر تانی کی صرورت

محسوس ہوتی ہے اور ہم کو اس سے مختلف بہلو وں کا بھی جائزہ لینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔
اصولی طور پر تویہ بات طے ہے کہ عقائر سے سلسلے ہیں صرف اور صرف نقل ثبوت سی ضرورت پیش آئی ہے۔ جتنے بھی عقائد ہیں وہ سب قرآن وحدیث سے تابت اور منقول ہیں عقل دور ایت سے کوئی بات ثابت ہوجا کہیں جنال و در ایت سے کوئی بات ثابت ہوجا کہیں کوئی عقیل و در ایت سے کوئی بات ثابت ہوجا کہیں کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہوگا۔

ین وی معیدہ ہوں ہے اسکو وائل سے عورت اور نبوت کامسکا عقید ہے سے علق رکھتا ہے اس کے اسکو وائل سے شاہت نہیں کیا جائے گا۔
ثابت نہیں کیا جائے گا بلکہ قرآن وحدیث سے نقل وثبوت نلاش کیا جائے گا۔
علامہ ابن عزم ہے اس اعتقادی سسکا کو دلیل سے ثابت کرنے کوشش کی سے جواصولی طور برصمیج نہیں ہے بقل و ورایت کی فوت کسی موقع پر پیتھر کے ستون کوسونا شاہت کر دیے مکن ہے بہکین پیتھر بھی رہے گاسونا نہیں ہوگا۔ لہذا ہم ایام موصوف شاہت کر دیے بہکن بیتھر بھی رہے گاسونا نہیں ہوگا۔ لہذا ہم ایام موصوف کی فدمت ہیں او باعرض کر ہیں سے کے عورت کی نبوت پر نقلی دلیل بیش کریں۔

الم موصوف نے اپنے دلائل عقلیہ میں ایک دلبل نبوت کی لغوی تحقیق سے دی ہے جو کلاب عرب سے متعلق سے دی ہے جو کلاب عرب سے متعلق سے بیقیناً وحی کے لغوی معنی وہی ہیں جوا ہام موصوف نے کہتے ہیں گئی ہیں جوا ہام موصوف نے کہتے ہیں گئی ہیں ہیں جوا ہام موصوف نے کہتے ہیں گئی ہیں ہیں ہیں گئی تعیین کی تعیین کے کہتے ہیں گئی ہیں ہیں ہیں ہیں گئی تعیین کے کہتے ہیں گئی ہی گئی ہیں گئی ہی ہیں گئی ہی ہیں گئی ہیں گئی ہیں گئی ہی ہیں گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں گئی ہی ہیں گئی ہیں ہیں گئی ہیں ہیں گئی ہی ہی ہیں گئی ہئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں گئی ہئی ہیں گئی ہیں گئی ہئی ہیں گئی ہیں

اسلام سے اس اساسی مسئلہ کو خالص اور خالص قرآنی آیات ہی سے صل کرنا

چاہتے تھا جوا مام موصوت ہے ایسا نہ ہوسکا۔
امام موصوت نے نبوت کی تقسیم رتبالت اورغیر رتبالت کرکے دوسری قسم کے عمد م میں عور توں کو میں شامل کیا ہے اور اس نبوت کوغیر تشریحی قرار دیا ہے۔ بعینی سیدہ مریم ، سیدہ ام موسیٰ ، سیدہ ماجرہ، سیدہ سیدہ تواء اگر چہ نبی مقس سیکن ایسی بی نہیں جو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیں اور اپنی نبوت کا اعلان کریں مقس سیکن ایسی نبی تو دوات ، رسالت کے منصب کی حامل نہیں بلکھ مون نصب بوت کی حامل نہیں بلکھ مون نصب بوت کی حامل تھیں۔

یہ پی بات توبیہ ہے کہ نبوت کی تیقسیم نو د قابل غور ہے۔ اگرتسلیم تھی کرلیا جائے تو تھے بیسوال پیدا ہو تا ہے کہ جن مردوں کوصرف نبوت دی گئی تھی دجیسے سید المارو سید نازکریا، سید نا اسحٰق، سبید ناشعیب علیم السلام وغیرہ) کیا ان مقدس انسانوں نے نبوت کا اصلات کا اصلات نبوت کا اصلات کیا؟ اور کیا اِن بزرگوں نے اپنی نبوت کا اصلات نبوس کیا؟ اور کیا اِن بزرگوں نے اپنی نبوت کا اصلات نبوس کیا؟

الما میل میرے تمام انبیا برکرام نے نہ صرف اپنی نبوت کا اعلان کیا بلکہ دعوت وسلینی کاکامل فریضہ بھی انجام دیاہے تو تو پیرس دلیل سے عور توں کی نبوت کو پوسٹ یدہ اور رہا قراد دیا جائے گا؟

اگریہ کہا جائے کہ وہ نبی چونکہ عورت ہے اس کئے مردوں کے سامنے کیسے آسکتی ہے؟
توجواب دیا جائے گا کہ بردے کے احکام توامت محمد یہ کی خواتین پر نازل کئے گئے ہیں
مللِ سابقہ کی خواتین پریہ پابندی نہیں تھی وہ مردوں کو بھی خطاب کرسکتی تھیں۔ولُوبالوُں
مردوں سے اختلاط مناسب نہیں تھا تو بھر برسوال پیدا ہوتا ہے کہ عورت جنس عورت
کی جانب مبعوث کیوں نہ کی گئی ؟ ہدایت کے لئے جیسے مردمحتاج ہیں عور تمیں بھی محتاج
میں اور انسانی آبادی انہی و قطبقات پر تمل بھی ہے۔

علامہ ابن حزام کے اس استدلال کو تبول بھی کرلیا جائے کہ عورت بہرال عورت کیلئے سے وہ نبرق سے تقاضوں کو کیو کمہ پورا کرسکتی ہے توہم عرض کریں گے کہ یقیناً عورت کیلئے اعلان نبوت مناسب نہیں ہے لیکن کیا وہ اظہار نبوت بھی نہیں کرسکتی تھی ؟ انہار کرنے بیں نہری سے نام المار کیون کیا ؟ انہار کیون کیا ؟ انہار کیون کیا ؟ ابہار کیون کے ابہار کیا کیون کے ابہار کیون کیا ؟ ابہار کیا ؟ ابہار کیون کیا ؟ ابہار کیا کیا گوئی کی کیا گوئی کی کیا گوئی کی کیا گوئی کیا گوئی

انبیار کرام کی طویل فہرست ہے جو قرآن و حدیث اور تاریخ سے ٹابت ہے۔ آگر ان میں ایک ہی عورت کے نبی ہونے کا ذکر ملیا توعلامہ ابن حرم کے دعویٰ کے لئے کافی مقا لیکن پوری فہرست انبیاراس وجودسے خالی ہے۔

یے عجیب بات ہے کہ علامہ ابن حزم جنے توعورت کی نبوت کا دعومی کیا ہے لیکن کسی مبتیہ نے اس کا اظہار یک بھبی نہ کیا ہمو ؟ مرعی سنست گواہ چیست۔

علاوہ ازیں ان سب باتوں کوتسلیم بھی کر دیا جائے کہ الیسی مقدس خواتمین نے مذابی مقدس خواتمین نے مذابی نہوت کوا علان کیا اور نہ اس کا اظہار کیا ہے تو ہم کواسکی بھی تحقیق کرنی چاہیئے کہ سمریا اس ورسول نے الیسی خواتمین کونبی تسلیم کیا ہے ؟ جبکہ إن بقد سس

خوا آبین میں بعض توخود ان کے شوہ نبی سے جیسے حضرت سید نا ابرا ہم علیہ اسلام ، اور بعض کے صاحبزاد ہے نبی ہتھے جیسے میدنا عیسیٰ علیہ التلام ، اِن حضرات نے ان مقدس خاتو کی کو کیا نبی کہا ہے اور کیا نبیوں جیسا معاملہ کی باری از کرام کی پوری تاریخ اس ثبوت سے خالی ہو۔ نبی کہا ہے اور کیا نبیوں جیسا معاملہ کی بہوجا تا ہے کہ صرف عقل و در ایت کی روشنی میں پرسکا جل کیا ہے جبکہ یہ سکا عقائد سے تعلق رکھتا ہے جب میں ثبوت و نقل کی ضرورت متنی ۔

قرآن کیم نے سیدہ مریم کاجو تعارت کروا یا ہے وہ بھی اس بات کا نبوت فراہم کرا ہے کہ بینہ ہمریم نبی نبیت بلکہ وہ ایک مقدس خاتون تقیں جنگی پاکدامنی ،عفّت وصدہ ، غیر شہر منی ۔ اُنپر پہو دیوں نے حبو ہے الزامات عائد کے اور اسٹیں نہم کیا گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ سرایا صدق مقیں۔

> ر قرآن عمیم نے سیدہ مریم کا تعارف اس طرح کروایا ہے :۔ منا المسینیم ابن مَدیم الآس سُولُ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِیدِ الرّسُلُ وَامْتُمَا صِیدَ یُقْدُ الله دیائدہ آیت مص

مسیح بن مریم رغیسی علیه التلام) سوائے نبی ورسول کے اور کچونہ تھے (مذفدا ندخدا کا بیٹانہ شریک خدا) اور اُن کی ماں د مریم) صدّلیقه (ولی) بختیں۔

آیت ندکورہ میں قرآن مکیم نے اُس گمراہی کی تر دید کی ہے جوسید ناعیسیٰ علیہ الت لام کے بارے میں بعض انسانوں کوسٹ بہرگیا مقاکہ وہ سٹریک فکدا ہیں۔اسی طرح سبّدہ مریم سے مھی اُن الزامات کو دورکہا ہے جو شمنوں نے اُن پر لگایا تھا۔

مہر حال اس خصوصی تعادف سے سلسے میں سبید ناعیسی علیہ السّام کو درول کہا گیا ہے اور ان کی والدہ محترمہ کو صدیقہ کے لقب سے ظاہر کیا گیا ہے ، یہاں سوال یہ بیسدا ہوتا ہے کوجب وہ نبی تھیں جیسا کہ علاّ مراین حزم کا خیال ہے تو ایسے موقع پر والممّن نیسیّا کہنا کیا شکل تھا ؟ جگہ ان کے صاجزا دے کو واضح الفاظ میں دسول کہا گیا ہے اور یہ قیقت ہما کیا شکل تھا ؟ جگہ ان کے صاجزا دے کو واضح الفاظ میں دسول کہا گیا ہے اور یہ قیقت سے کہ صدیقیت نبوت نے کم ورج منصب ہوتا ہے جیسا کہ آیت علا سورة النسار میں موجود سے اور یہ بات بھی سطے شدہ ہے کہ ہر نبی صدیق ہوتا ہے۔ کیونکر نبوت کے لئے صدیقیت لازم ہے اور یہ بات بی موجود گی میں سیدہ مریم کو صدیقہ کہنا

واضع طور پر ظاہر کرتا ہے کہ وہ نبی نہ تھنیں اس مرحلہ پر یہاں ووسری بار بھی اظہار کروینا غیر ضروری نہ ہوگا کہ جہاں انبیار کرا م نے ایسی خواتین کونبی قرار نہیں ویا وہاں اللہ تعالی کا کلام بھی اس کے اظہار سے ساکت ہے ۔ اور اگر اظہار کرتا ہے توصرف یہ کہ وہ صدیقة تھیں ۔ اب ہم علامہ ابن حزم کی اُس آخری دلیل پر کلام کرنا چاہتے ہیں جو آیاتِ قرآن ہے متعلق ہے ۔ امام موصوف کی یہ ساری بحث قرآن گئیم کی اُن آیات کی وجہ سے پیدا ہوئی جس میں عور توں کے لئے کلام ، وجی ، رسالت کے الفاظ آئے ہیں جیسا کہ ایسے ہی الفاظ مرد انبیار میں عور توں کے لئے کالم ، وجی ، رسالت کے الفاظ آئے ہیں جیساکہ ایسے ہی الفاظ مرد انبیار کے لئے آئے ہیں جس کا ما حاصل یہ تکلتا ہے کہ جب مردوں کے لئے یعنوان نبوت اور رست کی دلیل سے توخوا تمین کے لئے نبوت کی وہیں کیون نہیں ہوگی ؟ غالباً امام موصوف کے عالمات کے ولیل سے توخوا تمین سے اور اسی بنیا دیر اسمفوں نے عور توں میں نبوت کا صرف امکان خطاب کا محور ہی است کیا ہے۔

ا مام ابن حزم کی اس دلیل پرغور کرنے سے یہ بات مفہوم ہموتی ہے کہ وحی کیلئے نبوت لازم ہے ۔ لینی الٹر تعالیٰ کی وحی اس شخص ہی کی جا نب ہوتی ہے جومنصب نبوت سے سرفرانہ سے یا سرفرانہ ہو تاہے .

ا در چونکر مبض خوانمین می جانب الشرتعالیٰ کی وحی اور کلام آیاہے اس نے سیدہ ام موسیٰ ، سیدہ مریم ، سیدہ باجرہ وغیر ہم منصب نبوت سے حامل قرار باتے ہیں .

حقیقت پرہے کہ یہ ایک ذہبیٰ وفکری استنباہ ہے جس نے نواتین کو بھی نبوت کی صف میں کھڑا کر دیاہے ،

علامه موصوت کی په دلیل کچه زیاد و وزن نهیں رکھتی۔

مینه و مرتوبیر که خو د علامه نے قرآن مکیم کی و ه آیات بھی پیش کی بین جن بیں انڈتو کی وحی فرسٹنتوں کے علاوہ حیوا نات ملکہ جماوات تک بیں اُئی ہے۔

لہذااس کا یہی تمقاضہ ہونا چاہیے کہ اِن است یار ہیں بھی نبوت کا کچھ نہ کچھ تھور قائم کیا جائے۔ نظا ہرہے نہ علّامہ اسکے قائل ہوں گے اور نہ کوئی اور وسرا۔ تو بھے ہم کس دلیل سے ان است یار کو نبوت ہیں حصہ وار بننے سے خارج کر دیں۔ خاص طور پر ایسی صور میں جبکہ ا مام موصوف نے وحی کے منی نبوت ہی بیان سکتے ہیں۔ بہر حال خو آئین ہیں نبوت کا تصور نہ قرآن مکیم کی آیات سے تا بت ہم قابت ہم تا رہے اور نہ تا رہے وسیرت کی کیا ہوں ہے۔ رہی وہ آیات جن میں خواتمین کی طرف الشرتعالے کی وحی و کلام کا تذکرہ ملتا ہے۔
یہ آیات ہمادے مقصد کے خلاف نہیں ہیں کیونکہ خو دامام ابن حزم نے فرشتوں ہے ہیں۔
کی تھی اور زمین وآسمان کی جانب وحی کے معنی الہام ،اسٹ ارہ ، وجدان بیان کئے ہیں۔
اسی طرح عور توں کی جانب وحی سے معنی الهام ،اسٹ دہ کے ہوسکتے ہیں بینی الشرتعالے
نے ستیدہ اُتم موسیٰ،ستیدہ مریم کی جانب الهام کیا۔اوریہ بات واضح ہے اورحقیقت
مجھی ہے۔

ابہم اپنے اس مقصد سے نئے قرآن کیم کی ایک دلیل بھی پیش کرتے ہیں جہاں وحی کے معنی المام ہی سکے ہیں۔

قَلَمَا ذَهُبُوا مِهِ وَ اَجْمَعُوا آنَ يَكُمَّكُولا فِي غَيْبَتِ الْجُبَّ وَاوْحَيْنَا إِلَيْهِ كُتُنَبِّنَهُمْ مِا مُرهِمِ هُذَا وَهُمُ لَا يَشُعُرُونَ .

(ليرسف آيت ع<u>ه)</u>

سوجب اُن کو ایعنی پوسٹ کو) لے گئے اورسب نے پختہ ادادہ کر لیا کہ اِن کوکسی اندھیرے کنویں میں ڈال دیں اورہم نے اُن دیوسٹ) کر لیا کہ اِن کوکسی اندھیرے کنویں میں ڈال دیں اورہم نے اُن دیوسٹ) کے باس وی بھیجی کہتم اُن لوگوں دہجائیوں کو) یہ بات جتلاؤ کے اور وہ تم کو بہنجانیں گے بھی تہیں دچنا بخہ یہ وعدہ پور اہوا)

یہاں قرآن کیم نے سید نا یوسف علیہ ات الم کی جانب آؤ کی کا نفظ استعمال کیا ہے مال نکہ اسوقت سید نایوسف علیہ ات الم نبوت کے منصب سے سرفراز نہ منے یہ اُن کے بین کا واقد ہے۔ منصب بہوت توجوان ہونے کے بعد دی گئے ہے جیسا کہ خود قرآن مکیم کی وضاحت موجود ہے :-

وَكُمَّنَا بُكُمَّ أَشُدَّ كَا أَتَدُنْ مُكُلَّمًا وَعِلْمًا وَمِعْنَ أَن كُومُمُت (نبوت) اور حبب و و (يوسف) جو اني كو پنجي بم في أن كومكمت (نبوت)

اودمنم عطاكميا •

ا و د ظا ہرہے یہ سر فراز می سنویں سے نکلنے سے بعد کی ہے ۔ لہنداکنویں میں سید کا یوسف عليه التلام پروحي آئي جس كاصاف اور واضح مطلب مين ہے كه الترتعالیٰ نے كنویں أنبرابهام كيا اورامضين تستى دى ببرحال وحى محمعنى الهام قرآن عميم كى آيت بي موجود جو اس لحاظ سے ہم پورے وَتُون کے سائھ یہ کہد سکتے ہیں کہ وَ أَوْ حَدِينًا إِلَى آمِ مُوسَى (تصمى آیت من) وغیره

سے معنی یہی ہیں کہ اللہ تعالیے نے حضرت سید ناموسیٰ علیہ الت لام سی والدہ کی جانب المام كيايا فرشته كے فدرىيداطلاع دى كه بيتے دموسى سے ساتھ يہ يہ معالمه كرو- دَفْقيل يذكره سيدناموسيٰ مين آجيك ہے) اور ہم يہ واضح كر كيكے بن كه الشرقعالیٰ كاكسى پيدالمام سمرنا یا اطلاع کر دینا نبوت کی دسیل سبی ہے۔

لبندامتذكره مقدس خواتين نبى نهين تتيس بلكصما بيات ادر اوليار التدمي شامل

مضين وعلم النداعظم وأكبر-

قار كمن كى عدالت من البهم ناظرين كتاب كى عدالت مين قرآن كيم كى أين الآیات کا ترجمہ ومطلب سیش کرتے ہیں جن کو ا مام ابن حزم ظاہری نے اپنے مخصوص فکری رجمان کے تبوت میں پیش کیا ہے اور جن میں وحی سے مختلف معنی پیدا ہوتے ہیں۔البتہ اس سے قبل یہ وضاحت مناسب معلوم ہوتی ہے کہ ان آیات کا بے تنگلف اسیدھا سادھامفہوم بیان کردیا جائے۔ التعرِّدة كے نے جن آیات میں خواتمین كی جانب وحی ، كلام ، رسالت ، حكم وغیرہ سے الفاظ مقل سختے ہیں اِن الفاظ کا سیدھا سا دھامفہوم میں سے کہ التیر تعالیے نے سیدہ ام موسی یا ستیده مرتم وغیر یا می مانب الهام یاات اره اور ندا می ہے اور ظا ہرہے الہام اورات ره یا ند انبوت کمی دلیل قرارنهی پایا تو پیمرکیوں اس ظا هری مفهوم کو ترک سرسے وی سے وہی معنی مراد لئے جائیں جو انبیار ورسل کے لئے استعمال کئے ماتے ہیں۔ ہم اینے اس دعوی میں کہ نبوت خوا ہ کسی قسم کی ہوصر ف اور صرف مردوں کا حقتہ رسی ہے عور میں اس میں شامل مہیں رہیں ہیں قرآن و مدمیث کی قو و دلیل بیش کرتے ہیں۔

اتَّال : يُهِ كَهُ النَّهِ تَعَالِلْ فِي مُروول كُوقُوام (حاكم اورصاحبِ اقتدامه) بنا ياسے اورعورتين محكوم اور مانخت ہیں۔

رمالت! ورنبوّت نواه کسی بھی عنوان سے سخت ہوگی اگرعورتوں بیرتسلیم کرلی جائے تو فی الجمله عور تول کی حاکمیت اور قو امیت ثابت ہوگی کیونکہ نبی مبرحال اپنی است میں عاکم اور تو آم ہو تاہے۔ علامہ ابن حزم مے اُس فکری رجحان کو قبول کرنے پر قرآنی منشار فوت مهوجا تاہے اور یہ ثابت مہو تاہے کے عورتیں بھی قوّام دھے کم، ہوتی ہیں۔

د وم : نبی کریم صلی السرعلیه و لم نے اپنے ایک خطاب میں عور توں کو 'نا قصا تِعقل و دین' فرما یا ہے۔ ایک فاتون صحابیہ نے عرض کیا یا رسول الٹر ہماری عقل اور دین کیول

آپ نے ادمث و فرما یا کیا پرحقیقت نہیں ہے کہ اللہ تعالے نے اپنی کتاب ہیں قانونِ شهادت کے شمن ترقوعور توں کو ایک مرد کے فائمقام فرار دیاہے؟ ۔ ان صحابیہ نے عرصٰ کیا بیشک ایسے ہی ہے ۔ آپ نے ادشا د فر ما یا پر تمہار ہے عقل کے غیر کا مل مونیکی علا مت ہے۔

بھرآپ نے فرما باکیاتم ہر ماہ چند دن بغیرنماز روزے کے رستی نہیں ہو؟ عرض کیا مال یہ واقعہ۔

آپ نے ادرث و فریا یا بیتمہارے دین کے مقصان دیمی) کانتیجہ ہے، (ترذی) اب ہم قارئین کی عدالت ہیں یہ استفانہ پیش کرتے ہیں اورغور وفکر کرنیکی وعوت دیتے ہیں کر محکوم اور مانحت و تا لیج اور ناقصات عقل و رین کیا نبوت سی سرفرانہ ہوسکتاہے ؟

فَالسَّعُلُوَ الْمَعُلُ الذِّكُولِ نُ كُنْتُهُ لَا تَعْلَمُونَ لِهُ اب آپ قرآن کلیم کی اُن آیات کا ترجہ وسطلب ملاحظ فرمائیے جنکوا مام ابن حزم ہے نے اپنے مخصوص رجمان سے ثبوت میں بہنیس کیا ہے۔ پہلے وجی کے لغوی وہتری مغنی جانتا فنروری ہے۔

وحی کے لغوی معنی لطیعث اثبارہ ،خفیہ بات کے ہیں دراغب) سله جاننے وا لوں سے پوچپو اگریم جاسنے مذہو۔ بعنی الیبی بات جواشارہ کرنے والے اور اشارہ پانے والے سے سوآ میسرے کو محسوس نہ ہو.

اب اگریہ وی فرسٹنے کے دراید سے ہوا در فرسٹ اسکو پڑھکرسائے توالیقی میں کو کام اللہ دفران کہا جا تاہے۔ اور اگر بغیر فرسٹنے کے راست قلب پر وحی ہوتو اسکو کلام رسول دصربٹ شریف، کہا جا تاہے۔ یہ ہر ذر وصورت صرف انبیا کہ واسک کا حصر ہیں۔

ا در اگر دل میں کوئی بات آگئی با پختہ خیال آگیا یا خواب میں کوئی بات پالیا یا کوئی غیبی ندا آئی اور پرسب واقعہ کے مطابق نابت ہوئے تو اسکوکشف یا الہام یا وجدان واشارہ کہا جا تاہے۔اس قسم کے اشارے انبیار کرام کے علاوہ غیرنبی

کوتھی موستے ہیں۔

کویا وی کی مہرت سی تسمیل قراد پاتی ہیں کیکن ان اقسام ہیں ایک مخصوص وی وہ وہ ہے جس سے انبیار کرام نوازے جانے ہیں اور یہ وی اپنی خصوصیات میں دوسری تمام قسم کی وج سے بالکل مختلف ہوئی ہے۔ یعنی انبیار ورسل کی جا جو وی کی جاتی ہو تی ہے۔ یعنی انبیار ورسل کی جا جو وی کی جاتی ہو وی ہے کہ الٹر تعالے اپنے تصد وارا وہ سے نبی اور رسول کو ایسے امور کی اطلاع ویتا ہے جسکو وہ ہملے سے نہیں جانے ہے اور وہ نبی ورسول اُس بات کو اپنے کا نوں سے سنتے ہیں اور آئکھوں سے مشاہرہ کرتے ہیں اور دل کی گہرائی میں اسکومسوس کرتے ہیں۔ ایسے طور پر کہ اسمیں شاف شبہ نودرکنار وسوست کے پیدا نہیں ہوتا۔ ایسی حقیقت ٹا بتہ کو انبیار کرام کی وی کہا جا تاہے اور اس وی کی یہ غرض ہوتی ہے کہیں اور رسول اسکے وربیسہ نوع انسان کی رسمنائی گریں۔

قرآن کلیم میں وحی الہٰی کی مختلف نوعتیں ملتی ہیں . انٹر تعالے نے جہاں انہیار کرام کی جانب وحی کی ہے و ہاں فرشتوں کی جانب ، حیوا نات کی جانب ، جماوات کی جا مجھی وحی کا تذکرہ ہو ملتا ہے۔

اوریہ بات ظاہرہے کہ سرایک کی وحی کے معنی و وسرے سے مختلف ہوں گے۔ منتلا: فرشتوں کی جانب وحی کا تذکر واس طرح ملتاہے :۔

## إِذْ يُوْمِيُ مَ بُلِكَ إِنَّ الْمَلَآ يَكِتِ آيَى مَعَكُمْ الْحَ

دانفال آيت عيلا)

يعنى الشرتعالى في غزوة بردين فرشتون كومسلمانون كى تمقويت اورجيعيت فاطرك كي ميدان بررين نازل كي عقا اور أنبريه وحى نازل كي يعنى حكم ديا كرمسلمانون كى جمت برهائين.

یمهاں وحی الی الملاکمة سے معنی حکم اور بدایت سے نسکتے ہیں۔ سیرانات کی طرف وحی کا تذکرہ اس آیت میں ملتاہے :۔

وَ اَوْمِيْ مَ كَبِلَكَ إِلَى النَّحُلِ آنِ التَّخِيرِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُونَيًّا وَ مِنَ الشَّجَدِ وَمِثَا يَعُدِشُونَ الْإِ والمَل آيت عشل

اور تیرے رب نے سٹیمدی کھی پریہ بات وحی کی کہ بیہاڑوں میں گھر بن نے اور درختوں میں اور جوعماری بنانے ہیں آن میں دہمی اپنا کھر بنائے ، کی مربر قسم کے بیلوں کارس چوسے اور اینے دب کی ہمواد کردہ دا و برطبتی دے۔

اس آیت بیں شہد کی تھی کی جانب وی کا تذکرہ ملتاہے بیباں وحی سے مراد
ابس مے کہ اللہ تفالے نے مشہد کی تھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ شہد
کی فراہمی کے لئے ووٹر دھوپ کرے اور مشہد کا ذخیرہ جمع کرے -اور اسس
عمل کے لئے اللہ تفالے نے وہ تمام راہیں ہموالہ کر دی جو اس کیلئے صروری تھیں اسٹمانوں کی جانب وی کا تذکرہ اس آیت میں ملتاہے !-

وَ اَوْسِیٰ بِیْ اِنْ کُیلَ سَدَاءِ اَمُوّها (حم سجده آیت علا) اور مرآسمان میں السّرنے وحی بھیجدی۔

یمهاں وحی سے مراد اپنا ارا وہ ومنشار ہے کہ التّدتِعا کی نے قرق ون میں ساّت آسمان بناکر ہرآسمان ہیں اُس کے بئے جو مناسب کام بھا اُس کا انتظام کردیا اور آسما نوں میں وہ سب مجد محفوظ کر دیا جو التّدتِعا کی مرضی تھی۔

زَمَّيْن كى مِانب وحى كا تذكره اس آيت مين آيليه بيد. يَوْمَهِ إِنْ تُحَدِّثُ أَخُهَا مَرَهَا مِأَنَّ مَ تَبَكُ أَوْمَى كُهُمَا (دَارَال آيَتِ) قیامت کے دن ذمین اپنے دا و برگزرے ہوئے ، واقعات بیان کرے گی۔ یہ اس کے کہ تیرے دب نے اسکو کہنے کی وحی کی ہوگا۔

یہاں ذمین کی جانب وحی سے مراد الشرکا فیصلہ اور اشارہ ہے۔
ایک دن بی کر بیم سلی الشرعلیہ ولم نے یہ آیت کا وت فرانی اور میں میں بہت و کہ ذمین اپنے کیا واقعات بیان میں میں بہت وریافت کی کیا تم جانتے ہو کہ ذمین اپنے کیا واقعات بیان کرے گی بہ صحابہ نے عرض کیا الشراور اس کا رسول بہتر جائے ہیں۔

آپ نے ادم و فرایا وہ واقعات یہ ہیں کہ زمین ہرانسان کے بارے میں گواہی دے گی کہ اس نے میری قیشت پر یہ کام کیا اور اس نے یہ کی کہ اس نے میری قیشت پر یہ کام کیا اور اس نے یہ کام کیا ذہر تی و بری کی شہما وت و دے گی ، در ذی ، نسان ک

علادہ اذیں قرآن کیم ہیں وحی ہے ایک اور منی بھی آئے ہیں جس کا رجہ وسوسہ اور نیال
سے کیا جا تاہے۔ ایسا عنوان عمو با شیاطین اور جنات کی جانب نسوب کیا گیا ہے ۔ سور اور انعام ہیں ملال وحرام طعام کے سلطے ہیں شیاطین انجین دالانس کا یہ وسوسہ تھا کیا اور مسلما نوں کو اس خطر ناک شرسے آگاہ کیا ۔ قصة یہ ہواکہ مدینہ منورہ کے یہودی عالم مشرکین عرب کو جہال اسلام کے ضلاف آبادہ بغاوت کیا کرتے تھے وہال احکام اسلام کا مجبی بداق اڑائے سے لئے مشرکین کو یہ بات تلقین کرتے تھے کہ سلمانوں سے پوچھا جا کا میں بداق اڑائے سے لئے مشرکین کو یہ بات تلقین کرتے مقے کہ مسلمانوں سے پوچھا جا کا میں معاملہ ہے کہ جس جانور کو اللہ ادر دے دیمینی اُسکی موت ہوجا وے) اس کا کھا نا معال ہے ؟

ہے۔ اور حس جانور تو ہم ماری ویسی وی حرین ۱ اس مان ملان سے التاریم یہ ایسا جا بلانہ سوال مقاجس سے ساوہ ذہن مسلمان متا کر ہوسکتے ہتنے . التقریم

نے اس مجروی پرمسلمانوں کو اس طرح متنبہ کیا ہے

مَرُلَ تَأْكُلُوْا مِتَاكُوْا مِتَاكُو الْمُعَالِدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَاتَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَاتَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

مس جانوریس ہے مت کھا و جب رالٹر کا نام زلیا گیا ہوا ور بلاث یہ کن ہ کی بات ہے اور میقیناً شیاطین اپنے ووستوں کے ولوں میں وسومہ فدالتے ہیں تاکہ دا ہے مسلمانو) وہ تم سے جمت کریں ۔ ۔ آیتِ بالا میں مشیاطین کے وسوسے اور خیال کو لفظِ وحی سے ظاہر کیا گیاہیے جونکہ وح کے معنی میں راز اور پوسٹ پرگی بھی سٹ ل ہیں اس سے شیاطین کی اس کا رروانی کو وحی کے لفظ سے ا د اکمیا گیا۔ علا وہ ازیں اور بھی آیات ہیں جن میں وحی کے مختلف معنی آئے ہیں۔ بہرمال وجی سے ایک معنی خیال اور وسوسہ سے بھی تکل آئے ۔اس طرح قرآن حکیم میں وحی کے حسب فریل معنی استعمال کئے گئے ہیں :۔

دا ؛ لطیعت است اره (۲) نحفیه کلام (۳) کشفت (۴) الهام (۵) حکم ۲۱) ظن و ویهم (۷) وسوسه وخیال (۸) وِجدان (۹) نشأ ارا ده (۱۰) ندا نا۱)کتا وتخريه. (تفسيراجدي)

ہم بھریکبار ایام ابن حزم رہ کی خدمت ہیں رجوع ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں ۔ اے علوم نبوت کے دارت! عور توں کی جانب وحی کے معنیٰ نبوت ، آپ نے کس دلیل سے اخد کیاہے ہ

فَالِيَ اللهِ الْمُشَتَكِيٰ.

معیق می پیدائش سے اسلام کی پیدائش سے متعلق تمام آیاتِ قرآنی الكامطالع كياجات توبيحقيقت آشكادا بهوجاتى بيك وقرآن حكيم حضرت مسيح عليه التلام كے متعلق يہود كي تفريط اود نصاري كى افراط دونوں كے خلاف اپنا و ه فرض نصبی اداکید ہے جسکے لئے قرآن کیم کی دعوت کا ظہور ہوا ہے ۔ یہو و ا ود نعبادی اس بارے میں قطعاً و و مخالف اورمتضاد عقیدوں بیں مبتلا ہو کئے تھے میہو و کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیه السّلام مفتری کا ذب ا در شعبده بازیمنے . نصاری کا عقیده به تنفاکه وه مُدا فدا کے بیٹے یا انٹ تلٹہ (تبین خدا وُل بیک ایک) ہیں۔

قرآن علیم نے چند لفظوں میں عیسائیوں کے عقید و الوہیت مسیح کی ایسی مها منہ تردید کی ہے کہ اس سے زیادہ صفائی ممکن نہیں۔

مَا الْمُسِيعُ بِنُ مَرْيَمُ لِلْآمَ سُولُ قَدُخَلَتُ مِنْ قَبْلِم الرُّسُلُ وَأُمُّنُ صِيدِيُقَتَّ كَانَا يَأْ كُلَانِ الطَّعَامَ اللَّهِ -

د ما مُده آیت بھی

حضرت مسیح علیه است ام کے بارے ہیں آگر کوئی یہ معلوم کر ناچاہے کہ فی الحقیقت وہ کیا شخے تو اِن علامات سے بالکل غیرمشتہ طور پر مغلوم کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک انسان مقے ،ایک عورت کے بطن سے بیدا ہوئے ، جن کا شجرہ نسب تک موجود سے اور جو انسان جمع ،ایک عورت کے بطن سے بیدا ہوئے ، جن کا شجرہ نسب تک موجود سے اور جو انسان ہو جہ موجود سے اور جو انسان سے لئے مخصوص ہیں ۔ وہ موت جسم دکھتے ہے ۔ وہ اُن صفات سے متنصف منطے بحد انسان سے لئے مخصوص ہیں ۔ وہ موت حقے ،کوئی مردی محموس کرتے ہے ،ایمنی بھوک پیاس بھی گئی تھی ، موسوس کرتے ہے ،ایمنی بھوک پیاس بھی گئی تھی ، موسوس کرتے ہے ،ایمنی بھوک پیاس بھی گئی تھی ، وکھ سے درو سے بھی سابقہ پڑتا متا ،خو ف والمند بھی طار سی بہو تی تھی ، اُن کو آز ماکش ہیں بھی والاگیا۔ اِن سب سے با وجود وہ المند کے نبی اور رسول بھی ہے ۔

اس قرآنی تفصیل کے بعد کون مقول انسان یقعود کرمکتا ہے کہ وہ خود خدا یا خدائی میں سریک یا خدا کا بیٹا مقے ہلیکن یہ انسانی ذہن کی انتہائی گراہی ہے کویسائی ، خود اپنی ندہبی کتا بوں میں حضرت مسبح علیہ الت الم کی زندگی کو صریحاً ایک انسانی زندگی یا تے ہیں اور کیر بھی اِنتھیں خدائی سے متصف قراد دینے پر اصراد کئے چلے جاتے ہیں . حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس تاریخی اور قبیقی سیج کے قائل ہی نہیں جو عالم وجود میں ظاہر ہوئے مقعے بلکہ اُنتھوں نے خود البینے وہم و گمان سے ایک خیالی مسیح تصنیف کر دیا اور اسکو فیڈا بنالیا .

تَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشُوكُونَ.

اب رہا حضرت مسیح علیہ الت لام کالغیر باپ کے بیدا ہونا یکسی طرح بمی خدا ئیت کی لیل نہیں بن سن سن کی گوئی منال حضرت آدم علیہ است لام صیبی ہے کہ التّر تعالے نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور مھراپنے کاریکن سے وجود بخشا .

آگرین باپ کے ہوٹا حضرت مسیح علیہ التلام کے فکدا ہونے کی دلیل ہوتو حضریت آوم علیہ التلام اِسکے زیاد مستحق ہیں جمیونکہ و ہ بغیر باپ و مال کے پیدا ہوئے ہیں۔ یان مَنْ لَیْنَ مَنْ لَیْنِ عِینْ کَا لِمَا لِیْنَ مَنْ لَیْنَ مِنْ مَنْ لَیْنَ مِنْ مَنْ لَیْنَ مِنْ مَنْ لِی

يُّمَّ قَالَ لَكُ كُنُ كُنُ فَيْكُون . (آل عمران آيت ع<u>اه)</u>

بیٹک عیسی کم اُن کو مثال الٹرکے نز دیک آ دم جبیں ہے کہ اُن کو مٹی سے بنایا مجرکہا اُسکوکہ ہوجا وہ ہوگیا.

حق بات وبئ ہے جو نیرارب کیے تھے تم شک کرنیوالوں سے نہور

سک آلی کنواری مریم کوفرشتوں نے یہ بنادت وی:-اے مریم التر ستھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے اس کا

نام مسيح ميسىٰ بن مريم بوگا . دنيا ا در آخرت مين معزّز بهوگا ا در التّركيمقرّب بندوں بیں شمارکیا جائے گا. لوگوں سے کہوارے ہیں بھی کلام کرے گا اور

ه می عمر کوچنیج کریمی اور و ه صالحین میں شمار ہوگا۔

یرب رت سنکرمریم بولیس یارب میرے بال بحیہ کہاں سے ہوگا

(جبکہ) محصے کسی مرد نے باتھ تک نہیں لگایا ہے؟

جواب ملا دکذلیک) آیسے ہیں" اللّٰہ بیداکر دیتا ہے جو وہ چاہیا ہے۔جب و مسی بات کو پوراکر نا چاہتاہے تولیس اُس سے کہتا ہے کہ مروجا "سووه موجاتى - د آل عمران آيت ع<u>همتانيم)</u>

سورہ مریم ہیں میں بٹ ارت اس طرح ہے:-مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشرنے

حيوا يک نهيں اورين کوئئ برکارعورت نهيں ٻول.

فرشتے نے جواب دیا دکالک) آیے ہی ہوگا" تیرارب فرما یا

ہے ایساکر نامیرے ہے بہت آسان ہے۔ دمریم آیت ۲۰۱۲،

اسی سورہ مربیم میں مضرت زکریا علیہ الت لام سے طلب اولا و پر النّرتعالے نے کمفیں يحيى كى بن رت دى اسبر بوار سے زكريا دعليه التلام، في تعجب كا اظها دكيا-

عرض کیا پرور وگار، معلامیرے بال لڑکا کیے پیداہوگا جبکہ

میری بیوی با بخدہ اور میں بوڈھا ہوکرسوکھ جیکا ہوں ؟

جواب ملا د كذلك) اليه بن بوسط" تيرارب فرما تا يح كه يه تو میرے نئے ایک ذراسی بات ہے۔ آخراس سے پہلے میں تجھے پیدا کرچکامو

جب كه توكون چيزيد تفا - دمريم آيت ١٩٠٨

سورة زاديات بي حضرت ابراسم عليه السّلام كوفر شيّخ ايك ذِى علم لوك كي بشادت

ديتے ہیں۔

پیٹ نگران کی بیوی سار ہ تعجب سے چنجتی ہوتی آگے پڑھی اور

اپیامند پیٹ کر کہنے لگی بوڑھی بانجو کو ؟ فرسٹتوں نے جواب دیادگذلک) "کیسے ہی" تیرے ربساا دشا د ہے و چکیم ہے سب کچھ مالنے والاہے۔ (ڈادیات ایت ۲۹،۲۸)

اس سادی تقریر کااصل مقصد عیسائیوں پر اُن کے اس عقید کے علی واضح کرناہے کو حضر مسیح علیہ الستان م ندفدا مقے اور مذشر یک خدا اور شغدا کا بیٹا جی طرح حضرت ذکریا علیہ الستان کو کی مجزا نظور پرعطا ہوئے جبکہ اُن کی عمر تتوسال سے ذائر متی اور اُن کی بیوی فیسے سال کی اور با بخو بھی الیے ہی مجزا نظور پرحضرت سیج بغیر باپ کے حضرت مریم ہو سے بیدا ہوں گے۔ اس سے الشرقع الی عیسائیوں کو بیسم انا چا ہا ہا ہے کہ اگر بجی کو ان کی اعجازی ولادت نے والد نہیں بن یا تواسیح محض اپنی غیر مولی پید ائش کی بن پر الد کیسے ہو سکتے ہیں ؟ ولادت نے والد نہیں بن یا تواسیح محض اپنی غیر مولی پید ائش کی بن پر الد کیسے ہو سکتے ہیں ؟ اور جیسے حضرت ابر اہم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت پر ان کی بیوی حضرت سار ہو تعجب سے ہی ہی ہیں کہ مجد بوڑھی با بخصرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میرے شو ہر مجی اپنی آخری عمر کو بیٹے کے ہیں ؟

تو فرشتے اُن کوجواب دیتے ہیں کہ ایسے ہی ہوگات لیعنی بڑھاہے اور بانجھ بن کے باوجود اولا دبیدانہیں ہوتی سکے باوجود اولا دبیدانہیں ہوتی سکین الشر باوجود اولاد ہوگی آگرچہ عاد تاً اس عمر بیں انسان کے ہاں اولا دبیدانہیں ہوتی سکین الشر کی قدرت سے ایسا ہونا بعیدنہیں ہے۔

اس د ضاحت کے بعد سیّدہ مریم کو جو بٹ ادت دی جارہی ہے کہ اے مریم التّر تخبکو بیٹے کی بٹ ادت دیتا ہے جس کا نام سیج عیسیٰ بن مریم ہوگا،

اسپرستیدہ مریم کے تعجب پر فرشتے کا یہ کہنا کہ ایساسی ہوگا۔ اس کا صا ت مطلب یہی ہے کہ تیرے ہاں لا موگا با وجود اسکے کہ تجھے کسی بشرنے نہیں خیوا ہے۔

الغرض ستیدہ مریم کوسفی مواصلت کے بغیر بتی پیدا ہونے کی بشارت وی گئی متی اور فی الواقع اسی صورت سے حضرت میسیٰ کی پیدائش ہوئی ورنہ اگر بات بہی تقی کہ مریم میں اور فی الواقع اسی صورت سے حضرت میسیٰ کی پیدائش ہوئی ورنہ اگر بات بہی تقی کہ مریم کے ہاں اسی معروف فطری طریع سے بچہ بیدا ہونے والا مقاجس طرح و نیا بی عور توں کے ہاں ہواکر تا ہے تو یہ سادا بیان نعوذ باللہ قطعی مہل مطیر تاہے بوسور ہُ آل عمران کے چو تھے دکوع سے چھطے دکوع تک چیلاگیا ہے اور وہ تمام بیا نات بھی ہے معنی قرار پاتے جو دلا دیسی کے باب بیں قرآن کے دوسرے مقامات پر ہمیں ملتے ہیں۔ عیسائیوں نے حضرت کی ٹالات الم

سو النه "اور "بن الله" اسى وجد سے مجھا تھا کہ اُن کی بیدائش غیر فطر می طور پر بغیر باپ کے ہوئی معتی اور یہودیوں نے سیدہ مریم پر الزام بھی اسی وجہ سے لگا یا کہ ایک لڑکی غیر شادی معتی اور اُس کے باں بچتہ پیدا ہوا ۔ اگر بیسرے سے واقعہ می نہ تھا تب اِن دونوں گر دہوں (یہوو ونصاری) کے خیالات کی تر ویدیں بس اتنا کہ دینا بالی کا فی تھا کہتم لوگ غلط کہتے ہو۔ وہ لڑکی شا دم شدہ تھی ۔ فلا شخص اس کا شوہر تھا اور اُسی شے تیسی پیدا ہوئے ہے۔ یہ تختصری دو تو ٹوک بات کہنے کے بجائے مسیح بن مریم کہنے کی آخر کیا ضرورت تھتی ہجس سے بات مسیح بن مریم کہنے کی آخر کیا ضرورت تھتی ہجس سے بات مسلم سے بات اور اُسی شاہد کے باتے اور اُلی ہو جائے۔

نیزولادت کے وقت سیدہ مریم کا اپنے جائے اعتکان سے دورجنگل کی طرف مکل جانا خوداس بات کی بڑی دلیل ہے کہ حضرت میسیٰ علیہ التلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہے۔ اور اگر سیدہ مریم شادی شدہ ہوئیں اور شوہ ہر ہی سے ان کے بال بچہ پیدا ہور اہونا توکوئی وجہ نہ تھی کہ میکے اور سسرال سب کوچھوڑ جھاڈ کر زعبی سے ائے تن تنہا ایک وور دراز مقام پرکیوں جل جی واکین ؟

مچرمت دی شده او کی کے بال جب مبلا بچہ بیدا ہور باہوتو وہ چاہے تکلیف کے کتنی ہی ترفید اور پرایٹ ان ہو عزیز واقارب سے دور نہیں ہوسکتی بیدساری تفصیل اس بات کو ظام کر رہی ہے کہ حضرت میسی علیہ الت لام کی ولادت اُس عام طریقہ سے نہیں ہوئی جو عور تول کو میٹ آتی ہے دمین صنفی مواصلت کے سابقی )

پس جولوگ قرآن کو النگرکا کام مانتے ہیں اور بھر حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق یہ ثابت کر ناچاہتے ہیں کہ اُن کی ولادت حسب معمول باپ اور بال کے اتصال سے ہوئی متی وہ لوگ گو بیا یہ ثابت کر ناچاہتے ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ اظہار ما فی الضمیر اور بیان بر ما کی اتن قدرت بھی نہیں دکھتے ہیں۔
کی اتن قدرت بھی نہیں دکھتا جتی خود یہ حضرات رکھتے ہیں۔
تعالیٰ اللّٰہ عَدَّا کَیْ اللّٰہ عَدَّا کَیْ تُولُون عَلْوَا کَیْ اَلْہُ اللّٰہ عَدَّا کَیْ اللّٰہ عَدِّا کَیْ اللّٰہ عَدَّا کَیْ اللّٰہ عَدَّا کَیْ اللّٰہ عَدَّا کَیْ اللّٰہ عَدِّا کَیْ اللّٰہ عَدِّا کَیْ اللّٰہ اللّٰہ عَدَّا کَیْ اللّٰہ عَدِّا کَیْ اللّٰہ عَدِّا کَیْ اللّٰہ عَدِّا کَیْ اللّٰہ عَدَّا کَیْ اللّٰہ عَدِّا کَیْ اللّٰہ عَدِّا کَیْ اللّٰہ عَدْ اللّٰہ اللّٰہ عَدِّا کَیْ اللّٰہ عَدِّا کَیْ اللّٰہ اللّٰہ عَدْ اللّٰہ اللّٰہ عَدْ اللّٰہ اللّٰہ عَدْ اللّٰہ اللّٰہ عَدِّا کَیْ اللّٰہ اللّٰم اللّٰہ اللّٰہ

التركی با اوب بندبال امتره مريم كا والده سيده مقرم د قرآن زبان ين التركی با اوب بندبان يا امتره مريم كا والده سيده مقرم د قرآن زبان ين المتركم كا المتركم كا المتركم التركم كا التركم التركم كا التركم الترك

میرے پیٹ میں ہے کہ وہ آزاور کھ جائے گا (ہرقسم کے دنیوی کاروبارے اور تبری ہی فعدمت اور عباوت کے لئے وقعت رہے گا۔) سوتواے الشریہ نذر مجھ سے قبول فرمالے۔ کیونکہ توخوب سننے والا خوب جاننے والاہے (سننے دا میری دعا دُن کا جاننے والا میرے اضلاص کا)

والدہ مریم کی توصید پرستی ،اخلاص وبٹہیت منا جات کے تفظ لفظ سے تمایاں ہورہی ہے ، سٹر والدہ مریم کی توصید پرستی ،اخلاص وبٹہیت منا جات کے دبینی وا خلاتی تخفظ کی ہوتی ہے ،اور والدں اور السّرواليوں کو این اولاد کے لئے نکر اُن کے دبینی وا خلاتی تخفظ کی ہوتی ہیں ۔ بریمی کہ السّروالوں کی طرح السّروالياں بھی این وعاول بین کس درجہ بااوب ہوتی ہیں۔

خیر یک طیب کے فالوہوتے تھے۔ سیدہ مریم کے والد صرت مرائ کے انتقال کے بعد سجد اقصافی کے فالوہو تے تھے۔ سیدہ مریم کے والد صرت مرائ کے انتقال کے بعد سجد اقصافی کے خادموں کی سرواری صفرت ذکریا علیہ است الام کے حصتہ ہیں آئی۔ آپ ایک توسیدہ مریم کے عزیز قریب اور مجر فقد ام مسجد کے سروار بھی تھے بسجد اقصافی کیئے وقف شدہ مصموم مریم کی تربیت و مجمدانی النہ کی طرف سے آپ ہی کومپروگ می تھی۔

مبداقصیٰ کے فادیوں کے دہنے اور عبادت کرنے کے لئے ہیکل دمبید) کے
اوھرا دھر مجرے یا فلوت فانے بنے ہوئے تھے جن کو محراب کہا جاتا تھا۔ انہی ہیں سے
ایک جرو معصوم مریم کا مقاصمیں وہ مشغول عبادت رہتیں۔حضرت ذکریا علیہ الت لام
ایک تو یوں بھی سروا دِفدام عقے اور اس حیثیت سے ہرفادم وفادمہ کی گرا فی رکھنا آپکے
فرائف میں وافل تھا اور مجرستیدہ مریم کے تو آپ عزیز قریب بزرگ سر مریمت بھی تھے۔
ان کے جرے میں قدُدةً آپ کی آمد ورفت رہا کرتی محق۔ آپ جب مجمی بھی سیدہ مریم کے
یاس جرے میں آتے تو آن کے پاس ترو تازہ میوے موجود پاتے۔ ایک باد بولے اے مریم گیے
یہ بھیل کہاں سے تھے ل جاتے ہیں ؟ وہ بولین یہ النٹر کی طرف سے آجاتے ہیں ہینک الند

حضرت ذکریا علیہ الت لام اس وقت بک بے اولا دیتے۔ اس صالحہ لاکی کو ویکھ کے اس صالحہ لاکی کو ویکھ کے کہ کو ویکھ کے ویکھ کے اس کے دل میں اپنی وہ آرزور قت کے ساتھ پیدا ہوئی جو وارثِ نبوّت کے لئے و عصد ورازے قائم متھی۔ جس طرح الٹر تعالیے اپنی قدرت سے اس کو شدنشین لڑکی کورزی

پہنچار ہاہے انھیں امید ہوئی کہ الشرتعالے جاہے تو اس بڑھاہیے ہیں بھی اِن کو اولاد دے سکتاہے۔

بہرمال حضرت ذکریا علیہ الت لام نے اپنے دب کو بیقراری کے ساتھ پکارا ہے پُرور دگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولادعطاکر توہی وُ عاکا سُنے والا ہے " داکھران آیت عصل)

یعنی مجھے بھی اپنی عنایت سے اُسی طرح دے جیسے یہاں بلااسباب ظاہری ترو آزہ میبوے پہنچے رہے ہیں ۔اولاد کی خواہش ایک امرطبعی ہے اور زُر بر کیا کمالی زرکھے بھی خلاف نہیں۔ قرآن مکیم نے بار بار پنجیبروں کی زبانی اس قسم کی و عائیں نقل کی ہیں۔

وه ندام بعضی تعلی و در بین جنهال بین بخیمال میں بخیمال بین جنبال اور دنیاطلبی قرار دیاہے بہماری شریعت اسلامیہ نے اولا دکی خوام شکوسنت انبیا کی در دنیاطلبی قرار دیاہے بہماری شریعت اسلامیہ نے اولا دکی خوام شکوسنت انبیا کی دوسریقین بتا یاہے معیج بخاری میں توستفل عنوا نات طلب اولا دیے فصف آئی میں موجود ہیں ۔

البتہ یہ حقیقت صرورہ کے صرف اولاد طلبی مقصونہ مہیں ہوتی اہل النّبر کی نظر میں آخرت پر بہر حال رہتی ہیں ہوتی اولا دہی نہیں چا م آخرت پر بہر حال رہتی ہے۔ اس لئے حضرت ذکر یا علیہ الت لام نے عض اولا دہی نہیں چا م کی ڈیتر بیّن طبیبی نیک اولاد کی درخو است کی جو اُن کے بعد اُن کی دعوت و تبلیغ کے کام کو جاری رکھے۔

انسان کرامت عنده کا بین کرام کی بین از الله دریم آیت سے) جب میں زکر یا مریم کے مجروی آت توان کے پاس کوئی چیز حب کی پاتے . دستلاً ترواز و میوے اور مسٹروہات) ستد و مریم آکر نبی تھیں میں کرسلف سے ایک طبقے کی دائے ہے تو یہ نبی دزق معجزوالد آبیت شمار ہوگا۔

اور اگر وہ نبی نہیں بلکہ صالحہ اور ولی النہ خاتون تقبی جسمیں کسی بھی اہل علم کا اختلات نہیں ہے تو رہے ہی رزق مسکر امت "سمجھا جائے گا۔ اسی ہنا پرمحقق بن اہل سنت نے

آیت ندکورہ کو کر امات او امیار "سے اثبات ہی نصی قطعی قرار دیا ہے۔ جیسا کہ قرآن کا بین دگیر آیات سے بھی ثبوت ملت ہے۔

السُمَكُ أَحْمَلُ وَإِذْ قَالَ عِينَى بُنُ مَرْيَمَ يُبَيِّيَ الْسُوائِيلُ إِنِي الْمُسَكُ أَحْمَلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(الصف آيت عن

اور یاد کروسیسی بن مریم کی وہ بات جوامفوں نے کہی متی کواہے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف الشرکا بھیجا ہوا رسول ہوں تصدیق کرنے والا ابول اس تورات کی جومجہ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے اور بشارت دینے والا بوں ایک رسول کی جومیرے بعد آئے گاجس کا نام احربہ گا۔

نبی کریم ملی النگرطئیہ ولم سے تعار فی سلسلہ میں قرآن حکیم کی یہ آیت نہا بت اہمیت رکھتی سے اور یہ ایک ایسا اعلانِ عام مقاجو نزولِ قرآن سے وقت پوری عیسا نی ونیا سے لئے لئے ۔ ایک تحدی دچلنجی) کی حیثیت رکھتا تھا۔

نبی کریم ملی الشرطلیہ وہم کی بعثت کے وقت خاص طور پر ہجرت کے بعد مربینہ طبیبہ ہیں جہاں یہ سورت نازل ہوئی ہے میہو و اور عیسا تیوں کی مشقل آبا دیاں تقین نہی کے درمیان یہ آبت بڑھی گئی جسمیں بغیرکسی ابہام کے واضح طور پر حضرت مسیح علیالسلام کی یہ بشارت نقل کی تخی ہے۔ تاریخ ت برہے کہ حضرت عیسی علیہ التلام کی اس بشات کی یہ بشارت نقل کی تحق ہے۔ تاریخ ت برہے کہ حضرت عیسی علیہ التلام کی اس بشات پرجبکو قرآن تھیم نے نقل کیا ہے نہ میہو دیے تعجب کیا نہ نصاری نے انکار کیا جبکہ میہودی اور عیسانی دنیا ہراس موقعہ کی تاک میں بھی کہ قرآن تھیم کو غلط تا بت کیا جائے۔ اور عیسانی دنیا ہراس موقعہ کی تاک میں بھی کہ قرآن تھیم کو غلط تا بت کیا جائے۔

مجلایہ کیسے مکن مقاکر قرآن کیم حضرت عیسی علیہ استلام کا آیک اہم اوز صوصی اعلان شائع کرے اور اُسیر کم از کم مدینہ طبیبہ کے عیسانی فاموش اور زبان بند موجائیں اور کی اعتراض مذکریں ؟

يه بات اليسى شعقى كه اسكونظرا ندازكر ديا جاتا يا اسكوغيرا بمسليم كربياجاتا ميد

آیت تو میسائیت کی ساری بنیا و کو متز لزل کرنے والی تقی ، اُن سے لئے ایک کھلا چیلنے مخفا ،
ایک للکار تفتی ، ایک الیبی بات تھی جو عیسائیوں کی این را اُرا دینے کے لئے کافی تھی ۔ اِن سب
سے باوجو دعیسائیوں کو یہ جُرائت نہ ہوئی کہ وہ نبی کر مصلی النّہ علیہ وہم کی خدمت میں آتے اور دعویٰ کر جیسے کے محفرت سبے علیہ الت لام نے اپنی اُرندگی ہیں کہی ہی بھی بھی ایسی کوئی بشارت نہیں دی اور نہ ہم اُن کی کتاب انجیل میں الیسی کوئی تصریح بیاتے ہیں ۔

مرحبايلم وبِمن جِعم مِن عِندِم مَرحبايلم وبِمن عِندِم مَلام مَن عِندِم الله مَا الله عِنْ الله عَنْ الله عِنْ الله عَنْ الله

بن مريم المراهم وسنداحد

بن سب نے اُس بات کی تصدیق کی جبکو قرآن کی ہے۔ نظل کیا ہے ، اور آپ کی ذات

با برکات میں اُن علا مات کو با یا جس کا ندکر ہ انجیل مقدس میں وہ موجو دیا تھے۔

ور آن کیم کی اس آیت میں نبی کریم سلی الٹرعلیہ ولم کا اسم گرامی اُئے کہ مقل کیا گیا ہے۔

تا ریخ سے پیھی ثابت ہے کہ حضور اکرم سلی الٹرعلیہ ولم کا نام مبارک مرف محد میں نہ تھا بلکہ آخم کہ مھا۔

حضرت ابوموسی اشعری کی روایت ہے کہ آپ نے فرایا:-آنام حَمّد کا دَا اَکْ اَکْ اَلْمُ مَدّد دُا کَا اَلْکَا شِدْ

میں محقہ میں اور میں احمد ہول اور میں حاشر ہوں۔ اسی مضمون کی روایات امام بخاری ،امام مالک مسلم، وارمی، نزیزی اور نسائی رو نے بله سازگ ہوتم کو، وراُسکوجنی مانب سے تم ہے ہو میں تواہی ویتا ہوں کروہ الترکے رمول ہیں بیدوی ہیں جنکا تذکرہ کتا مقل کی ہیں بمتب مدکورہ کی مراجعت کرنی جائے۔

بی کریم کی السّرعلیه وقم کا براسم گرامی صحابه کرام میں معروف تھا۔ چنا نجہ حضریت حسّان بن ثابت کی پیشٹر کتب مدیث میں ملسّاہے :۔

صَلَّى الْإِلْمُ وَمَن يَعُمُّ بِعَرْشِهِ وَالطِّيبَوْنَ عَلَى الْسُارَكِ احْمَل

التعرف الداميك ما طان عرش فرشے اورسب پاكيزه مستيوں نے با بركت احمد بير در و و مجيبا ہے۔ العرف الله سناري المان كار الله الله الله الله على مدارة بيفاس ته بدنس على مدان فرما ته

امام بخاری این کتاب تاریخ صغیری روایت مفل کرتے ہیں کہ ملی بن ڈید فرطتے ہیں کرخواجرابوطالب پیشعر بڑھاکرتے مقے:۔

وَشَقَّ لَمُ مِن الْمِهِ لِيُحِلُّمُ فَنُوالْعَرْشِ مَحْمُودُوهُ فَالْعَمَّالُ

التلایت نام پاکست آپکانام بایا تاکعظمت فا برہو الیس عرش والامحمد وسے اور آپ محتذبی التلایت البادی جامیت)

علآمہ ابوجعفر بغدا دی المتوفی سوستے نے لکھ سے کہ حضور اکرم کی بعثت سے پہلے کل سنّے تہ آومی اس نام کے گزرے ہیں۔ اِن ہیں ایک محد بن سفیان بن مجاشے کی با بہت یہ لکھا ہے کہ اِن کی البہ سے بہی سننگر کہ آیندہ پیمبر کا نام محد ہوگا یہ اُم اپنے لڑکے کا دکھ ویا۔ 'ام اپنے لڑکے کا دکھ ویا۔

احمد کے دومعنی آتے ہیں۔ایک وشخص جوالٹر کی سب سے زیا وہ تعربیب کرنیوالا ہو۔ دومس معنی ۔ وشخص حسی سے زیادہ تعربیت کی گئی ہویا بندوں ہیں سب سے زیادہ قابل تعربیت ہو۔

تاریخی طود پر ثابت ہے کہ آپ سے پہلے عرب میں اس نام کا دواج بہت ہی شاؤوناوں متحارصا حب قاموں ہے۔ نام کا دواج بہت ہی شاؤوناوں متحارصا حب قاموس نے لفظ حمد سے ایک معنی وہ واست محص ملتھے ہیں۔ لہذا محد سے معنی وہ واست جس کاحق پود اکر دیا گیا۔ لینی قددت کی جانب سے نوع انسان کوجس حس مرحد کمال سکہ بہنچا نامقصو و بھا و دحضرت محدصلی الٹر علیہ و کم پر بود اکر دیا گیا ہو۔

حنقرت حسّان بن تما بت يون مدح سرام وت بي-

الْمَاسَلُهُ اللَّهُ اللَّ وَاحْسَنُ مِنْكُ لَمُ تَوْقَظُ عَيْشِيْتُ كَأَنَّكَ فَدُخُلِفْتَ مِنْ تُكَانَّرُ

خُلِقَتُ مُبَرَّهُ أَينَ كُيِّ عَيْبٍ اورآب جبيسا صاحب جرك سي طورت بمدانك سیری آنکھوں نے آب جیسائسیٹ مجھی ویکھا م کو یا آب این خواسش و مرشی کرمطابق بید استی سی آپ ہر مرعیب سے پاک ساف بید اکٹے گئے

صاحب قاموس نے محد سے ایک عنی بھی تکھے ہیں :-مُحَسَّدُ الَّذِي يُحْسَدُ مَرَّةً بَعَدَ مَرَّةً إِ

يعنى جسكى تعركيب كوسكسكم بمحتم ندم وابرد-

صاحب قاموس نے محدّ کو تھید ہے تی سمجی ہے جسکا فیا متد مبالغدا در تکریا دستے بین كسى كام كواليے نبور پر يورا مدنے كوفلا مركرے كه كوفئ جزر ستروك مذہر جیسے فَتَنَهُ مُنْفَيْنِيدُ لَهُ مُرْبِ مكريك كياكوني جزو باقى ندريا.

اليه سي محمد سيم معنى يهم ديم و و و و الشجب كاجر رج إر قوابن حمدت -شہریدایوں کے ایک فیرمعروٹ شا نرکھنٹ برایونی نے آ ہے بھیال وکھال کو اسسس خولبسورتی سے اواکیا ہے کہ آروو مرحت سرانی ایسا عنوان نظر سہیں آی فرخ مصطفي سے وہ آئينہ کہ اب ایسا درسرا آئیٹ به بهماری بزم خیال میں بذو کان آئینه سازمیں البیتہ فارسی زبان میں اس عنوان کو اس طرح ا داکیا گیا ہے۔

اً فَاقِهَا كَرُويِهِ هَا مُ مِهِمِ بِهَال وديذِمَ ام يَ بِسيارِ حوبالْ يْدَامُ لَكِن توجيزِ وَكَيْرى وصلى النُّدُ على سيِّد الموسلين وخاتم النَّبيِّين وعلى أنْه واصحاب اجمعين.



النسر المسلم المترعلية ولم كى و فات كے بعد چند حضرات نے سیدہ ولم كى و فات كے بعد چند حضرات نے سیدہ ولم كے عائشہ ولم كے عائشہ ولم كے اختاق وعادات كے تنعلق كريم فلسل بيان فرمائيے .

سیدہ عائث معدّ نقدرہ نے تعجب سے پوچھا کیا تم قرآن ہیں پڑھتے؟

اُن لوگول نے جواب دیا ہاں ضرور پڑھتے ہیں! فرہ یا کہ آپ کی بوری زندگی قرآن ہی تو بھٹی۔ دمیعٹی قرآن محیم کے جو تھا صنے ہیں وہ آپ کی عملی زندگ میں موجود تھے۔ قرآن کلام الٰہی ہے اور خاتم الانہیار "سکے مہبط اور اُسے اولین مخاطب ہی قرآن مُرشدہ ہدایت ہے اور محد رسول الٹرسلی الٹر صلیہ وقم راشدہ ہادمی ہیں۔ قرآن دعوت وہی جام ہے

ا ورنبی اکرم اُسکے داعی وسیفیسر ہیں.

، اس کئے قرآن تکیم کا مرجملہ اور اُسکی ہر آبت کسی نہیں جینٹیت ہیں آپ کے اخلاق وصفات سے معلق رصتی ہے توا ب کس طرح یہ بتا یا جائے کہ قرآن تکیم میں آپ کا دکر جسیل کنٹنی مگاریں اے سرہ

البنهٔ قرآن کیم نے بن آیات میں آیکے اسمارگرامی باصفاتِ عالیہ کا خصوصیت سے ساتھ وکر کیا ہے یا آپ کو "یا آیٹھا النبی اور یا آیٹھا النبی اور یا آیٹھا النبی اور یا آپ کو "کہ کرنیا طب کیا ہے اس کی تفصیل قرآن مکیم کی (۱۱۲) سور توں میں مختلف مقامات پر ملتی ہے۔ ڈیل میں وہ اسمار وصفات ورج کتے جائے ہیں:۔

( ( ) \_ فَحَدَّ مَّنِ الْ عَدر إِن أَيتَ عِنْكَاء احْذَابِ أَيتَ مِنْ ، سَوَدَة هِي أَيتَ مِنْ ، الْفَتَح أَيتُ

(۲) — آخست گ<u>—</u>القعث آیت ملا.

M- A جلاوه م ٣ \_ عَبْلُ أَنلُهُ \_ الحديد آيت على، الجن آيت علا، الكبيف آيت عله . الم \_ شاها في النفع آيت عداء الآحزاب آيت عداء المزل آيت عداء مَنَيْنَةِ فَرُ الْآخِرَابِ آيت عِنْ الْفَتْحِ آيت ، الْفَرْقَانِ آبت ، الْفَرْقَانِ آبت ، الله ميه . ٧ \_ بَيْنِ يَنْ \_ الْأَعْرَا فَ أَيْنَ عِنْ ا ، بَهُود أَيْنَ عِنْ البَّالِيِّ عِنْ الْبَعْرُهِ أَيْنَ البَعْرُهِ أَيْنَ الْمَا ے نین شیر التحکیوت آیت منه ، الآعران آیت عده ، الآعراب آیت مهم ، بتود آیت علی الحجرآیت عصی فاطرآیت علی علی علی المحجرآیت علی ا اَلْفَتِحَ آيت عِدِ، الْكُذَارِياتِ آبيت عِنْ اللهِ ، الْلَكِ آبيت عِنْ اللهِ ، الْلَكِ آبيت عِنْ اللهُ اللهُ القرقان آيت الملاء البقرة آيت عاله ، سيآيت عنه ، عنه . احقات آيت عنه . ٨ \_\_ م م م م كروس سورة الغامت و آيت علا. و براج مناير ال قراب آيت مانا. ال- حكيق عن - سيرة يونس أيت عناء الم عين مين مستوره توبر آيت عصر الله - لا عنو ف الله المستره تويد آيت عشلا. مي حيد المستردة توبه آيت مدا. 10- آمين بي سوره دفان آيت ما ١٤ \_\_\_ الشور من \_ سوره ما كده آيت عها. 44 \_\_\_نعت من المجيد سوره تبقره آيت عليما ، النحل آيت عيد.

٨ - ها دی - سوره روس آیت ساف 19\_ كيځمت ناكس سوره آسار آيت عندا. ۲۱ --- ياست --- سوره ين آيت عـ م السيرة المسترة المستورة مرّس آيت سا ٢٧ \_\_ أَلْمُ تَنْ فِي سوره تَدَثر آيت عد م م السيد المتناث بن وي سور ونس آيت عطه وس آيت على علاله

٢٥ \_\_\_ خَمَا تَهُمَّ اللَّيْبِينَ \_\_ سوره احْزاب آيت عنك

۲۹ بنیم مین سوده اگر تمران آیت عبالا، باکده آیت عبار انفال آیت میلا، عیامی الفال آیت میلا، عیامی ۲۹ بر بیم بین میلا، باکده آیت عبار انفال آیت میلا، عبار انفال آیت میلا، میلا

معة ، معد ، عله ، لِقَرَة آيت عصر ، عصر

۲۸ - شیعین بقر آیت متله ، نار آیت مله ، الخن آیت عدد ، اتنج آیت عدد . المحق آیت عدد . المحق آیت عدد . الفرقان آیت میل ، المرام آیت میل . الفرقان آیت میل . الفرقان آیت میل . المرام آیت میل .

قرآن يحيم اوراحا ديث صحيحه بين تريم كريم في الترعلية وللم ميح جن صفات اوراسمار كا وكرس اسير

علماراسسلام نے مستقل کتا ہیں تھی ہیں. غانباً ان ہیں علامہ ابن دحیہ ہیں بزرگے ہیں جنمار است اس عنوان پرسب سے بیسے کتا ہے مزنب کی۔

ان کے علاقہ اہام ابن کٹیرا ور محدّت بہتی اور ابن عسار جیسے محد ثین نے اسس سلسلے کی شام احاویت اور آثار کو تبع کیا ہے جسیں آپ کے اسمار اور دھات والقاب مرکورہیں برشہ ہور محدث ابو بکر بن عربی نے نشرح تر مذی میں اُن کی تعدا دچونسٹھ (۱۹۴) شمار کی ہے۔ بعض نے نشانوے (۱۹۴) اور بعض نے بین سو (۳۰٪) اور بعض نے ایک ہزاصفات تک شماد کیا ہے۔ مگریہ کثرت اس کے بھی ورست نہیں ہے کہ اس شمار میں اُن نام اِنسابات کو معنی شال کرلیا ہے جوکسی مناسب حال آپ کی جانب منسوب ہیں۔ اگر جہ بحثیت اسمار وصفات یا القاب اُن کا اطلاق آپ کی ذات اقدس پرسی نہیں ہوسکتا۔ مثلاً آپ نے انہیار کی اور آپنے ورمیان صفت نبوت کو واضح کرنے کے لئے خود کو قصر نبوت کو واضح کرنے کے لئے خود کو قصر نبوت کو واضح کرنے کے اس وصفات کی تطری کینڈ واین نام اس انساب کو آپ کی ایک صفت اَ للبَدُومِی شمار کیا ہے۔ جو میفینا ایک حقیقت ہوگئی۔ ایک صفت اَ للْبَدُومِی شمار کیا ہے۔ جو میفینا ایک حقیقت ہے لیکن اِس کا اطلاق فات نبومی برورست نہیں بوگا۔

بخاری کی ایک حدیث مرفوع میں آپ کا یہ ارش دمنقول ہے ارتاد فرا یا میہ ہے۔ پہنے نام میں :۔ هخسک اختیاں، میا حی دیعنی کفروشرک مثانے والا کی شار دیعنی قیامت میں سب سے بہلے میراحشر ہوگا ) عنا قب د مقول امام زہری سخری پنجبر ،

مہرمال محداور آخمد رصلی النہ ملیہ ولم ) تو آپ کے اسم گرامی ہیں اور باقی اسمار صفات یا القاب ہیں۔ قرآن مکیم ہیں آپ کے نام پاک سے انتساب سے ایک سورت کا نام محدے جسکے مشروع ہی ہیں آپ کا یہ اسم گرامی موجود ہے۔ اور سورہ صف ہیں اسم احد ذکور ہے۔

ا وریرخقیقت بھی قابل ذکرہے کہ آپ کے یہ اسمار وصفات بحض سمی یا اصحاب واحباب کی عقیدت کا نتیجہ نہیں ہیں بلکران اسمارِ صفات کا آپ کی عملی زندگی اور طبیعت

وفطرت سے ساتھ بہت گہرا معنی ہے جیسا کہ آج سنے اپنے آپ کو مناجی دکفرونشرک کوٹ نے والا) اور حاشرونا تب ظاہر فرایا ہے حقیقت کا اظہار ہے ۔ یاسٹ لا تحکہ اُس ذات کو کہتے ہیں جسکے تذکر ہے خونی ونبی کے ساتھ ہوتے ہوں ،

جسکے تذکرے خونی ویک کے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہوں . صاحب قاموس نے فوقد کے ایک معنی بیری لکھے ہیں وہ ذات جسکی تعربیب کاسلسلہ

آئنچہ خوباں ہمہ وارند توتنہا داری یہ چند اسٹ ارات ہیں جو آپ کی ذات وصفات سے اظہار کے لئے شہادت دیتے ہیں کہ آپ کے یہ اسمار وصفات آپ کی ذات کے لئے سب ہے بڑتے شاہر مدل" ہیں۔

بَ اللّهُ مِينَاقَ النّبَيْنَ لَمَا أَقَيْلُكُ مُ اللّهُ مِينَاقَ النّبَيْنَ لَمَا أَقَيْلُكُ مُ وَ الْأَيْنِ اللّهُ مَنْ لَكُ مُ دَسُولُ لَا مَعْلُمُ لَكُورُ لَنَا مُعَلُمُ لَكُورُ لَنَا مُعَلُمُ لَكُورُ لَدُولِ اللّهِ مَا لَا يَعْلَمُ لَكُورُ لَدُولِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اور و و وقت فابل وکرے جب الشرتعالیٰ نے تمام ہیتیبروں سو دعالم ارواح میں) عہدلیا کہ میں تم کو جو کچھ کتاب اور حکمت عطا کر وں تھے تمہار کہا ہا پاس وہ سینیبرآئے جو اِن کتابول کی تصدیق کرتا ہو جو تمہا رے پاس ہیں تم اُس پر صرورایمان لانا اور اُسکی ضرور یہ وکرنا .

دمهر الشرنے فرمایا کہ تم اس عہد کا اقراد کرتے ہو ؟ اور اسکومیرا اہم عہد سمجھ کر قبول کرتے ہو؟ سب نے جواب دیا بیشک ہم نے اقراد کیا ۔السّر نے فرمایا اب تم اس عہد پرگوا ہ رہنا اور میں بھی تہمارے ساتھ گواہ بنتا ہوں۔

قرآن کیم کی زبان ہیں یہ آیت آیت میٹاق کہ کا تی ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس اور حضرت علی افرائے ہیں کہ اس آیت ہیں جس عبد و پیمان کا ذکر ہے وہ عالم ازل دعالم آخرت کی ایک قسم ) کا واقعہ ہے جہاں مبعوث ہونے والے تمام انہیار ورسل کی ارواح کو جمع کیا گیاا ور اُن سے یہ عبد لباگیا کہ تم سب کے بعد ایک رسول آئیں گے جو تمہاری کی بول اور شریعتوں کی تصدیق کرنے والے ہوں گے تم اور نہیاری اُمتیں اُنہر ایمان لانا اور اگر اُن کا زمانہ پاؤ تو اُن کی مجر لور مدد بھی کرنا۔

اس عہدو ہیمان کاسب نے اقرار کیا۔ اور دنیا ہیں جب کوئی نبی مبعوث ہوئے تو اسمفوں نے اپنی اہتوں کواس عہد کی یا د'نازہ کر وائی ۔ یہی وجہ ہے کرانہیار ورسل کے کتابوں اور صحیفوں میں اس قسم کا وکر کبٹرت ملتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ الٹر تعالیٰ نے اپنے

بندول سے تین قسم کاعبدلیا ہے۔

ایک کا وکرسورہ اعراف آیت مراہ ایس انسٹ بر بیگا میں انسٹ بر بیگی کے تحت کیا گیاہے اس عبد کا مقصد یہ مظاکہ تمام بن نوع انسان الشرکی وات اور انکی ربوبیت پراعتفا ورصی عبد کا وُلِآ فِیْ آفِیْ آفِیْنَاتَ الَّیهِ بِیْنَ اُو تُوْا الْکِنْتِ کَنْبُیْنِلْنَدُ لِلَنَّاء وَلَا کَنْبُیْنِلْنَدُ لِلَنَّاء وَلَا کَنْبُیْلُنْدُ لِلَنَّاء وَلَا کَنْبُیْلُنْدُ لِلَنَّاء وَلَا کَنْبُیْلُنْدُ لِلَنَّاء وَلَا کَنْکُنْدُونَ مَا اُو کَنْبُیْلِنَاتُ اللّٰهِ مِی کیا گیاہے۔ یعبد صرف اہل کتاب کے علمار سے میا گیا تھا کہ وہ فِی کو مُرچیها میں بلکہ صاف صاف واضح طور پر لوگوں سے بیان کیا کریں۔ میا گیا تھا ہی کہ کا تیت میٹاق ہے جبکی تفسیراو پر گزری ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ آیت میٹاق میں اُنڈ جا آئی گوئی سے مراونی کریم مل الشرعلیہ ولم ہیں کیونکہ عالم ونیا ہیں کوئی میٹاق میں اُنڈ جا آئی گوئی تا اُند ونصرت میں ایسا نبی نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو آپ پر ایمان لانے اور آپی تا اُند ونصرت

سرنے کی وصیت نہ کی ہو۔ اور اگر آپ کی بعثت انبیار سے زیانے بیں ہوتی تو اُن سب کے نبی آپ وی وصیت نہ کی ہو۔ اور اگر آپ کی بعثت انبیار سے زیانے۔ چنانج ایک حدیث میں آپ ہی ہوتے اور وہ تمام انبیار آپ کی امّت میں شمار ہوئے۔ چنانج ایک حدیث میں خود آپ کا ادمث دمنقول ہے:۔

اگر آج موسی دعلیہ التلام ، مجی زندہ ہونے تو اُن کوجی میری ا اتباع کے علاوہ کوئی جارہ مذعقاء

ایک اور حدیث میں ارشا و ہے کہ آخری زیانے میں جب رعیسیٰ)
دعلیہ السلام) نازل ہوں گئے تو وہ میں قرآن حکیم اور تمہارے نبی (محصلی المتر علیہ وقم) ہی سے احکام برجمل کریں گئے د تنظیرابن کنٹرا

بہن کے بادی ہ تنج کا گرز جب مدیند منور و پر ہوا تواس کے ہمرا و چارسو (۱۰۰۸) علما رہے است ملمار نے بادشا و سے است دماکی کہم کو اس سرزمین پر رہ جانی اجازت دی جائے۔ بادشا ہ نے اس کا سبب دریا فت کیا، علمار تورات نے کہا کہ ہم نمبیوں کے حیفوں بس یہ تکھا ہوا یائے ہیں کرآخرز مانے میں ایک نبی پیدا ہوں کے اُن کا نام محمد ہوگا اور پر سرزمین اُن کی دارالہجرت ہوگی۔

باوت ہے اُن سب کو قیام کی اجازت دیدی اور اپنی جا کی ہے ہوائک کے لئے ایک ایک سکان تعمیر کر وایا اور بہت سامال و دو میں دیا اور ایک خاص مکان تعمیر کر وایا کہ حبب بنی آخرالزماں یہا ہجرت فریا کر آئیں گے تو و واس مکان میں قیام فرائیں ۔ اُس نے آپیے ہمرت فریا کر آئیں گے تو و واس مکان میں قیام فرائیں ۔ اُس نے آپیے ام ایم ایک خط بھی لکھا مقاصمین اپنے اسلام لانے اور اشتیاتی ملاقا کو فل ہر کیا ہے ۔ جس کامضمون یہ تھا کہ میں گوا ہی دیتا ہوں کہ احمد العرک کے رسول ہیں اور آگر میری عمرنے و فاکی تو میں ضروراً ن کا مدد گار جو لگا اور اُن کے دشمنوں سے جہا دکر وں گا اور ان کے ول سے ہرغم کو دور کروں گا۔

یہ خط ککھ کراس نے اُسپرا بنی مُہربی لگائی اور ایک مالم مے سپر دکیا کہ اگر تم اُس نبی آخرالزمال کا ز، نہ پاؤ تومیرا یہ عرکیبنہ مُن کی خدمت میں میش کرد پنا در مذابنی اولاد کوید خط سیرد کرسے وصیت کرنا جومیں تم سے کرد لج ہوں۔

حضرت ابو ایوب انصاری جن کے مکان ہیں بن کریم صلی السّر علیہ و کم ملی السّر علیہ و کم ملی اولاد ہیں سے علیہ و کم منے ہم جرت کے بعد قیام فریا یا تھا وہ اِسی عالم کی اولاد ہیں سے ہیں اور یہ کان مجھی وہی تھا جسکو تبتع شاہ میں نے اسی غرض کے سخت تعمیر کر وا یا تھا اور ہقیہ انصار مدینہ انہی چارسو علمار کی اولاد ہیں .

ا دریمی کم جا جا تا ہے کہ حضرت ابوابوب انصاری نے آپ کی تشریف آپ کی تشریف آوری کے بعد وہ عربیفہ تیج کی جانب سے آپ کی خدمت میں پسیشن کیا۔ (زری نیج اصلاع تا دج مصندہ)

حضرت عروہ ابن زبیر بیان کرتے ہیں کہ دینہ منورہ کے بہودی علم رہیں سب سے بہتے یا سربن انحطب آپی خدمت ہیں حاضر ہوئے اور آپ کا کلام من کر ایمان سے آپ کا کلام من کر ایمان سے آپ کا اور اپنی قوم سے کہا کہ میرا کہ مانویقیت یہ وہی ہی ہیں جسکے ہم نمتنظر سے وہ آگئے ہیں بیکن ان کا بھائی حتی بن اطلب یوقوم کا مروار تھا انکی مغالفت کیا اور قبول کرنے سے انکار کر دیا .

یہی وجرہے کنبی کریم سلی الشرعلیہ ولم کی بعثت سے پہلے بدستہ منورہ کے یہو دی بے بینی کریم سلی کا انتظار کرتے تھے جن کے آمد کی پشین گوئیاں وہ اپنی کتا بول میں درج پاتے تھے اور وعائیں یا نگا کرتے تھے کوجلد وہ وزمانہ آئے جسیں وہ نبی موعود موجود ہوں تاکہ کفار ومشرکین کا خاتمہ ہوا ورہما را دورِع وج شروع ہو مشرکین کے دباؤا ور مالم سے وقت وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اب جس جس کا جی چاہے ہم پرظلم کر لے کسک جب ظلم سے وقت وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اب جس جس کا جی چاہے ہم پرظلم کر لے کسک جب فران ہوں ہوئے تو ابنی میں بیار میں اسکا بدلہ چکا لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ الب کوجب نبی کریم سلی الشرعلیہ ولم کے حالات معلوم ہوئے تو آئی اکثریت نبیرکسی ترفیب و دباؤے آپ پر ایمان لانے میں ہم سے آپ پر ایمان لانے میں ہم کے انتظارین حادثہ تھا کہ وہی میمودی جو آنے والے نبی کے انتظارین

تَعْرِیاں کن رہے تھے آپ سے آنے پرسب سے بڑے مغالف ہوگئے۔ قرآن کیم انہی کے بادے میں بیر فقیقت طا ہر کر اسے۔ فَلَتَاجَاءَ هُمْ مَنَاعَدَ فُوْ اکْفَرُوْ اَبِهِ الدِّيةَ (بقرہ آیت عالاء)

جب و ونبی ان سے إلى معوث ہو سے توامعوں نے انكاركرويا۔

اس سلسلے ہیں سب سے زیادہ سے ہور و معرون وہ واقعہ ہے جب کوام المونین صرت صفیہ نے بیان فریا یا جوخود ایک بڑے بہودی عالم کی بیٹی تقیں فریاتی ہیں کہ:۔

مند نے بیان فریا یا جوخود ایک بڑے بہودی عالم کی بیٹی تقیں فریاتی ہیں کہ:۔

اور چیا جو بڑے بہودی عالموں ہیں شمار ہوتے بھے آپ سے بلنے کیلئے

اور چیا جو بڑے بہودی عالموں ہیں شمار ہوتے بھے آپ سے بلنے کیلئے

سے بڑی دیرتک آپ سے گفتگو کی بھر حب گھروالیں آئے تو میں نے خود

اینے کا لوں سے اِن دونوں کو بہگفتگو کرتے سنا۔

چیا کیا یہ وہی نبی منتظر نہیں جن کا تذکرہ ہم ابنی کتا ہوں میں مرصتے ہیں ؟

والدنے کہا خدا کی تسم یہ وی معلوم ہوتے ہیں! مھر جیانے کہا کیا آپ کو اس کا مقین ہے ؟ والدنے کہا اسمیں کوئی ٹنگ نہیں! مھر جیانے پوجیا تو آپ کا کیا ادا و ہ ہے ؟ والدنے کہا جب تک جان میں جان ہے ہیں انکی مخالفت

کروں گا اور ان کی بات چلنے نہ دوں گا۔ دسرت ابن ہشام جہمشالی حقیقت یہ سے کہ مدینہ کے میہو دیوں کا خیال اور زعم یہ تفاکہ نبوت ہمار ہے ہی خاندان ہیں رہے گی اور وہ نبی جبی خاندان ہیں رہے گی اور وہ نبی جبی خبریں انبیار بنی اسرائیل دیتے آئے ہیں ہمار خاندان بنواسخی سے ہوگا مگرجب وہ بنی اسمعیل میں پیدا ہوئے جس کو پہ لوگ حقیر صحیحے تحقے نوا نمار برآیا دہ ہوگئے۔

انجیل پوختا ہیں صراحت کے ماتھ پیمضمون موجود ہے کہ مسیح علیہ است لام کی آمد کے زیانے ہیں بنی اسرائیس ایکن مشخصیت کے مشام کی آمد کے زیانے میں بنی اسرائیس ایکن شخصیت کے و دسرے ایلیاہ نبی زمین ویکن

## حضرت الیاس کی آمد ثانی کے تبیسرے ٹو ہنی'' دیاب علا آیات 19- ۲۵) انجیل بوصا .

وه نبی یا اُس نبی کا تذکره اس قدرکشرت سے مقاکہ نام یالقب کا اس کی ضرورت ہیں نہ مجھی جاتی مقی تودات میں تو اُس نبی کا مام یالقب کا م کے موجود و مقا اسکن یہود لیوں نے اپنی کتا ہوں میں اور عیسائیوں نے انا جیل اربو میں وائستہ و کا وائست نہ اتنی کشرت سے رد و بدل کے دیا و اِل کی کہ اصل حقیقت ہی گم ہوکر رد گئی۔
عزیفیت و تا ویل کی کہ اصل حقیقت ہی گم ہوکر رد گئی۔
انسا تیکلو پیڈیا برٹانیکا (ایڈسٹین سائٹ ہی کئی۔

كامصنف لكحتاب-

"ا ناجیل میں ایسے نمایال تغیاب وانستہ طور پر کئے گئے ہیں جسے مثلاً بعض پوری بوری عبارتیں کسی ووسرے ماخذ سے لیکر کتا ب میں سٹ مل کروی گئیں۔ یہ تغیرات ایسے توگوں نے کئے جو اپنے آپ کو اس کا مجاز سبحا کر ہے گئے ہوا ہے آپ کو اس کا مجاز سبحا کر ہے گئے اس کتا ب کواریا وہ سے زیادہ مفید اور مؤثر بنایا جائے۔ اس سے لئے آمضوں نے کتا ب کے مناسب جومجی مواد مل گی آسکو کتا ب میں شامل کردیا۔ بہت سے اصالے دوسی صدی عیسوی میں ہوگئے اور کچھ نہیں معلوم کہ ان کا ماخذ کی تھا ۔"

اسکے باوجود انجیل تو متنا میں حضرت عیسیٰ علیہ است الم اسپنے بعد ایک آنے والے کی فبردے رہے ہیں جسکے متعلق و ہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا کا مسروار ہوگا ابریک رہے گا،سچائی کی نما م را ہی وکھا یک اور خود اُن کی دلینی حضرت عیسیٰ ) کی نفسد لین کرے گا،

ماتویں سدی سے آغاز کک حبشہ کے باوٹ ہ بخاشی کک کو یہ علوم مقاکر حضرت عیسی علیہ الت لام ایک نبی کی پنتینگوئ کرسے تھے اور ایسی صاف نشاندی انجیل ہیں موجود معنی جب سخاستی کو یہ رائے قائم کرنے ہیں کوئی ال نہیں ہوا کر حضرت محمد صلی اللہ ملیہ ولم ہی وہ نبی ہیں جب کی بشارت انجیل ہیں موجود سے بخانچہ کہ کمر مہ سے جن مسلمانوں نے جنت کی جانب بہلی ہجرت کی ہے و ہاں سے بادشا و سخاشی نے حضرت

مرحیاتم لوگوں کو اور اُس مستی کو جسکے بال سے تم آئے ہو بیل سگواہی ویٹا ہوں کہ وہ النہ کے رسول ہیں اور وہ ویپی ہیں جن کا ذکر ہم انجیل میں پڑھتے ہیں اور یہ وہی ہیں جبکی بٹ ارت عیسیٰ بن مریم نے وی ہے۔۔۔

مُرْحَبًا بِكُمْ وَبِمَنْ جِئْتُهُ مِنْ عِنْدِهِ ، اَشَّهَدُ اَتَّمَا مِنْ عِنْدِهِ ، اَشَّهَدُ اَتَّمَا مَرُكُ وَبِمَنْ جِئْتُهُ مِنْ عِنْدِهِ ، اَشَّهَدُ اَتَّمَا لَذِي مَرُورُ فِي الْإِنْجِيُلِ وَاَنَّمَا لَذِي ثَنَ الْإِنْجِيلِ وَاَنَّمَا لَذِي ثَرَيَهُ وَمُنْ اللَّذِي مَرُدُورُ فِي الْإِنْجِيلِ وَانَّمَا لَذِي ثَرَيَهُ وَمِنْ مَرُدَد ومنداحد،

اور قابل ذکریہ بات جی ہے کہ صفرت عینی علیہ الت الام کی تعلیمات اور بشارات کا ذکر چاروں انجیلوں کے علاوہ ایک اور انجیل ہیں جی ہے جبکو کلیسانے غیر قانونی اور شکو کیا قرار دیا ہے وہ انجیل برنا ہاس ہے جبکو ٹھیانے کا خاص استمام کیا گیا اور کی تلاوت منوع قرار دیدی گئی اور یہ کتاب عرصہ در از تک ونیاسے ناپیدرہی کیونکہ اسکام تنب وہ واضخص تھا جو سیج علیہ السلام کے بازہ حواریوں ہیں سے ایک ہے وہ نو دو اپنے آپکو حواریوں کھتا تھا اور یہ بھی کہتا تھا کہ بیں شروع سے آخروقت کے حضرت سیج علیہ السلام سے ساتھ رہا ہوں اور اس کتاب ہیں آنکھوں دیکھا حال اور کا نوں سنا اقوالی تھل کر دہا ہوتے وقت ہے آخریں یہ بھی کھتا ہے کہ حضرت سیج علیہ السلام ہے دنیاسے دخصت ہوتے وقت ہے کہ خیا ہے دخصت ہوتے وقت ہے ہوئے دنیا سے دخصت ہوتے وقت ہوگھاں لوگوں ہیں جیسی گئی ہیں مہوتے وقت ہوگھاں لوگوں ہیں جیسی گئی ہیں مہن ہوتے وقت ہوگھاں لوگوں ہیں جیسی گئی ہیں مہن ہوتے وقت ہوگھاں لوگوں ہیں جیسی گئی ہیں مہن ہوتے وقت ہوگھاں گئی ہیں اسے صفحیح حالات پیش کردینا۔

اس کتاب ہیں حضرت میں علیہ استلام کی بنیادی تعلیمات جو ہرنبی کی وعوت و تبلیغ میں موجود ہیں۔ توجید ،عقیدہ آخرت ، حشر و نشر کفروشرک کی نردید صفات خدا و ندی کی تفصیل وغیرہ سب کچھ موجود ہیں۔ یہ کتاب صدیوں کہ ناپیدرہی سولہویں صدی میں اسکے اطالوی ترجیہ کاصرف ایک نسخوپوپ مش صدیوں کہ ناپیدرہی سولہویں صدی میں اسکے اطالوی ترجیہ کاصرف ایک نسخوپوپ مش سے کتب خانے میں یا یا گیالئین میں کو اسکے پڑھنے کی اجازت نہ مقی اسٹا دویں صدی کے اعظار میں ایک اجازت نہ مقی اسٹا دویں صدی کے اعظار میں ایک اور سندہ لگا بچھ مختلف مگر گشت کرتا ہواستا کا میں این ایس کا انگریزی ہیں ترجہ آکسفورڈ سے کی امپریل لائبر رہی ہیں جہ ہوا۔ اس کا شائع ہونا یک عیسانی و نسا فاصکر کلیسائی نظام کلیے بڑی ہونا تا میں کا انگریزی ہیں ترجہ آکسفورڈ سے کا برنی ہر نہ ہوا۔ اس کا شائع ہونا یک عیسانی و نسا فاصکر کلیسائی نظام

میزان الحق مولفه بولانا دهمت الترکیرانوی -برآیتهٔ الحیاری من مولفه امام این قیم رم. انتخارق مولفه باجی زاده رم. انتخاری مؤلفه مولانا آلی نبی امروپهوی رم. انجیل برنا ہاس میسائیت کی غیرستم کتابوں ہیں اس نے مجی شال کر دی گئی کہ قدیم سیست کے میں شال کر دی گئی کہ قدیم سیست کے سرکاری عقیدے سے خلاف محقی ۔اس کامرتب آغاز کتاب ہی ہیں کھتا ہوکہ

میں اس کتاب سے ورابعہ اُن اوگوں سے خیالات کی اصلاح کرنا ما بہتا ہوں جوشیطان سے دھوکہ ہیں آگریشوع دعیسیٰ) کو ابن انٹر قسسرار دیتے ہیں اور مرام کا نول کو ملال کر دیتے ہیں۔ انہی دھوکہ کا نے والوں س بولوس مبی ہے سی کتاب انجیل اناجیل اربعہ سستند سمبی جاتی ہے. برناباس تكمة اسبكه باليبل مين جوجار أنجيلين قانوني اورمعتبر قراد وتكتي أن بي كسي المجي أيمن والاحضرت مبيلي عليدات لام كامها في مذمخا اوله خود المغول نے مجمی ایسا دعویٰ بھی نہیں کیا اُس نے حضرت میسی ملیالسلام کے معابیوں دحواریوں، سے مصل کرد ومعلومات اپنی انجیل ہیں درج كى سے بخلاف الجبل برنا باس جس كامصنف دعوى كرتا ہے كہ ميں حضر مسيح عليه انستلام ك أدلين بارتاه حوا ريوں ميں سے ايک موں مشروع سے آخریک حصرت مسیح علیہ الت لام سے ساتھ رہا ہوں اور آنکھوں کیما مال اور کا نوں سنا اقوال اسمیں ورج کرر ہا ہوں۔ اور اپنی کتاب سے أخربي بيمعى تصريح كرتاب كهحضرت مسيح عليه التالم ونياس وخصست ہوتے وقت مجر کو وصیبت فرائی کہ میرے متعلق جوجو فلط فہمیاں سیدا ہوگئی ہیں اُن کوئم و ورکر ٹا اور میج حالات سے لوگوں کو آبگاہ کرنا تبہارا ا ولین فرض ہے۔

و دیرجی نکھتاہے کہ حب حفرت یک علیہ الت الام دنیا ہیں اوج است میں ان کے مجر ات اور عجیب وغریب وا تعات کو دیکھ کر سب سے پہلے مشرک دومیوں نے آن کو خدا اور بعض نے فدا کا بیٹ کہنا شروع کیا بھریہ گمراہ عقیدہ بنی اسرائیل کے عوام بین جی جیلی کیا۔
اس پر حضرت میسی علیہ الت الم سخت پریٹان ہوئے اور اُ مفول نے از بار اس علط عقیدے کی شدت سے سائھ تردید کی اور اُ وگول کو بتایا کہ وہ خدا یا خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔الشر تعلی ایس کا مردی گول کو بتایا

پاک ہے۔ وہ البرکے بند سے اور دسول ہیں جیساکہ اِن سے پہلے جی انسان رسول ہوئے۔ ہیں ہیں جیساکہ اِن سے پہلے جی انسان رسول ہوئے۔ ہیں ہرنا ہاس نے حضرت سیج علیہ التلام کی بعض وہ تقریری مجی فقل کی ہیں جو حضرت موسون نے اِس عقید ہے خلاف توم سے سامنے کی مقیں ۔

ان تغریرول بین حفرت سیج علیه الت الام نے بڑی مختی کے ساتھ
اس مشرکا نہ عقید ہے گی تو دید کی ہے سیجی کتابوں بین جہاں کہیں بھی اس
انجیل بر ناباس کا در آتا ہے اسے یہ کہر رو در دیا جاتا ہے کہ یعجلی انجیل ہے
جے کسی مسلمان نے تصنیف کر سے برنا باس کی جانب نسوب کردیا ہے۔
سیکن یہ ایک بڑا جھوٹ اور بہانہ ہے جورا و فرار کیلئے افتیار کیا گیا۔
اسکی سب سے بڑی دسیل یہ ہے کہ نبی کریم سلی الشرعلیہ ولم کی
پیدائش سے تقریباً دھ، اسال پہنے پوپ کلامیس اقل سے ذوا نے میس
بدعقید واور گھراہ کن کتابوں کی جونہ ست مرتب کی گئی اور ایک پاپائی نتوے
بدعقید واور گھراہ کن کتابوں کی جونہ ست مرتب کی گئی اور ایک پاپائی نتوے
سے ذور لید سے جن کتابوں کی جونہ ست مرتب کی گئی اور ایک پاپائی نتوے
سے ذور لید سے جن کتابوں کا پڑھنا ممنوع کر دیا گیا متا اُن میں انجیل برنابا سے
میں شامل تھی سوال یہ ہے کہ اُس وقت کونسا مسلمان متعاجس نے براجیل
تصنیف کی ؟

اسکے ملاوہ خور عیسائی علمار نے تسلیم کیا ہے کہ ملک شام ایک مصروغیرہ ممالک سے ابتدار و درسیجیت سایک مت کک برنا باس کی انجیل رائج رہی ہے اور اسکوھیٹی صدی عیسوی میں ممنوع قرار دیا گیا ہے۔
حقیقت بہے کریدا کی بڑا حجوث اس سے بدل دیا گیا کہ اس میں جا بجا نبی آخرالز ماں سے متعلق کرت سے پیشین گوئیاں اور علامات موجود و ہیں جنکو حضرت سیج علیہ است لام نے بیان کیا تھا۔ اور اس میں چاروں انجیلوں کی برنسبت حضرت سیج علیہ السلام کے حالات اور اس طرح بیان موجود و ہیں جیسے کوئی شخص فی الواقع و ہاں موجود و ہے۔ دیکھ افد

اسمیں توجد کے تعلیم، شرک کی تروید، صفاتِ باری کی وضاحت، عبادات کی روح ، اخلاق کا بیان بڑے ہی موزوں اور مؤثر اندازیں ملاہ ہو بخلاف اناجیل اربع جن کی بے ربط باتیں، ستغنا و حکایتی عجب اور خور پہندانہ کلام، واضح طور پر نتبوت پیش کر تاہے کہ ایسا طز کلام کسی نبی ورسول کا ہیں ہوسکتا ۔ الغرض انجیل بر ناباس ہی اصل کتاب سے مشابہ تی جسکو کلیسا نے غیر معتبراور منوع تلاوت قراد دیا۔ اس کتاب بین نبی کریم کی الشرطیہ و لم کے متعلق پیشین گوئیاں اور کشرت سے حلا مات موجود ہیں اور آپ کی افت موجود ہیں اور آپ کی جسکو قرآن کئیم نے بھی بیان کیا ہے۔ ان تمام باتوں کی تفصیل متذکرہ بالا حسکو قرآن کئیم نے بھی بیان کیا ہے۔ ان تمام باتوں کی تفصیل متذکرہ بالا کتابوں میں جنع کر دی گئیں ہیں جنکے اُر و و تراجم بھی ہوچکے ہیں۔ قرآن کئیم نے اِن حقائق کو اس طرح بیان کیا ہے جونبی کریم صلی الشرطیہ ولم کاحقیقی تعاد ف ہے۔ قرآن کیا ہے جونبی کریم صلی الشرطیہ ولم کاحقیقی تعاد ف ہے۔

معمون آلَذِيْنَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُبِيَّ الَّذِينَ النَّبِيِّ الْأَبِيِّ الَّذِي يَجِدُ وُنَ مَتَكُتُونًا عِنْدَهُمْ فِي النَّوْمَ الْإِوَ الْإِنْجُيْلِ الْمَا

قرآني مضمون

داعرات آیت <u>معطا ،مهدن</u>

وه لوگ جو پیروی کرتے ہیں اُس رسول کی جونبی امّی ہے داقی
یا تو اُمّ دمینی والدہ) کی طرف نسوب ہے جبطرے بچے ہاں کے بیٹ سے
پیدا ہو کہ اورکسی کاسٹ گرونہیں ہوتا ۔ یا آم القری والا یعنی کی بھی
اورامّتِ عرب والا بھی) جے وہ اسپنے ہاں لکھا ہوا یاتے ہیں نورات
اورامّتِ عرب والا بھی) جے وہ اسپنے ہاں لکھا ہوا یاتے ہیں نورات
اورانجیل ہیں ۔ (میمنی صفات وعلامات کو وہ بالکن واضح اور فیرشتبہ
طور پر اپنی کتا بول تورات وانجیل ہیں لکھا ہوا یاتے ہیں ۔ مہال کک
کراتنی تحریف و تبدیل کے بعد بھی یہ حوالے مرقبہ تورات وانجیل ہیں
اب بک بالکل ناگم ہوسکے ہیں) انھیں وہ نیک کرواری کامکم ویا ہے
اور انھیں بدکر واری سے روک ہے اور اُن سے لئے یا کیرو پچٹی س

جائز باتا ہے اور اُن پرگندی چیر سی حرام رکھتا ہے اور اُن پرسے بوجھ اور قید میں جو اُن پر داب بک مقیں اُتار دیتا ہے داسکی شریعیت تمام سے ود واج اور سابقہ شریعیتوں کی ناسخ ا در اُن پرما کم ہے) سوجولوگ اس نبی پر ایمان لائے اور اُن کا ساتھ ویا اور اُن کی مدد کی اور اُسس نورکی پیروی کی جو اُن کے ساتھ اُتا راگیا ہے دقر آن ) سویہی لوگ توہیں بوری فلاح پانے والے دونیا اور آخرت ورنوں ہیں)

آب کہ دیجے کہ اے انسانو! بیشک بیں الترکارسول ہوں تم سب کی طرف اسی الترکار جائے مکومت ہے آسمانوں اور زبین میں دجس طرح الترکی الوہیت اور مکومت عام ہے اسی طرح اُسکے دسول کی بھی دعوت ہم گیرو ہم مکلی ہے ، سوائے اُس کے کوئی معبود نہیں وہی جانا تاہے اور وہی بار آسے سوائیان لاؤالٹر اور اسکے اُمی دسول ونبی پرجوخو دہمی ایمان رکھتا ہے التر اور اُس کے کلاموں پر اور اُس کی بیروی کرتے دہوتاکہ تم راہ پاؤ دمینی راہ یانی ، فلاح یا بی ، کامرانی جو بیروی کرتے دہوتاکہ تم راہ پاؤ دمینی راہ یانی ، فلاح یا بی ، کامرانی جو بیروی کرتے دہوتاکہ تم راہ پاؤ دمینی راہ یانی ، فلاح یا بی ، کامرانی جو بیروی کرتے دہوتاکہ تم راہ پاؤ دمینی راہ یانی ، فلاح یا بی ، کامرانی جو

سے تیں ہے۔ اس سول اتنی کی پیروی وا تباع یں ہے۔
مثال کے طور پر ایک شاء حضرت محمصطفے اصلی الشرعلیہ و کم کی مرح ہیں ایک بہترین قصید و لکھ کر لا اسے جہمیں ونیا مجھرکے کما لات اور محاسن آپ کی وات ہیں جمع کردیا ہے۔ نیکن مث اعراد اور آپ کے اتباع سے کیسر فالی ہے۔ تو و وسٹ اعراد اللہ ایمان میں شامل مذہو گا۔ اسی طرح اگر کوئی حُتِ رسول میں سرشار ہوکر آپ کوسہ بھر سمجھ در السے لیکن اتباط سے دور سے تو و و مجھی فلاح یا بی سرشار ہوکر آپ کوسہ بھر سمجھ در السے لیکن اتباط سے دور سے تو و و مجھی فلاح یا بی

اورجب اُن کے پاس ایک کتاب النوکے پاس سے بینج سمنی تصدیق کرنے والی اُسکی جو اُن کے پاس مہلے سے موجود ہے د با وجود کیم وہ تورات کی پیشینگوئیوں کی بنا پر اس ظہور سے نتنظر بھتے ) اور کا فروں کے مقابلہ ہیں ان کا نام کیکر فتح و نصرت کی دُما ٹیس انگئے بھتے کئین جب وہی جانی بوجمی ہوئی ہات سامنے آگئی توصاف انکار کرگئے اور مخالفت پر تمر بائد در کی ۔ ان کورں سے لئے جو ویدہ دانستہ کفر کی را ہ ا مشیار کریں اللہ کی لعنت ہے۔

اَلَّين يُنَ التَيْنَاهُمُ الْكِتْبَ يَغِيرِ فُوْنَ مُنَّكَمَا يَغِيرِ فُوْنَ مُنَّكَمَا يَغِيرِ فُوْنَ اَيْنَا عَهُمْ اللَّية رَبِقرهِ آيت ماليا)

مُرَحَمَّنَاءُ بَيْنَهُمُ اللَّيْ والفَحْ آيت عليه)

محد دصنی النّرعِلیہ و کم النّرکے رسول ہیں اور جو لوگ دصابہ ان کے مائے ہیں وہ کا فرول پرسخت ہیں اور آلیس ہیں زم خوہیں دا سے مخاطب، تو اِن کو دیکھے گا دائٹر کے سامنے ، مخطئے والے سجد و کرنے والے اور اس طریقہ سے النّرکے فضل اور اُسکی رضا کے خواہشسند ہیں ۔ اُنکی نشانات نشانی ہیں۔ تور ائٹ کہ اُن کے چہروں د پیشانیوں ) پرسجد سے کہ اُن کے چہروں د پیشانیوں ) پرسجد سے کے نشانات ہیں۔ تور ائٹ اور اُسٹ میں ان کا ذکر اسی طرح سے۔

وَ إِنَّهُ لَتَنْ لَكُونَ مِنَ الْمُنْدِينَ الْعَلْمِينَ - نَزَلُ بِهِ الْوَوْمِ الْآيِينَ عَلَى الْوَوْمِ الْآيِينَ عَلَى الْمُنْدِينِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مِنْ اللّهُ مَا مِنْ اللّهُ مَا مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مِنْ اللّهُ مَا مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مِنْ اللّهُ مَا مِنْ اللّهُ مَا مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّمُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ

اور مقیناً یہ قرآن جہانوں کے پرور دگار کا اُتارا ہوائے اسکوروح الا بین رجہ سُل کے اللہ کا اُتارا ہوائے اسکوروح الا بین رجہ سُل کے اللہ کی مانب سے تیرے قلب پر نازل کیا تاکہ تو اللہ کے نافر انوں کو درا کا دراس کا در کر گذشتہ بغیبروں والوں ہیں سے اور اس کا دکر گذشتہ بغیبروں کی کتا ہوں ہیں موجود سے کہ اسس نبی کو کہ کتا ہوں ہیں موجود سے کہ اسس نبی کو

بنى اسرائيل سے علمار جلتے ہيں.

ایک مرتب نبی کریم می الترعلیه ولم نے اینے ان ہی بث ادات کے بارے میں اس جانب اث اروفر مایا تقا۔

اَنَا حَفْوَةً أَنِيْ إِبْرَاهِيمَ وَبُسَنُونِي عِينَ الهِينَ) بن اپنے باپ ابراہیم علیدالت لام کی دُما ہوں اورعیسیٰ علیالسلا)

کی بٹ ارت ہوں۔

يعنى وعائے فليل ونويدسيجا،

قرآن كيم في وعائد ابرابيم عليه التلام كاؤكر اس طرح كياسي. من الله ديفرايت عدد)

اے ہمارے پر ور دگار اِن اہل عرب ہی میں سے ایک رسول معدوث فراجو اُن کو تیری آیات پڑھکر منائے اور اُن کو کتاب دقرآن) اور معدت خراجو اُن کو تیری آیات پڑھکر منائے اور اُن کو کتاب دقرآن) اور محکمت سکھائے اور اُن کو ہرتسم کی برائیوں سے پاک سرے ۔ بے سنب تو

مالب اورحكمت والاسبء

اوربشارت مسيع عليه السلام كافكر السطرح سب :-وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْتِمَ بِا بَنِيَ اسْدَاشِلَ إِنْ مُسَوَّلُ للْهِ

إِكَيْكُمْ اللَّهُ (السعن آيت عاله)

رور و و وقت بھی قابل وکر ہے جب عیسی بن مریم نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا اے بنی اسرائیل میں تہما رسی جانب الشرکا رسول ہوں تصدیق کرنے والا ہوں قورات کی جومیرے سامنے موجو دہ اور لشارات ویے والا ہوں ایک رنبول کی جومیرے سامنے موجو دہ اور لشارات وینے والا ہوں ایک رنبول کی جومیرے بعد آئے گا اُس کا ام احمد ہوگا بین جب اُن سے پاس و و الشرکا بیٹی ہوگا جا تا ہو کہنے گئے یہ تو کھلا ما وہ جب اُن سے پاس و و الشرکا بیٹی ہوگا یات لیکر آیا تو کہنے گئے یہ تو کھلا ما وہ جب

صنبح معاون وفات برتقرباً بهصدیان کردگافین معیدات استالام کی وفات برتقربیاً جوصدیان کردگافین و نامه معیار درسل کی تعلیمات کو تجالا دیا تھا۔

کا کنات انسان حق برستی سے بجائے مظاہر رستی بین مبتلا ہو کی مقی مهر مرسک میں

نوع ان بی سے لے کر نوع جما دات ک کی پرتش زمہب اور ملت کی شکل اختیار کرلی حتی -كوئي انسان كوغداكبدر إئفا تو دوسراكسي كوخد أكابيثا قرار وسيدر باستا بسورج كمي يوجاء چاندستاروں کی بیستش ،حیوانوں درختوں ،بتھروں کی عبادت ، آگ ، یا نی ، ہوا ،مٹی کے را منے سجدہ ریزی ،غرض کا نمات کی ہرشنی بیستش اور پوجا کے لائق بھنی۔ اگر نہیں ہے توصرف ذاتِ واحد قابلِ بيرشش نهيس، نه احدتيت كاتصور منصمدتيت كاعقيده - اگركسي في سيكسي مي شکل بین الند کانام لیاہے تو داسطہ اور وسسیلہ کاسہارالیکر۔میبی وہ تاریک دور تھا حبس کو رِّما نَهُ جا ہلیت'' ہے تعبیر کمیا جا تکے۔

کفرونشرک سے اس اندھیرے میں نور ہدایت نمو دار ہوا ، بیر سال عام الفیل " كهلاناہے مہينہ رہيج الاوّل كا دن دوستنبہ (بير) وقت سيج كا، ماريخ بيں مُورْضين نے مر، 9، ۱۰ ربیع الاوّل بیان کیاہے بیققی روایات ۹ ردسیج الاوّل کی زیاد وصبوط ہیں بسن عیسوی کے لحاظ سے ہرا پریل سائے یم خوا جرابوط الب سے مکان میں ولادت باسعا دیت ہوئی۔ (سيرة النبيج اصطفل)

> طبقات ا بن سعدج اص<u>لال</u> کی ایک دوایت حضرت عباس <sup>دو</sup> سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الشرعکیہ وہم مختون اور ا ن بريده بيدا بوك خواج عبدالمطلب كويد ديجه كربيت تعجب بوا اور آمغوں نے کہا کہ شاید میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی۔

خود حضرت آمنه کی روایت ہے کہ جب بیرایہ بچہ پیدا ہوا تو بدن نهايت صاف ستفرا إلى بخاجهم يركسي قسم مي آلائش وكمندكى مذمفي . ( زرقانی ج اصسیل)

خوا جرعبدالمطلب نے ساتویں ون آپ کاعقیقہ کیا اور محمد آپ کا نام سجویز کیا۔ فاندان کے توگوں نے عبد المطلب سے پوجیا اے ابوالحار<sup>ی</sup> آپ نے ایسا نام کیوں تجریز کیاجو آپ کے آبار واحداد اور آپ کی قوم میں سے آج کے نہیں رکھا؟

عبدالمطلب نے جواب ویا میں نے یہ نام اس سے رکھا کہ آسانو<sup>ں</sup> اورزمين ميں اسى تعربيت ہو۔ ( فتح البادى?،مشك<u>ل)</u>

سلسله تسب انبى كريم على الته عليه ولم عربي النسل بي عرب سے معزز قلب له قریش کی سب سےمقندر ا ورصاحب عزّت شاخ بنو ہائتم سے ہیں ۔عرب کے علم الانساب کے شبہور عالم ومحدّث علامہ ابن عبدالبر لکھتے ہیں کہ علم انساب سے تمام علمار کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت محمد رسول الشرصلی الشرملیہ ولم عدنان کینسل سے ہیں ۔ اور عد نان حضرت اسمعيل عليه است لام كي تسل سے ہيں .

ا بی کاسلسلہ نسب اس طرح ہے:-

محكربن عبدالتربن عبدالمطلب بن بإنتم بن عبدمسن اف بن قصى بن كلاب بن مرّه بن كعب بن تُوتى بن غالب بن فهرب مالك بن نضربن کناینه بن خزیمه بن مُدرکه بن البیاس بن مُضربن نزار بن معد بن عد نان بن اُد و بن المقوّم بن تمارح بن يشجب بن يعرب بن ثابت بن اسمعیل بن ابر اسیم علیهما الت کام ( فتح البادی ج ، صصل) سسلسلهٔ نسب بین عدنان تک تمام متوضین تنفق نمین . عدنان سے او پرحضرت اسمُعیل ع ي كتيخ نام بي اسمبين بعض مُوضِين بمنتَ نام لكصة بن اوربعض جالبين نام. (والتَّدامُم) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب نبی کرمی صلی الشرع کی وہم ا یہا نسب بیان فرماتے توعد نا*ن تک ہی بیان فرماتے اور آھے بیکہ*کر توقف فراستے کی آب النسکا بوت اسب والوں نے علط کیا ہے۔ معنی علم انساب سے جاننے والوں کا بہ دعویٰ کرہم کو تمام انساب کاعلم ہے بالكل غلط بات ہے۔ الشرتعالی مے سواكسي كوفقيقي علم تمہیں۔

(طبقلت ابن سعدج اصبي)

آپ کی والد ہ مخترم سیدہ آمنہ کاسلسلہ نسب اس طرح سے :-آمز بنت وسبب بن عبالمناف بن زبره بن كلاب بن تمره-د طبقات ابن سعنه ۱<del>۱ اصل</del>

اسطرح أشخضورتهلي الشرخليبه وكم كالبررس اوريا درئ سلسكه نسب كلاب برجمع بهوجا بأسبح

الله و آم سے جس نے اُمیوں کے اندر ایک رسول خود انہی ہیں سے مبعوث کیا جو اہفیں اللّٰہ کی آیات پڑھکرسنا آئے اور اُن کو ہُرے اخلاق سے پاک کر ، ہے اور اُسطین کتا ب اور حکمت کی تعلیم ویتا ہے۔ حالا کہ اُس رسول سے پہلے وہ لوگ تُعلی گمراہی ہیں پڑے ہوئے منے اور اس رسول کی بعثت اُن کے لئے بہی ہے جواہمی اُن لوگوں نہیں سلے ہیں ربعنی محرسلی اللّٰہ علیہ ولم کی بعثت صرف اہل عرب ہی کیلئے نہیں سلے ہیں ربعنی محرسلی اللّٰہ علیہ ولم کی بعثت صرف اہل عرب ہی کیلئے نہیں سے بلکہ وزیبا جہاں کے اُن انسا نوں کیلئے بھی ہے جواہمی آگر حلقہ بھوٹ اسلام نہیں ہوئے ہیں اور قیامت میں آنے والے ہیں) اور اللّٰہ بھوٹ بھی اُر اللّٰہ بھوٹ اللّٰہ بھی اور قیامت میں آنے والے ہیں) اور اللّٰہ بھوٹ بھوٹ اُراف کی اُراف کی بھوٹ اُس اُراف کے والے ہیں) اور اللّٰہ بھوٹ بھوٹ اُراف کی اُراف کی بھوٹ اُس اُراف کے والے ہیں) اور اللّٰہ بھوٹ بھوٹ اُراف کی دالا ہے۔

لَعَدُ جَاءَكُوْسَ مُولُ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَاعَنِيْمُ مَاعَنِيْمُ مَاعَنِيْمُ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَاعَنِيْمُ عَرِيْكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَاعَنِيْمُ عَرِيْكُمْ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ سَءُونَ مَنْ حَيْمٌ. (توبرآیت مثل)

اے وگو تہاں ہاں ایک ایسے بینی برتشریف لائے ہیں ہو بھاط
نسب تم ہی ہیں سے ہیں جنکو تہاد ہے نقصان کی بات نہایت گراں گزرتی
ہے دچا ہے ہیں کہ تم کو کوئی ضرر ندمیہونچے) جو تہادے مفع سے بڑے
نواہشند دہتے ہیں دخاص طور پر) ایماندادوں کے ساتھ تو بڑے
ہیںشفیق وہر بان ہیں۔ دایسے دسول کوت سیم ذکر نا ہونت محرومی کی

ہے۔ ہے۔ ہے۔ بعض مفسرین نے ( ) نُفیسکہ ) میں ( ٹ ) پر زبر بڑھاہے جیکے معنی نہایت نشریف واملی سے ہیں ۔اس قرآت پر آیت کا ترحمہ یہ ہوگا۔

بیثک تمهارے پاس ایک ایسارسول آچکاہےجوتم میں ب

سے اعلیٰ اور اسٹرٹ فاندان کاہے۔ اس مضمون کی تائید قبیصرِروم کی اُس تحقیق سے بھی ہوتی ہے جبکہ اُس نے ابوسفیان سے (جوامی یک کا فرنظے) نبی کریم ملی النّرعلیہ ولم کانسب وریافت کمیا تھا:۔ کیفنَ ذسک فیکٹ ؟ الن کانسب کیاہے ؟

ابوسفيان في جواب ديا:-مرفيدًا د دسيد! هومفيدًا د دسيد!

ووهم ميں بڑے خاندان والانے!

یہ جواب سنگر قیم روم نے کہا:-و گذالك الدّسل تبعّت في احساب توميها. پینم برہمیشہ شریعت ہی فائدان سے ہوتے ہیں۔

(بخارى شريف جوا) وَكُذُ اللَّهُ الْمُعَدِينَا إِلَيْكَ قُدُ أَنَّا عَدَ بِيَّا لِلْنَدُ مَا أُمَّ الْقُولِي وَمَنْ حَوُلَهَا اللَّهِ وَشُورُى آیت مِک)

اور اسی طرح میم نے آپ پر قرآن کو به زبان عربی اُتارا تاکه آپ کم والوں کو اور اسکے اطراف رہنے والوں کو آگاہ کر دیں ،اور تاکه آپ کم بالونے والے دن سے خبر دار کریں جسکے آنے میں کوئی شک نہیں ریعنی قیامت، ایک گروہ جنّت میں جائیگا، ور ووسرا گروہ جبنم میں ۔

آگاہ تیجہ ڈکے مینٹ کا دی ۔ وَدَجد کے حَدالَة حَدالَة مَدالَة فَدَالَة فَدالَة مَدالَة مَدالَة فَدالَة مَدالَة مَدَالَة مَدالَة مَدَالَة مَدالَة مَدالَة مَدالَة مَدالَة مَدالَة مَدالَة مَدَالَة مَدالَة مَدَالَة مَدَالَة مَدالَة مَدالَ

وَوَجَدَ لَكَ عَا بِلَّا فَأَعَنى - والضمل - آيت ملا تاش

ا ئے سینیبر کمیاتم کو النّد نے تیم نہیں پایا ؟ بھر اپنی آغوش ار میں جگہ وسی اور کمیاتم کو حیران ونا وا قف نہیں پایا ؟ بھر کائنات انسان کی ہرایت کے لئے رہنمانی کی یا در کمیاتم کو ضرورت مندا ورمحتاج نہیں پایا ؟ مجھر ہرتسم کی سروری و کمرغنی بنا دیا۔

عَكُذُ لِكَ آوُحَيُنَكَ إِلَيْكَ مُوحًا مِنْ الْمُونَ الْمُونَامَا كُنْتَ تَدُي ى مَا الْكِتْبُ وَلَا الْإِيْمَانُ وَالْكِنْ جَعَلْنَاهُ نُومُ النَّهُوعِ مِهِ مَنْ فَشَادُ مِنْ غِبَادِ مَا وَإِنَّكَ لَتَهُدِئ إِلَىٰ صِحَالِاً مُنْ عَبَادِ مَا وَإِنَّكَ لَتَهُدِئ إِلَىٰ صِحَالِطِ م و تنقید - ( شوای آیت عوه ، عوه )

اور اسی طرح اے نبی ہم نے اپنے تھم ہے ایک روح آپی طرف وحی کی ہے۔ آپ کو کچو بہت نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے مگر اس رُوح کو ہم نے ایک نور بنا دیاجس کے دربعہ ہم را ہ دکھاتے ہیں۔ اپنے بندوں میں سے جبکو چاہتے ہیں اور یقیناً آپ سیدسے راست کی طرف رہنمائی کررہے ہواس السرکے راستے کی طرف جو زمین و آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے۔ والے نوگوں آگاہ ہوجا قرسارے معاطلت السری کی طرف رجو رہے ہوئے ہیں۔ طرف رجو رہے ہوئے ہیں۔

میروت سے مہلے ایکو آئے نصیال دینہ سیکرتیں تقیں والدہ ماجدہ حضرت آمنہ ایکرتیں تقیں والدہ ماجدہ حضرت آمنہ ایکرتیں تقیں والیسی میں مقام ابوار پر بیمار ہوگئیں اور چندروز علیل رہ کر وہیں و فات پائی۔ والد ما تبدی المتدر کا انتقال تو ایس وقت ہوچیکا تھا جبکہ آپ بطن مادر ہی ہیں تھے۔

عمر کے اعظوی سال دا داعبد المطلب نے بھی ونیا سے منھ موڈ لیا۔ اس طرح عبد طفل ہی ہیں وہ سب سر برستیا نختم ہوگئیں جو دنیا ہیں ایک مصوم بیچے کو ہیتر آتی ہیں بیجین کا یہ دو شفیق جیا ابوطالب کے جصے میں آبا۔ جیانے اپنے اس در یتم کو وہ سب بچھ پہار و محبت دیا جو حقیقی ہاں باپ دیا کرتے ہیں۔ ایسے طور پر کراپ کو ہے سر پرستی کا احساس تک نہیں ہونے دیا۔

الغرض جب ولاوت باسعادت ہوئی تواس سے قبل ہی آپ کوئیمی کا شرف ماسل ہو چکا تھا۔ چنا بخد قرآن کیم نے آپ کی ٹیمی اور دنیا وی وسائل ہے دوری کے با وجود آ نوسسس رحمت کا تذکرہ نہمایت مجزانہ اندازیں بیان کیا ہے:۔
آغوسس رحمت کا تذکرہ نہمایت مجزانہ اندازیں بیان کیا ہے:۔
آگؤیجہ ڈکے یکنیٹا فاؤی۔

السيغيركياآب كوالسفيتيم نهيس بايابيراين أغوش دمت

میں مبکّہ دی۔

اس طرح التٰرتعائیے نے اس ذات اقدس کو ہوسم کے مادی اسباب و ورا کل سے بینیاذ کو کو کراپنی آغوش رہت میں لے لیا اور آپ کے نشو وارتعار کو خالص اپنی تربیت میں کا کی وسیم کے بیدانی مراص کک کے حالات و واتعا معنوں کے سامقہ کتب سے دا دواجی زندگی کے ابتدائی مراص کک کے حالات و واتعا معنوں کے سامقہ کتب سیرت و مدیث میں موجود ہیں۔ انبیار ورسل کی قدیم سنت کے مطابق میں ایپ نو اپنی روزی کا باکسی پر نہیں ڈوالا۔ و نیا وی مشافل میں آپ نے بکریاں بھی چرائیں اور بھارت میں کو سے تشریعی ہے گئے اور بھی اسی غون سے تشریعی ہے گئے اور بھی اسی غون سے تشریعی ہے گئے اور بھی میں اسی غون سے تشریعی ہے گئے اور بھی میں اسی غون سے تشریعی ہوئی میں اسی غون سے تشریعی ہوئی میں موجود کی مندی میں سے گئے ۔ حضرت خدیجہ کا غلام میسر و بھی رفیقِ سفر محت اور بخد در چند ور ایس نے دور این سفر آپی صدافت وا مانت ، ایک یہو دی را بہ کی بشارات اور جند در چند منافع مجاذت کا جو بچر یہ اور مث ہرہ کہا وہ سب حضرت خدیجہ سے کہ سنایا ، چنا بخدیمی آثر واجی زندگی کا باعث بنا۔

حضرت فدی الکبری سے از دواجی دستہ کے بعد آئی زندگی میں ایک اور انقلاب
ایا آپ کوخلوت گزین کی رغبت ہوئی خانہ کعبہ سے کچھ فاصلہ پر غادِح ایس شب ور وزکے
اکٹر اوقات یا دالہٰی میں بسر ہونے گے۔ بت پرستی جوقوم کا ندہیں اور مزاج تھا۔ آپ کو
مشروع ہی سے نفرت اور دوری رہ ہے۔ اس لئے مبھی بھی کسی منم کے آگے سرنہیں
جوکا یا اور نہ کسی الیسی مجلس میں شرکت کی جوشم پرتی کے میلے کہلاتے تھے۔ غادِح اسے
اس معلوت کدہ میں آپ کی فطرت سلیم جس طرح رہنمائی کرتی۔ الشرواحد کی عباوت اوراک
یا دمیں رہا کرتے۔ گرفلب میں ایک خلش الیسی تھی جو اس حالت میں بھی بے مین کے رہتی اسانی عموماً

مس طرح الله واحد کو چھوڈ کرمنم ہے۔ اور الله ہے۔ اور نیک عمیں ببتلاہے ؟ آخر و ہ کونسانسخ ہے جو اس مالت میں انقلاب بیدا کر دے اور الله ہے۔ اور نیک علم ہوجائے۔ یہی وہ جذبات مقد جو قلب صفطرب میں موجز ن سے اور خلوت کد و جرار میں انہی کیفیات کے ما تقد مشغول عباد رہنے تھے اور جب کئی گئی ون اسطرے گزرجاتے تو کہی حضرت خدیجۃ الکبری حاضر ہو کر آپ کو گھر لے آتیں اور جب کئی گئی ون اسطرے گزرجاتے تو کہی حضرت خدیجۃ الکبری حاضر ہو کر آپ کو گھر لے آتیں اور جب کئی گئی ون اسطرے گرار ما یا بن خور و نوش لے آئے اور بھر جرار میں مشغول عبادت ہوجاتے بشہور حدث و مؤدخ حافظ ابن کثیرہ نے اس حالت کو ان مختصر الفاظ میں حسن و خوبی سے ساتھ اور کیا ہے۔

اودرسول الترصلي الشرطية ولم دورشاب بن فلوت ببند موكة مقا ورشاب بن فلوت ببند موكة مقا ورقوم سے الگ بنمائي بن وقت صرف كرتے ہے كيونكم آپ قوم كي هل محرابي كو ديج كركم وه بت پرستى بن بلتا اور بنوں كے سامنے سجده كزار يج كرا ہے معقم اور بيقرار رہت اور جوں جوں آپ بر وحى البنى كے نزول كا ذائن قریب بهوتا جاتا تھا اسى قدر آپ كى فلوت ببندى بن افنا فر برتا جاتا تھا۔ صلو احت ادتر وسلامه عليه .

بہر حال میں وہ خلوت کدہ عبا دت تھا جہاں آپ پر سب سے پہلے وی الہٰی کا نزول ہوااور
بالر تیب سور واقرارا ورسور و مَدَّرُ کی چند آیات نے آپ کو بشیر و نذیر کے منصب پرفائز کیا۔
یہ بات قطعی طور پر تابت ہے کہ آپ بجین اور جوانی کی زندگی ہیں جبکہ ابھی منصب
نبوت سے سر فراز نہیں ہوئے تھے۔ مراسم تمرک سے جمیشہ وور رہے۔ ایک دفو قریش نے
آپ کے سامنے کھانا لاکر رکھا۔ یہ کھانا بتوں کے چڑھا واے کا تھا آپ نے کھانے سے
انکار کیا۔

نبوت سے پہلے جولوگ آپ کے احباب خاص تھے وہ سب نہایت پاکیسنز ہ اخلاق ، بلند کر دار لوگ تھے اِن میں سر فہرست حضرت ابو بکرصدیق شنھے جوابتدار ہے آخر وقت یک مشر یک صحبت رہے۔

حضرت فد بجۃ الکبری کے جیرے معالی مکیم بن حزام قرلیں کے معزز رکمیں ہے۔ ضما دبن تعلیہ جو قبیلاً از دکے تقے زمانہ جا ہلیت میں طبابت و حراحی کا پیشہ کرتے ہے۔ نہوت کے زمانے ہیں یہ کہ آئے آسخضرت میں اللہ علیہ ولم کو اس حالت ہیں د جھ آئے راستہ میں جارہے ہیں اور پیھیے لونڈوں کاغول آج پر آوازیں کس رہاہے اور لوگ آپ کومجنوں کہر رہے ہیں جنما دینے میں قیاس کیا اور آج سے کہامحمد میں جنوں کا علاج کرسکتا ہوں اس پر آت نے حمد و ثنا کے بعد چند آبات کی تلاوت کی جنما دسلمان ہوگئے۔

زمانه جما تلمیت میں قریش نے یہ دستور بنالیا مقاکدا یام جج میں انہیں عرفات جانا صروری نہیں ہے اور یہ کہ جو لوگ باہرے جج کرنے آئیں وہ قریش کا لباس اختسار کریں ورنہ انفییں برہند ہو کر تعبہ کا طوا ف کرنا ہو گا۔ چنا بنچہ اسی بنا پرطواف عریا سُک کا عام رواج ہو گیا مقالیکن آنحضرت کی السّد علیہ و کم نے ان باتوں میں ہمی اسپنے خام رواج ہو گیا مقالیکن آنحضرت کی السّد علیہ و کم نے ان باتوں میں ہمی ہمی اسپنے فائدان کا سامقہ نہ دیا۔

یرسب واقعات آپ کی فطرت کیم اور نیک بنها دی کا تقاعنہ بھے . جامع تر ندی میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبوت سے پہلے سفرشام میں (بمقام کھریٰ) جس درخت کے نیچے آپ بیٹھ بھے اُسکی تمام شاخیں آپ پر ٹھبک آئی تحقیں جس سے تجیرا رام ب نے آپ کے نبی ہونے کا میقین کراریا تھا۔

سی میں بیرہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں کہ استحفرت کی اللہ علیہ ولم فراتے ہیں کہ ہیں اس بتجر سی میں ہی سمو پہرانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھ کوسلام کرا تھا ،

اللهم صَلِ على سيدنا ومولانا عمد وألم وصعبم وبارك وسلم.

لعنت اور میوت آن ؟ اور این نبوت کاکیو کمریقین بوا؟ اسکی تفصیل موثین آن ؟ اور اسکی کیاصورت بیش آن ؟ اور آپ کی کی متنین کرام نے آپ کو این نبوت کاکیو کمریقین بوا؟ اسکی تفصیل موثین کرام نے متند طور پر بیان کی بین ان بین سب سے زیاد تفصیل اور قابل اعتما و دوایت وه سے جسکوامام زُمبری دجومی ثنین اولین بین سرفهرست بین ) حضرت عُروه بن زبیرده سے اور وه

ا بینی خالہ حضرتِ عائث مصدلقِہ رہ ہے نقل کرتے ہیں ۔سیدہ عائث مصدلیقہ رہ اگر میہ اُس وقت یک پیدانہیں ہوئیں تقین تاہم و اسی صحابی ہی سے نقل کر نی بیں کیونکر صحابی جب می کوئی بات مقل کرے گا وہ بیقینًا نبی سے پاکسی صحابی ہی کے ذریعہ ہوگا اس لئے بعثت ونبوت کا واقعہ مدمیث مرفوع ہی کی تعربیت میں آتا ہے جو صدبیث کی ایک توی قسم ہے۔ الغرض سیّدہ عالَشہ صديقه وفراني بي كربي كريم لى الترطيب ولم بروحي كى ابتدارسية خوابون سي مشروع بوني آپ بکٹرٹ خواب دیکھتے اور دومرے دن اُسی طرح بیش آتا جو آپ نےخواب میں ریکھا تھا۔ آپ کے خواب ایسے ہوتے گویا ون کی روشنی میں ویچورہے ہیں۔ مپیرآٹ پر تنہائی اور سجرو کی کیفیت غالب آگئی۔اکٹرا و قات آبادس سے و کورجنگل ہیں خاص طور پر نمار حرا ہیں جو خا نه کعبہ سے تبین میل کے فاصلہ پر بھا اپنا وقت صرف فرماتے۔ و ماں یا والہی ہیں مشغول رسبة - اس یاد البی کاکونی فاص طریقه منه تقاآبی فطرت سلیم جس طرح تقاضه کری و لیسے اللہ تع کویاد فرما یاکرتے مجھے۔ کیونکہ انھی تک عبادات کے طور وطریقے الٹرتعالیٰ کی طرف سے آپ کونہیں بتائے گئے مقے آپ کھانے پینے کا سا مان گھرسے لے جاتے اور فارِ حراَیں چندر وزگزارتے مچرستیدہ مدیجۃ الکبری کے پاس واپس تشریف لاتے وہ آپ کے لئے مزيدخور وونوش كاانتظام فرما ديتين-

تیس تو پڑھا ہوانہیں ہوں ہے اس پر فرشے نے مجھکو اس زور سے مجھیں کے میری قوت ہر داشت جواب دینے گئی۔ بھر اس نے مجھے چورد ہا اور کہا پڑھو! میں نے کہا میں تو پڑھا ہوانہیں ہوں۔ اس نے بھر چورد یا اور کہا پڑھو! میں نے بھر جھڑویا اور میری قوت ہر داشت جواب دینے گئی۔ اس نے بھر چھڑویا اور کہا پڑھو! میں نے میر بھی میری کہا ہیں تو پڑھا ہوانہیں ہوں۔ اس نے میر بھی میری کہا ہیں تو پڑھا ہوانہیں ہوں۔ اس نے میری قوت ہر داشت جواب دینے گئی مرتب مجھے جھینی ایماں سے کہ میری قوت ہر داشت جواب دینے گئی مرتب مجھے جھینی ایماں سے کہ میری قوت ہر داشت جواب دینے گئی مرتب مجھے جھیوڑ دیا اور کہا ہا۔

إِنْدَاً بِاسْمِ مَ بِلْكَ الْكَيْنَ خَلَقَ دِاعِلْ ابْتِ سِنَامِهِ

مھرآب پڑھنے گئے یہاں یک کہ عَلَمَ الْآئْسُانَ مَالَمَ یَعْلَمُ کُونِی اِس بِہنیے اور فرایا کہ فرست دوانہ ہوگیا اورآپ کا نیٹے لرزتے سیدہ فدیجۃ الکبری کے پاس بہنیے اور فرایا کہ مجھے الرصاف موجہ الرصاف ہوا تو آپ نے سارا وا تعب بیان فرایا اور یہ بھی فرایا کہ مجھے اپنی جان کا اندیث ہے۔ امپرسیدہ فدیجۃ الکبری شنے آپ کو الیسی تستی دی کہ شایکسی بیوی نے اس آسمان کے نیچے اپنے کسی شوم کو دی ہو:۔

آپ کو الیسی تستی دی کہ شایکسی بیوی نے اس آسمان کے نیچے اپنے کسی شوم کو دی ہو:۔

میر کر نہیں ہرگز نہیں آپ طلمان رہیں الٹری قسم آپ کو الٹرکھی اس اللہ کی تسم آپ کو الٹرکھی اس اور دی کے سامۃ نیک سلوک کرتے ہیں، ایسی اواکہ تے ہیں، بے سہارا لوگوں کا بوجو اُسٹاتے ہیں، اداکہ تے ہیں، بہماں نوازی کرتے ہیں، نیک کا مو

یں مدد کرتے ہیں۔"

جب آپ کواس سے سی ہوئی توا ہے جہازا دہمائی ورقد بن نوفل کے پاس لے سی ایمیں میرت اور اللہ المیا کرتے ہے مہرت بور اللہ خالی میں انجیل لکھا کرتے ہے مہرت بور کے سعے میری وعبرائی زبان میں انجیل لکھا کرتے ہے مہرت بور کے سعے سیدہ ضدیج الکبری نے اُن سے کہا بھائی صاحب فدا اپنے بھتیج کا قصد سننے ورقد نے آپ سے دریافت کیا آپ نے سارا واقع بیان کیا ، اسپر ورقد نے نہا بیت بقین سے سامتہ کہا مہمتیج مبادک ہویہ وہی فرست ہے جو ہوسی علیہ است الام پر نازل ہوتا تھا ، اے کاشس میں اُس وقت توی اور زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو شہر جھوڑ نے پر مجبور کر دے گی اسپرآپ نے تعب سے پوچھا کیا میری قوم مجبکہ با ہر کر دے گی ؟

اسپرورق نے کہا کہاں، تہمی ایسانہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیا جو آپ لائے ہیں اور اُس سے نیمنی ندگی تھی ہو۔ آگر ہیں نے وہ زمانہ پایا تو آپ کی پُرزور مدد کرونرگا۔ گمراس سے بعد کچھ زیادہ مرت ندگزری تھی کہ ورقد کا انتقال ہوگیا۔

الملهم اجذل تذابئء

تر مذی میں سیر و عائشہ صدیقہ رہ سے مروی ہے کہ سید و خدیجۃ الکبری نے آپ ایک بارعرض کیا کہ ورقہ نے آپ کی نبقوت اور درمالت کی تصدیق کی کئیں اعلان وعوت سے بہلے و فات پاگئے ۔ آپ نے ادت و فرما یا اے خدیجہ میں نے ورقہ کو خواب میں ویجھا کہ مفید لباس میں ہیں اگر و و اہل نا د میں سے ہوتے تو یہ لباس نہ ہوتا۔ www.ahlehad.org مورة اقرآ کا دوسرابقیہ دیمی آیت ملا کا اس وقت نازلہ واجبکہ آپ نے حرم سٹریھندیں با قاعدہ نماز پڑھنی شروع کردی متی مشرکین مگر خاص کر ابرجہل نے آپ کو اس مالت ہیں دیکھ کر ڈرا نا و دھمکا نا مشرکین مگر خاص کر ابرجہل نے آپ کو اس مالت ہیں دیکھ کر ڈرا نا و دھمکا نا مشروع کیا کہ اس طریعے پرحرم کعبین عبادت نہ کی جائے۔

ایک دفعہ آپ کو اس کو اس نماز کی مالت میں ابرجہل نے دیکھا تواپنے معبود لات اور مخرش کی تسم کھا کہ کہا کہ آگر دو بارہ ایسا دیکھوں گا تو محدث کی معبود لات اور مخرش کی تسم کھا کہ کہا کہ آگر دو بارہ ایسا دیکھوں گا تو محدث کی دون پر اپنا پاؤں دکھ دوں گا۔ بھر ایسا ہوا کہ آپ کو نماز پڑھتے دیکھ کہ وہ تکھی ہو جا نے اور اپنا منہ کسی چیزے بچانے کی کوشش کر دہا ہو۔

ایک بیکھیے ہیں دہا ہے اور اپنا منہ کسی چیزے بچانے کی کوشش کر دہا ہو۔

اور محمد دیلی اللہ علیہ و کہ میں اور اپنا سے درمیان آگ کی ایک خوفناک خندق اور ایک اور محمد دیلی اس نے جواب دیا کہ میں ہو۔

ہوں ک چیز تھی اور کچھ پر تھے۔
اس واقعہ کے بعد نبی کریم سلی السّر علیہ ولم نے فرایا اگروہ میر قریب آتا تو فرستے اسکے چیتے عرب اٹرادیتے۔ (احد ہسلم، نسائی)
ابن عباسؓ کی ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم سلی الشر علیہ ولم مقام ابراہیم پر نماز اوا کررہ سطے ابوجہل کا اُدھر گرز دہوا اس نے تم کو اس سے منع نہیں کیا تھے ؟
میر دھکیاں دینی شروع کی۔ آپ نے اسکی پر دا و نہیں کی اِس پراُس نے کہا اے محد تم کو اس نے بو ؟ لات وعزئی کی قسم اسس کہا اے محد تم محصے کس طاقت پر ڈر اتے ہو ؟ لات وعزئی کی قسم اسس وادی ہیں میرے جمایتی سب سے زیا وہ ہیں۔

ور فی مضمون اِتْدَا بِاسْمِدِی بِنِكَ النَّذِی خَلَقَ الله دایات آیا ۱۱) برمواے نبی این دب کے نام کے ساتھ جس نے دکائنا) سریدا کیا جے ہوئے خون کے ایک لوٹھ لیے سے انسان کی تخلیق کی۔

سورة ا قرار میں انہی واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔

پڑھوا ور تمہادادب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریع علم سکیا یا انسان کو ان چیزوں کا تعلیم وی جنکو وہ نہ جات ہر گرنہیں بیشک آدمی مد سے نکل جا گہے اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کوستغنی و کھتا ہے د حالا کمر ، بیشن مقیناً تیرے دب ہی کی طرف ہے ۔ مجلا تم نے و کھیا اُس شخص کو جوایک بند سے دمحتی اسٹخص کو جوایک بند سے دمحتی اسٹخص کو جوایک بند سے دمحتی اسٹخص کو منع کر اسے جبکہ وہ تماز پڑھتا ہے ۔ تمہادا کیا خیال ہے ۔ اگر یہ منع کرنے والا شخص تن کو جوالا تا اور منوموڑ تا ہو جی وہ نہیں جا تنا کہ اللہ و بھی دیا ہے۔

مرگز نہیں ،اگر وہ بازید آیا توہم اسکی پیشانی کے بال کرو کر اسے کھینچیں کے ۔اس بیشانی کو جو جھوئی اور سخت خطاکارے ، وہ ابلالے اپنے مامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرسٹ توں کو ابلالیں گے۔ ہرگز نہیں اسکی بات نہ ما نواور سجدہ کر واور اپنے رب کا قرب ماسل کر و۔ مہیں اسکی بات نہ ما نواور سجدہ کر واور اپنے رب کا قرب ماسل کر و۔ ایک بات نہ ما نواور سجدہ کر واور اپنے رب کا قرب ماسل کر و۔ ایک بیان میں اسکی بات نہ ما نواور ہو کہ واور اپنے رب کا قرب ماسل کر و۔ ایک بیان میں اسکا کے کہ کہ کے کہ ایک بین میں کو گڑے تھا تھی کے کہ کے کہ کے کہ کا کہ کے کہ کے کہ کا لیک بیاں الاین دھو آیت میں ا

النفروه فدات ہے جس نے امنین میں سے ہی ایک رسول بھیجہ یا جواک پراسی آیات پڑھا ہے اور ان کو الکتب اور ان کو الکتب و آن کو ترکیم کرتا ہے اور ان کو الکتب و قرآن) اور حکمت سکھا تاہے حالا کہ وہ لوگ اس سے پہلے گھی گراہی بہتے۔ و آن) اور حکمت سکھا تاہے حالا کہ وہ لوگ اس سے پہلے گھی گراہی بہتے۔ و آن کا ان اور حکمت سکھا تاہم کے مالا کہ وہ لوگ اس سے پہلے گھی گراہی بہتے۔ و آن کا ان کا تاہم کی تاہم ک

بلامشبہ تمہادے پاس تم ہی ہیں سے ایک دسول آیا جو تمہادی جنس بشرسے ہے جن کو تمہادی مصرت کی بات نہما بت گراں گزرتی ہے دچاہئی دچاہئے ہیں کہ تم کو کوئی ضرر نہ بہونچے ) جو تمہاری منفعت کے بڑے تواہشند رہتے ہیں۔ بالخصوص ابمان والوں کے سابھ تو بڑے ہی شفیق اور مہریان ہیں۔ بھراگر داس پر بھی آپ کو دسول مانے سے اور آپ کی اتباع کرنے ہیں۔ بھراگر داس پر بھی آپ کو دسول مانے سے اور آپ کی اتباع کرنے سے یہ لوگ ) روگر وائی کریں تو آپ کر دیکے دمیراکیا تقصان سے ) برکے سے یہ لوگ ) روگر وائی کریں تو آپ کر معبود خمیس ہیں نے اُسی پر مجروبہ سے تو اللہ کا فی نے اُسی پر مجروبہ

سمرییا اور وہ بڑے ہم*جاری عرش کا مالک سیے۔* اُنڈ دُمت میں ایکٹر عکمت واڈ کیٹھونہ میں د

لَقَدُمَنَ اللّٰهُ عَنَى الْمُؤْمِنِينَ إِذَ بَعَثَ فَيْهِمُ مَرَسُو لَاّ مِّنُ ٱنْنُسِهِمْ (آلعران آيت علك)

درحقیقت اہل ایمان پر تو السّرنے یہ بہت بڑا احمان کیا ہے کہ اُن کے درمیان خود اہل ایمان پر تو السّر نے یہ بہت بڑا احمان کیا ہو اُس کی آیات اُنیر ترج کا کر مسالاً ہے اور اُن کو مرسانا تا ہے اور اُن کو مرسانا کہ اس سے پہلے یہی لوگ اور اُن کو کتا ہو اور حکمت کی تعلیم ویت ہے۔ حالا کہ اس سے پہلے یہی لوگ صربح محمد امریح محمد المرامیوں میں بڑے ہوئے ہے۔

وَكَذَ اللَّهُ اللَّهُ

وَمَنْ حُولُها الآية وتُورُى أيت عدى

اور اسی طرح اے بی یہ قرآن عربی ہمنے آپ کی جانب وی کی ہے۔ کی ہے۔ کی جانب وی کی ہے۔ کا کرتم بستیوں کے مرکز دشہر کئے ) اور اس کے گرد وہیش رہنے والوں کو خبر دار کر دواور آ اکر سب کے جبع واکھا ہونے کے دن دقیات ) سے ڈراؤجس کے آنے ہیں کوئی شک نہیں وایک گروہ کو جنت ہیں جا الا مورے کر وہ کو دوز خ ہیں۔ ہے اور دوسرے گروہ کو د ذرخ ہیں۔

وَكَذَ إِلِكَ آوْحَيُنَا إِلَيْكَ مُرَوَجًا مِنَ آمُرِ كَا مَا كُنُتَ تَدُمِ يُ مَا الْكِتْبُ وَلَا الْإِيْمَانُ الآية رشوري آيت عنه

اوراسی طرح اے بی ہم نے اپنے مکم سے ایک روح آپ کی طرف دی کی ہے۔ آپ کو کچھ پت نہ مفاکہ کمناب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے مگر اُس روح کو ہم نے ایک نور بنا دیا جس سے ہم راہ دکھا ہیں اپنے بندوں میں سے جے چاہے ہیں اور آپ یمقیناً صرافِ استقیم کی طرف دہنمائی کردہے ہو۔

وَ ٱوْجِيَ إِلَىٰ هَٰذَا الْفُوْآنَ لِلْمُنْذِمَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ اللَّهِ وَ الْحَامِ اللَّهُ اللَّهِ الله

اورمیری جانب وحی کی گیخال قرآن کی تاکہ میں اسکے ذریعیہ

تمہیں اور اُن لوگوں کوجن تک اسک تعلیم چنچ جائے انکار اور بھملی کے نتیجے سے ڈراؤں.

يَّا يَّهَا النَّاسُ قَدُجَاءَ كُوْ بَوُهَانَ مِّنْ مَّ يَبُكُو وَالْزُلْنَا إِلَيْكُمْ نُوْمًا أَيْبِيْنًا - الاَيْهِ ونساراً بِيت عِينًا

اے لوگو؛ تبهارے پاس تبهادے پر در دگار کی طرف حربر ا (محصلی السرطلیدو لم) آچکے ہیں اور ہم تبهارے اوپر ایک کھلا ہوا نو ر اُتادیکے ہیں۔

يَّا هُلَ الْكِتَابِ قَدُجَآءً كُوْمَ سُولَنَا يُبِينَ لَكُمُ كَثِيرًا مِسَمَّا كُنْتُورُ مُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعُفُواْ عَنْ كَثِيرٍ قَدُ جَاءً كُورُ مِنَ اللهِ نُورُ لَا يَتَابُ مُبِينًا. الإدالما مَهَ آيات مِنْ اللهِ

اے اہل کتاب تہمارے پاس ہمارے بہ جورسول آئے ہیں،
یہ تہمارے سامنے کتاب الہی کے وہ مضامین کرت سے کھول ویتے ہیں
جنعیں تم خیمیا تے دہ ہے ہو۔ اور وہ بہت سے امور کو نظراندا زمجی کھاتے
ہیں دیعنی یملم وعفو بجائے خود ایک شیادت ہے اِن کے پنیبرانہ اخلاق
وعادات کی) ہیشک تہمارے پاس اللّٰر کی طرف سے ایک روشنی اور واضح
کتاب آچی ہے۔ اسکے ذرایع اللّٰہ اِنھیں سلامتی کی را ہیں دکھا تاہے جواکی
رضا وخوست نودی کی ہیروی کرتے رہتے ہیں۔ اور انھیں اپنی توفیق سے
نور کی طرف تارکیوں سے نکال کر لا تاہے اور انھیں سیرسی را ہ دکھاتے
رہتاہے۔

يَّاهُلَ الْكِتَابِ تَدْجَآءَ كُمْرَرُسُوُكَ يَبَيِّنَ قَكُمُ عَلَىٰ فَتَلَوْمَ فَا يَبَيِّنَ قَكُمُ عَلَىٰ فَتَرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ الاِ دِ ما مُده آبت مِلا)

اے اہل کتاب تہا ہے اس ہما ہے یہ رسول جوتمہیں صاف صاف مان بتا ہے ہیں آ بہنچے ایسے وقت میں کہ رسولوں کا آنا بند تھا کہ بیں تم یہ خطف کی کہ بی کہ رسولوں کا آنا بند تھا کہ بی تم یہ نہ کہنے گلوکہ ہما ہے ہاں کوئی بھی نہ بٹ ارت وینے والا آیا نہ تبیہ کرنیوالا، او مہ اب تو اگیا تمہا ہے یاس بٹ ارت وینے والا او تنبیہ کرنے والا، او مہ

## المنربر چنر پر بوری قدرت رکھنے والاہے۔

نبوت اور دسل وجدانی دلائل اور براہین موجود ہیں اِن میں "وجدان"

کوا ولین فیٹیت ماصل ہے۔ ٹوجدان ایک الین جنجوا ورطلب کا نام ہے جسکو فالق نے فطرتِ انسانی میں امات د کھدی ہے۔ طلب صادق اور اخلامِیں فالص سے ذراید اسس کو مصل کیا جاسکتا ہے۔ مہی وجہ کے حضوں نے حق کی تلاش میں اِن قطورا ہ نماؤں د طلب صادق اور افلاص کا بل کو اپنا رہم بنایا اسفیں مہت جلدحق نظر آیا اور وہ راہ یا بہ ہوگئ صادق اور افلاص کا بل کو اپنا رہم بنایا اسفیں مہت جلدحق نظر آیا اور وہ راہ یا بہ ہوگئ قرآن حکیم نے بھی معرفتِ النہی اور عالم غیب را خرت، کیلئے دلیل وجدان ولیل می کو جا بجامعیار اور کسونی قرار دیا ہے۔ قرآن کیم کا فکر اور تدتیر کو مخاطب بنانا توجدانی ولیل می کو جا بجامعیار ہے۔ آفکہ تعقید کو تن المفار اور تدتیر کو مخاطب بنانا توجدانی ولیل می کو جا بجامعیار الفاظ وجدانی قبیل می کو جا بی شروت الفاظ وجدانی قبیر سے معلق رکھتے ہیں۔ الفاظ وجدانی قبیر سے معلق رکھتے ہیں۔

مولانا ابوالکلام آزادہ نے صداقتِ نبوّت سے سلسلے ہیں سور ہ یونس کی آیت علاکی تمفیر اس طرح بیان کی سے ب

ماری ہاتیں جیور و و اصرف اس بات پرغور کروکہ یں تم یں کوئی نیا اومی نہیں ہوں جسکے خصائل و مالات کی تہیں خبر نہو۔ تم ہی ہیں سے ہوں اور اعلان وحی سے پہلے ایک عمر تم میں بسر کرچکا ہوں ۔ بینی جالیس برس تک کی عمر جو انسانی عمر کی پختگی کی کامل مت ہے۔ اس تمام مت میں میری زندگی تم اری آنکھوں کے سامنے دہی ۔ بتلاؤ اس تمام عرصہ میں کوئی ایک بات بھی تم نے سپائی اور ا مانت کے خلاف مجمد میں دیکھی ہے ؟

می اگراس تمام مرت میں مجھ سے یہ نہ ہوسکا کہ کسی المانی ملا میں حجوث بولوں تو کیا ایسا ہوسکت ہے کہ اب الشر پر بہتان بانم صفے کے لئے تیار ہو جا وُل اور حجوث موٹ کہنے لگوں کہ مجھ پر اُسکا کلام ٹازل ہوا ہے ؟ کیا اتنی سی موٹی بات بھی تم نہیں یا سکتے ؟ تمام علمارِ اخلاق ونفسیات متفق ہیں کہ انسان کی عمد رمیں ابندانی چالیس سال کا زمانہ اسکے اخلاق وخصائل کے اُمجھرنے اور بنے اسکا امانہ ہوتا ہے جو سامنے اس عرصہ ہیں بن گیا بچر مقید زندگی ہیں بدل منہیں سکتا ۔ لیس اگر ایک خص چالیس برس کی عمر تک تصاوق "او" امنین "مہیں سکتا ۔ لیس اگر ایک خص چالیس برس کی عمر تک تصاوق "او" امنین راجہے تو کیو کمرمکن ہے کہ اکتالیسویں برس ہیں قدم رکھتے ہی الیا کذاب ومفتر می بن جائے کہ افتالوں پر ہی نمہیں بلکہ آسمان وزیبن کے بہیدا کہ انسانوں پر ہی نمہیں بلکہ آسمان وزیبن کے بہیدا کرنے والے النّر بر افتراء کرنے گئے ؟

چنا بخدا سے بعد فرایا وہ باتوں سے تم انکار نہیں کرسکتے جو شخص النگر برافترار کرے اس سے بڑھکر کوئی نثر برنہیں اور جوصادق کوجھٹلائے وہ بھی سب سے زیادہ سٹ ریر انسان سے اور شریر ومفتری انسان سے اور شریر ومفتری انسان بھی کامیاب نہیں ہوسکتا۔ اب صورتِ حال نے یہاں وونوں فرلق پیدا کر دیئے۔ اگر ہیں مفتری علی النّہ بہوں تو مجھے ناکام و نا مرا دہونا پڑیگا، اگر تم سچانی کے مکذب ہوتو تمہیں اس کا خمیازہ مجلتن سے ۔ فیصلہ النّہ کے اگر تم سچانی کے مکذب ہوتو تمہیں اس کا خمیازہ مجلتن سے ۔ فیصلہ النّہ کے اس کا ور اس کا قانون سے کہ مجرموں کو فلاح نہیں ویتا۔

جنائج النُّرك يرفيصله صا در سوگيا جو مكذب مق ان كانام ونشان محمى باقى نهيس ر با جو صاوق مقا اس كاكلر صدق آج يك قائم سے اور قائم سے اور قائم رہے كار قائم سے اور قائم رہے كار قائم دسے كا و قائم دسكان و سال م و مدال م

بہروال صاحب وحی سے دعوے صداقت کی یہ وجدانی دلیل بے داوریہ ایک الد عمّاد پیداکرنے کیلئے کا فی ہے۔ اوریہ ایک الیسی کسوٹی اور دلیل ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ و لم نے سالہ چر بیں با دست ام ان عالم کے نام اسلام کی دعوت و ببغام سے سلسلہ میں والا نامے بھیجے تو وقت کی سب سے بڑی طاقت (رومن امپائر) کے با دست ہ مرقل سے باس حضرت دِخیتہ کلبی نامہ والا نے کر پہنچے تب اُس نے بھی جب آب کی صداقت کو پرکھنا چا ما توسب سے مبلے اسی وجدانی دئیل کو معیار صداقت مشیرا باا درصورتِ حال یہ مبینیں آئی۔

ابینے دربارکے مصاحبول سے پوجھاکیا یہاں کو فی جہاری قافلہ موجو دہے جس کے ذریعہ اس نبی مبعوث کے حالات معلوم ہوسکیں ؟

ابل دربارتے یہ اطلاع پہنچائی کہ انھی یہاں ایک حجازی قافلہ فروش ہوا ہے ان سے ذریقہ فصیلی حالات معلوم ہوسکتے ہیں۔ اس قافلہ ہیں قریبنی سروار ابوسفیان دجر انھی مسلمان نہیں ہوئے۔ ہاوت اہ سے مکم پران کوستا ہی دربار ہیں طلب مسلمان نہیں ہوئے۔ ہاوت اہ سے مکم پران کوستا ہی دربار ہیں طلب کیا گیا۔ ہوفل نے نبی مبعوث مل الشرطلیہ وہم کے متعلق چندسوالات کئے۔ اِن ہیں ایک اہم سوال ہرجی تھا :۔

وہ تم میں اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ بسر کیا ہے کیا اس طویل داؤ بیں اُس نے کبھی جھوٹ بھی کہاہہ ؟ ابوسفیان نے جواب ویا تھ جمی نمہیں ۔ بلکہ وہ اپنی قوم ہیں اُلصادق الامین سے لقب سے یاو کر ا جا آ۔سے۔

م سن کر ہرفل نے جو فاضلانہ تبصرہ کہا تا ریخ کے اور اق اُسے سمبیشہ یا ورکھیں گے۔ یہ سن کر ہرفل نے جو فاضلانہ تبصرہ کہا تا کہ کیا تمہی اُسکے اِس دعوی نبوت سے قبل تم نے اسکو حجوما یا یا ہے ؟

اسپرتم نے کہا مجھی نہیں "نب بیں نے بیفین کراییا کہ جو آ و می انسا نوں پر جھوٹ کہنے کو آ ما و ہ نہ مہو و دمجی السّر پر جھوٹ نہیں بول سکتا."

ہر قل کا یہ تبصرہ دلیل و جدان ہی کا ترجمان ہے۔ یہا عقلی فقلی ولائل سے ہطکر وجدان کے تقاضے سے مہلی ولیل جو بہٹس کی وہ وہی تقی جسکو وجدان کے خالق (اللّٰر برئز) نے ایٹے بیغیم سے مہلی ولیل جو بیٹ سے لئے بیٹ کرائی ہے۔ قرآن مکیم اس ولیل وجدان کو اس طرح بیان کرتاہے۔

قرائى مضمون فرائى مضمون فَقَدُ لَيِشْتُ فِيكُمْ عُمَّا امِنْ تَبْلِمِ افَلَا تَعْقِدُى - الهَ فَقَدُ لَيِشْتُ فِيكُمْ عُمَّا امِنْ تَبْلِمِ افَلَا تَعْقِدُى - الهَ دينس آيت ملا مظا

آب فرما دیجے کہ الشراگر جا ہتا تو ہیں قرآن تمہیں مُسٹا تا ہی نہیں اورتمہیں اس سے خبر دِارہی مذکر آبا (منگراس کا جا ہمنا مہی ہوا کہ تم ہیں اسکا کلام فازل ہموا درتمہیں اقوام عالم کی ہرایت کا دربعہ بناتے ، مجھر دیجھو یہ وا قعہ ہے کہ میں اس معاملہ سے پہلے تم لوگوں سے اندر ایک پوری عمر بسر سرچکا ہوں کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ؟ سرچکا ہوں کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ؟

مچراس سے بڑھکر فل کم اور کون ہوگاجو ایک جھونی بات گھڑ کم الٹر کی طرف نسوب کرے یا الٹر کی آیات کو جھوٹا قرار دے میفیناً مجم

مميمى فلاح نهيں پاكتے "

قرآن مکیم نے یہ بات نبی کریم ملی اللہ علیہ ولم کی نبوت کے نبوت میں پیش کی ہے کہ کے لوگ خوب جانتے ہتے کہ فار حرار سے جس روز آپ نبوت کا پیغام لے کر آٹ اُس سے ایک ون پہلے سک آپی زندگی کیا بھی ؟ آپ کے بیل و نہمار کس طرح گزرتے ہتے ؟ آپ کے ماوات واطوار کیا ہتے ؟ آپ کی گفتار وکر دار کیا معیار دھی تھی ؟ یہ پوری کی پوری زندگی صداقت، ویانت ، ایانت ، شرافت ، پاکب زی، صدت گفتاری ، بلند کر داری سے لبریز تھی۔ آپ کی امن پہندی ، باس جد ، اوائے حقوق اور فدمت ملت کے نمایاں اوصاف بھی کسی پر مخفی نہ تھے ۔ آپ کو کسی نے بھی کسی وقت جبوٹ کہتے نہ ساند دیکھا، نہ کسی نے آپ کی پوری زندگی مخفی نہ تھے ۔ آپ کو کسی نے بھی کسی وقت جبوٹ کہتے نہ ساند دیکھا، نہ کسی نے آپ کی پوری زندگی مسئل نظام جیات پیش کرنا کیا گسی بناوٹ اور ذاتی کوشش کا نتیجہ ہوسکتا ہے ؟ علاوہ ازیں ایسی ہرکوشش اور تیاری بہر مال تدریجی اور ذاتی کوشش کا نتیجہ ہوسکتا ہے ؟ علاوہ ازیں ایسی ہرکوشش اور تیاری بہر مال تدریجی اور قان کوشش کا نتیجہ ہوسکتا ہے ؟ علاوہ ان لوگوں سے بھی پوسٹندہ نہیں رہ سکتے جن کے در میان حضرت محد شلی الفرطلية کو کم شب وروز زندگی گزار دے ہوں۔

یه آنحضرت کی الله علیه ولم کی نبوت کا ایک ایسا واضح ثبوت سے که ایک حقیقت پند انسان شکل ہی سے اِس کا انمکار کرسکتا ہے۔ آفکا تَعْقِلُونَ ،

وعوت و من مهلی منزل انبی کریم می التا طلیه و لم پرسب سے پہلے سورہ قلق منزل کی ابتدائی پانچ آیات نازل ہوئیں ، مجرز واقعی

اس درمیانی منت دانقط عوی کو نترة "کاز ما نه کها جا آیے - یه ندانی آیات نازل ہوئیں - اس درمیانی منت دانتھا عوی کو نترة "کاز ما نه کہا جا آہے - یہ ندانہ کس قدر د ہا ہے؟ اسمیں چھ ماہ کی سال میں سی تھ ماہ کی جا اسمیں جھ ماہ کی سال میں سی معتمین کا رجمان چھ ماہ کی جا

ہے۔ والنداملم۔

ابھی کیک آپ کو اُ علانِ عام" کا کھی منہ تھا بلکہ آپ کو کم ویقین، صبر واستقامت، طہارت نفس و بدن، شرک و بت پرستی سے دُ و رسی بیزادگی کی تلقین تھی۔ بھر آپ پرسور ہُ شخراً کی وہ آیات نازل ہؤئیں جن ہیں سب سے پہلے اپنے قرابت وارا و ررست نہ واروں کو وقو حق دینے کا حکم ویا گیا (آیت اسلام) کو یا یہ وعوت اسلام کی بہلی ندا تھی جو آپ اسپنے اسپنے کھرسے شروع کی گئی۔ چنا بچہ آپ نے صفا کی چونی پر کھڑے ہوکر اُس زیانے کے طربق اعلان کے مطابق 'یا مسبا ما 'کیا گائی کو یک اراجب سب جمع ہو گئے تو آپ نے ایک مثال دے کر لوگوں کو خطاب فرمایا :۔

توگو اِ اگریس تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی پینت پر ایک اشکر جرار جمع سے جو تم پر جملہ کرنے کے لئے تیار کھٹرا سے کیا تم مجمعکو اس اطلاع پر سیاسمجھو گے ؟

تنب آپ نے فرمایا، توسنو! میں تم کو الٹرواحدی جانب مبلاتا ہوں اور بہت پرستی کی نجاست سے بچانا چاہتا ہوں، تم کو اُس ون سے ڈرا تا ہوں جہیں النڈرکے حضور حاضر ہوکر تم سب کو اپنے اعمال وکرار کا جواب ویٹا ہوگا۔

یرصدائے حق جب قریش سے کانوں میں پہنچی تو وہ سب جیران رہ گئے اور اپنے آبار اجاد سے دین و ندمہب سے خلاف آوازس نکر برا فروختہ ہمونے گئے۔ اور سب سے زیادہ آپ کے حقیقی چیا ابولہب کو طبیش آیا، غضبناک ہموکر تھنے لگا:۔

تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْبَيْرُمُ أَمَا مُعَوْتَنَا لِأَلَّ لِهُذَا.

توہمیشہ ہلاکت ورسوائی کامنے دیکھے ،کیا تونے اس غرض سے

ہم کو کہایا مقا ؟ دنعو ذہ النٹر ؟ بھرافرا تفری ہیں یہ لوگ نتنٹر ہو گئے اور آپ اپنے گھرتشرلین ہے آئے۔ یہ عجیب منظرتھا کہ اب سے چند گھڑیاں جہلے جس محد من عبد النٹر کی صدا قت ، ایا نت اور اخلاق وکر دار ساری قدم متاثر بھی اور آپ کوصاوق والمین سلیم کرتی بھی بلیکن اس اعلان مُحَدِّدُیُوُلُ التّٰیرِ پریکلخت بیگاندا و رامبنی بن گئی آپ نے اپینا کام جاری دکھا۔ خاندان کے چندایک کے سوا سب نے عداوت وسعت کردی گئی۔ سب نے عداوت وسعت کردی گئی۔ معوت وائرے دعوت وائرے وائرے وائرے بڑھ کر گئے اور اطرافِ مکے قبائل اور آپ کو حکم ہواکہ اپنے خاندان کے وائرے سے آگے بڑھ کر کمہ اور اطرافِ مکے تبائل اور اقوام کو حجی یہ پیغیام حق سنایا جائے۔

د عوت وسلينج كى دوسرى منزل چنائچه آپ نے تبلیغ حق كواطراب كم كيلئے عام كر دیا اور طائف جنین اور مدینہ طبیب

یک اپنی صدائے حق کو بہنچایا بلکہ مہاجرین اولین کی ایک مختصر جماعت کے ذریعہ حبشہ (افریقیا) کے عیسانی بادرت ہ اصحمہ کو اپنی دعوت کا پیغام پہنچایا۔

جیساکہ اوپر بیان کیا گیا مشرکین گمہ روڑ اوّل ہی ہے آپی مخالفت پر کمربِسۃ ہوگئے مقے۔ اُن چندمسلمانوں کو جو آپ پر اہمان لاچکے ہتے۔ ایندار رمانی اور ظلم و ہم کانشا نہ بنارہ محقے۔ آپ نے انتخیں مبشہ کی جانب ہجرت کر جلنے کا حکم ویا جہاں کا باوست وعیسائی ند ہب تھالیکن مشکرین کمہ اسکو بھی برواشت نہ کر سکے اور انتخوں نے اصحہ کے در بار ہیں ایک و فد بھیج کریہ مطالبہ کیا کہ وہ مسلمانوں کی اس جماعت کو ان کے حوالہ کروے جو اپنے باپ ما داکا دین چھوڈ کر قوم ہیں تفرقہ پیدا کرنے کا باعث بنے ہیں۔ اور نیز خود ملک حبشہ کے لئے میں خطرہ ہیں۔

التحد نے وفد کا مطالب کرسلمانوں کو جواب دہی کے لئے در بار میں طلب کیا اور اسلام کے بارے یں حضرت جعفرہ اور اسلام کے بارے یں دریافت کی اسلمانوں کی اس مقدس جماعت میں حضرت جعفرہ بن ابی طالب بن ابی طالب کیا ہے۔

بادت و بایک طویل و تاریک ایک رایک و تاریک اس وقت بهمادی جهالت کابه عالم مقاکه الله واحد کو چهود کر مبنول کی چرستن کرتے سے اور خود سافتہ بیتھ ول کو ابتا معبود بنائے ہوئے سے مردار خوری ، اور خود سافتہ بیتھ ول کو ابتا معبود بنائے ہوئے سے مردار خوری ، زیاکاری ، لوٹ مار ، قطع رحی صبح وشام کا ہمارا مشغلہ مقاریمسایہ کے حقوق سے بریگانه ، دم والعاف سے نا آست نا ، حق و باطل کے الذیاز سے نا واقعن ،

غرض ہماری زندگی سرتا یا در ندوں کی طرح بھی۔ ہم میں کا قومی،ضعیف کو كَيْكِيْ اور اميرغربب كو دبانے كاحق سمجعيّا مقا. فحزوغ ورہما را شعار مقيا. ایسے گھنا ؤنے ماحول میں انسرتعا لےنے ہم میں ایک بزرگ بیٹی مبعوث کیاجس کےنسب سے ہم واقف جسکی صداقت ،ا مانٹ ، دیانت وسٹرا فت برد وسنت دخمن وونول گواه بیں بحووہما ری تؤم نے اسکومحد الامین " کالقب دیاہے ، اس نے ہم کوالٹر کی توحید کاسیق دیا ، اُس نے بتا یا کہ التركاكوني شريك اورمهيم نهيس، وه مرضم كي شركت سے پاک ہے ۔ بت پرستی جهالت کاشیوه ہے اس لئے و ہ قابل ترک چیز لیے اور صرف خدائے واحد ہی عباوت کے لائق ہے ۔ اُس نے ہم کوئ گوٹی اورصدا شعاری کی تلقین کی ہے ،صلہ رحمی کاحکم دیاہے ، ہمسایوں اور مخروروں کے ساتھ حُسَنِ سلوک کی تعلیم وی ہے 'قتل و غارت گری کی رسم کو مثایا ہے، زنا کا ری کوحرام اور فحش کہد کرہم کو اُس مصے بنمات و لا نی ہے ، نکاح یں محرم اور غیر محرم کا فرق بتایاہ جھوٹ بولنے ، ناحق مال تیم کھانے کوحرام کہاہے، نماز اور خیرات وصد قات کی تعلیم دی ہے اور ہرجیٹیت سے ہم کو حیوانیت سے نکال کرانسانیت سے مرتبہ تک پہنچایا ہے۔ ان با دستاه! بهمن اس كى مقدس تعليم كو تبول كياب اور اس پرصدق ول سے ایمان لائے ہیں۔ یہ ہے وہ ہمارا تصویب کی بروٹ يمتشركين كا وفدآپ سے مطالبہ كرنے أياہے كر آپ ہم كو ان كے حوالہ

حضرت جعفرطیار دخ کی اس ما ده مگر مُوتُر تقریر نے بادت اور اہل در باد کو بیود متا ترکیا ہو اے جعفرطیار دخ کی اس ما ده مگر مُوتُر تقریر نے بادت اور کام نازل ہوا ہے کچھ پڑھکرنا یا جائے حضرت جعفرطیا رہ نے سور ہ مریم کی چند آیات ملاوت فرہا ہیں۔ شجاشی سے آنھ سے آنسو جاری ہوگئے۔ سینے لگا بیٹ ک بید وہی کھام ہے جو مقدس عبیلی پر نازل ہوا تھا، بھراُس نے جاری ہوگئے۔ سینے لگا بیٹ ک بید وہی کھام ہے جو مقدس عبیلی پر نازل ہوا تھا، بھراُس نے اس نام کا اعلان کیا اور مشرکین مگہ کو بے نہیل و مرام واپس کر دیا۔ اور سٹ و کی بید و دسری منزل بھتی جو مگہ کی زین ہے دہی کر اور او ف

اے اوڈھ لیبیٹ کرلیٹنے والے اُسٹواور (قوم کو) خبردارکرو' اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ اور اپنے کپڑے پاک صاف رکھو، اور گندگی سے دُور ہوجاؤ ، اور ایسانہ کرد کراحسان کرے اور بدلہ بہت میاہے ، اور ایپ نرب کی خاطر مبرکرو۔

وَانْدِمْ عَشِيْرَتُكُ الْاَتْرَبِيْنَ. وَاخْفِضُ جَنَاهَكَ

لِمَنِ اللَّهِ عَلَقَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْحُرارِ الْعَرَادِ آيات مِمَالًا ، عظمًا )

اوراے نبی اپنے قریبی بست دارد ل کو گراہی سے قرائیے اور جومسلمان آپ سے بیرو بی اُن کے لئے اپنے بازو وُں کو بہت رکھئے۔
رمینی زمی اور تواضع سے بیش آئیے اگر و ہ نافرانی کریں تب توان سے کہد و سیحے کہ بین تہمارے اِن اعمال بدسے بری ہوں ، اور غالب کر حم کرنے والی فوات پر بھروسہ کر و جو تم کو اُس و قت بھی و کھیتی ہے جب تم اسکی بارگی و بین محطرے ہوتے ہوا و د اس وقت بھی جبکہ تم سے دہ مرنے والوں میں ملکر اُسکے سامنے سے دہ د بند ہوتے ہوا و د اس وقت بھی جبکہ تم سے دہ مرنے والوں میں ملکر اُسکے سامنے سے دہ د بند ہوتے ہوا و د اس وقت بھی جبکہ تم سے دہ مرنے والوں میں ملکر اُسکے سامنے سے دہ د بند ہوتے ہو۔ بلاست بدوہ میں میکر اُسکے سامنے سے دہ د بند ہوتے ہو۔ بلاست بدوہ سے دہ د بند ہوتے ہو۔ بلاست بدوہ سے دہ دان من والا ہے۔

سے، بالے والا ہے۔ وَهٰذَ اکِتَابُ اَنْزُلْنَا ﴾ مُبَارَ لُا شَصَدِّ فَ الَّذِکُ بَیْنَ یَدیٰہِ وَلِنَنْذِرَ ﴾ مَمَالُقُرَی وَمَنْ خُولَهَا. الآیۃ بَیْنَ یَدیٰہِ وَلِنَنْذِرَ ﴾ مَمَالُقُری وَمَنْ خُولَهَا. الآیۃ

دانعام آیت ملا) اوریہ و کھو یہ کتاب قرآن سے جسے ہم نے رتوراۃ کی طرح) ازل کیا ہے۔ برکت والی ہے اور جو کتاب اس سے بہتے الازل ہو کی ہے اسكى تصديق كرف والى، اوريهاس كن نازل كى تاكرتم أم القسرى رمیعنی شہر مکہ ؛ سے باشند وں کو اور این سوجو اس سے بیاروں طرف ہیں رگراہیوں کے نتائج سے، ڈرائے۔

وَكُذَ اللَّكَ أَوْحَبُنَا إِلَيْكَ ثُرُانًا عَرَبِيًّا لِتَنْدُرْ مُ أَمَّ الْعَرَى وَّ مُنْ حُولَهاً. (مَنُورُي آبيت عدُ)

اور اسی طرح ہم نے آپ پر اے نبی قرآن نازل کیا زبان عربی میں تاکر تمرا ہیوں کے نتائج سے درا شہر تھے باشندوں کو اور ان تام كوجواس كاطرات وأكنات بيب.

وَمَمَّا أَمُ سَلُنَاكِ إِلَّا كَافَّتًا لِلنَّاسِ كِيثِيرًا وَذِيدِ يُرَّا وَلِكِنَّ ٱكُثَّرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ . رسيا آيت من )

ا درہم نے آپ کو اے نبی کا تناتِ انسانی کے بنے پیغام دیمر تعیجاہے ۔ اعمال نیک پرخوشخری سنانے اور اعمال بریر لوگوں کو ڈرہے کے لئے اور اکثر جابل لوگ اس حقیقت کونہیں سمھتے۔

تَبَارَ لَةَ الَّذِي مَوَّلَ الْفُرْدَانَ عَلَىٰ عَبْدِ بِالْكُونَ اللَّعْلَيْنَ مَدِد يُعَرُّا - دفرقان آيت على

یاک و بر ترہے وہ فرات جس سے حق و باطل کے درمیان تمیزدینے والی کتاب نازل فرمانی اینے بندے دمحصلی الشم ملیہ ولم، پر تأكروه تمام جہان والول كو دانجام براسے درائے۔

استرام (معراج) اسدار سے معنی دات کوچلانے یا لیجانے کے ہیں۔ چونکہ یہ دا قعہ رات کے وقت پیش آیا تھا اس لئے

اسکو اسٹ رار کہا گیا اور قرآن مکیم نے اسی لفظ سے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ معراج عروج سے شتق ہے جس سے معنی اوپر چڑھنے کے ہیں۔ چونکہ احادیث میں آپ نے دیشتہ عیر ہے ہی تھے معجمے او ہر چڑھا یا گیا) کے الفاظ سے اس واقعہ کو مبیان فرايات اس ك اس الع القدكانام معراج "مشهور بوكياء انبيار ورسك عمالات دوا قعات معلوم ہوتا ہے کہ أولو العزم نبيوں كو آغاز نبوت كے سی خاص و تعت بيں

اولوالعرم بیوں کوائی وائی اولوالعرم بیوں کوائی روسے کی ماں کو وہ اس عالم آخرت کی سیر کرائی جاتی ہے تاکہ جب اُن کی دعوت و تبلیغ کا آغاز ہو تاہے تو وہ اس عالم غیب کی حقیقتوں کو انسانوں کے ساسے آنکھوں دیکھا حال کی طرح بیان کریں۔ اس وقت وہ تمام ہادی پردے جواس عالم اور اُس عالم کے درمیان حال بہیں اُن اَنکھول کے سامنے سے ہٹادیے جاتے ہیں۔ اسباب سماعت کے دنیا وی قوائین اُن کے لئے منسوخ کر دیتے جاتے ہیں۔ زمانی اور مکانی حدو د بُعیہ مسافت کی کڑیاں ان کے آگے مناکر وی جاتی ہیں، آسمان وزین کے بنفی مناظر ہے جوا بانہ اُن کے سامنے آجا ہے ہیں۔ ملکوت کی سیروسیاحت اُن کے لئے مبیا کی جاتی ہے، وہ نور کا کباس اختیار کرکے ڈشتول کے جلو ہارگا والہی ہیں حاصری دیتے ہیں اور اپنے اپنے مقام ورُ تبہ کے مناسب فیض رہے جاتے ہیں۔ بھرو ہاں سے اپنے منصب خاص کا فرمان کیکراسی کا شائل سے وناک ہیں واپس آجاتے ہیں۔ بہدا ان کا مقام ایک فلسفی سے مقام سے بالکل مختلف ہو ناک ہیں واپس آجاتے ہیں۔ بہذا ان کا مقام ایک فلسفی سے مقام سے بالکل مختلف ہو تاہے فیص کی جو کچھ کہتے ہیں۔ وہ نوری کا نسبیا رسمام جو کچھ کہتے ہو تاہ فی جو کچھ کہتے ہیں۔ وہ نوری کا سے ایک نسبیا رسمام جو کچھ کہتے ہو ناسفی جو کچھ کہتے ہیں۔ وہ نسفی جو کچھ کہتے ہیں۔ وہ نسبی وگمان سے کہتا ہے نسبی رسمام جو کچھ کہتے ہو نسبی مقام ہو کچھ کھتے ہو تاہ نسبیا میں انہیا رسمام جو کچھ کھتے ہو تاہ نسبی ان نسبیا رسمام جو کچھ کھتے کہتا ہے نسبی ہو کچھ کہتے کیاں سے نسبی ان نسبیا رسمام جو کچھ کھتے کہتا ہے نسبی دو ناک ہو تاہ کو تاہ کے قوان سے قوان سے قوان کی نانہ ہو کچھ کھتے کہتا ہے نسبی میں اور کیاں اس کے تاہ کے قوان سے قوان کی کھتا ہو کھھ کھتے کہتا ہے نسبی کھو کھو کھو کھتے کہتا ہے نسبی کی کھتا ہو کی کھو کھتے کہتے کہتا ہے نسبی کی کھتا ہو کھو کھتا ہو کھو کھتا ہو کھو کھتا ہو کھتا ہو کہتا ہے نسبی کی کھتے کہتا ہے نسبی کی کھتا ہو کھتا ہو کھو کھی کھتا ہو کھتا ہو کھو کھو کھتا ہو کہتا ہے کہتا ہو کہتا ہو کھتا ہو کھتا ہو کھتا ہو کھتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کھتا ہو کھتا

ہیں وہ نئم مٹ ہدہ کی بنا رپر کہتے ہیں۔ کیکن نبی کر بم صلی اسٹر علیہ و نم چر نکرسیداولادِ آدم اورسرورِ انبیار ورسل متے اسلے اس ملاراعلیٰ بیں آپ کو وہاں تک رسائی ہوئی جہاں تک کسی نبی ومرسل کا قدم اس سے میسلے نہیں بہنجا تھا اور جر کچھ مٹ برہ کیا وہ ووسرے مقربانِ بارگاہ کی حدنظرہے ہامرتھا۔ اسی کومعراج نبی کہاجا تا ہے۔

معراح نیمی مراج کب اورکس تاریخ کو واقع ہوئی جسمیج اورستندروا بات کے مطابق ہجرت سے بیلے کا واقعہ ہے ، جبکہ تاریخ اورسند کا رواج مذعفا تاہم وقت کے متعلق اثنا تا میں بھی معلوم ہے کہ رات کا وقت متھا خوو قرآن مکیم ہیں ہے والمنتخ بعد یہ لیدات بعنی نے گیا اپنے بندے کو دات کے وقت یسکین دن اور تاریخ کاقطعی طور بعد یہ لیدات بعنی نے گیا اپنے بندے کو دات کے وقت یسکین دن اور تاریخ کاقطعی طور پرمتعین کرنا مشکل ہے کیونکہ کسی بھی روایت صحیحہ کی تصریح موجو ونہیں ہے ۔ البتہ اہل تاریخ سے تا تو ال ملتے ہیں :۔

ربيع الا ول ربيع الثاني، رحب ، رمضان، شوال.

ابن قبیب دینوری (المتوفی سئلته) اور علامه ابن عبدالبر دالمتوفی سلامیه) اور ساخری میں امام رافعی اور المتوفی سلامی اور میدت عبدالغنی مقدسی نے رجب ہی کے مبینے کو ترجیح دی جم بلکہ مؤخرالذکرنے ، ۲ رجب کی جمبی تصریح کی ہے ، علامہ زرقا بی رہنے کہ قدیم زیارے سے میں بات میلی آرہی ہے۔

محدّث زرقانی رہ کہتے ہیں کہ صراح کا واقعہ بینتالیس صحابہ بینے سے منفول ہے اور اُنکے نام بھی شمار کرائے ہیں (زرقانی جو 1 میں علالے)

امام ابن کثیر فی اپنی تفسیری ایسی بمیشتردوا یات جمع کردی بین جمیمی موقع ، مرفوع ، فوع وی بین جمیع ، مرفوع ، قوی بهندوی موقوت ، مرسل ، منکر برقسم کی روایتیں ہیں۔ اصادیت صحیحہ کی چومشہور کتب رصحاح سبتہ ) میں معراج کا واقع مستقلاً صحیح شخاری اور صحیح سلم ہیں مذکور ہے۔ ترندی اور نسانی میں ضمناً اور مختصراً اس کے واقعات ملتے ہیں ۔

امام بخاری رو اور امام سلم شفاس واقعه کوحضرت ابو ذرغفاری مصرت الک

بن صعصعه روز، حضرت انس بن مالک فع، حضرت سمج بالمثر بن عباس رم ،حضرت ابو هریره ، حضرت جابر بن عبد التّدرة اورحضرت عبد التّر بن مسعو درم - إن شات اكا برصحابه سے روایت كياہيے-حضرت مالک بن صعصعه رضا ورحضرت ابو ذرر منے بیرتصریح مجمی کی ہے کہ آتمفوں نے معراج کے واقد کو لفظ بلفظ اور حرف بحرف آنحضرت سلی الترعلیہ ولم کی زبان مبادک سے ساہے۔ بخارى وسلم بين حضرت ابو ذرغفا رئي سے روايت سے كه انخضرت صلى الله عليه و لم کہ مکرمہ بیں سخنے کہ آپ کسے گھر کی حبیت کھنی اورحضرت جبرئیل ابین نازل ہوئے اُمضوں نے ملے آپ کاسسینہ مبارک چاک کمیا بھراسکو زمزم سے وصویا اسکے بعد سونے کا ایک طشت ا بمان وحكت سے مجمرالات اور اُن كوسسينه مبارك ميں وال كربند كر ديا بھرا ہے كا ہاتھ كماركر آسمان پرنے گئے جب آپ آسمان پر پہنچے توجریل علیہ التلام نے آسمان کے دارو غہ سے كها كھولو! اُس نے كہاكون ؟ انتفوں نے جواب دیا جبرتیل! اُس نے پوچیاكیا تمہار \_\_ ما تقركوني اوريع ؟ أمفول نے كہا بال ميرے ما تفر محمدٌ بين أس نے يوجها كيا وه طلب كيُّ سِيِّحَ بِي ؟ المحول في جواب ديا بإن! بهرعال جب آت بيلي آسمان برج سع تواتي کوایشخص بیٹھا نظر آباجس کے وائیں بائیں ہہتسی پرجھائیاں تقیں جب وہ وائیں جانب دیجهٔ تا تنها تعااورجیب بائیں جانب نگاہ جان تھی توروتا تھا۔ آنحضرت ملی التّر علیہ ولم کو دیکھ کرائس نے کہا مرحبا اے نبی صالح ا ور فرز ندصالح ! آنحضرت صلی التّرعلیہ ولم نے جبر میل علیہ انستال م سے پو جہا یہ کون ہیں ؟ انحفون نے جواب ویا یہ حضرت آدم (علیہ انسلام) ہیں اور اُن کے دائیں بائیں کی پرچھائیاں اُن کی اولاد کی رومیں ہیں۔ وائیں جانب والے جنتی اور پائیں جانب والے دوزخی ہیں۔اس لئے وہ دائیں جانب دیکھتے ہیں توخوسٹ ہوتے ہیں اور بائیں جانب نگاہ کرتے ہیں توروتے ہیں۔ اسکے بعد آپ ووسرے آسمان پر يبنيجة تواسئ قسم كاسوال وجواب جوببهلي آسمان پربهوا تقا اور هرآسمان پرکسی نرکسی پنیمبر

بہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ التلام اور حیثے آسمان پر حضرت ابراہم علیہ اسلام اور حیثے آسمان پر حضرت ابراہم علیہ اسلام دحضرت انس رہ کہنے ہیں کہ حضرت ابو ذررہ نے مجد سے نبیوں کے منازل کی تعیین بیان نہیں کی ، مہر حال حضرت جبر سل علیہ الت لام آب کو حضرت اور سی علیہ الت لام کے پاس سے سے کر گزرے ایضوں نے آب کو ویچے کرکہا مرحبا اے نبی صالح اور براور صالح ! آنحضوں نے آن کا محضور نے آن کا

نام پوچھا۔حضرت جبرَسل علیہ الت لام نے نام بتایا۔ بھریہی واقعہ حضرت موسیٰ ،حضرت عیسیٰ اورحضرت ابراہیم ملیہم الت لام کے ساتھ پیش آیا ۔حضرت موسیٰ اورحضرت عیسیٰ علیہماالسّلام في نبي صالح ا وربرا ورصالح كهدكرا ورحضرت ابراسيم عليه التسام سنے نبی صالح اور فرز ندصالح كهدكرآ بْ كاخير مقدم كباء اسكے بعد حضرت جبرئيل عليه التلام آب كوا و پركے گئے اور آب اس مقام پرمینچے جہاں قلم کے چلنے دیکھنے) کی آواز آتی تھتی۔اس موقع پرالتُدتعالیٰ نے آپ کی امت پر پیاس وقت نمی نمازین فرص کی ،آشخضورصلی الله علیه و کم اس عطیه ربانی کولیکرحضرت موسیٰ علیہ السّلام کے پاس آئے تو اُنھوں نے ہوچھاکہ النّد تعالیٰے نے آپ کی امت پرکیا فرض کیا ج آت نے فرمایا بچاس وقت کی نمازیں فرض کی ہیں!حضرتِ موسیٰ علیہ الت لام نے کہا آپ التّعر سے حضور ووبارہ جائے کہ آچ کی امت اسٹی تھمل نہیں ہوسکتی ۔ آنحضور سلی اللہ علیہ وہم والب سكة اورا للرتبعالي في اس كاليك حصد كم كرويا -آب واليس آئے توحضرت موسى عليه الستام نے وو بارہ اللہ کے باں جانے کامشورہ دیا کہ آبی است اسی بھی طاقت مہب کھتی ۔ آہے۔ تشریف کے سیخ تو اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ کی بھر شخفیف کر دی ۔حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچر کہا کہ آھ کی آمت ہیں اسکی بھی قوت نہیں۔ آپ بھر گئے توا لٹر تعالے نے اس تعداد کو تحطياكريانخ وقت كرديا اورادسشا وفرماياكه

ورس این بایخ وفت کی بهور گی نیکن تواب اُن کو پیچاس نازو<sup>ل</sup>

كالمه كاكيونكمير في تغيرو تبديل نهيس بوني "

حضرت موسیٰ علیہ الت الم نے مزید کمی کے لئے آنحضوصلی اللّٰ علیہ و کم کو مجرجناب باری میں جانے کامشورہ دیا۔ لیکن آپ نے فرایا اب مجھے شرم آتی ہے۔

اسکے بعد آپ کوسدرۃ المنجی کی سیرکرائی گئی جو ایسے مختلف رنگوں سے دھکا

ہوا تھا جنکو آپ جان نہ سکے۔ بھر آپ کو حضرت جبر تیل علیہ الت لام جنت ہیں ہے گئے وہاں آپ کو موتی کی عمار تیں نظر آئیں اور آپ نے دیجھا کہ اُس کی مٹنک کی ہے۔

( بخارى م اول باب كيف فرضية الصلوة في الاسرام)

کتب مدیث میں واقع ُ معراج کے متعلق یہ افکح الروایات ہے۔اسکے بعد حضرت مالک بن صعصعہ رضا کی روایت کا درجہ ہے۔اس روایت میں بہت سی باتیں مہلی روایت سے زائمہ جیں جواف فہ نہیں بلکہ اجمال وافتصار کی وضاحت اورفصیل ہے۔ حضرت ابو ذررہ کی روایت مجسل ہے اورحضرت مالک بنصعصعہ رہ کی روایت میں واقعات کی محسی قدرمفصیل ہے۔

حصرت ابو ذرده کی روابیت میں اسکی وضاحت نہیں کہ آب اُسس وقت بیداد سنتے یاخوا ب بس سنتے نیکن اس بس بہ ہے کہ آپ خواب وہیداری کی درمیا بی حالت میں منتھے۔ بہل روایت میں ہے کہ آبٹ نے دیکھا کہ آپ سے گھر کی جیبت کھنی ا ورحضرت جبرتیات ٹا زل ہو ئے اور اس روایت ہی<del>ں ہ</del> كرآب طيم إجريس ليط موئ عق (يطيم يا حجرايك مي مقام سے وقد نام بیں حضرت ابراہیم علیہ التسلام نے کعبہ کی جوعمارت بنوا ہی تھی وہ سیلاب سے کئی وفع گر کھی متی اور مجر نینتے دہی واسی طرح قریش نے اپنے ز مانے میں جب آنحضور ملی اللہ علیہ وہم ابھی رسول نہیں برائے گئے تھے ا یک سیلاب سے عما رت گرگئی تھی قرایش نے اسکو دوبار ہ تعمیر کر ناچا ہا تو سر اید کی کمی کے باعث ایک طرف المدر کی مقور سی زبین حیور کر داوا سے طول کو کم کر دیا ، اس طرح کعبہ کی مخفواری سے با ہرر وکئی اور آج تک اسی طرح ہے۔ اس زمین کا نام حجرا ورطیم ہے قرات کے نوجوان اور روسام اکثر بہاں رات کوسویا کرنے بحقے ۔ آنخفٹوصلی الٹر علیہ ولم مجی مجی مجی میں میں اوام فرایا کرتے ستے جس شب کومعراج ہوئی آپ اسی مقام پر استراحت فراستھے،

بیداری اورخواب کی ایک ورمیانی حالت بھی کہ آپ نے دیکا کہ آپ کے گھر کی جھات کھی اورحضرت جبر تیل علیہ است لام نازل ہوئے ان کے ساتھ چند اور فرستنے بھی تھے دہ آپ کو چاہ زمزم کے پاس کے ساتھ چند اور فرستنے بھی تھے دہ آپ کو چاہ زمزم کے پاس کے آور وہاں آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا اور قلب اطب رکو آپ نومزم سے وصویا اسکے بعد سونے کا ایک طشت ایمان وحکمت کے اس خزانے کو آپ معمور لایا گیا۔ جبر تیل ایمن نے ایمان وحکمت کے اس خزانے کو آپ سے سینے بین رکو کر اسکو برابرکہ ویا۔ اس سے بعد ایک متوسط قدر کا جانور برای نامی لایا گیا جبکی تیز دفتاری کا یہ حال مخاکہ اس کا ہر قدم جانور برای نامی لایا گیا جبکی تیز دفتاری کا یہ حال مخاکہ اس کا ہر قدم

و بان پیرتا نقطا جهان نگاه کی آخری مدہوتی مقی دمسنداحید میں بروایت انس رہ اور تریدی اور این جریر طبری میں ہے کرجب آت نے اس پر سوار ہونے کا قصد کیا تو اُس چا نورتے شوخی کی جبرئیل ابین نے کہا کیوں شوخی سرتاہے۔ تیری بشت پر آج کے محتصدیا وہ اللّٰرے نز دیک برگزیڈ کوئی ووسراسوارنہیں ہوا۔ یسنکر براق لیسینہ لیسینہ ہوگیا۔ تر می سنے یہ روایت نقل کرکے لکھا تغریب لا نعرن یا تلامن حدیث " لینی ا

روا بیت کے بعض الفاظ میں نکارت اور غرابت ہے ؟

الغرض آت اس يرسوار بهوكر ببيت المقدس آئے اور براق كو اس قلابہ میں باندھ کرجس میں سابقہ انبیار اپنی سواریاں باندھ اکرتے ہتے۔آپ نے مسجد اقصے کے اندر قدم رکھا اور وہاں وورکعت کمیا ز اواکی حضرت شدا دبن ا وس رمز کی ر و ایت ہے که نبی کریم صلی استرعلیہ دلم نے فرط یاکہ راست میں ایسی ایسی رسین پر گزر ہواجس میں تھجور سے ورخت كِتُرْت حِقْد جبرُيل المين نے كہا يہاں ٱ تركهٰ فل نما ذيرُھ ليجَ ـ ہب نے براق ہے اُنزکر نماز بڑھی جبر ابین نے کہا آپ کومعلوم مبی ہے کہ آ ہے نے کس جگہ نماز پڑھی ؟ ہیں نے کہا محبکومعلوم سبب جبرتیل ا بین نے کہاآ پ نے بیزب ( مدینہ طیبہ) میں نماز پڑھی جہاں آپ بجرت کریں ہے۔ بعدا زاں یہاں سے روانہ ہوئے اور ایک زین پرینچے جبرتیل این نے کہا یہاں بھی ا ترکر نماز پڑھئے۔ یں نے اُترکر نماز پڑھی جرسّل این نے کہا آت نے وادی سب ایں شجرة موسیٰ سے قریب نماز بڑھی جہاں التُدتِعا بي نے حضرت موسیٰ عليه است لام سے کلام فرط يا مقا ، تھيرايك ارك زمین پر گزر ہوا جبرئیل این نے کہا اُند کر میاں بھی نماز پڑھتے ۔ ہیں نے ناز راص جرئیل این نے کہا آگ نے مدین میں نماز راحی دجوحضرت شعیب علیه استلام کاسکن محما) و بال سے روانہ ہوئے اور ایک زمین پر پہنچ جبرئیل علیدالت الم نے کہا اُ ترک نماز پڑھیے۔ میں نے اُ ترک نمازاداک جبرئيل امين سنے كہا يہ بيث اللح سبح جہاں معفرت ميسىٰ عليہ السسالام محى

ولادت مونی ۔ دفتح الباری ج اصسا 10)

نیز آپ کو است میں ایک بڑھیا نظر آئی اُس نے آپ کو آواز دی جبر تیل المین نے کہا آگے جلنے اور اس طرف التفات نہ فرمائیے اور آگے ایک بوڑھا نظر آیا اُس نے بھی آپ کو آواز دی جبر سُیل المین نے کہ آگے جلئے بھر آگے آپ کا ایک جماعت پر گزر مہواجنھوں نے آپ ان کامات میں سلام پیش کیا :۔

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَذَّلُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَخِرُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَخِرُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَخِرُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَخِرُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَرُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاشِنُ وَ عَلَيْكَ يَا أَخِرُ السَّلَامُ عَلَيْكُ عَاشِنُ وَ عَلَيْكُ فَيَا أَخِرُ السَّلَامُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ الْعَلَيْكُ فِي الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ مَا يَعْمَلُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ مُ عَلَيْكُ فَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ فِي الْمُعْمَلِكُ فَيْ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ فَي اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ فَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللْهُ مِنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ الْمُعَلِّقُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ الْمُعَلِّقُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ الْمُعَلِّقُ عَلَيْكُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللْعُلِي عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلِي الْعَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَ

جبرئیل ابین نے کہا آ ہیان کا جواب دیے۔ بعدا زاں بنلایا کہ وہ بورشی عورت جوراستہ کے کنا رہے پر کھڑی تھی ونبیا کی عمراتنی ہی قلیل باتی رہ گئی ہے۔ وہ بوڑھا مروشیطان تھا و ونوں کا مقصد آپ کواپنی طرف مائل کرنا تھا۔ اور وہ جماعت جفول نے آپ کو سلام کیا حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ اللہ کے دابن جریر وابیب قی عن انس رہ )

یخاری و محیج سلم بی حضرت ابن عباس سے دوایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و کم نے فرما یا شب معراج بیں موسی علیہ التسلام اور دقبال اور فازن نار دمینی دارو فرجہنم ) کو و بچھا جس کا نام مالک سب، اور حقال اور فازن نار دمینی دارو فرجہنم ) کو و بچھا جس کا نام مالک سب، اور محیج سلم میں حضرت الن کی روایت ہے کہ آپ نے ارشا دفر مایا میرا اور حضرت موسیٰ علیہ المسلام پر ہوا دیکھا کہ وہ قبری کھڑے نماز پڑھ دے ہیں ۔

نیزداست بن آپ کا الیسی قوم پرگزر ہواجن کے ناخن تانے کے سے اور وہ اسپنے چہروں اور سینوں کو اِن ناخنوں سے چھیلتے ہتے۔ جہرتیل امین نے بتا یا کر یہ لوگ وہ ہیں جو آومیوں کا گوشت کھاتے ہے تھے بین انکی غیبت کرتے ہیں اور اِن کی عزت و آبرو پر حرف گیری کرتے ہیں .

داخر جا احمد و ابو داؤ د)

نیز حصور نے ایک شخص کو دیکھا کہ خون کی نہر ہیں تیرد ہاہے اور پنچرکو لقمہ بنا بناکہ کھا رہا ہے۔ جبرتیل نے بنا یاکہ یہ سو دخوار ہے ۔

د اخرجه ابن مرد ویکن سمرة بین جند بش

تیز آپ کا ایک الیی فوم پرگز ربواجو ایک ہی دن ہیں تخم ریزی سرييتے ہیں اور اسی دن کا طابھی لیتے ہیں اور کا شنے سے بعد کھیتی تھیر و لیے ہی ہوجاتی ہے جیسے سہلے متی جبرئیل این نے فرمایا کہ یہ لوگ اللّٰہ کی راہ میں جہا و کرنے والے ہیں۔ان کی ایک ٹیکی سات سوسکی سے میں زیادہ ہوجانی ہے۔ اور بہ لوگ جو بھی خرچ کرتے ہیں الترتعالیٰ اسکا نعم البدل عطا کرتاہے۔ بھیر آ ہے کا گزر ایک ا ور قوم پر ہواجن کے سر پیھروں سے کیلے جا رہے متے کیلے جانے کے بعد بھرو لیے ہی ہوجاتے ہیں جیسے بہلے مقے اسی طرح پیسلسلسل جاری مق آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں ؟ جبرئیل ا بین نے کہا کہ یہ فرض نما زے کا ہلی کرنے والے ہیں ۔ تھیرایک اور قوم پرگزر ہواجنگی شرمگا ہوں پر آئے پیچیج پیھیڑے لیٹے ہوئے ہیں اور اونٹ سیل کی طرح جرتے مچرتے ہیں ضریع اور زقوم لعینی کانٹوں اور جہنم کے بیجر کھارہے ہیں. آپ نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں ؟ جبرتیل این نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اینے مال کی زکوۃ نہیں دیتے مقے مجرآ شکا الیبی قوم پر کزرہواجن سے ایک ایک بانڈی میں بیکا گوشت اور دوسری بانڈی میں کچا سٹرا ہوا گوشت د کھا ہے۔ یہ لوگ سڑا گوشت کھارہے ہیں اور تا زہ پیکا گوشت نہیں کھاتے . آم کو بتا یا گیا کہ یہ وہ نوگ ہیں جن سے پاس ملال اور پاکیزو عورت (بیوی) موجود ہے سگروہ زانیدا ور بدکارعور توں کے ساتھ شب باتی سرتے ہیں۔ سچرائے کا گزر ایک قوم پر ہواجس نے لکڑیوں کا ایک بڑا جار ستشاجع كرد كهاب اورأس كے أعطانے كى طاقت نہيں مكرلكر يال لا لاكر اسمیں اور اضافہ کیا جار ہاہے۔جبرتیل امین نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن رحقوق ا در امانتون کا بارگران ہے حبکورہ اوانہیں کرسکتے اور اسکے باوجود

مزید بو حود اپنے پر لادتے جاتے ہیں۔ بھر آپ کا ایک اور قوم پرگزر ہوا
جن کی زبانیں اور ببیں لو ہے کی قینچیوں سے کا نی جارہی ہیں اور جب کٹ
جاتی ہیں تو بھر میلے کی طرح صحیح و سالم ہوجاتی ہیں۔ اس طرح یہ سسد جاری
ہے ختم ہونے نہیں پاتا۔ جبر بیل این نے فرایا یہ آپی امت کے وہ خطیب
وواعظ ہیں جود و مسروں کو نصیحت کہتے ہیں اور نو وعمل نہیں کہتے بھیر
آپ کا گزر ایک ایسے مقام سے ہوا جہاں نہایت خوست گوار اور خوست بواد
ہوا چل کی کر رہوا جہاں سے بد ہو تحسیس ہوئی۔ جبر بیل ایس نے کہ یہ
ایسے مقام پر گزر ہوا جہاں سے بد ہو تحسیس ہوئی۔ جبر بیل ایس نے کہ یہ
جہنم کی بد ہوسے۔ دالخصائص الکری ج اصلاکا)

بظاہر بہتمام واقعات سیر سمنوات سے پہلے کے معنوم ہوتے ہیں اس کئے کہ روایات بیں اِن واقعات کا ذکر بُراق پر سوار ہونے کے متصلاً بعد اور سبحد اقصلے بیں بہنچنے سے پہلے ملتا ہے۔ اس کے قرین قیاس بہی ہے کہ یہ واقعات عروج سما رسے پہلے بیش آئے۔ ممکن ہے یہ مختلف اعمال کی صورت مثالی ہوں باعالم برزخ کے مناظر ہوں۔ والشراعلم۔ داور عالم برزخ بھی ایک متعقل مالم ہے )

الغرض سبحداقصیٰ بی نمازے فراغت کے بعدا نبیا رسالقین سے ملاقات ہی جو پہاں آچ کی تشریف آوری کے موقع پرجمع مقے۔ اولوالعزم انبیار کرام بیں بعض نے مختصر مختصر طور پر الٹر کی حمد وثنا اور اینا تعارف کروایا۔

فررقانی اورخصائص کرئی جا استال پر انبیار کرام کے بیختصر خطبے نقل کئے سے کے ہیں۔ اگرچہ یہ دوایات پایئہ تنبوت کو نہیں بہنجیں تاہم کتب حدیث کی بعض کتا ہوں بین نقل ہوتے جی آبہم کتب حدیث کی بعض کتا ہوں بین نقل ہوتے جی آبہم کتب مدیث کی بعض کتا ہوں بین ۔ ہوتے جی آدہی ہیں ۔

حمد موسومی اور آل خرعون کی جائی کی جس نے مجھ سے بلا واسط کلام کیا اور فرعون کی جائی اور فرعون کی بلاکت و تباہی اور بنی اسرائیل کی بنیات میرے ہاتھ پرنظا ہر فرمانی اور میری امت میں ایسی قوم بنائی جو ہدایت اور انصاف اور وحق کی تبلیغ کرتی ہے۔

حملی وافردی اورزبرکا مدہے اس ذات پاک کی جس نے مجھ کو ملک عظیم عطاکیا اورزبرکھا اورزبرکھا اور برندوں کو مبرے کئے مسخر کیا اور بیہاڈوں اور پرندوں کو مبرے کئے مسخر کیا کہ مسخر کیا کہ میرے ساتھ تسبیح پڑھیں اور مجھکوں کم ویکمت اور بیان کی قوت وطاقت عطاکی .

حمار سلیما فی اس ذات پاک کی جس نے ہواا ورسٹ یاطین وجنات کومیرے کے میر میں میں میں میں میں ہوتا ہوں کی بولی مجھ کوسکھا فی کے مسخر کیا جومیر ہے تھے اور پر ندوں کی بولی مجھ کوسکھا فی اورجن وانس چرند و پر ندکا سٹ کرمیرے لئے تابع کیا اور ایسی سلطنت عطا کی جومبرے بعد کسی کے لئے مناسب نہ ہوگی اور نہ مجھ سے اس پر کو نی حیاب وکٹا ب ہوگا۔

حمد علیسومی اس فات پاک کی جس نے بچھ کو کلہ دھکم ، خاص سے پیداکیا اور پر ندوں کے بنانے اور مردوں کے بنانے اور مردوں کے بنانے اور مردوں کے بنانے اور مردوں کے بنانا اور برد کا معجزہ بخشا اور توداۃ اور مردوں کے دندہ کرنے اور کو ڈھی اور مادر زادا ندھے کو احتجے کرنے کا معجزہ بخشا اور توداۃ وانجیل کا عنم عطاکیا اور مجھکو اور میری مال کو شیطان کے اثر سے محفوظ دکھا اور مجھکو آسمان پر آٹھالیا اور کا فروں کی صحبت سے پاک کیا۔

آخريب خاتم الانبيار عليه الصلوة والسلام نيخطبه ارشاد فرمايا-

فاتح اورغاتم بهايا-

ابراہی علیہ است الم نے تمام انبیار کرام کو مخاطب کر کے فرایا:ابراہی علیہ است الم نے تمام انبیار کرام کو مخاطب کر کے فرایا:انہی فضائل و کمالات کی وجہ ہے محمد سلی الشرعلیہ و تم سب برص گئے جب آپ اس مغل انبیار سے باہر تشریف لائے تو آپ کی فدمت میں و تو بیالے بیش کئے آپ نے دو وص کا پیالہ اُمقالیا جبرسل المین فیل آپ نے کہ آپ نے فطرت کوپ خد فرایا "اگر شراب کا پیالہ اُمقالیا جبرسل المین آپ کی ساری امت گمراہ ہوجاتی بعض روایات میں ہے کہ شہد کا پیالہ اُمقالیا ۔
آپ کی ساری امت گمراہ ہوجاتی بعض روایات میں ہے کہ شہد کا پیالہ مجمی پیش کیا گیا اور آپ نے اس میں ہے کھی کچھ نوش فرایا۔

مجمی پیش کیا گیا اور آپ نے اس میں ہے کھی کچھ نوش فرایا۔

(زرقانی جو معنی)

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بہتین پیالے سدر قائنتی کے بعد پیش کئے سخے۔ مافظ ابن مجرد اسکی بہتا ویل بیان کرتے ہیں کہ عجب نہیں کہ یہ پیالے وومر تبہیش کئے گئے ہوں۔ ایک مرتبہ سجد افضیٰ میں نماز سے فراغت سے بعد اور دوسری مرتبہ سدر ۃ المنتہی پر۔ والنّرائلم۔ میں نماز سے فراغت سے بعد اور دوسری مرتبہ سدر ۃ المنتہی پر۔ والنّرائلم۔ اس محف انبیار کی شرکت سے بعد عروج سمار دسیر مکوت ) کا آماز ہوا بعض روایات کی صراحت سے مطابق عروج سمار کا پرسفر اسی براق پر ہواا وربعض و گیر روایات سے مطابق جنّت کی ایک سیر می راجی اور کے فرایا۔

براق پر ہواا وربعض و گیر روایات سے مطابق جنّت کی ایک سیر می راجی اور کے فرایا۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مقتبرا و درستندرا ویوں نے دجس کے اسمنوں نے نام ظا ہر نہیں سکے مجھ کو خبر دسی کہ حضرت ابوسعید خدری اسمنوں نے نام ظا ہر نہیں کریم ملی النّدعلیہ وہم کو یہ فریاتے سنا کہ جب یہ بہت المقدس کے امور سے فارغ ہوا تو ایک سیڑھی لائی گئی جس سے ہمترکوئی سیڑھی یہ نے نہیں دکھی ۔ یہ وہ سیڑھی متی جبیر بنی آ دم کی رواح ہمان کی طرف چڑھی ہیں اور آ دمی مرتبے وقت اسکی طرف نظراً مشاکر ویجھ کے اس سیڑھی پر چڑھا یا بہا دی تھے ہو اس سیڑھی پر چڑھا یا بہا

تک کہ میں آسمان سے ایک در دازے پر مہنچا جسکو 'باب الحفظہ'' کہتے ہیں۔ (مشرح الموام ہب جو الاسے)

عافظ ابن کشیریوکی تحقیق یہ ہے کہ نبی کریم ملی انٹر علیہ وہم اسی میریوی کے ذریعیہ آسم ن پر تشریف ہے گئے اور براق برستورسبجداقصیٰ کے در والہ سے پر بندھا، الما آسمان سے والیسی کے بعد آپ بھیر اسی براق پرسوار ہوکر کہ ممرمہ تشریف لائے۔ (البدایہ والنہایہ جسسنا)

بہے آسمان پر حضرت آدم علیہ التلام سے ملاقات ہوئی جنو نے آپ کو مرحبائی صالح اور فرزند صالح کہ کر استقبال کیا۔ اس آسمان میں آپ کو آپ کو آب کے سامنے دیونہ رب نظر آئیں۔ پوچھنے پر جبئیل این نے بنایا کہ برئیل اور فرات کی سوئیں ہیں۔ بھر آپ کو ایک اور نہر نظر آئی جس پر موتی اور نہر والے کی سوئیں ہیں۔ بھر آپ کو ایک اور نہر نظر آئی جس پر موتی اور اسکی زمین مُشک کی تھی۔ جیوئیل ایین نے کہ ایم نہر کو تر ہے جسکو پر ور وگا دیے آ ہے کے سے معصوص کر دکھا ہے۔

دونترکی ملیهماالسام سے جو د ونوں خالد زا و بھائی ہیں ملاقات ہوئی .

تیمترے آسمان پرحضرت پوسٹ علیہ انسلام سے ملاقات ہوئی جن کوحسن وجمال کا ایک بڑا حصة عطام ہوا تھا۔

وَدَفَعْنَا لَا مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ بِمِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

م دمریم آیت ع<u>دی</u>

یا بخوی آسمان پرحفرت ارون علیه السلام سے ملاقات مہوئی.
حضی آسمان پرحفرت اور ملیه السلام سے ملاقات ہوئی ایخوں میں مرجبا اسے سینی برصابح اور برا درصائح کم کرکہ استقبال کیا۔ جب آپ آگے بڑھے توحضرت موسی علیہ الت لام روپڑے۔ آواز آئی کہ اسے

موسیٰ اس گرید کا کیاسبب ، حضرت موسیٰ علید است الم نے عرض کیا الہی میرے بعد تونے اس نوجو ان کومبعوث کیا ہے۔ اسکی امت سے لوگ میری امت سے لوگ وہ جنت میں جائیں سے۔

ساتویں آسمان پر حضرت ابراہم علیہ است الم سے ملاقت ہوئی آپ نے مرحبا اے نبی صالح اور (ے فرزند صالح کہ کرخیر مقدم کیا جبرئیل این نے بت یا کہ یہ آپ سے باپ ابراہیم ہیں دعلیا اصلاۃ والسلا) مصرت ابراہیم علیہ است المعود (آبادگھر) سے پیٹے لگا کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعود (آبادگھر) سے پیٹے لگا کے بیٹے کے دیریت المعود آسمانوں میں فرشتوں کا قبلہ ہے جوزین کے قبلہ فا ذکھ ہے جوزین کے قبلہ فا ذکھ ہے ہالکل مقابل ہے۔ روز انہ سنتر براد فرشتے اس کا طواف سے کرتے ہیں بھران کی ووبارہ کو بت نہیں آئی)

بعد ازاں آپوسد ۔ قالمنتہای کا طون بلند کیا گیا جوسا توبی سی برایک بیری کے درخت کی طرح ہے۔ اسدر فالمنتہای ایک ایسا درخت ہے جسپرشانِ رہائی کی جمنیات واقع ہوئی ہیں۔ زین سے جو چیزیں دارداح یہ اعمال وغیرہ اوپر جاتی ہیں وہ سدر قالمنتہای پر آگر کھیر جاتی ہیں اور بھر اوپر اسلام اعلی سے جو چیزیں اُتر تی ہیں وہ سدر قالمنتہای ہیں کہ معیر جاتی ہیں اور سلام اعلی سے جو چیزیں اُتر تی ہیں وہ سدر قالمنتہای براگر معیر جاتی ہیں ہیں بھر نیچ اُتر تی ہیں اس نے اس کا نام سدر قالمنتہای اسی مقام پر نبی کر بم سکی الشرعلیہ وسلم نے جبر نبیل ایس کو ایس ایس ایس کے مقبد موتی معددت ہیں دیکھا ۔ بھر آپ کو جنت کی سیر کر ان گئی جس کے گنبد موتی سے مقبد موتی اور مٹی مشک کی مقی ۔

بخاری دستم میں حضرت ابو ذریع کی روایت ہے کہ آپ نے ادشا د فریایا میں سرر ق المنتہی پر پہنچا جہاں عجیب وغریب الوان دیجھے میں آئے معصمعلوم نہیں کہ وہ کیا سفے ہم مجر میں جنت میں واضل کیا گیا تو اسکے گنبدموریوں کے عقے اور سٹی مشک کی تھی ۔ (الحدیث)

مچرآب کومز بدعروج موااور ایسے بلندمقام پر پہنچ جہاں صربیت الاقلام (کیصفے کے وقت قلم کی جوآواز پیدا ہوتی ہے) سنائی دی

اس مقام پر قضار و قدر کے قلم شغول کتابت سے مقام مربیت الاقلام کے گزد کر جا بات طے کرتے ہوئے بارگاہ قدس ہیں چنچے جاں آپ کی سواری کے لئے ایک رفرف (مبزمخلی مند) آئی۔ اس پرسوار ہوکر وربار خداہ ندی ہیں موجو و نہیں خداہ ندی ہیں ما ضربیو کے (رفرف کا ذکر اما ویت محید ہیں موجو و نہیں فعداہ ندی ہیں ما ضربیو ک (رفرف کا ذکر اما ویت محید ہیں موجو و نہیں معید نا ورمنگر روایتوں ہیں اس کا ذکر آتا ہے لہذا اسکو بالکل ہے اسل معی نہیں کہا جا سکتا والنہ اعلی

حضرت انس کی ایک روایت میں اس طرح موجود ہے۔ میرے سے آسمان کا ایک ورواز ہ کھولاگیا اور بیں نے تورعظم کو دیکیا اور پروے میں سے موتیوں کی ایک رفر ون دسند ہ کو ویکھا بھیرالٹر تعالیٰ نے جو کلام میں سے موتیوں کی ایک رفر ون دسند ہ کو ویکھا بھیرالٹر تعالیٰ نے جو کلام کرناچا ہا وہ مجھے کلام فر مایا۔اس وقت آپ کو بارگا ہ الہٰی سے تین عطیے مرحمت ہوئے ۔۔۔

(۱) سوره بقره کی آخری آیتبی

(۲) آپئی امّت میں جو شخص شرک کامر تکب منہوگا اللّٰہ رِتعالے اُسکے کیے کی امّت میں جو شخص شرک کامر تکب منہوگا اللّٰہ رِتعالے اُسکے کیسرو گذاہوں سے درگزد فرمائیگا اور مغفرت سے سرفراز کیا جائیگا۔ (۳) یانج نمازیں۔

اب آپ آسما نوں سے اُ ترکر زبین پرتشریف لاک اور بیلی تلک ایس و اخل ہوئے ویکے کر بہاں انبیار کا مجمع ہے۔ حصرت موسی اور صفرت ایراہیم علیم السلام نماز میں مشغول ہیں۔ آپ نے اِن میں سے چند نبیوں کی شکل وصورت بھی بیان کی حضرت موسی علیہ السلام کی نسبت فرایا کہ فیکل وصورت بھی بیان کی حضرت موسی علیہ السلام کی نسبت فرایا کہ اِن کا قد لمبااور رنگ گندمی تھا اور بال آلجھے ہوئے گوئگر قسم سے تھے۔ از دشنوہ کے قبیلہ کے آ دمی معلوم ہوئے تھے ۔ حضرت عیسی علیہ السلام کو قدمیانہ اور رنگ سرخ وسپید تھا۔ سرکے بال سید سے اور لیے میتے۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ ایمی حمام سے نہا کہ تکلے ہیں۔ عروہ بن مسعود وقتی دھی ایک معلوم ہوتا تھا کہ ایمی حمام سے نہا کہ تکلے ہیں۔ عروہ بن مسعود تو تنی دھی ایک سید سے اور کیے متنے۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ ایمی حمام سے نہا کہ تکلے ہیں۔ عروہ بن مسعود تو تنی دھی اور سے ان کی صورت ملتی تھی۔

حضرت ابراسيم عليه التسلام كى صورت تمهار \_ سيغيرد يعنى خو و

آنحضور لى الله عليه ولم الحسي تقى -

بہر حال اسی اتناریں نماز دفا لباً صبح کی نماز) کا وقت آگی۔ سرور انبیار علیہ الت الم منصب المت سے سرفراز ہوئے (مسند احمد اور سیرت ابن اسحاق کی بعض روایتوں ہیں ہے کہ آسمان پرجانے سے پہلے ہی بہی بیت المقدس ہیں انبیار نے آپ کی اقتدا رہیں یہ نماز پڑھی تھی، صحیح بخاری ہیں اِس کا وکر نہیں ، صحیح سلم میں وقت کی تصریح نہیں تکر قربین سے مفہوم ہوتا ہے کہ یہ والیسی کا واقع ہے ، حافظ ابن کشرنے اسی کو صحیح کہا ہے د تفسیر سور واسرار ،

نمازے فراغت موئی تو ندال کی اے محمد او درخ کا دارو نہ ما اس محمد او درخ کا دارو نہ ما اس محمد اورخ کا دارو نہ ما مرکز و کھا تو دارو خرج ہم نے آپ کوسلام کیا۔ ما مرکز و کھا تو دارو خرج ہم نے آپ کوسلام کیا۔ ہماری میں ابن عباس سے دوایت ہے کہ شب محراج میں ابن عباس سے دوایت ہے کہ شب محراج میں

آپ كو د تبال يمى و كما يا كبيا-

اِن تمام مراصل ومنا ڈل کے طے کرنے کے بعد صبح ہونے سے میلے میلے آپ کہ کرمہ پہنچ گئے۔

مُقَارِ فِي كَذِيبِ اوربِينِ المقدس في جاوه كرمي فانكعبه عاسة المعددادان المعددادان

قریش کی نشست رہتی تھی آئے بھی وہیں مقام حجر دی طبیم ایس تشریف فراستے آئے ان سے
یہ واقعہ بیان کیاسب نے سنگر سخت اچنبھا ظاہر کیا کسی نے تبجب سے سر پر الم تقد
رکھ لیا ،کسی نے تالیاں بھائیں جوزیا وہ کوریاطن سے انتخاب کو جھوٹا کہا۔ اِن
یں بعض تاجر قسم کے لوگ بھی سختے بنھوں نے بار ہا بیت المقدس کو دیکھا تھا اور ا نہیں
معلوم سماکہ آنحضرت سلی النّرعلیہ ولم مجمی بھی بیت المقدس سفر نہیں کئے ہیں اس لئے
امضوں نے سوالات شروع کئے کہ بتا ؤ بیت المقدس کا نقشہ کیا ہے ؟ آسخصرت سلی اسے
ملیہ ولم فراتے ہیں کہ میرے اُس میں عمارت کا صحیح نقشہ نہ تھا (ویسے بھی آپ عمارت
ملیہ ولم فراتے ہیں کہ میرے اُس میں عمارت کا صحیح نقشہ نہ تھا (ویسے بھی آپ عمارت
دیکھے نہیں سکتے متع سخت بیغراری ہوئی کہ کیا جواب وول ؟ اچا نگ نظر کے آگے

بیت المقدس کی پوری عمادت جلوه گر کر دی گئی۔ و ه سوال کرنے جانے محقے اور بیں اسکو دیچھ کرجواب دیتا جاتا تھا۔

اتنا واقعہ تو بخاری ولم میں موجود ہے ۔ لیکن ابن اسحاق ، ابن جریر طبری ، ابن ابن اسحاق ، ابن جریر طبری ، ابن ابن ابن اسحام ، پہنی اور ماکم میں اس واقعہ پر بدا ضافہ بھی موجود ہے کہ جب قریب قریب کرو۔
کا آپ نے جواب دے دیا تو بعض نے کہا کہ اچھا اب راستہ کا کوئی واقعہ بیان کرو۔
آپ نے فرمایا کہ راستہ میں فلاں جگہ مجھکد ایک بچراتی قا فلالا جو جرملک سٹ م سے کمہ والیس آرہ ہے اِس کا ایک اونٹ گم ہوگیا تھا جو بعد میں مل گیا ، الٹ اوالٹ وہ قافلہ تین ون کے بعد مکہ کمر مرہنچ جائے گا اور ایک فاکستری رہے کا اونٹ سب سے آگے آگے ہوگا جس پر دی تو تھیلے اور ایک فاکستری رہے کا اونٹ سب سے آگے آگے ہوگا جس پر دی تو تھیلے لیے موں گے۔

چنانچر تمیسرے دن اسی بیان کرد ہ کیفیت کے ساتھ وہ قافلہ پہنچ گیا اور این اوئی اونٹ کے گم ہوجانے کا واقد بھی بیان کیا ، ولید بن فیر تے گیا اور این اونٹ کے گم ہوجانے کا واقد بھی بیان کیا ، ولید بن فیر تے ہیں سنگر کہا کہ یہ صربے جا دوسے ، لوگوں نے کہا ولید سے کہت ہے .
دزرقانی ج دوست کا درقانی جو دوست کا دوست کا درقانی جو دوست کا درقانی جو دوست کا درقانی جو دوست کا در درقانی جو دوست کا دوست کا دوست کا دوست کا درقانی جو دوست کا درقانی جو دوست کا دوست کا دوست کی کی در قانی جو دوست کی در دوست کی در تا دوست کی در دوست کا دوست کی در دوست کی در تا دوست کی در دوست کی در دوست کی در دوست کی دوست کی در دوست کی در دوست کی در دوست کی در دوست کی دوست کی دوست کی در دوست کی در دوست کی در دوست کی در دوست کی دوست کی در دوست کی دوست کی در دوست کی دوست کی دوست کی در دوست کی در دوست کی دوست کا دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کا دوست کی دوست

انہی روایات میں مبستہ رسورج کا تھیروان) کا معیزہ تھی مندکورہ کے کہ جب تعیسرا ون تھی مہونے آیا اور وہ قافلہ کر کر مدنی پہنچا تو آیکو مقراری پیدا ہوئی کہ لوگ مزید ننگ میں پڑھائیں گے اور واقعہ کو حبشلانے کا ایک اور صبلہ بیدا ہوجائے گا۔ آپ نے جناب باری میں دُما وفریا دکی کہ اللہ تنا کی اللہ تنا کی کہ اللہ تنا کہ کہ تا کہ اللہ عکے مطابق آسی ون است کے اللہ اللہ تا کہ کہ اللہ عکے مطابق آسی ون مشام کوغروب آفتاب سے بیلے کہ کمرر پہنچ گیا۔ (زرقانی جه صنانی) مشام کوغروب آفتاب سے بیلے کہ کمرر پہنچ گیا۔ (زرقانی جه صنانی) مشام کوغروب آفتاب سے بیلے کہ کمرر پہنچ گیا۔ (زرقانی جه صنانی)

ت الفَّهِي طَاعَتُكَ عِنْدُمَ فِيهِا فَمَاعَوْبَتُ بَلُ وَافَقَتُكَ عِبِرَا الْفَعَلِيَةِ الْفَقْتُكَ عِبِرَا الْفَكِيمُ الْفَقَتُكَ عِبِرَا الْفَكِيمُ الْفَقْتُكَ عِبْدُهُمْ الْفَرْحِيمُ الْمَاسِمِ الْفَقْتُكَ وَمِعْرِتِ الوَبِكُ الْفَرْحِيمُ الْمَاسِمِ الْمُحْدِمُ الْمَاسِمِ الْمُحْدِمِ الْمَاسِمِ الْمُحْدِمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَم اللهُ ا

آج ایک نئی بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ گزشند رات بیت المقدس کے مصلے اور مسیح ہونے ہے المقدس کے اللہ اللہ کا الل

حضرت ابو برشنے لوگوں سے پوچھاک کیا رسول السُّمِلِي السُّملِية وسلم نے ایسا فرایا سے ؟

لوگوں نے کہا ہاں! اسپر حضرت الو کرف نے کہا ہیں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں اور میں تواس سے مبی بڑھکر اس بات پرمقین دکھتا ہوں کہ ہرروز آپ کی خدمت ہیں آسمان سے فرشتے آتے جاتے دہتے ہیں۔ کہ ہرروز آپ کی خدمت ہیں آسمان سے فرشتے آتے جاتے دہتے ہیں۔ کہ ہرا جا کہ ہے کہ اسی ون سے حضرت ابو بکرین کا لقب صدیق " پڑگرا۔

(الحضائص الكبرئ ج اصلى)

وبدار الری معراج کے مشاہرات ولطائف اور آیاتِ ربّا ٹی کی نیزنگی تو آپ نے معراج کے مشاہرات ولطائف اور آیاتِ ربّا ٹی کی نیزنگی تو آپ نے مشرف موٹ کے بعض روایات میں اس کا جواب انتہات میں ملتا ہے صحیح بخاری میں مضرف مشرک بن عبدالتر نے جومعراج کی روایت مقل کی ہے اُس کے آخر ہیں جائری سے بنہ مشرک بن عبدالتر نے جومعراج کی روایت مقل کی ہے اُس کے آخر ہیں جنہ کے آخر ہیں جائے سدر فا المنته کی و د نا انجہ بنام مرب العد فا

فتدنی حتی کان مند قاب قوسین او ادن الحدیث (باری تنابالتوید)

اسخصوصل الشریلیدولم سدر ق المنتهای کا پہنچ توعزت والاجبار

الشریباں تک قریب بوا اور جعک آیاکہ اسکے اور آپ کے درمیان دو

كما نون يا اس مصمى كم كا فاملدره كبيا-

میڈین نے شریک کی روایت کے اس آخری حصہ پر سخت اعتراضات کئے ہیں سب سے پہلے امام سلم نے اِن پر روایت ہے اختیاطی کا الزام ویا ہے صحیح سلم باب المعراج ہیں مشر بہب بن عبداللّٰر کی اس سندکو اور کسی قدر منتن (حدیث) کولکھ کرناتمام چھوڑ دیا ہے اور اسکے بعد کھا ہے !-

 لکھا ہے کہ محیج بخاری میں کوئی مدیث ایسی نہیں جو بطا ہراس قدر قابل اعتراض ہوجس قدر بیر صدیث ہے اس کے بعد یہ تنقید کی ہے ہے۔ فان کٹیر التفدد بمنا کیر الالفاظ التی لاینابعہ علیہا سائٹر الدو الا۔

منٹریک بن عبداللہ الیا منگرالفاظ خود تنہا کنٹرے روایت کرتے ہیں جنگی تا مید تو دان کے وگیرہم ورس را وی نہیں کرتے۔

حضرت انس عبد التركم الدرجمت مداویوں نظل کمیا ہے گرواد دجمت مداویوں نظل کمیا ہے گروشریک بن عبد الترکے سواکسی اور نے ان الفاظ کو حضرت التی است مقل نہیں کیا ۔ امام بیقی نے بھی یہی دائے ظاہر کی ہے اور یہی بات امام ابن کشر بھی کہتے ہیں۔ علامہ ابن حزم نے بھی ایسے ہی کہا ہے۔ امام ابن کشر بھی کہتے ہیں۔ علامہ ابن حزم نے بھی ایسے کو مشر کیک بن عبد التر نسانی اور محدث ابن جارود کا قول نقل کیا جا تا ہے کہ مشر کیک بن عبد التر قطان کہتے ہیں کہ ان سے مدیث نقل قومی داوی نہیں ۔ یہی بن سعید اور امام ابووا و و دنے ان کے شقہ ہونے کی شہرادت دی ہے۔ البت ابن سعید اور امام ابووا و و دنے ان کے شقہ ہونے کی شہرادت دی ہے۔

اس کے عام محدیمین کا اُن کے حق میں یہ نیعسلہ کے حیب وہ تنہاکسی بات کو بیان کریں تو ان کی یہ بات شا ذا و دمنکر قراد دی جائیگی۔ چنا نج اس دوایت میں یہ فقرہ مجی اسی قسم کا ہے۔ والٹراعلم۔ صحیح مسلم اور جا مع تر ندی حضرت ابو ذر غفاری دخ کی دوایت ہے کہ انحفوں نے آنخضرت میں انٹر طبیہ ولم سے وریا فت کیا یا دسول النٹر میں آئیں نے کہ انحفوں نے آنخضرت میں انٹر طبیہ ولم سے وریا فت کیا یا دسول النٹر کیا آئیں نے انٹر تعالیٰ کو دیجھا ہے ؟

ارت وفرایا وه تو نورسے بین اس کوکہاں ویکوسکتا ہوں۔ دوسری دوایت بین ہے کہ آپ نے فرط یا بین نے صرف ایک نور کو دوسری دوایت بین ہے کہ آپ نے فرط یا بین نے صرف ایک نور کو دیجھا ہے۔ وصحیح سلم جاستاے، تر بذی تفسیر سود رہ نم )
اکا برصحابہ بین حصرت عبد العثر بین سعود رہ ،حضرت ابوم رہ ہ جصرت عبد العثر بین سعود رہ ،حضرت ابوم رہ ہ جصرت عبد العثر بین سعود رہ ،حضرت ابوم رہ ہ جصرت عبد العثر بین سعود رہ ،حضرت ابوم رہ ہ ہ جست عاکشہ صدیقے رہ کا والوں کے ساتھ یہ کہنا تھا کہ آنحضرت سلی الشرعلیہ ولم ان

التركونهيس وكيما بلكة قرآن كيم بين رُويت كاجهان جهان تذكره ب أس سه مراوج رئيل الين بي و و تقدم الا با لا فق السبين و تكوير و و لقد م أكا نذلت أخواى دنجم )

خود حفرت عائث مصدیقہ وظ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے ہیں نے آئے صندی منظم این این این المنظم الم

هافظ ابن کثیره نه کهمای که صحاب کرام بین سے کوئی بھی حفر عائشه صدیقه اور حضرت ابن مسعو دره کی اس تفسیر کامنالف نهیں ہے۔ د تنفسیر سورهٔ اسران

البنة حضرت ابن عباس یاد وسرے جوصی به رویت کے قائل ہمیں ان کا مطلب مقول حافظ ابن مجررہ یہ سے کہ آنحضرت میں اسٹرعلیہ وسلم نے دل کی آنکھول سے مہدوہ ربانی کا مشا بدہ کیا، ظاہری آنکھول سے مہیں . دل کی آنکھول سے مہدوہ ربانی کا مشا بدہ کیا، ظاہری آنکھول سے مہیں . دفتے الباری جرمشائی

الغرض اس تشریح کے بعد اس مسئلہ میں کوئی نزاع نہیں رہ جاتی۔ رہی یہ بات کہ ول کا دیجھنا اور قلب کامشامدہ کیا ہمو تاہے ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس بات کو وہی ہمجھنا ہے جس کے دل میں نور بصیرت اور حس کے قلب میں شا برہ کی طاقت ہمو۔

## منارشج وعسب

ابک ماریخی روابیت طافظ ابن کثیرہ نے اپنی تفسیر میں مافظ ابنعیم اصبہائی میں مافظ ابنعیم اصبہائی کی روایت تقل کی ہے جسکے داوی محد بن عمروا قدی بی (واقدی کو اگر جید محد بین شعیف قراد دیا ہے داوی محد بن عمروا قدی بی (واقدی کو اگر جید محد بین شعیف قراد دیا ہے کیکن امام ابن کثیر جیسے محاط محدث نے اُن کی روایت کو مقل کیا ہے کیونکہ اس روایت کا

تعلق عقائد یا حلال وحرام سے نہیں سے اور ایسے ناریخی معاملات میں اُنکی روایت نف ل کی ' جاسحتی ہے )

> نبى كريم ملى التر عليه ولم في حن ست بان عالم كوتبسيتي خطوط روا نہ کئے سعے اُن ہیں روم کے بادمث ہ قیصر کے پاس اپنے قاصد حض وحيه بن خليفه ه كو نامه مبارك وك كرروانه كميا تقا (جس كا تذكره صحيح بخاری کے علاوہ احادیب کی سب معتبر کتب میں موجو دہے) روم کے باوست ا ہول نے آپ کا نامرمبادک پڑھے کے بعد عرب کے اُن ناجوں كوجع كياجواس وقت دوم بب بغرض سجادت آئے ہوئے عقے تاكر أن بی کے بارے ہیں معلومات حاصل کرے۔ ابوسفیان اور اُن کے ساتھی جواس وقت تجارت سے سے آئے ہوئے منظ سن ہی مکم کے مطابق الهضين طلب كياكيا، مشاه م قل نے ابوسفيان سے مختلف سوالاست کے جنگی تنفصیل بخا رسی متربیٹ میں موجو دسہ۔ ابوسفیان اس وقسنٹ يك ايمان نهي المك عقران ك ول من ينحوابش وتقاصه بيدا بهوا كريد موقع ببهت الحِيقاب كرحفرت محصلي الترعلية ولم ك بارے بي سمجھ ایسی باتیں سیان کردی مائیں جن سے آب کا بے حقیقت ہونا یا بحيثيت ہونا ظاہر ہوجائے گر ابوسفيان کے دل بين دوسرانيال یہ بھی آیا کہ اگر میں نے کوئی بات آئے کے خلاف حبوق کے کہدی اور ميمركسي وجرسے اُس كا حجوث ہونا اللاہر ہو جائے توہيں با دست اہ كي نظر میں ہمیشہ کے لئے حجو ٹا ہموجا وّں گا اور میرے ساتھی تھی موقع بم<sup>وقع</sup> مجے حجوط کا طعنہ دیں گے۔ لہذا بیں اُن نبی کے بارے میں کوئی با<sup>ت</sup> حھوٹ نہ کہ سکا۔ البتہ ہیں نے یہ منا سب سمجھا کہ سٹ ہ روم کو اُن کے معراج كا واتعرسنا دول ياكه باوست وكوخو د اس وا فعه كا حجوثًا بهوباللم بهوجائے گا اسطرح خو و یخو د (حضرت) محد سلی النه علیه و کم کابے حیثیت ہونا اُنابت ہموجائے گا۔ تو میں نے کہاا ہے بادست و اِن کا ایک واقعہ آپ سے بیان کر تا ہوں و ہ پیریہ برعی نبوت بیان کرتے ہیں کہ وہ

بدایت کم چراغ

ایک رات میں مکہ مکرمہ ہے بھے اور آپ کی اس سجد بہت المقدس میں منیج اور میراسی رات صبح ہونے سے بہتے بہتے مکہ مکرم والی بھی ہوگئے۔ بیت المقدس دابلیا، کاسب سے بڑا عالم جوائس وقت باوشاہ سے در بار میں موجود بخشا ایما نک بول بڑا کرئیں اُس رات سے وا قف ہو<sup>ں ہوں</sup> بادت ان نے بوجھا کہ تم کو کیو نکر خبر ہوئی ؟

عرض کیا اے بادمشاہ مبرمی عادت مقی کدرات کواس وقت يك نهيس سوتا متفاجب ككربيت المقدس كے تمام دروازے بند سر كردول أس رات ميں نے حسب عادت سب دروا زے بند كردسية مكر ایک ورواز و بند نہوسکا توبیں اسینے لوگوں کو بلایا اُتھوں نے پورمی كوشش كى مكرورواز وبندنه بوسكا بهم بينس بوكركا رنگرول كوبلالات الممنوں نے دیکھ کرکہا اس دروا زے کے اوبر جیت کا بوجھ پڑھیا ہے اب مسبح ہونے سے مسلے کوئی تدبرنہیں کی جائیتی - ہیں مجبور ہو کرلوٹ آیا اور ور وانہ ہے کے دونوں بٹ کھنے رہے صبح ہوتے ہی میراس درواز يرمينياتريس نے ديكاكه ورواز وكے ياس ايك يتفركى چشان يس روزن مميا بهوايي ايسامها منه علوم بهوتا متماكه بيهاں رات كوكوني آيا اور اپنا جانوراس چٹان سے ہا مرح ویا تھا اس وقت میں نے اینے سا مقیول سے کہا تھا آخرز مانے بیں ایک نبی بہاں آنے والے متھے میقین سے کہ وہ آج رات بہاں تشریف لائے ہے اُن کی آمدے آٹادھی سیج ک طاہر تھے۔ میں وجہے کہ الترتعالیٰ نے اس در وازے کوبند ہونے سے روک وہا۔ اس سے بعداُس عالم نے اپنی زہبی کتابوں سے اُس نبی موعود کی بہت سى ياتىن تقل كىير.

اس طرح ابوسفيان كا ده خيال يمي بورا نه سواجد نبى كرم ملى الله عليه ولم كوب حيثيت باحجوثا "ما بت كراما جا ما مقاء ( ابن كثير ٢٦ مسكة )

معراج جمانی اور دلائل اربعہ اسمندین سے نیصلے کی میں مورت ہے

کرمتکلی نه اعتراضات اور عقلی محالات بقلسفی خدشات سے خالی الذم ن ہوکر روایات صحیحہ اس الفاظ پرغور کیا جائے تو یہ بات نو د بخود واضح ہوجاتی ہے کرمعراج جسمانی تقی اور بریواری کی حالت بین تفقی بخوم اور روح کے سائڈ آپ مکہ کرمہ سے کی حالت بین تفقی بخوم اور روح کے سائڈ آپ مکہ کرمہ سے بیت المقدس تشریف ہے گئے بمجرو بال سے اسی حالت بین آسمانوں کی سیر فرمانی ۔

مفسرین بین سے ابن جریر طبری سے لے کر امام را زی تک سب نے اس مسلک پر چارعقلی دلیلیں قائم کی ہیں۔

(۱) قرآن کیم نے اس واقعہ کی ابتداء اس طرح کی ہے:۔

سُبحان الذي اسري بعبدة " داسرار آيت عل

پاک ہے وہ فرات جم شب معراج میں ) لے گیا اپنے بندے (عبد) کو

اس آیت سے ثابت ہو آہے الٹر تعالیٰ اپنے بندے کو لے گیا، بندہ یاعبد کا اطلاق جسم ، وروح وونوں کے مجموعہ پر ہو تا ہے۔ تنہاروح کوعبدیا بندہ نہیں

كهاجا تا لهذامعراج جسم اور روح مح سامظ مونى -

(۱) وا قعات معراج بین به بیبان کیا گیاہے کہ آج برای پرسوار ہوئے ، دو دھ کا بیالہ نوشش فرایا ، سوار ہوئے ، سلام و کلام کیا۔ پرسب جسم سے خواص ہیں اورجسم پرہی صادق آتے ہیں۔ روح کا سوار ہو ثا ، کھا ٹا پیٹا ، کلام و سلام کر ٹاہے معنی مطلب ہو بھا۔ بہذا معراج جسمانی بھتی۔

رس) اگر وا تعدم راج رویا یا خواب ہو تا تو کفار اسکی مکذیب کیوں کرتے ؟ اور اتنا شور دیکارکی ہوتا ؟ انسان خواب ہیں کیا کیا نہیں دیجیتا ؟ محال سے محال چنے بھی اسکو عالم خواب میں واقعہ بن کر نظر آئی ہے ،خواب کی بات پر کوئی بھی تبعیب نہیں کر تاجہ جا سکہ انکار اور کنڈ بیب پر اکر آئے۔ نیکن اس سے با وجو وید سب کچنے ہوا۔ معلوم ہوا کر معراج جسما فی طور پر ہوئی تھی اور آئی نے اسی حیثیت سے توکوں کو بیان فرایا مطاقب ہی تورونیل مجا۔

ورنہ آج کے لئے یہ کہنا بہت آسان مقاکہ اے لوگو اتم کیوں مگذیب کررہے ہویں فے تو یہ خواب و میکھا ہے۔ لبس قصد ختم ہوجا یا۔

(٧) قرآن كيم في العرك فتنت الناس معياراً زائش بايا -

## وَمَاجَعَلْنَا الرُّورَيَا الَّتِي آمَايُنكَ إِلَّا فِتُنكَةً لِلنَاسِ.

دینی اسرائیل آیت عند) دا ور اس مشاہرہ معراج کوہم نے لوگوں <u>سے لئے</u> معیار آز ماکش

بناياسے،

اگرید عام خواب ہوتا تو بیرآ زمائش ایمان کیا چنر مقی اور اس برایان لانا کیس مشکل مقاء اور مصرخواب وخیال کومعیار ، آزمائش ،امتخان بنا نا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ حالا نکداس واقعہ کو ایمان وکفر کی کسونی قرار دیا گیا ہے۔ بہتریں سے کہتے مصری برن مرد فی میں تاریخ

حقیقت بیسے کہ کسی بھی کلام کا فطری قاعدہ یہ سے کہ جب بہت کا میہ واقع کلام بیں ببرظا ہر نہ کر دے کہ بینحواب مقا توطیعی طور پریہی سمجھا جائیگا کہ بیرواقع بحالت بیداری بیش آیا۔ قرآن تکیم نے اِن الفاظ بین سُبُحان الّذِی آبُوی بعالیہ بیاراری بیش آیا۔ قرآن تکیم نے اِن الفاظ بین سُبُحان الّذِی آبُوی بعالیہ بینکہی خواب کی تیک دات لے گیا) بینکہی خواب کی تقدیم نہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ذرغفاری فی کی تحیج ترین روایت اور دیگر دوایات اور دیگر دوایات ور دیگر دوایات ور دیگر دوایات میں کوئی تھر سے نہیں۔ اس لئے بلا تنگ وشہ بیر بیداری بین کا واقع سمجھا مائے گا۔

معراج جسمانی سے یہ دلائل اداجہ رجاد دلیایں عقلی ، کلامی فیلسفی منطقی ، مشرعی طور پر ہرلیا ظامے مطبوط اور شحکم ہیں ہے فاشٹاؤا آھل الدینکولاٹ گُذہم کی تعدید تعدیدوں بالبینائی و المذہبین

رواعتراضات اوران كے جوابات آیت سے نابت ہے جس كا نكار

کسی سلمان کے نے مکن نہیں۔ البتہ معراج کی تفصیلات احادیث میں نرکور ہیں اس نے بعض منکرین حدیث نے معراج کی ال تفصیلات کا انکاد کیا ہے۔ منجملہ اُن انکاد کے ایک اعتراض یہ کیا جا تاہے کہ نبی کریم صلی الترطیع ولم آسمانوں کی سیر کے بعد مدرة المنتہی اعتراض یہ کیا جا تاہے کہ نبی کریم صلی الترطیع ولم آسمانوں کی سیر کے بعد مدرة المنتہی ہے الحرید الترقعالے سے الحرید الترقعالے سے معلوم ہوتا ہے کہ الترقعالے کے مطابق وہ ہرکہ الترقعالے کسی خاص مقام پر قیم تھا۔ حال کر قرآن مکیم کی صراحت کے مطابق وہ ہر

جگہ موجود ہے۔ اس کو زبان اور مکان سے مقید نہیں کرسکتے۔ آیکما گُنٹہ فَتَنَمَ وَجُهُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰلِلّٰ

وَلُوسِرااعتراض برکیا جاتا ہے کہ ا حادیث کی تفصیلات بین بی کریم صلی الترعلیہ وہم کو جنت اور دورخ کامشا ہرہ کرایا گیا اور بعض گنہگا دول کے مبتلائے عذاب ہونے کامعائنہ کرایا گیا،حالا کہ جزا اور سنراکا فیصلہ قیامت کے بعد ہوگا اور بہ جزابندوں کے فیصلے سے پہلے کہ ایک ماحال کی جاندا احادیث کی تفصیلات قابل قبول نہیں ہوسکتیں۔

حقیقت یہ ہے کہ برا ور اس قسم سے دگیراعتراضات علم وقل کی کمی کے باعث پیدا ہوئے ہیں۔ مقولاے سےغور وفکرسے یہ د ونوں اعتراضات خودسنجو د دُور ہوجاتے ہیں بہلا اعتراض تواس لئے غلط ہے کہ التُد تِعالیٰ اپنی ذات وصفات ہیں آگرجہ غیرمِفیدا و رغیر محدود صرورسي سيكين حبب وهمخلوق كيرسائقه كونئ معالمه لاملاقات باكلام كرتاسيج تووسائل أور وراتع اختیار کرتا ہے اور بیطر پیقرا پنی مجبوری یا کمزوری کی بنار پر اختیار نہیں کرتا بلکہ مخلوق کی معذوری یامجبوری یا کمزوری کی وجهسے اختبیار کرتا ہے۔ مثال کے طور برجب وہ اپنی مخلوق میں نبیوں سے کلام کر تاہے تو کلام کا وہ معروف ومحدو دطریقیز استعمال کر تاہے جیسے نبی سن سکے اور سمجھ سکے۔ حالا نکہ وہ خو د اپنے کلام کہنے میں وسائل و در انع کامخناج نہیں۔ اسی طرح جب وه اینے بندے (نبی ) کو اپنی سلطنت کی عظیم السٹ ان نشانیاں دکھا ناچا ہتا جم تواسكواسكے محدودا ورمخصوص فررائع کے ساتھ لے جاتا ہے اورجہاں جو چیز د مکھا نی ہوتی ہے اسی جگه اسکو د کهانی جانی سے کبونکه و ه بنده ماری کا کنات کو بیک و تنت اُس طرح نہیں بچھ سكتا جيساكه الشرتعاليٰ ويكهتاہے۔خو والمنزتعالیٰ کوکسی چیزے مشا ہرہ کے لئے کہیں جانے آنے کی قطعاً صرورت نہیں پڑتی ، گربندے کو ہوتی ہے ۔ یہی معاملہ اللہ کے حضور ہیں باریا ہی کا مجی ہے۔السُّر تعالیٰ بندات خو دکسی خاص مقام بیٹمکن نہیں ہے اور مذاس کا وومماح ہے۔ كرينده التركى الاقات كے ايك جگركامخارج ب جياں اس بندے كے ايك اكس مقام کو اپنی تجلیات و انوارکومرکز بنا یا جائے در نه العتر کی ثنانِ اطلاقی میں بندہ محدود كے لئے طاقات مكن نہيں ہے - لهذا يراعترامن كوئى حقيقت نہيں ركھنا كرمواج كى دان الترتعالى كسى خاص مقام برمقيم مقاجس ساس كامقيدا ورمحدود بونا لازم أست.

فَتَعَلَىٰ اللهُ عَتَّا يُنشِّدِ كُونَ - را فووسرا اعتراض كه قيامت سے پہنے گنهگاربندوں كومنرا اور عذاب كبيها ؟

اِس کا جواب بیسپ کرمعراج کے موقع پرنبی کریم صلی التّرعلبہ وہم کو جو مہت سے مشاہدات کرائے گئے سکے اُن بیں اکثر تو وہ منفے جوحقیقت اور وا قد کے طور پرسامنے آئے منظے اُس بیں مجازیا تمثیل کی کوئی صورت مذمقی وہ ایسے ہی وا فعات منفے جو آنکھوں سے ویکھے گئے۔

البته بعض مقیقتوں کوجوعالم آخرت میں جزا دسزاکے طور پر بینی آنے والے ہی مینی آلے میں کیا کہ سے ہیں۔ کر کے دکھا یا گیا مضاکو یا یہ آن جرائم کی یا داش مقی جنکو غافل لوگ دنیا میں کیا کہ تے ہیں۔ مثلاً ایک فقند اگیزیات کی بیمنسیل کہ ایک فراسے ٹنگاف میں سے ایک موٹا ہیل نکلا اور مجر آس میں واپس شجا سکا اسی طرح وہ اپنا سر کھرا رہا تھا۔ یہ آس فقند گر کی جزا ہموگی جو دنیا میں فقند انگیزی کیا کرتا ہے ا۔

اسی طرح زنا کاروں کی تینٹیل کہ اُن کے آگے تازہ اور پاکیز و گوشت موجود ہے۔
گروہ لوگ اسکو هپورڈ کرسٹراا ورگندہ گوشت کھار ہے جیں جواُن کی دوسر می جانب رکھا ہے۔
یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے ہاں دنیا میں شریف اور پاکیزہ بیویاں تقایں نیکن امفول نے ناپاک
اورگندی عور توں سے تعلق قائم کرر کھا تھا۔ اسی طرح بعض بڑے اعمال کی جوجزا آپ کو دکھا نیگئیں وہ اسی قسم کی تقایں۔

حقیقت برسے کہ عالم برزخ دعالم قبر ایک الیبی و نیاہے جہاں مرنے کے بعدے حشر ونشر تک نیک و بد دونوں کی ار واح کامستقرے ۔ اگرچہ یہ جزا وسزا کی جگہ نہیں نیکوں کے لئے جنت نشان اور گہا کا روسے لئے جہنم کدہ جیسا ہے ۔ معراج یہ آپ کو اسی عالم کی سیر کرائی گئی اور وہ تقیقیں دکھائی گئیں جن پر ایمان بالغیب لانے کی عام انسانوں کو دعوت دی گئی ہے ۔ اب زمین پر آکرا نبیار کرام جو کچھی کہتے ہیں ہو اپنی براوراست علم اور شا ہدے کی نبا پر کہتے ہیں اور پورے وثوق اور اطمینان سے برشہاوت ویتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہ دہے ہیں وہ قیاس یا تھان کی بنائر پر نہیں بلکہ آنکوں وہ جھا حال ہے۔

ا نبیار کرام سے معراج کی میہی غرض وغایت ہوتی ہے۔

لَادَاشِي إِلَّا اللَّهُ وَبُنَيَّ هٰذَا.

خدا کی تسم کوئی نہیں سوائے انٹراور میرے اس بچے ہے۔ پیسنکرعثمان کا ول مجرآیا اونٹ کی جہار کپڑ کر آگے آگے ہولئے۔ جب منزل آئی

توا ونٹ بھلا کرخو دیکھیے ہے جائے جب ہیں اُ ترجاتی توا ونٹ کو وور سے جاتے ......

نوداس ورخت کے سایہ میں لیٹ جانے اور جب روانگی کا وقت آتا توا ونٹ کولا کھڑا کرنے اورخود بیجھے ہمٹ جائے اور کہتے کہ سوار ہوجاؤ جب سوار ہوجا تی تو بہار کپڑ کرچلتے جب سرار ہوجاؤ جب سوار ہوجاؤ جب قباکے مکانات جب سی منزل پر اُ ترتے قوالیہ ہی کرتے۔ یہاں تک مدینہ پہنچے جب قباکے مکانات ورسے نظر آنے گئے تو کہا کہ اس بسی میں نہارے شوہر ابوسلمی مقیم ہیں۔ بھر مجھکو میرے شوہر کے گھر پہنچا کر کم والیں ہوگئے، ضدائی تسم میں نے عنمان بن طلح شرح نے اپنی بیوی لیا بنت شمیر شریعین با یا۔ داسوار والب ہو سے ان عبدالنٹرین جش مامر بن رہید نے اپنی بیوی لیا بنت کی اور اور ابو البی کھرے مان کی عبدالنٹرین جش ماہل وعیال ہجرت کی اور اپنے مکان کو نوال ویا۔ عقب کہ لوگ ایک ایک کرے مکت کوئی کررہے ہیں اور مکرے مکان خالی اور ویران ہورہے ہیں۔ سائس ایک کرے مکت بی تف رہا ہے۔ بی اور مکرے مکان خالی اور ویران ہورہے ہیں۔ سائس میمرکر کہا کہ یسب کچھ ہمارے بھیجے دمی کا کام ہے جس نے ہماری جماعت ہیں تنف رہالی والی دی ہے۔

سلامہ نبوت ہیں جے کے موقع پر الحرار اور منیٰ کے درمیان مقام عقبہ ہیں ہینہ کے چند لوگوں نے شب کی تاریح ہیں نبی کریم صلی الشرعلیہ ولم کا پیغام سنا اور اسلام قبول کیا۔
یہ چیدیا آٹھ شخص منے ووسرے سال بارہ اور اسٹ خاص جن ہیں سابقہ اشخاص بھی سخے ماہ نوند کے ہوئے اور اسلام لے آئے۔ اسکو عقبہ اولیٰ کی بیعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس واقعہ نے مدینہ کے ہرگھر میں اسلام کا چرچا کرویا اور سال نذہبوت کو تمہتر (۱۲) مرد اور و توعور توں فرینہ کے ہرگھر میں اسلام قبول کیا۔
نے اسی مقام عقبہ پر جے کے زبانے بین ہی کریم میں الشرعلیہ ولم کے باعقہ پر اسلام قبول کیا۔
انہی حضرات ہیں سے بارہ افراد کا انتخاب کر کے نبی کریم میں الشرعلیہ ولم نے دعوت و ب لینے اپنا مقیب مقرر فریا یا اور انصیں مینہ روان کر دیا۔ اس بعیت کا نام عقبہ تانیب قسراریا یا۔

اب مدینه میں اسلام کی اشاعت نے روزا فزوں ترقی اختیار کرلی اور کمتر میں

اِس کا ہر جگہ چرچا ہونے لگا بمشرکین کہ پریہ بات گراں ترہونے لگی اور سلمانوں کو ہجرت ہے روکنے کے اپنے مظالم ہیں اضافہ کر دیا اور انسدا دیہ ہجرت کے لئے ہڑمکن فدائنے کو اختیاد کیا حتیٰ کہ اہل مکتے نے مطالم میں اضافہ کر دیا اور انسدا دیہ ہجرت کے لئے ہڑمکن فدائنے کے اختیاد کیا حتیٰ کہ اہل مکتے نے مسلمانوں کو اسپنے اموال اور اہل وعیال کو سامتے لیے جانے سے دوکہ بالد کیکن مین منطق مسلمان ہجرت کی خاطر اِن سب چیزوں کو چھوٹ کر مدینہ روانہ ہونے لگے۔

اب کم بین سال اور کی اب کم بین سال اور ایک فلیل تعداد او اسل اور کی ده گئی تا مورت می اور ایک فلیل تعداد او اسل اور کی ده گئی تا مورد اور بی بین بی بین بیست بهور تریش کے مورد اور بین سال اور کا ایک الشرطیب ولم اکروی کا ایتها مود در بی السال بوک یه بی بی الشرطیب ولم اکروی کا ایتها المون بین ایسال بوک یه بی چیا ہے درینہ چلے جائیں ،اس کے لئے المون نے دواد الندوه " بین تمام سروادوں کوجع کرکے تسل کا مشوده چاہا کی المون میں ایسال کا مشوده چاہا کی المون کے دواد الندوه تا بین ایسال کے المون کے دواد الندوه تا بین بین کا ایک شیخ بول تمادی گفتگو بین شرک بونا ایک کرد بونا جا ایک ایک شیخ بول تمادی گفتگو بین شرک بونا جا بین دا کرد و را کا دواد کو دول نے اندو المین کا ایک شیخ بول کا دوات کا دوات کا دوات میں این برشام نے پیشورہ پیش کیا کہ اُن دندی کرم میں النٹر ملید ولم اکر دیا جا تھی کہ اُن دندی کرم میں النٹر ملید ولم اکر آب کو آب کی کرد بین بین کے دول بین بین کیا کہ اُن دندی کرم میں بین کہ دول میں النٹر ملید ولم اکر آب کو آب کی کرد بین میں النٹر ملید ولم اکران بین کرد جائے۔

بہسئکر شیخ مجدی نے کہا یہ رائے درست نہیں، کیو کہ اگر منے منے ایسا کر دیا تو اسکی شہرت دور دور تک چہنچ جائیگی اور اسکے چاہئے دارا نکے جاہئے والے جمع ہوکر تم پرحملہ آور ہوجا نیس سے اور امضیں قیدسے چھڑالیں گے۔ ابہر ہرجا نب سے آوا ڈیں اصفیں کی شیخ مجدی کی بات درست ہے۔

اسکے بعد ابو الاسود نے دائے پیش کی کہ اِن کو کہ سے باہر کردیا جائے تاکہ ہمارا شہران کے فسادسے محفوظ ہوجائے بیشیخ

سجدي ييسسنكر عيمر بولاكه بدرائ بمفي تحيج نهيس كياتمهين معلوم نهبين كامحد رصلی الترعلیہ وہم ، کیسے شیری کلام آ دفی ہیں لوگ اُن کا کلام سُن کرمسحوٰ موجاتے ہیں اگر امھیں آزا وجھوڑ ویا جائے توبہت جلدا پنی طا فتورجما بٹالیں سکے اورتم پرکسی وقت بھی حملہ آور ہوسکتے ہیں۔اسکے بعد ابوجہالے کهنا منتروع کمیا که تم لوگوں کوجو کام کرنے کاسے وہ میں نہیں سمجھا ،میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہم عرب سے سب قبیلوں میں سے ہر قبیلہ کا ایک جوا ن نتخب کریں اور ہر ایک کوعمدہ کام کرنے والی تلوار دے دیں اور مهرا يب مقرره دن سب محسب ثملاً وربوكر قحد (صلى المنزعلية ولم ) كوفتل مردیں اس طرح ہم اُس کے فسا دے مغوظ ہوجائیں گے۔اب رہابنوعیدمنا کامطالیہ جوان کے خون بہا پرہوگا ہم سب ا واکر دیں گئے۔ قضاص دجا كا بدله جان كسى بر ما مُدنه هوسًا كيونك فتل بن كو بي ايك قبيله شريب نهيئًا. ا در بنوعبد منا ف تمام قبائل سے الان سکیں سے مجبوراً ویت اجران پر راضی ہوجائیں سے سنتہنج نجدی یکدم بول پڑاکرلس رائے یہی ہے اور تم نے معی فیصلہ کیا۔ پوری مجلس نے بھی اس کی ٹائیدکی اور یہ طے کیا کہ ا ج ہی کی دات پرکام ہوجا نا چا ہے ۔ چناسنچہ اسکی تیاری شروھ کر دی گئی' اد حروی الی کے وربید حضرت جرئیل ابن نے دارالندوہ کی پوری روئیلاد دات سے پہلے نبی کریم ملی الٹر علیہ ولم کوسنا دی اور الٹر کا بیکم معی سنادیا كرآج رات آپ كرے ہجرت كرمائيں۔ آپ نے اپنے بستر پرحفرت علی ہے کولیٹا دیاا ور قرلیش کی ا مانتیں اُن کےسیر دکنیں کصبح ان سے مالکوں تک بهنچا و یا جائے اور الٹر کاحکم مجرت بھی بنا دیا۔

معی بخاری میں حضرت مائٹ مدیقہ روز سے دوایت ہے کہ آپ مین دو بہر کے وقت ابو کمر صدیق روز سے گھرتشریف سلے گئے اور فروا یا کہ مجھ کو ہجرت کی اجازت ہوگئی ہے۔ حضرت ابو کمر رزنے عرض کیا یا رسول التہ مو میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کیا مجمکومی سا تظ جلنے کی اجازت ہے! آپ پر فدا ہوں کیا مجمکومی سا تظ جلنے کی اجازت ہے! آپ اور فدا ہوں کیا مجمکومی سا تظ جلنے کی اجازت ہے! آپ ان ا

ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ پیسنگر ابو بکررمز رو پڑے عالث صدلقة رخ فرمانی ہیں کہ ایس سے پہنے مجھ کو گیان مذیحا کہ فرط مسترت ہے بھی کوئی رونے لگتاہے۔ ابو کمرصدنی رہنے میہے ہی سے ہجرت سے لئے دی طا تتورا وننتیاں تیار کررکھی تھیں جنکو چا۔ ماہ تک ببول کے پتے کھلارہے محے۔ الغرض جب رات کا وقت آیا اور تارکی میماگئی تو قریش نے حسب ال<sup>ا</sup> آ آپ کے مکان کو گھیرلیا آپ نے حضرت علی رہ کو اسپے بستریر لٹاکر ایک مشت خاک اُسمانی اورسور وکیسین کی ابتدائی آیات نجاعشینا همور فَهُمْ الْآيِبِهِي وَنَ ( اللهِ مد) كل يرهمكر ال كي مرول يرمهينك وي اللهم نے اِن کی آنکھوں پر پروہ ڈال ویاا ورا ت ان کے سامنے سے شاھنے۔ الموجوة ، شَاهَيةِ المُوجُولا كَمِيِّ نَكُل سِيِّ كَسِي كُونْظرِية آتْ ، ان ہى سے درمیان سے گزر کرحضرت صدیق اکبرہ کے ساتھ شہر کہ سے بحل کتے اور قربیب ہی فارِ تُور میں بنا ہ لی ۔ رات ہی کوکسی طرح بنتہ جِل گیا کہ آب گھر سے محل سکتے ہیں اورکسی کومھی خبرنہ ہیں ہو تی۔ تلاش سٹروع ہوتی ،عرب میں اُس وقت قیا فرسٹ ناس لوگ کرنے سے مقے بیتہ لگاتے لگا تے غار تورے دیا مذیک بہنے گئے۔ یہاں یک کواگر ورا مجھک کر دیکھتے تو آیے اِن کے سامنے نصفے ، حصرت ابو بھرصدیق رہ فطری طور پر کھبرائے مگر آئیدنے انصیں ستی دی کہ

"غم نه کروالنگر ہمارے سابھ ہے ؟"

چنائ سائق والے اللہ نے بہتد ہر کی کہ کا فروں سے ان کی سوجھ ہو جھ چھیں اور ان کی سوجھ ہو جھ چھیں لی کہ وہ دل میں الیسی بات وال دی کہ وہ در انجھ والیس یا گئے۔ دی کہ وہ سے دیجھے والیس یا گئے۔

تاریخ کی ضعیف روایتوں میں اور مسند ابن صنبل کی ایک روا ہیں جو زیا وہ کمروں کی ایک روا ہیں جو زیا وہ کمروں کی ایک روا ہیں جو زیا وہ کمروں کے مند برجا ہے من وہ بنے منظ کے کما اگر کو دئی اس عاربیں چھپتا تو ظام رہے برجا ہے تو طاحت یہ جائے ۔ اور ایک طاحت کے ۔

کہا جا آ ہے کہ مضہور قیاف شناس جوسا تھ تھا یہی کہتارہاکہ محد رصلی اللہ علیہ ولم ) اس صد ہے آ گے نہیں گئے ۔ گھرے علیے وقت حفر ابو کمرصد این یزکی بڑسی صا جزادی اسمار بنت ابی بکررہ نے سفر کے لئے تو شہر تیارکیا عجلت ہیں بجائے رستی کے اپنی اور مصنی بھاڈ کرناشت دا یا ندھا۔ اسی دن سے صفرت اسمارکا نام ذات النطاقین (وَلَو ﷺ والی ) پائدھا۔ اسی دن سے صفرت اسمارکا نام ذات النطاقین (وَلَو ﷺ والی ) پڑگیا۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ ایک کلمٹرے سے توشہ وال با ندھا اور دوسرے سے مث کیرہ کا منہ بندگیا۔ دطبقات ابن سعد جواب اللہ کا مذن بندگیا۔ دطبقات ابن سعد جواب اللہ کی کر دصرت الو بکر صدیق رف کے فرز ندی اُن ونوں جواب سال مقع ۔ دن بھر کہ میں رہتے اور رات کو آکر قریش کی خبریں بیان کرتے اور ما مربن فہرے ویز دصرت ابو بکر صدیق رف کے آزاد خبریں بیان کرتے اور ما مربن فہرے ویز دصرت ابو بکر صدیق رف کے آزاد میں انٹر علیہ و کم اور ابو بکر صدیق رہ کو کریوں کا دودھ پلا جائے ہے۔ میں انٹر علیہ و کم اور ابو بکر صدیق رہ کو کریوں کا دودھ پلا جائے ہے۔

أَلْلُهُمْ أَصْرَعْمُ السالسُومِي الدف

ایک دوسری روایت میں ہے کہ سراقہ بن مالک آپ کی بدوُعا سے پیٹ یک وصنس گیا عقا۔ دفتح الباری ج مصط

آپ نے دُعا فر مائی زبین نے گھوڑے اور سراتہ کوجھوڑ دیا۔
سرا قد کہتا ہے کہ بیں سمجھ گیا کہ اللّٰہ تِعالیٰ اب آپ کوضرو رغلبہ اور طاقت
عطاکرے گا، بھر بیں نے آپ سے کہا کہ قریش نے آپ کی گرفت ادی
سے کہا کہ قریش نے آپ سے کہا کہ قریش نے آپ کی گرفت ادی
سے لئے تنظوا ونٹ انعام دینے سے لئے اسٹ تہار دیا ہے۔ اسی حص

يس بس في بدا قدام كيا مقاء

اسکے بعد کی البتہ یہ فرمایا ڈا دراہ آپ کے آگے پیش کر دیا آپ البتہ یہ فرمایا کہ ہیں نے حدہ کیا اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ ہما را حال کسی پر ظاہر مذکر ٹا بین نے وعدہ کیا اور ساتھ ہی یہ میں درخواست کی کہ آپ ایک تخریر اس ومعانی کی مجملو لکھوا دیں ا آپ کے حکم سے عامر بن فہیرہ سننے چرکے کے ایک جملے کی مجملو لکھوا دیں ا آپ کے حکم سے عامر بن فہیرہ سننے چرکے کے ایک جملے کی مواال پر معانی کی سند لکھ کر مجھ کوعطاکی اور میں امان نامہ لیکہ والیس ہواال اور جو شخص بھی آپ کے تعاقب میں نظر آ تا اسکویہ کہ کر دائیس کر دیت اور جو شخص بھی آپ کے تعاقب میں نظر آ تا اسکویہ کہ کر دائیس کر دیت کہ تہما سے جانے کی ضرورت نہیں میں دیچھ آیا ہوں ۔

( بخارى ج ام<u>ناه ، مه ۱۵ ، مه ۵۵</u>

ایک دوایت میں یہ بھی مذکو دہے کہ آپ نے سُرا قریبے فرایا، اے سراقہ اس وقت نیرا کیا حال ہوگاجس وقت توکسر کی دایران کے با دشاہ) کے کنگن مینے گا ؟

سراقداس بات کوسمجه منه سکالیکن خلافت فارد قی بین جب
ایران فتح بهدا اور کسری کا تاج اور خزا ندمسجد نبوی کے سامنے لاکر
دُال دیاگیا تو حضرت عمر شنے سراقہ کوطلب کیا اور اُس سے خاطب
بوکر کہا اے سراقہ باعد اُعما اور مجر کسری کے نگن اُسکے ہا مقوں بین
یہنا کر فرما یا :۔

الشراكر حمد اس ذات پاک كى جس نے يونكن كسرى سے حصيے اور ایک گنوار دہمانی سراقہ كو بہتائے واصابہ ترجیه مراقبین مائک استیقا

بجرت كايه وا تعدر بيج الاتو**ل ست**ندنبوت دوستند كے دن پيش آيا۔ ابل ناریخ بیمبی لکھتے ہیں کہ آج کہ مکرمہ سے ۲۹ صفر جعرات کے دن برآمد ہوئے تنین دن غار توریس رہ کرسکم رسے الا قول بروز دونب بدینه منوره روا نه بویک ا ور ساحل سمندر کے راست میل کرم ر رہیج الاو بروز دوستنبدہی کے دن دو پہرکے وقت تُباریس نزول فرمایا، تنبار یں تبیلہ عمروبن عوف سے سردار کلتوم بن ہم سے مکان پر قیام فرایا۔ اورات نے بہاں ایک مسجد کی نبیا درکھی ۔ بیہ اس است کی بہلی مسجد سے جس کا ذکر قرآن مجید ہیں موجود ہے۔ قباریں چند دن قیام فراکر حمید سے د ن مینهمنوره کاارا ده فرمایا این نافه (ا ذمینی) پرسوار موکے راست بى محلەبنى سالم پڑتا مقايبهان جيوكا وقت آگب نميا زجمعدا داكى · اسسلام یں آپ کا یہ پہلاخطبہ اور یہی نماز حمد تھی۔ نماز حمد سے فارغ ہو کرنا قہ پرسوار ہوئے اور حضرت ابو بحرصدین رہ کو اپنے پیچیے بھایا شہر مدبنہ کا ا فرمایا - انصار کا ایک جم غفیرا ب کے ساتھ متھا۔ ہرایک کی خواہش تھی كراب اسكے تعربهمان عقبرين آب ان كود عا دين اور به فرات جات متے کہ آج میری بہ ناقد من جانب النّر یامور ( یا بند) ہے جہاں النّر کے عَلَم سِيهِ بِيهِ عِلَي وَبِي قِيام كرون كاء حَفُوهَا فَيَا نَفَقا مَا مُوْرَكًا السكو حيور دواسكوالهام كيا كياب. ( فَتَحَ الباري: ? ، ص<u>ر ١٩ )</u>

آپ نے اپنی نافذ کی لگام کو بالکل ڈھیلاچھوڈ دکھا تھاکسی جمی جانب حرکت نہیں دیتے ہے ۔ بالآخر اقد صلا بنی النجاد دجو آپ کا نہمال تھا) یں خود بخود اُس مقام پر پہنچ گئی جہاں اس وقت سجد نبوی کا در واز ہ (آ السلام ) ہے ۔ گر آپ ناقہ ہے نہیں انزے ۔ چند ہی لمحات بعد ناقہ مجسد امشی اور حضرت ابو ابوب انصاری من کے در وانے پر جانبی اور مجس معاً اٹھکر پہلی جگر آبی ہی اور اپنی گر دن زین پر ڈال دی ۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم نے ناقہ سے نزول فر با یا اور حضرت ابو ایوب ناقہ سے نزول فر با یا اور حضرت ابو ایوب ظ "مبارک منزلے کہ خانہ را ماہے چنیں باشد" وو تحریجی کیا مبارک مقاجسکو آپ کے نزول نے بدر کا ل بناتہ قرآن تکیم نے ہجرت سے اس عظیم واقعہ کو کئی آیات ہیں اس طرح بیان کیا ہج:۔۔ قرآن کیم نے ہجرت سے اس عظیم واقعہ کو کئی آیات ہیں اس طرح بیان کیا ہج:۔۔

ول وَإِذْ يَمْكُرُ مِكَ الَّذِينَ كَغَرُ وَالْمِينَةِ وَكَا أُولِيَتُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ حَالِلُهُ حَاللهُ حَالِلُهُ حَاللَّهُ حَالِلُهُ حَالِلُهُ عَلَيْدُ

الماكيرين، وسوره انقال آيت عليا -

اور یا وکروائے بی اس وقت کوجب کدکا فرلوگ آپ کے فلا سازش کررہے مقے تاکہ آپ کو قید کرلیں یا مار ڈوالیں یا مکہ سے بکال باہر کر دیں۔ وہ اپنی سازشول ہیں گئے ہوئے مقے اور اللہ بھی اُن کے فلا "مد برکر جیکا تھا۔ اور اللہ تد بیر کرنے والوں ہیں سے بہتر مد ترہے۔ اُلگہ تَدُفِی وَ اِلْمَ اَلْمَ مُورِدَ فَقَدْ نَصَوَ وَ اَلَّالُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

ال الورالة المراك المرك المرك

والسب من الدُّرُ وَالْمَيْسُتَفِيْنَ وَالْمَالِيَ الْمُرْضِ لِيَخْرِجُولُكَ مِنَ الْاَرْمُضِ لِيَخْرِجُولُكَ مِنْهَا وَلَا الْمَالِورَ الْمَالِورَ الْمَالِورَ الْمَالِورَ الْمَالِورَ الْمَالِورَ الْمَالِورَ الْمَالِورَ الْمَالِورَ الْمَالِورِ الْمَالِورِ الْمَالِورِ الْمَالِورِ اللَّهِ الْمُلْمِدِينَ مَلِمُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

بهت قليل عرصه بين سامنے آجاتی۔

فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَأَخْرِجُوا مِنْ دِيَايِ هِمْ وَأَوْذُوْا

يِيْ سَيِسِيلِيْ الْخِ وَ ٱلْعُمران آيت مفال)

پسجن لوگوں نے ہجرت کی اور جواپنے گھروں سے کالے گئے ہیں اور میری راہ میں لؤسے اور مارے گئے ہیں اور میری راہ میں لؤسے اور مارے گئے ہیں فرور آن کے گناہ آن سے وور کر دوں گا اور آن کو ایسی جنتول ہیں وافل کروں گا جن کے درختوں سے نیچے نہریں جاری ہیں۔ برید بدلے النٹر کی طرف سے اور النٹر کے پاس احیتا بدلہ ہے۔

إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّهُمُ الْسَلْعِكَةُ ظَالِعِيَ اَنْفَيهِمْ قَالُقُ ا فِيتُ كُنْتُهُ الْحُ والنّاء آيت مِنْ آيامِلِ

بیشک جن لوگوں کو فرشتوں نے ایسی حالت میں موت کو و چادکیا جوا بنی جانوں پرطلم کر ہے تھے بعین ہجرت سے بازرہ گئے تھے ان ہے فرسٹ توں نے موت کے وقت پوچھاکہ تم کس حالت میں تھے ؟ اسمفوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور تھے۔ فرسٹ توں نے کہا کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی ؟ کہ تم اسمیں ہجرت کرجاتے ؟ سویہی ہیں وہ لوگ جن کا ٹھکا نہ جہتم ہے اور وہ بہت ہری جگہ ہے۔ گمر وہ کمزورم داور عوری اور نے جو ہجرت کے لئے کوئی تد ہر نہیں کرسکتے ہے اور نہ ہجرت کے لئے اور ان ٹر ہی کہا ہے اور نہ ہم نہیں کرسکتے ہے اور نہ ہم اسمیں کرسکتے ہے اور نہ ہم مان کرتے والا ہے اور اللہ بینک معاف کرتے والا ہے۔

اَلَّذِينَ المَنُوا وَهَاجَرُو اوَجَاهَ وَافِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى الله

## منائج وعب

دَارُ النَّالُكُ وَكُا بِدِ

کو کمرمرین بر پہلامکان تھاجی کوقصی بن کلاب نے مشور ول کے لئے تعمیر
کیا بھا۔ قرایش اسمیں جمع ہوکرمشورے کیا کرتے بھتے قصی بن کلاب کی وفات کے
بعد یہ مکان بنی عبدالدار کے قبضہ بیں آیا۔ اِن سے تکیم بن حزام رہنے جو بعد بیں مشرف
باسلام ہوئے خریدا تھا اور بھرانہی کے قبضہ بیں رہا۔ یہاں تک کہ حضرت معاویے کو ان نہ فلا فت بیں تکیم بن حزام رہنے یہ مکان ایک لا کھ ورہم بیں فروخت کرویا ۔ بعض
دانہ فلا فت بیں تکیم بن حزام رہنے یہ مکان ایک لا کھ ورہم بیں فروخت کرویا ۔ بعض
لوگوں نے حضرت حکیم ہے اس عمل پر نکتہ چینی کی کہ آبار واجدا دکی ایک نشانی کوئم نے
اپنے ہا تھ سے کھو دیا۔ اس حکیم بن حزام شنے نہا بیت حکیما نہ جواب ویا۔
اللّٰ کی قسم سادی بزرگیاں اور شرون جم ہوگئے سوائے تمقویٰ
اور پر میزگاری ہے۔ والتہ بیں نے یہ مکان زبانہ جا ہلیت میں فروخت
ایک شراب کی مشک دیکر خریدا تھا اور اب ایک لاکھ درہم بیں فروخت
کیا ہے اور بیں تم کوگواہ بنا تا ہوں کہ یہ ایک لاکھ سب سے سب التہ
کی داہ بیں صدقہ ہیں۔ بتا ؤ کہا بین نفسان میں دیا ؟

لاندقانى ج ١ جسلتة )

اسی مکان ہیں قریش کے سرواروں نے نبی کریم صلی الٹرعلیہ ولم کے قتل کامشورہ کیا مقااسی ہیں ابلیس بعین سنسی نبخدی کی شکل ہیں مشورہ وسینے آیا تھا۔اب یہ ذہین حرم منرلیب میں واضل ہوگئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ موجودہ ''با ب الزیا وات'' اسی جگہ پر واضع ہے۔والٹراملم

خوش نصيب خاتون بــ

رسجرت سے موقعہ پرغار تورسے تکل کرجب نبی کریم صلی المترعلیدوم

نے دینہ کاداست اختیاد کیا ، داہ میں آم مَعَبد کے خید پرگزرہوا ۔ یہ ایک شریف اور مہمان نوازخاتون تھیں جو سررا ہ مسا فروں کی فرمت کوسعادت اور یکی سمجھا کرتی مقیں ۔ آپ یہاں اُ ترکے ۔ پوچا کہ کچھ کھانے پینے کی چیزہ ؟ اُس خاتون نے جواب دیا اسوقت تو کچونہیں شاید نیر شوہر جو کچھ دیر بعد آنے والے ہیں اپنے ساتھ کچھ لیتے آئیں آپ لوگ مسافر ہیں بہترہ کچھ بھیرھائیں ، آپ اود ابو کمرصد تی رہ اسکے خیمہ یں ٹھرکے۔ دیکا کہ ایک جانب ایک بمری کھڑی ہے ۔ آپ نے وریافت فرمایا اسے کیا دیکا کہ ایک جانب ایک بمری کا فرود بل ہونے کی وجہ سے کلا کے ساتھ جنگل نہیں جاسک کے اس کھ جنگل نہیں جاسک گا ہے ساتھ جنگل نہیں جاسک ۔ آپ نے کہا اسمیں کچھ وہ وہ وہ میں ہے ؟ ان عبد فیل آسمیں وہ وہ ھو کہا ان ا

آم معبد نے کہا مبرے مال باپ آپ بر فدا ہوں آگراسمیں سمچھ معبی وو وہ ہوتو آپ مشرور و وہ لیں ۔ سمچھ معبی وو وہ ہوتو آپ مشرور و وہ لیں ۔ آپ نے لیے الشریچ حکم اُس بکری سے مقن پر اپنا دست مبار

آپ نے لبم السر بڑھکو اس بکری کے قتن پر اپنا دست مبار مکامقن دُو دھ ہو ہے ہمری اور آپ نے دُو دھ دُوھا شروع کیا ایک بڑا برتن دُو دھ ہے ہمری اور آپ نے دُو دھ دُوھا شروع کیا ایک بڑا برتن دُو دھ ہے ہمری اور نے بہلے اُسکوعایت فرایا۔ ام معبد نے امنا پیا کہ سیراب ہوگئیں۔ ہمرا پسنے اپنے ساتھوں حضرت صدیق اکرفر امنا پیا کہ سیراب اور دلیل داہ عبد الشرب ادیقط کو عنا بت فرایا جب یہ لوگ سیراب ہوگئے تو مقید آپ نے نوش فرایا۔ ہمر دوبارہ بکری کو دوھیا بہاں تک کہ وہ برتن مجر مجرکیا۔ آپ نے وہ دودھ مجرا برتن اُم معبد کو عطا کیا کہ جب پیا شوہرائے اسکو دیا، بھر آپ سرت م وہاں سے دوان میں کیا کہ جب پیا تھو ہمرا برتن اُم معبد کو عطا ہوگئے۔ سٹ م سے دقت جب اُم معبد کے شوہرابومعبد بکریاں چراکوجگل میں واپس آئے کو دیکھیا کہ باتری دودھرسے ہمرا دکھا ہے۔ یوچیا سے دوانی سے دوانی میں دولیں آئے کو دیکھیا کہ ایک بڑا برتن دودھرسے ہمرا دکھا ہے۔ یوچیا

اے آم معبدیہ وو وط کہاں سے آیاہے ؟ ام معبدنے کہا آج مہاں سے
ایک مبادک دسافر گزرا مقاغدا کی قسم کری میں ایک قطرہ وو وط نہ مقایہ
سب آسکی برکت ہے۔ مجرسارا قصتہ شایا،

کہاجا تا ہے کہ وہ کمری ہمیشہ وود صوبی رہی اور اُم معبد ہر گزرنے والے مسافرکو اس کا وور صیب کیا کرتی منی الوسعبداورام بر بعد میں مسلمان ہوگئے متے ۔

انبی ابومعید خراعی سے اہام ابومنیفہ رہنے اپنی مسند میں مدینے قہقہہ کی روایت مقل کی ہے۔ دفتح القدیرج امسے)

نبك بخت نوجوان :-

جس دات بی کریم ملی الشرعلید ولم نے بچرت فرائی اس کی صبح قریش کے سروار ول نے بیا علان عام کردیا کرجوبی محد دصلی الشر علیہ ولئے ہے اور ابو بکر رہ کو زیدہ یا مردہ کر فقاد کرکے لائے گا اسکو ہرایک کا برانٹونٹو اونٹ انعام دیا جائے گا ۔ سراقہ بن مالک (جس کا تذکرہ واقع ہجرت میں آچکاہے) جبی اسی شوق ہیں 'کلا سما جو بسی کریم صلی الشرطیروم ہجرت میں آچکاہے) جبی اسی شوق ہیں 'کلا سما جو بسی کریم صلی الشرطیروم کے قریب پہنچ کرزمین میں دھنس گیا تھا ۔ انہی نوج انوں میں ہریہ وائمی مجمی شامل مقال یہ اپنے سترسا تھیوں کے ساتھ آپ کی تلاش بین کل پڑا تھا ایک مقام پر آپ کو پالیا آپ نے نیا وریا فت فریایا تم کون ہو؟ جواب ویا میں جریدہ ہوں (یہ لفظ بردھ بنا ہے جبکے معنی مھنڈے اور سردکے بیں ہریہ نوج اور سردکے بین آپ نے نیا بو بکر صدیت رہ سے فریایا اے ابو بکر رہ ہمادا کام مھنڈ ااور درست ہوا۔

مام سند ، رور ما سام می آپ نے پوچھاتم کس تبلید ہے ہو؟ تربیدہ نے کہا تبلیلہ نگری سا

> آپ نے بچربطور تنفا ول ابو کرمدین رہ سے فرایا. ہم سلامت اور معفوظ ہو گئے.

اسکے بعد آپ نے پوچھا قبیلہ اسلم کی کس شاخ سے ہو؟ مریدہ نے جواب ویا بن سہم سے (سہم سے عنی حصدا ورنصیب

کے ہیں دیا میں دور کی دور کی دور

آتِ نے بُریدہ کی طرف مخاطب ہوکر فرما یا پنجھے کو اسلام سے نہ سلے گا!

اس گفتگو کے بعد بریدہ را کا دل اسسلام تبول کرنے کے لئے بیقرار ہوگیا اور وہ مسلمان ہوگئے۔ یہ مال ویچ کر بریدہ رہ کے سترسائتی میں مشرف باسلام ہوئے۔

بُریدہ نے عرض کیا یا رسول السّرا دینہ میں واضل ہوتے وقت آپ کے آگے ایک جھنڈ ابو نا چاہئے۔ آپ نے اپناعما مرا آبار دیا اور نیزوں با ندھ کر بُریدہ کے حوالہ کیا۔ جس وقت آپ دینہ منوّرہ پہنچ تو بریدہ جہنڈا کے بحدے آ ہے کے آگے مقے۔ دزدقانی جامد کا کا

## اسُلاً كا بہلاترانہ :۔

سینکروں افرا و ہردوز مقام حرّہ (با ہرے آنے والے مسافروں کی استقبال گاہ) پر
سینکروں افرا و ہردوز مقام حرّہ (با ہرے آنے والے مسافروں کی استقبال گاہ) پر
آکرکھڑے ہوجاتے بھے۔ وو بہریک انتظاد کرکے واپس ہوجاتے ، دوزانہ بہی معمول
مقادایک دوزانتظاد کرکے واپس ہورہے منقے کہ ایک بیہودی نے ٹیلہ پر سے آپ کو
دونق افروز ہوتے ویکھا ہے اختیار پکار کر کہا :۔

رونق افروز ہوتے ویکھا ہے اختیار پکار کر کہا :۔

کیا بینی تیٹ کہ ھانا ایک آئے تھی۔

ا کے بنی قیلہ یہ تہارا بختِ مبارک اورخوش نصیبی کاسا بان آبہ ہیا۔
لوگ ہے تعاشہ دوڑ پڑے اور معرو تکبیرسے قبسیلہ بنی عمرو بن عوٹ کی آبادی کو بجامتی ۔
تُبا میں چند روم قیام فر اکر جمعہ کے روز مرینہ منور و کی طرف چل پڑے۔
دا و میں جھوتی جھوتی ہے وی ہے ہیں پر آپ کا گزر ہوا۔ مکانوں کی چھت پر لوکیاں آپ کا استقبال اس ترا رہے کرتی تھیں جومیقی اسلام کا پہلا ترا نہ تھا۔

طلع البُدَّم عَلَيْنَا مِن ثَيْنَاتِ الْوَدَاعِ جودهوي رات كاچاند مقالم منيات الوداع " م ہم پرطوہ افسروز ہوا ہے م پر اللہ كاچاند مقالم منيات الوداع " م ہم پر اللہ كاچ الشكر عالم علين اللہ كوكوئى پكار في والا باتى ہم پر اللہ كاشكر واجب ہوب بك اللہ كوكوئى پكار في والا باتى ہے البُّقا اللّه عُوثُ فينيا جبئ الله كوكوئى بكار أَجْ وَالا باتى ہے الله واجب الله عالم الله واجب الله واجب الله على الله واجب مين بن كر جم مين بن كر الله كوكوئى الله واجب معلى من بن حوال بن الله عليه ولم كى تشريف آورى سے خوش ہوتے وہ بكھ الله واجب الله عليه ولم كى تشريف آورى سے خوش ہوتے وہ بكھ الله واجہ الله عليه ولم كى تشريف آورى سے خوش ہوتے وہ بكھ ا

ميزبان رسوك :-

تعسری صدی عیبوی کے وسط بادشا بان کمن بین شاہ تُنَعَ ایک عظیم فرما فرواگر داہے جس کا تذکرہ قرآن تکیم ہیں موجود ہے کسی ہم سے والیسی پرندینہ منورہ کی مرز بین سے اُس کا گزر ہوا اس قاف لیں چارموعلی اس کے ساتھ تھے۔ سب نے باورشاہ سے گزارش کی کہم کو اس مرز بین پر قیام کرنے کی اجازت وی جائے۔ بادرشاہ نے اس کا مسب وریافت کیا۔ علما نے جواب ویا کہم انبیار کرام کے صحیفوں ہیں سبب وریافت کیا۔ علما نے جواب ویا کہم انبیار کرام کے صحیفوں ہیں سبب وریافت کیا۔ علما نے جواب ویا کہم انبیار کرام کے صحیفوں ہیں کہ کھا ہوا یا تے ہیں کہا خری بار کی نئی بیدا ہوں کے اُن کا نام کو قیام کی اجازت دے دی اور ہرایک نے گئی۔ باورشاہ نے اُن سب کو قیام کی اجازت دے دی اور ہرایک کے اور شاہ نے اُن سب کروایا اور سبب کے وہاں تکا جمی کرا دیتے اور ہرایک کو مال وات کروایا کہ جب وہ بیجرت کرائیں تو اس مکمان میں قیام فرائیں ۔ آپ کروایا کہ جب وہ بیجرت کرائیں تو اس مکمان میں قیام فرائیں ۔ آپ کروایا کہ جب وہ بیجرت کرائیں تو اس مکمان میں قیام فرائیں ۔ آپ کے نام اُس باورشاہ نے ایک خطام جی کھا جب ہیں کو اس خطاکو سر بہر کرے ایک ملا قات کا است تیا ق نا ہر کیا تھا۔ بھر اس خطاکو سر بہر کرے ایک ملا قات کا است تیا ق نام ہر کیا تھا۔ بھر اس خطاکو سر بہر کرے ایک ملا قات کا است تیا ق نام ہر کیا تھا۔ بھر اس خطاکو سر بہر کرے ایک

بڑے عالم سے سپر دکیا اور یہ وصیت کی کہ اگرتم اس نبی کا زمانہ پا و تومیرا
یہ خط سیش کر دینا ور نہ اپنی اولا دکو یہ خط سیر دسمر سے وصیت کر دینا جو
یہ تم کو کر دہا ہوں ۔ چنا بخہ یہ وصیت اُس عالم کے فائدان میں جلتی رہی ۔
مصرت ابوایوب انصاری رہز دمیز باین رسول ) اُسی عالم کی اولا و
یں سے ہیں اور یہ مکان بھی وہی مکان عقاجسکوت او تبع نے آپ کیلئے
تعمیر کر وا یا تھا۔ اور بعید انصار حدیثہ انہی چارسو علما رکی اولاو ہیں۔
درومن او نون ہمیائی

(یوه کا الفرقان) عرو و برا المرائی ال

تمهديد :-

مسلمانوں اورنبی کریم مسلی المترعلیہ ولم کی ہجرت برسنہ سے مشرکیین کم اس ورجہ جراغ یا ہوگئے کہ اب اور نبی کریم مسلی المترعلیہ ولم کی ہجرت برسنہ سے مشرکیین کم اس ورجہ چراغ یا ہوگئے کہ اب اُن توگوں نے با ضابط بدھے کم دیا کہ جہرقیمت مسلمانوں کو بیست و نابود کردیا جائے۔ چنا بخرت برینہ سے بعد ہی مشرکین نے مدینہ طیبہ پر جیوے موسے حملول کا

آغاز کردیا تھا ا ودموقع بوقع لوٹ ماد، غارت گری کا بازاد گرم کرد کھا تھا۔ گرمشرکین مکہ کی آتشِ غضب کے لئے یہ کا فی مذمخنا، وہ چاہتے منے کھسی طرح مسلمانوں سے ایک فیصلہ کن جنگ ہوجائے اسکے لئے وہ اپیے مالات پیدا کررہے تقے جس سے اسلام کی برھتی ہوئی طاقت کا خاتمہ ہوجائے۔ چانچہ انہی کارروائیوں میں سے ایک وستے نے گرزین جا ہرالغہ۔ ری کی قیادت میں مربید طبیبہ سے قربیب ایک بڑا ڈاکہ مارا اور اہل مدمینہ سے کشیر مواث لوٹ ہے گئے مشرکین کی اس غارت گری کی روک مقام کے لئے ہجرت سے میلے سال نبی کریم صلی النسطینیہ ولم نے چار دستے مشرکین کی جانب روا نہ کئے شکتے جو تاریخ کی کتا بوں میں سرتیہ حزوة، سرية عبيده بن حادث ، سرية سعد بن إلى وقاص رم اورغزوة الابوار سے نام سے معرو ف ہیں۔ دومس سال سے ابتدائی مہینوں میں مزید ڈیو جیلے اسی جانب سکتے گئے مقے جسکو مؤرضین ،غرقہ اواط ،غرقہ و والعشیرہ کے نام سے ذکر کرتے ہیں بسکن پیمختصر

اور محدود تسم مے جملے متھے جوکسی بڑے مفع ونقصان کے بغیرافتتام پذیر ہوتے۔

اسی درمیان قریش سے سرواروں نے دینہ سے سروار عبرالسربن ابی کو رجیسے ہجرت سے پہلے اہل مدینہ اپنا باوستاہ بنانے کی تیاری کر چکے بھنے اور جس کی تمنّا وُں پیر اس کے تبلیلے اوس وخزرج کی اکثریت مسلمان ہوجائے سے پانی بجر کیا تھا) خط کھا کتم لوکو نے ہمارے آدمی دمحت کو اپنے ہاں پناہ دی ہے اور کمہ سے نکلے ہوئے مسلمانوں کو پہناہ دے رہے ہو بہترتو یہ ہے کہ خو دنم ان سے لڑو یاان سب کو اپنے شہرسے با ہر کروو ورنہ ہمسبتم پرحملہ آور ہوں سے اور تمہارے مرووں کوتن اورعور توں کولوندی غلام بنا لیں سے عبداللّٰرین ابی امپر کھیدآ اوہ فساوہوائیکن نبی کریم ملی السّٰرطلیہو کم نے بروقت الصحيط شركى روك متقام كردى-

اسكے بعد مدیبندسے رئیس حضرت سعد بن معا ذرہ عمرہ سے لئے کمہ سکتے وہاں حرم مشربین میں الوجہل نے اُن کو ایک سخت وہمکی وی کہ

" تم ہمارے دین کے انکار کرنے والوں کو بناہ دیتے ہو؟ ا وراً ن کی امانت کرتے ہو ؟ اور کیا ہم تنم کو یہاں مکہ بیں اطبینان سے طواٹ کرنے دیں سکتے ؟

بخدا آگرتم امّیه بن فَلُف (مشهورمشرک سروار) سے مہمان

نه سروت توبها س زنده والس تمهين جات .

حصرت سعد منے ایسا جواب دیاجی کی تمعیبر معرکہ بدر کی شکل ہیں ظاہر ہوئی۔ ''والنگر آگرتم نے مجھے یامسلمانوں کوطوا ب کعبہ سے روکا تو ہم تم کو اُس چیز سے روک دیں گے جو تمہارے لئے اس سے شدیدتر سے بعینی مدینہ پرسے تہا ری رہ گرز''

اہل کمری تمام تر سجارت اور معاشی زندگی ملک شام سے وابستہ بھی ۔اور اس کا واحد راستہ مدینہ ہی سے متنا۔

کویا اہل مگر کی طرف سے اس بات کا اعلان تھا کہ زیارت بیبت الندگی راہ سلمانو پر بہندہ جس کا لازمی نتیج بہی سخا کہ شامی تجارت کا راستہ مشرکین پر مسد و و ہوجائے اکو علاوہ سلمانوں کے لئے یہ بات بھی صروری تھی کو دکفر کی طاقت کو کمزور ترکیا جائے۔ اور اسکے لئے انکی بتجارتی گزرگا ہ پر اپنی گرفت مفنبوط کی جائے۔ تاکہ اہل کفر کی اقتصادی مفالی مالت بڑھنے نہ بیائے جبکی بدولت آئے و ن مسلمانوں کی جان و مال غیر محفوظ ہوتے جاری مفی ۔ مالات بڑھ نے بیٹی ہوتے چاہ کا ایس کریم صلی الشرعلیہ وہم کو یہ اطلاع ملی کہ ابوسفیان قریش کے ایک قافلہ تجارت کے ساتھ ملک شام سے مگہ والی بہور ہاہے جبکے ساتھ مال واسب کی بہت بڑی مقدادہ ہے۔ آپ نے مسلمانوں کو جمع کر کے اس بات می خبروی اور پہنی بٹا کی اسٹر علیہ نظری مقدادے۔ آپ نے مسلمانوں کو جمع کر کے اس بات می خبروی اور پہنی بنا یا کہ الٹر تعالیے نے وقر جماعتوں د مجارتی قافلہ یا قریشی نشکر ، میں سے کی خبروی اور پر بھی بتا یا کہ الٹر تعالیے نے وقر جماعتوں د مجارتی قافلہ یا قریشی نشکر ، میں سے ایک جماعت پر تسلیط اور قبضہ دینے کا و عدہ کیا ہے ۔

آخر کاریبی بات طے پائی کہ بخارتی فافلہ کو ماصل کیا جائے بعض حضرات نے تو بخوشی آبادگی فلا ہر کی اور بعض نے یہ مجھ کر کہ جنگ کا معالم نہیں ہے اس لئے آبادگی کا ثبوت نہیں دیا۔

ار رمضان سے جے پر وا ہوکر رواز ہوا مشہورت جو قافلہ کے تعاقب ہیں بھلامق اسامان حرب وضرب سے ہے پر وا ہوکر رواز ہوا مشہور روایت کے مطابق ان بی تعداد تین سوتیرہ تھی۔ جبکہ مرینہ کے اندرمسلما نوں کی آبادی ہزار ہا مفوس پڑتی ہل تھی جیند کواری و وثین کھوڑے ، مرب سامھ اونٹ سواری کے ہمراہ متھے ، یہ تہ کوئی جنگی کشکر مت اور د جنگ کے ادا دے سے نکلا تھا بلکمسلمانوں کا ایک مختصر ما قافلہ تھا جو قریش کے حریب

و صرب سے سرمایہ پر قابض ہوکر دیمن کو ہے مایہ بنانے نکلا مقا۔ زمانہ جاہمیت میں جاسوسی کا نظام کی ایسائنظم مقاکد آنا فاٹا کسی بھی بات کی اطلاع دور دور تک پینی جاتی مقی ابوسفیات دسالا دقافل کو کسی طرح معلوم ہوگیا کو سلمان اُسکے نعاقب کے لئے مدینہ سے تکل حکے ہیں اُس نے فور اُضمضم نامی ایک جاسوس کو کو روانہ کیا کہ وہ قریش کو اس معاللہ کی اطلاع وے اور مدولاب کرے ۔ قریش نے جب حقیقت مال کو شناتو اِن میں بہت زیادہ جوش اور انتقام کا مذہبہ پیدا ہوا اور ہرسر دار فبیلہ اپنے اپنے اٹ کرے ساتھ نہایت کر و فریسے نکلا تعداد میں جذبہ پیدا ہوا اور ہرسر دار فبیلہ اپنے اپنے اٹ کرے ساتھ نہایت کر و فریسے نکلا تعداد میں ایک ہزاد تھے ، نیزے اور تلواریں بے شمار تھیں۔ سات سوجنگی ذرہ ، ستر گھوڑے اور بے شمار اور سلمانوں پر جملہ کر سے انفین نیست اور سلمانوں پر جملہ کر سے انفین نیست و تا ہود کر دیا جائے ۔

اِدھرسلمان میں شارئی قافلہ کے تعاقب میں آگے بڑھتے گئے ۔ حب وادی صفرار کے قریب پہنچے تونبی کریم ملی السرعلیہ دلم نے قرو آدمی ابن عمرہ اور عدی کو جاسوس بناکر بیما کہ وہ شجارتی قافلہ کا حال معلوم کرآئے۔
کہ وہ شجارتی قافلہ کا حال معلوم کرآئے۔

اکورخ ابن اسحاق کلھے ہیں کرجب ہے دونوں بدر کے قریب پہنچے تو و ماں کنویں کے قریب نیبلیج ہُنید کے ایک خص مجدی بن عمر و اور دولا کیوں کو دیکھا جو آپس بی ہے بات کر رہی تقیں کرکل یا پرسوں بہاں ایک قراشی قا فلہ آنے والا ہے ہیں اسمیں محنت مزدوری کرکے تیرا قرض اداکہ دوں گی۔ اسپر مجدی نے اُس لڑکی کی تصدیق کی بنی کر بھی السّر ملیہ ولم کے جاسوس ابن عمرونے جب بدشنا تو چھکے ہے اپنے اونٹ کو یا نی پلاکر فوراً دوانہ ہوگیا۔ کے جاسوس ابن عمرونے جب بدشنا تو چھکے ہے اپنے اونٹ کو یا نی پلاکر فوراً دوانہ ہوگیا۔ دومری جانب ابوسفیان چھپا تا قا فلہ ہے آگے بڑھ کر جسس حال کے نے بر بہنجا تو و ہاں مجدی موجود تھا ابوسفیان نے اُس سے بوجھا کہ کیا تو نے کسی اجنبی کو تو یہاں نہیں دیکی ؟

مجدی نے کہا الیسی توکوئی نئی بات نظر نہیں آئی البتہ تھوٹری دیر قبل قوا دی انبی قات کے بہال آئی البتہ تھوٹری دیر قبل قوا دی البی قسم کے بہال آئے ہے اور اپنے اونٹوں کو بانی پلاکر والیس ہوگئے۔ ابوسفیان کو یں کے پاس آیا تو اونٹوں کی لید بڑی دیکھی۔ لید کوکر یدھا تو کھجور کی گھلیان کلیس۔ کہنے لگا بیٹک یہ بیٹرب (مدینہ) کے اونٹ منے۔ تیزی سے اپنے قافلہ پر پہنچا اور حالات سے باخبر کرکے قافلہ کا دخ مال سمندر کی جانب مجھوڑ تا ہوا کم روا نہ ہوگیا۔

اس مدّت میں مسلمان وا دی صفرارے گزرکر وا دی و قران یک مینچ حیکے عظے بہا نبی کریم ملی السّرعلیه و کم کو اینے دونوں ماسوس ابن عمر فرُّ اور عدیؓ سے معلوم ہوا کہ عنفر سیب ابوسقیان کا قافلہ بدر بہنجیئے والاسے ۔ اور ووسری جانب سے بیرا طلاع مبی آجیکی تھی کہ کم سے قریش کاایک بڑا ان کرسلمانوں سے مقابلہ کے لئے بدر کی جانب بڑھ رہاہے۔ بہرحال سلمانو کو حبب وا دی ذقران میں یہ دو نوں خبریں لیس تونبی کریم صلی الٹر علیہ و کم نے صحابیّے و دبار<sup>و</sup> مشوره ضرورى مجها كيونكماب معابله وليانهين مقاجيساكه مدبنه سے نكلنے كے وقت ورس آیا تما. آپ نے ارمضاو فرمایا کہ وشمن ہمارے سربرہے اور قافلہ قریب ہے۔ اب بتاؤ **کیا میاہتے ہمو جنگ کرے حق و باطل کا فیصلہ یا ابغیر رائے ہے تجارتی قا فلہ پر قبضہ ؟ صی بیٹنے** جب بیر سنا تو بعض نے طبعی طور پر جنگ کولیاندنہیں کیا اور عرض کیا یا رمول اللہ سم جنگ کے ادا دے سے نہیں نکلے ہیں اس نے بے سروسا مان ہیں بہتر ہے کہ قافلہ پر قبضہ کرے والیں لوف جائیں۔ نبی کریم صلی السُّرعِلیہ وہم نے اس کمزور دائے کو ٹاپسند فریاتے ہوئے ارشا و فرمایا قافله کا ذکر حمیورد و، اب اس توم مے متعلق رائے و وجو تمہارے مقّا بلہ سے لئے مکہ سے نکل آئی ہے ؟ بعض لوگوں نے جب دو ہارہ مذرکیا تو آت نے بھریہلی بات لوٹا دی تنب مبيل القدر صحابه ميں حضرت الو بكر "مصرت عمر"، حضرت على م<sup>ز سم</sup>جھ كے كرات كى مرضى مبارك حق و باطل کی جنگ سے وابستہ ہے۔ اینے جذبہ و فی داری کا اظہار کرتے ہوئے عرض کی یا دسول النٹرے ہم جنگ کے لئے ہر طرح تیبار ہیں ۔ آپ ابنا حکم جارٹی فرما دیں بحضرت مقدا دبن وقت محفرے مرتے اور عرض کیا :۔

ارسول الترجی بین کا محتر ما بید الترکی الترکی الترکی الترکی التی بیم سب میم بین اسرائیل کی طرح یه مهرکز مهیں آپ کے ساتھ ہیں الترکی قسم ہم بن اسرائیل کی طرح یه مهرکز مهیں کہیں گے ۔ اے موسیٰ تم اور تہادا دب ماکد لاے ہم تو بہیں بیم فی اسرائیل کے بر خلاف یہ کہیں گے کہ آپ اور بیا و کی بر خلاف یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا پر ور دگار جہاد وقال کرے ہم میں آپ کے ساتھ جہاد وقال کریں گے۔ ہم آپ کے دائیں اور ہائیں ، آگے پیچے ہر سمت

ہے راس سے۔

راوی مدین حضرت عبدالله بن مسعودرم فرات بی بین نے اُس وقت ویکھاکدرسول الله صلی الله علیہ ولم کا چهرو انور فرط مسترت سو چیک اُنٹھا۔ دبخاری مستانی غزو دیدر)

صحابہ کرام کی اس اطاعت شعاری و جان نثاری کے با وجود آپ نے میرتیسری باریمی ارت و فرمایا:-

،رے دروی ہے۔ انصار بوں سے سروار حضرت سعد بن معا ذرہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رخول النفرشایہ آپ کارو شخص انصار کی طرف ہے ؟

آئِ نے ارمٹ د فرایا ہاں احصرت سعدر خاسطرح کویا ہوئے جو قیامت ک تاریخ شجاعت کا سرایہ رہے گا:۔

یارسول الٹر اِ آپ مرینہ سے کسی اور ارادے سے نکلے مقے کئی الٹر تعالیٰ نے دوسری صورت پیدا فرادی آپ کاجر منشار ہوکر گزر نئے جس سے چاہیں تعلقات قائم فرائیں اورجس سے چاہیں تعلق قطع کریں اورجس سے چاہیں تعلق قطع کریں اورجس سے چاہیں وشمنی کریں اورجس سے چاہیں وشمنی کریں ۔ ہم ہر مال میں آپ کے ساتھ ہیں ۔ ہمارے اموال سے جمعدر آپ چاہیں اورجس قدر چاہیں آپ حصے نیا وہ جمعدر آپ چاہیں اورجس قدر چاہیں آس حصے نیا وہ محبوب ویسند ید و ہوگاہو آپ ہمادے پاس چھوڑ دیں گے و اور میں ارتبال کے اور اور در از مقام کا نام اس جائے قائم دیں تو ہم ضرور آپ کے ساتھ جائیں گے قسم ہے اُس فات کی جس نے آپ ہم ضرور آپ کے ساتھ جائیں گے قسم ہے اُس فات کی جس نے آپ ہم ضرور آپ کے ساتھ جائیں گے قسم ہے اُس فات کی جس نے آپ ہم ضرور آپ کے ساتھ جائیں گے قسم ہے اُس فات کی جس نے آپ ہم ضرور آپ کے ساتھ جائیں گے قسم ہے اُس فات کی جس نے آپ ہم ضرور آپ کے ساتھ جائیں گے قسم ہے اُس فات کی جس نے آپ ہم ضرور آپ کے ساتھ جائیں گے قسم ہے اُس فات کی جس نے آپ ہم ضرور آپ کے ساتھ جائیں گے قسم ہے اُس فات کی جس نے آپ ہم ضرور آپ کے ساتھ جائیں گے قسم ہے اُس فات کی جس نے آپ ہم ضرور آپ کے ساتھ جائیں گے قسم ہے اُس فات کی جس نے آپ ہم ضرور آپ کے ساتھ جائیں گے قسم ہے اُس فات کی جس نے آپ ہم ضرور آپ کے ساتھ جائیں گے قسم ہے اُس فات کی جس نے آپ ہم ضرور آپ کے ساتھ جائیں گے قسم ہے اُس فات کی جس نے آپ ہم ضرور آپ کے ساتھ جائیں گے قسم ہم اُس فات کی جس نے آپ ہم ضرور آپ کے ساتھ جائیں گے قسم ہم اُس فات کی جس نے آپ ہم ضرور آپ کے ساتھ جائیں گے سے ساتھ جائیں ہم کو ساتھ جائیں گائیں ہم کی ساتھ جائیں ہم کے ساتھ جائیں ہم کی ساتھ کی ہ

نبی کریم صلی السرطِلیہ وہم اسبے اصحابے یہ جان شارانہ جوابات سن کرمسرور ہوئے اور فرمایا السرکے نام پر حلوا درتم کو بشارت ہے السر تعالے نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ابوجہ ل یا ابوسفیان کی ویوجماعتوں ہیں ہے کسی ایک جماعت پر صرور فتح ونصرت عطی سمرے گا اور مجھکو کفار کے مقتل وکھائے گئے ہیں کہ فلان شخص فلاں جگہ اور فلان خص فلا جگہ یجھا ڈاجا ہے گا۔

بہ صحیح سلم ہیں ہے کہ نبی کریم صلی التی طلیہ وسلم نے میدان بدر پہنچکر ایک جگہ زبن پر ما مقدر کھ کمر بتایا کہ میہاں فلال قرابتی مارا جائے گا اور یہاں فلال قتل ہوگا۔

مہاجرین وانصارے آپ نے جومشورہ لیا اُس کا تذکرہ قرآن مکیم کی آیات ذیل میں موجود ہے ہے۔

میں موجود ہے ہے۔

مقا خبگر اکررے منفے گویا و ہ لوگ آنکھوں دیکھے موت کے منہ میں ہنگائے مارے ہیں۔

اوريه واقعماس وقت سيش آيا جبكه الشرتم كود مده وي راتما

کردونوں فریق د بخارتی قافلہ اور مشرکین کد کانشکر ، بیں سے ایک فریق کو تہمادے قبضہ بیں وے دیا گیا اور تم یہ چاہتے تھے کہ غیر سلح جماعت (بخارتی قافلہ ، تم کوسطے اور النگر کی بہ مرضی تھی کرحق (میعنی فتح ) کو اپنی آیات سوٹا بت کردے اور کا فروں کی جو کاٹ وے "اکرحی کاحی ہونا اور باطل کا بالل سرنا عیا نگا واضح ہو جائے آگر چرمجوں کو یہ بات پ خدر آگے۔

> قرائى مضمون إذا أنتم بالعُدُوةِ الدُّنَا وَهُوْ بِالْعُدُوةِ الدُّنَا وَهُوْ بِالْعُدُوةِ الْمُدُّوةِ المُدُّنَا وَهُوْ بِالْعُدُوةِ الْمُدُّودِ اللَّهُ اللَّهِ الْمُدُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْم

د انفار آیت مثلی

بیہ وہ بدر کا دن تھا جگرتم اوسر قریب سے کمنارے پر سکتے اور اُ دھروشمن دور ہے کنادے پر سکتا اور قا فلہ تم سے نجھے حصنہ یں تھا (میعنی سمندر سے کن دے کنا دے گزر رہا تھا) اور اگرتم آلیسمیں لڑائی کی بات طے کر لینے تو نیٹیٹ وقت لڑائی کے بارے میں تم اختلاف کرتے دلیو

تم چاہے ہوکسی مالت میں جنگ نہواور دشمن چاہتا تھا کو مرودجنگ ہو ایسی تہیں شمن کی کڑت اور اپن ہے مروسا ان کا اندیشہ تھا اور تجارتی قائم پرتسلط آسان نظر آر ہاتھا اور شمن اپنی کڑت اور سان وسان پر گھمنڈ کئے ہوئے مقالیکن الشرف و ونوں شکروں کو جمع کر دیا ) تاکہ جو ہات ہونے والی متی گسے النگر کر دیکا این کر دیکا این کر جو ہات ہوئے میں این کر دیکا اور بیا شہر اللہ تھا اور جو زیر و رہے والا ہے وہ اتمام جمت سے بعد ذیر ورہے اور بلا شہر اللہ تعالی میں منتا اور سب کھی جا تا ہے۔

رِ وَ يُغِيثَيْكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَتَ مِنْ وَيُنَوِّلُ مَلَيْكُمُ مِنَ النَّسَمَا فِي مَا عَلَيْكُمُ النَّعَاسَ المُنَتَّ مِنْ وَيُنَوِّلُ مَلَيْكُمُ مِنَ

اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب النّر نے اپنی طرف سے چین وسکون دینے کے لئے تم پر دمیدان بدریں ، فنودگی طاری کر ویا سخا اور آسمان سے قہارے اور پان آثار رہا مقاکراس کے ذریع ہے ہیں پاک کردے اور تاکم مضبوط کردے قبارے دری وسے تمہارے دری کے دریا ہے تاکہ مضبوط کردے تہار کے داور تاکہ مضبوط کردے تہار کے داوں کو اور اسکے باعث تجمارے قدم جماوے ۔

وَلَقَدُ نُصَرَّكُمُ اللَّهِ بِبَدُي ۚ وَآنُتُمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ كَانَتُمُ اللَّهُ فَالْتَسَعُوا اللَّهَ لَمُ لَكُمُ وَتَشْكُرُونَ . (اَل مُرانِ آیت مثلا کامنا)

اوریقینا النرنے تمہاری نصرت کی غزو کا ہدریں مالا کہ تم دِرسُما اللہ محصرت کی غزو کا ہدریں مالا کہ تم دِرسُما ا مقے سوالت اس کے در اس کا نام تعویٰ ہے، عجب کیا کہ شکر گزار بن جاؤ۔

اور وہ وقت یا دکر وجب آپ مومنین سے کہ وہ ہے کہ کیا یہ تہادے کا فی نہیں کہ تہادا پر ور دگار تہادی بروتین ہزاد آثار سے ہوئے وشتوں سے کرے ہیمیوں نہیں ، بشرطیکہ تم نے مبروتی توئی قائم دکھا۔ اور و وشنوں تم پر فور اُ آ پڑیں سے تو تہادا پر ور دگار تہاری مدور یا بی ہزاد نشان سے ہوئے و شتوں سے کرے گا۔ اور یہ تو النرنے اس کے کہ کا مراح اور یہ تو النرنے اس کے کہا کہ تم خوش ہوجاتو اور تہیں اس سے کوبی حاصل ہوجا ہے ورنہ

نصرت توبس ذہر دست اور حکمت والے النّر ہی کی طرف ہے۔ اور بیدنصرت اس غرض سے مقی تاکہ کفر کرنے والوں ہیں سے ایک جماعت کو ہلاک کر دے یا اصفیں ڈلیل وخوار کر دے کر وہ ٹاکام ہوکم والیس مائے .

جنگ کی نیاری شام کے وقت نبی کریم صلی الله علیہ ولم نے چند صحاب.

و مرین کے جاری کر ہوئے والد کرا کہ م کہ کے دہ والے ہیں پانی کی تلاش میں نیکے ہیں لیکن صحابہ کوا سرمیقین ندآیا دو کوب کیا تو ایک ہیں بانی کی تلاش میں نیکے ہیں لیکن صحابہ کوا سرمیقین ندآیا دو کوب کیا تو ایک کہنے گئے کہم ابوسفیان کے آدمی ہیں۔ بیسنگر صحابہ نے مار نا چھوڑ ویا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ کے پاس لائے آپ نے حال معلوم کیا اور فرایا کہ جب ان فلاموں نے سے کہا تو تم نے اسمیں مارا اور جب حجوث کہا تو تم چھوڑ دیا ۔ اللہ کی تسم یہ قریش کہا تو تم ہے اسمیں اربیا کہ جائے کے نہیں ) میر آپ نے بان فلاموں نے کے نہیں ) میر آپ نے بوچھا کہ قریش کہاں ہیں ؟ ان فلاموں نے کے نہیں ) میر آپ نے بان فلاموں نے کہا واللہ شیاد کے ہی ہی ہی آپ نے بوچھا کہ قریش کہاں ہیں ؟ ان فلاموں نے کہا واللہ شیاد کے ہی ہی ہی آپ نے بوچھا کہ تینے فوٹ ہیں ؟ جواب دیا کہ مہت ہیں تعداد معلوم نہیں اسر آپ نے بوچھا انچھا یہ بتا وروزان کھانے کے بیت ہیں تعداد معلوم نہیں اسر آپ نے بوچھا انچھا یہ بتا وروزان کھانے کہمی نوعد واور کہمی دنئی مدداون فریح کرتے ہیں ؟ انتوں نے جواب دیا کہمی نوعد واور کہمی دنئی مدداون فریح کرتے ہیں ؟ انتوں نے جواب دیا کہمی نوعد واور کم کمی دنئی مدداون فریح کرتے ہیں ۔

آپ نے صحابہ سے فریایا کونٹکر کی تعداد ہزاد اور ٹوسو کے درمیان سے دعمو گا سو آدمیوں کی خوداک ایک اونٹ ہو گاہے ہجر آب نے پوچھا کر سروادوں ہیں کون آئے ہیں ؟ امپراُن غلاموں نے چند نامی گرامی سروادوں کے نام برائے۔ یہسنگر آپ نے اجاب ہے کہا قریش نے آج اپنے تمام جگر گوشوں کو تہماری طرف بھینک دیا ہے۔

حضرت عمره بیان کرتے ہیں کی شب کی صبح میدان کار زار الرم مونے والامقا اسی شب یں بی کریم ملی النرملیہ ولم مم کونکرمیدان

كى طرف يطب تاكر ابل كم كي تنسّل كابي سم كوآ بحكول سب وكلاوي ويائي آپ اینے وست مبارک سے اسٹ ارہ فرائے جاتے بھے اور یہ کہتے جاتے تھے یه جبگه فلان مسردار کی نشل گاه ہے اور به جبکه فلان کی اور په جبگه فلان کی۔ نام بنام اسی طرح ہم کو بتلاتے ہے۔ الشرکی تسم جس نے نبی کریم کوئی کے سائھ مبعوث فریا یاسیجکسی ایک مروا رنے بھی سیرمونجا ورنہ کیا جہاں آپ سنے اپنے ست

مبارك سے أسكے قتل كا ه كى طريف اشار و فرما يا محار

ساری رات آئے سفے نماز اور وُ ما وگریہ زاری میں گزار دی۔ طلوع فجریرصحا بہ کو نماز کے لئتے بیداد کر دیا اورنما ز فجرا داکی. اسکے بعد السُّرگی را ہ بیں جہاد اور قربا نیٰ کی ترغیب دی اور صحابہ كوجها د كے ليے صبر إور استقامت كى كمقين فريا ئى -

ا عارجنگ المبارك دار مارچ سنتيم جعد كاون محاميدان بدرس صحاب كىسفوں كو درست كيا اور بھرالله عظیم و برته كى جناب میں اس طب مرح مناجات کی: آلہٰی تونے مجدسے وعدہ نصرتِ فریایا ہے۔الہٰی آج اسکو پورا فرا الہٰی! آگر بیسٹی معرمسلمان ہلاک مہو گئے نومچرد دیے زبین پر تیراکوئی عبادت گزار باقی نہیں رہے گا."

> بارال کفار قریش کی یہ فوج غرور و کبتر کے ساتھ مقابلہ کے لئے اً بی ہے۔ یہ اوگ تیری مخالفت کرتے ہیں اور تیریے فرستاو و رسول کو جمثلاتے ہیں اے اللہ ابن نتح ونصرت نازل فراجس کا تونے مجھ سے وعده فراياسه اسالتران كوبلك فرا . دسيرة ابن بشام

صدیق اکرینے آب کی الٹرے جناب ہیں آہ و زاری و بقراری کو و کھیا ، قریب تشریف لا کے ا ورفسسر ما یا: یا رسول امترابس کیجئے الترآت کو صاتع سرکرے گا۔ بیقینًا اینا وعدہ حرور ایررا فرماسے گا۔

آت نے دُعاکے بعدمسلمانوں کی صفوں کو درست فرایا ۔ دست میارک ہیں ایک تیر رتھاصف ہیں مضرت سوا ومین غزمیرہ ورا آگئے کو نکلے نظراً سے آپ نے اپنے تیرے اُن کے بہت پر لمِكَامِهَ كُوسِنِيهِ وِيهَا وَلَهُ وَإِنَّا إِسْتَنَوْيَا سَوَّاهُ - استسوا ورم سبد مع موجا دُ ـ

اس موقع پر افلاقِ نبوت کا و و ہے مثال وااوار واقعہ پیش آیا جو ّاریخ اخلاق وکر دار کاغیر فانی نمو پذہے۔ سواو بن غزیر <sup>ط</sup>نے عرض کیا :-

یارسول الترآئی نے مجھکو در دمند کر دیا بلاست بالتنرنے آپ کو حق وعدل سے ساتھ مسبوث فرایا ہے۔ میرا بدلہ دید ہے ؟ بی کریم ملی التر علی و عدل سے ساتھ مبارک سے چا در آٹھا کرسوا درما سے فرابا اینا بدلہ ہے ہو .

سواد بن غزیہ رہ نے سنگم مبادک کو تکھے سے نگایا اور بوسہ دیا میرعرض کیا یا رسول اللہ بس میری مقصد مقادشاید یہ آخری ملاقات ہو۔ آپ مسرور موٹ اور وُعائے خیر فرمائی ۔ (الاصابہ ۲۶ مے)

قریش می نے آغاز جنگ سے پہلے اپنے ایک جا سوس عمیب میں وہب کومسلمانوں کی جاعت کا اندازہ لینے کے لئے بھیجا اُس نے سلمانو سے ارد گرد میرکر فریش کو یہ خبر دسی کر کم وہبیش بین سو آومی معلوم ہوتے ہیں ممکن ہے ان کی مدد سے لئے کوئی بڑی تعداد کین گاہ بین جبی بہیشی ہو میرم کیار وور وور یک جا گر نگا کر آیا اور قریش کوالمینان ولایا کہ کوئی مکین اور مدد نہیں ہے۔

ایکن مسلمانوں کے حوصلے اور پرش وخوش اس درجہ لمبند و بالا ہیں کہ مقابلہ ہیں سوائے موت و قسل کے ہمیں کچھ شطے گا جمجھے اندلئیہ سے کہ ہماری بیطاقت وقوت ہے نام ونشان ہوجائیگی . مشرکین کی صفول میں اس بات سے کچھ اندشار ہوائیکن ابوبل

کی جا ہل حمیتن نے سبکو آلا دہ جنگ کر دیا۔ ان کر اسلام سے مقالم کے لئے تمین خص عون بن عارت ادر

معوّد بن حادث رخ ا و دعیدالسّرین روا مرح میدان بی آگے بڑھے اورآ واز

عتب نے کہا ماکنا بِکُم مِن حَاجَة ، ہم کو تم سے کوئی سرو کا رنبی ہم تو اپنی قوم سے نڑا چاہتے ہیں .

میم است میراس نے مزید آواز دی اے محد ہماری فوم سے ہمارے ہم جوڑ کومقا بلہ کے سے تعبیجو ؛

نبی کریم سلی السُّر ملیه ولم نے تینوں انصار بوں کو والی ہوجائے کا مکم دیا اور سیدنا علی رہز سیدنا حمزہ رہزا ور سیدنا عبیدۃ بن الحارث رہز کو نام بنام مقابلہ کے نئے بیکلنے کا مکم دیا۔

آنخفود ملی الشرولی و السرولی و فات پر اس نظیم المرتبت مند کا اطلان فرایا ب

أَشُهَدُ أَنَّكَ شَهِيدً.

یں گو اہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو۔ دابدایہ انہایہ ج ۲ ص کا کا جدرسے جب کوچ نہوا تو درمیان دا ہ مقام صغرار ہیں وفات پائی اودو ہیں مدنون ہوئے۔ ایک سغریں نبی کریم علی الٹرطلیہ ولم نے اپنے اصحاب کے سائے مقام صغرار ہیں قیام فرما یا تھا یہ حابہ نے عرصٰ کیا یا رسول النٹر مہاں مشک کی خوشبو آدہی ہے! آپ نے فرمایا تعب کی بات نہیں یہاں عبیداہ کی قرمایا تعب کی بات نہیں یہاں عبیداہ کا کی قرمی

صحیح سلم میں حفرت ابن عباس کی ایک روایت ملتی ہے وہ فریاتے ہیں کہ حضرت سید ناعمر فرف فے مجھ سے بیان کیا کہ بدر سے ون رسول العنر سلی اللہ علیہ ولا میں کہ ایک مشرکیین کہ ایک ہزار ہیں اور آپ کے اصحاب صرف ہیں سوے بچھ زا کہ تو آپ اپنے چھپر (عربیش) ہیں آئے اور قبلہ روہ وکر بارگا و الہٰی ہیں وصا کے لئے اس طرح با محد بچھیلائے:۔

اُے السَّر تونے مجھ سے وہدہ کیا ہے اسکو پورا فرا۔ اے السَّرسِنمانوں کی بیسٹی مجرجماعت بلاک ہوگئی تو میر زمین پر

تىرى پرىشى نەموكى "

دیریک آپ میں وعافر ماتے رہے۔ بخاری کی روایت میں یدا سافہ میں سے کرسید نا ابو کمر صدیق رہنے آپ کا مائھ تھام کیا اور عرض کیا

یا دسول التدبس کانی ب آب نے اپنے پرور دیکا دیے حصنور

بهت آه وزاري کي وه اين وعده کو ضرور پوراکرے گا۔

جب آپ چھپڑے باہر تشریف لائے ذبان مبارک پریہ آیت متی۔

سَيْبَهُذَهُمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُو الاير القريص،

منقريب كافرول كى يرجماعت مشكست كمائيكى اود بشت ميرك

مجاگ جائے گی۔

مورخ ابن اسخی کی روایت ہے کہ و عا مانگنے مانگنے ایکے پرنیند کی کیفیت طاری ہوگئی تھی مقودی و برلعد آپ بیدار مہوئے اور سید نا ابر مکرصدیق رہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما یا :۔ اے ابد مجرف تم کوبٹارت ہو تمہارے پاس ارٹر کی عدد آگئی ہے۔ یہ جبرتیل ابین البینے تھوڑے کی باگ کوٹے ہیں چہرے پر کر دوفبار

کے آٹارین ۔ دیناری بابدر

مقے فرائے ہیں کہ بر سے معرکہ یں فریشتے زرد رنگ مسے عماموں یں ہفتے سلطے مو بیر صوب نے سطے اس اللہ کا بینکم مقاکر کا فروں کی گردنوں پر ضرب لگا ئیں اور ہر ہر جوڑ پر ماریں ، حضرت رہیے ہن انس رہ کا بیان ہے کہ فرسٹ توں کے مارے ہوئے کا فرصحا بھے مارے مورے کا فرصحا بھے مارے ہوئے کا فرصحا بھے مارے ہوئے کا فروں سے علیٰ عدہ واضح طور پر بہنچانے جائے ہے ۔ إن کی گرنوں اور جوڑ وں پر اگ سے واغ دیتے جسے سیا ہ نشان منے .

( فتح البادى باب برر)

حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ ایک انسادی صحابی ایک کافر کے پیچیے دوڑے اور سے ایک کوڑے اور سوار کی آ واز سنائی وی کو اے چیزوم احضرت جبر سُیل این کے گھوڑے کا نام ) آگے بڑھ ! مقور ی کا میں دیر نہ کرری متی کہ وہ انصاری صحابی دیجیتے کیا ہیں کہ وہ کا فرزین پرچت پڑاہے اور اُسکی ناک اور چہرہ کوڑے کی ضرب سے بھٹ کہ نیمالا ہوگیا ہے ۔ انساری صحابی رہنے یہ تمام دا قعنی کریم صلی اسٹر علیہ وسلم ہور نیا ۔ آپ نے ارش و فرایا تو نے بیج کہ یہ تیسرے آسمان کی مرد متی ۔ دنتے ابرای جو مالی )

حضرت سبیل بن صنیف روز کا بیان ہے کہ بدر کے دن ہم نے پر دکھیا کہ ہم میں کوئی شخص جب کسی مشرک کی طرف اشارہ کر تا ہے تو قبل اسکے کہ تاور اس یک مینچے اس کا سرکٹ کر زمین پر گرجا تا تھا۔ قبل اسکے کہ تلوار اس یک مینچے اس کا سرکٹ کر زمین پر گرجا تا تھا۔ (زرقانی ہو مشال)

نبی کریم صلی التر علیہ ولم میدان بدریں جہاد وقال کی سل نرغیب دیتے ہے۔ ایک موتو پر فرطیا اس ذات پاک کی قسم ہے جیکے دست قددت میں محد کی جان ہے آج جوشخص مبروش اخلاص دصدق سیت کے سامقر النہ محکے دشمنوں سے سینہ سیر ہوجائے اور مجرالٹر کی داویں مارا جائے النہ تعالیٰ اسکوضرور جنت میں واضل فرائیگا .. حضرت عمیر بن حمام دخ سے با تقدیں اس وقت چند کھجود سقے جنکومبول کی شدت کی وجہ سے کھا رہے ہنے یکا یک جب اسٹر کے رسول کا کا اُلٹر کے رسول کا کا اُلٹر کے رسول کا کا اُلٹ کے علیہ وہم مسے برکلیات اِل کے کا نول سے محر لیے تو بول اُسٹے: ۔ اُلوہ اُلوہ اُلوہ میرے اور جنت سمے ورمیان فاصلہ ہی کیا رہ گیاہے کھجوریں ہا مخت سے جیپنک ویں اور تلوار سنبھال کرجہا و شروع کر دیا میال

مك كرمث مهيد موسكت د طبقات ابن سعدج وسك

مضرت عوف بن مارث رو نے میادان جنگ میں عرض کیا: یا رسول اللدر ب العالمین کو بندے کی کمیا چیز ہنساتی ہے آئی فی خوش کرتی ہے)

وں رہے۔ آھے نے ارشاد فرایا بندے کا بے نوٹ ہوکر شمن کے خون سے اپنے الخورنگ لینا۔

خصرت عومن نف سنت بی جم کن زره (آبنی اساس) اتار مینکی اور الوار اسکر قبال شروع کردیا میهان یک کشیبیه بوشک سحد ا

را ان کی ابتداری ہی مشرکین کے نین بڑے مروادعتبہ ، شیبہ ، ولید مارے گئے۔ اس مورتِ مال سے مشرکوں کی صف میں مام بے جینی اور خوف و ہراس مجیل گیا ۔ ابوجبل نے لوگوں کو مرکبہ کر مجست ولائی اور جنگ پر آبادہ کیا کہ اِن تینوں سرداروں نے مجلت سے کا کیا اور مزم واحتیا فراختیا رنہیں کیا متعاقب سے الت وعزی (عرب کے مشہور ثبت) کی ہم اس وقت سے ہرگزد دالیں نہیں ہوں سے جب ہم مسلم نوں کو رسیوں میں باندھ مالیں گے۔

اسکے بعد الوجبل نے اللہ تعالے سے یہ وعا مانگی ، اے اللہ مم میں سے جورست تد واری و تعلقات کا قطع کرنے والاسے اسکو ہلاک فرما اورہم میں جو تیرے پاس سب سے زیادہ محبوب ولیسندیدہ سے اسکو آج فقح ونصرت عطاکر۔

حضرت ابن عباس رخ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابوجہل کی دعا کے بعد دسول الشرطی الشرطی و کم نے وعا کے لئے اور عرض معالی الشرطی الشرطی و کم نے وعا کے لئے اور عرض کی بات کی اللہ کا کہ مسلما نوں کی برجماعت ہاک ہوگئی تو بھرزین پر تیری پرستن نہ ہوگئی ۔

نہ ہوگئی ۔

اس کے بعدگھسان کی لڑائی شروع ہوگئی آنحضوصلی الشرطلیو کم چھپرے با ہرتیشر بین لاتے اورصما ہر کو یہ بٹ ارت ومی کر جرکو تی اس لڑائی میں مارا جائے الٹد اسکوجنت میں واخل کرے گا۔

بعدازاں آپ نے جرئیل این کے اشارے سے ایک مشت فاک لیکرمشرکین کی طرف بھینک دی اورصی بہکو تکم دیا کہ کا فروں پر ٹوٹ پڑو بمشرکین میں سے کوئی بھی ایسانہ رہاجیں کی آبھ اور ناک اور مضریں یہ فاک نہ بہبی ہو۔

مشہور محدث ابن شہاب زہری اور عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ اللہ تفاک کی عجب شان بنائی ہرکا فرجیران وبریشان مضاکہ کہاں اور کد حرجائے ؟ بڑے سرواروں کے بیرا کھڑ کے بسلا مضاکہ کہاں اور کد حرجائے ؟ بڑے بڑے سرواروں کے بیرا کھڑ کے بسلا النہ کے دشمنوں کو قتل کرنے اور حرف نارکر نے بیں مشغول ہو گئے۔

الله بن فلعن رسول السملى الشرعلية ولم كے شديد ترين شمنوں ميں ايک منعا، يه أس وقت كى بات ہے جبكہ جنگ بدر كا وہم وگان معبى نه تعا، حضرت معد بن معا أورة كى زبانى كم ہى ميں الله نے بيشن ليا متعا كه اصحاب محمد كے بامغوں تو ما دا جائے كا اس لئے وہ جنگ ميں شر كير ہوئے ہے جان جواتا متا ليكن ابوجل كے عار ولانے برآ مادہ ہوگيا اور اپنى بيوى

ام صغوان سے اپنا اوا وہ طاہر کیا الم صغوان نے کہا گیا تم کوا ہے بیٹ دبی عبائی (محمد کل النوعلیہ ولم) کا تول یا و نہیں کہ تم اُن کے باعثوں مارے جا دُک التہ نے کہا نہیں خوب یا دے لین میں مقوری وورث ما تقو دے کر واپ لوٹ جا دُل گا تاکہ بر ولی کا طعنہ بنٹس سکوں بنکین العبرے ہاں اُسے قتل کا فیصلہ تو ہو چکا تقارواں وواں میدان بدر تک پہنچ گیا ، بدر کے میدان میں حضرت بلال وہ تی اُمیہ مقا جو مگریں حضرت بلال وہ کو گرم رہت پر لٹاکر تکلیفیں ویا کرتا تھا تاکہ یہ اسلام کو حضرت بلال وہ کو گرم رہت پر لٹاکر تکلیفیں ویا کرتا تھا تاکہ یہ اسلام کو جیوڑ دیں) انصاد نے جب حضرت بلال یُ کا وارات نے وارات کی آوازستی تو و وٹر پڑے اور اُرتیہ جیوڑ دیں) انصاد نے جب حضرت بلال کی اُوازستی تو و وٹر پڑے اور اُرتیہ برحملہ کر دیا ، اور آتا قانا اُس کے کوٹرے کوٹرے ہوگئے۔ لعنہ النہ علیہ ۔

الحرال کافسل حضرت عبد الرحمان بن عوف رخ بیان کرتے ہیں کہ یں بدر سے دن صف میں کھڑا تھا اچا نک نظر پڑی تو دیکھتا ہوں کرمیرے دائیں بائیں جا نب دوکم عمرانصا ری لاکے ہیں . مجھے یہ وسوسہ آیا کرکیوں مرمی پیشت پرکوئی فا تقود نوجوان ہوتے تاکہ وقت پریدد کرسکیں .

میں اسی خیال میں تھاکہ ایک لڑے نے آہت ہے کہا چا جا اسمبحکو الوجیل کی نشان دہی کیجئے کہ وہ کون ہے ؟ ہیں فیکا صاحبرا دے ابرجیل کودیکھ کرکیا کروگے ؟ اُس لڑے نے کہا میں نے اللہ ہے عہد کیا ہے کہا گر الوجیل کو دیکھ پاؤں تو اسکوٹنل کر ڈوالوں یا خود مارا جا وُں۔ یہ اُس لئے کہ معموم سواہ وہ نہی کریم ملی انٹر علیہ ولم کی شان ہیں سخت ترین معموم سواہ وہ نہی کریم ملی انٹر علیہ ولم کی شان ہیں سخت ترین مارید اور ہا خیاں کیا کرتا ہے ۔ اگر میں اُسے ویکھ لوں تو والٹر میرا سایہ اُس کے سایہ سے جُدا نہ ہوگا۔ یہاں تک کہم میں جنگی موت چہلے مقدر ہوجی ہے مرن جائے۔ حضرت عبد الرحن بن عون رہ کہنے ہیں کہ ان بچوں کی پر گفتگوس مرن جائے۔ حضرت عبد الرحن بن عون رہ کہنے ہیں کہ ان بچوں کی پر گفتگوس کر میرا وہ وسوسہ وور ہوگیا کہ اسے کاش میری پشت پر کوئی بڑی گا ہوتی ۔ الغرض ہی نے اُن دونوں بچوں کو اشارہ سے جنا یا کہ ابوجہل کی طرف الغرض ہیں نے اُن دونوں شکرے اور باز کی طرح ا بوجہل کی طرف

ووژ پرے اور الیں بے مگری ہے اسپروارکر دیا کہ وہ مجل مجی نے سکا اور ویجھتے دیکھتے ہی زمین پر دھیر ہوگیا۔

صحیح بخاری کی روایت جو غزو ہ بدر کے بیان میں ندکورہ یہ بہت کہ یہ دونوں لاکے معافرہ اورمعق فرہ داسیدہ مفراررم ) کے صاحبرا دیجے۔

ابوجہل کا بیٹا عکرمہ (جونقی کم کے ون مسلمان ہوگئے ) نے اپنے باپ
کی جمایت ہیں حضرت معافرہ کے نشانے پر اس زورسے الموار ماری کہ ہاتھ کف
عمرالیکن کا ندھے سے لٹ گیا حضرت معافرہ نشام کاب اسی حالت میں لڑنے
دیج و باکر اتنی ڈور سے کھینچا کہ وہ کا ندھے سے علیمدہ ہوگیا۔ ابنا ہم تھیں کر دوسرے ہاتھ ہے وہ کا ندھے سے علیمدہ ہوگیا۔ ابنا ہم تھیں کر دوسرے ہاتھ ہے وہ کا کہ دے بہاں کم کے مسلمانوں کو میں مالی ہوگئی۔

حضرت معاؤر المسيد ناعثمان عنی را کی خلافت تک زنده رسب کی ملافت تک زنده رسب کی ملافت تک زنده رسب کی ملافت تک زنده رسب کی مان حضرت مع ذرائے اسی جنگ برریس جایم تنها و ت نوش کریا۔ ترین کا ملائا عند .

نبی کریم سلی الشرعلہ و کم نے بدر کے دن فرایا مقاکہ کوئی الجابل کی خبران کے بحضرت عبداللہ بن مسعود رہ نے ماکرنعشوں میں تلاش کیب وکھیا کہ انھیں اسمیں ذراسی مان باقی ہے فوری اسکے سینے پرچڑ مکر بھٹھ کئے۔ ابوجہل نے انکھیں کھولین اور کہا ، اے بکریوں کے چرانے والے آئ تو بہت بندمقام پرچڑھ بیشا ہے۔ میں نے کہا :
ابوجہل آئے کہ میڈی اکٹی کی منگئی مین فرالے .

اس وات پاک کی حمدہے سے مجھے یہ قدرت دی۔

اسكه بعد فرمایا :-

أَخُذَ الْعَ اللَّهُ يَاعَدُ وَاللَّهِ اللَّهِ عِلْمَا اللَّهِ اللَّهُ يَاعَدُ وَاللَّهِ -

اے اللہ کے وشمن آج مجھکوالٹرنے رسواکر دیا ہے۔ ابوجہل نے یوجیا تیراکیا ارا و وہے بعضرت عبداللہ بن مسعو ورم سنے

فرما يا تيرا سركات كردسول التُرصلي الشّرعلية ولم كي نعدمت بي بيش كرناسي. اسپر ابوجہل کہنے لگا اچیا تو اُن کومیرا یہ پہام مجی بہنچا دینا کرمیرے ول میں بنسبت گزست تونوں کے آج کے دان تہاری عداوت اورلفض مہب زیادہ ؟ حضریت ابن مسعو دینز فراستے ہیں کہ ہیں نے اس خبیبٹ کا سرقلم کڑیا اور اسکو کھسیٹیا ہوا نبی کریم سلی النوملیہ و لم کی خدمت ہیں ہے آیا اور عرض كي يا رسول التدر بالتنسي وشمن ابوجهل كاسري اورأس كابيام مين مقل كرديا. آب نے التٰداكبركانعرہ بلندكيا اور فرط يا بيميرا اورميرى امست كا فرعون متعاجس كاشتر فرعون موسى دعليه الشام اسمي مشتيسي كبيس بثرا متعاء بعدازاں آمے نے ابوجیل کی تلوار حضرت ابن سعو درم کوعطا فراد<sup>ی۔</sup>

د شرح میرانگیرمرضی دو،

اسی جنگ برر میں حضرت عملاً شد بن مصن رم کی ملوار الاتے الا تے ٹوٹ کئی متنی نبی کریم ملی النوعلیہ ولم نے تھجوری ایک شہنی ان سے اعدم صن فرمائ جو مح کاست مدور کے اعظمیں آئے ہی آسنی اور بن گئ اس سے قت ال كرت رب. بيال ككرا للرقعا ف عديدان بررفع فرا وبا. اس الواركا الم مُون عقا حضرت عكاست من اس المواركو برغزو ه مي استعال كرت الد التُدتعالىٰ كى مائيد ونصرت يا ياكرت عقر عبدمديقي مين شهاوت يائ. دخيقات ابن معدج ٣ مسكلا)

مشہورمشرک سرد! رعبید ، بن سعید بن العاص بدر کے ون سراقدم آ من لباس متنا سوائے آنکموں کے بدر کا کوئی تقد نظر میں آتا متنا سید ا رہا اُ نے تاک کراسی آنکے پر ایسا نیزہ ماراکہ آربار ہو گیا اور وہ کا فراسی وقت ڈھیر ہوگیا حضرت ذہروہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسکے سر پر ہرد کو کر ہوری قبت ك مائة نيزه كمينياتب كبيل نيزه باجرا يالكن اس كمنادك ميرم المحت متے نبی کریم ملی السّر طلبہ و کم نے بطور یا دکا راس نیز و کوحضرت زبررہ سے ما نگ ریامته ایک و فات کے بعد حضرت ابو کمر رمز کے پاس رہا بمیر خات عمرية اورعثمان مذوعلى رزك وإل وبإرحضرت على رزكى وقات سح بعسد

حضرت زبیر مذمحے صاحبزادے حضرت عبدالتربن زبیر مزمے ہاں آگیا۔ الغرض لڑا نی عمسان کی ہوتی رہی میج سے شام تک میں دان كارزاد كرم را سرشام سلما نول كوفتح مبين ماصل بهوني . قريش كے ستر آومى مارے سے جن میں اُن کے نامی گرامی سروار شا مل ہتے اور ستراً ومی گرفتار ہوئے جن کے بانڈشانوں سے باندھ دیئے گئے مشرکین کی نعشوں کو بد کے ا يك كنوس من قوال ويا كيا- علامه ابن مجرد كي تحقيق يد هي كر بدر سركوكنوس مي مرمن چوبمی سردار والے کئے باتی نعشوں کوکسی اور مجد بھینک و یا گیا۔

( فتح الرآدى بريدستين)

تبسرے دن نبی کریم صلی المنسطلیة ولم نے بدرے کوج کرنے کامکم دیاسب روانہ ہوئے ایا<sup>ل</sup> كنوبي بركم شيه ويهاورنام بنام فلال بن فلال كهركه يكاراا وريه فرما بإب تم کوییا خیبا ندمعلوم ہوا کہ التراور اس کے رسول کی اطاعت حرتے ؟ جن بات کاہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا متاہم نے اُسکو

حق يا ياكياتم في معى البياب كا وعده حق يايا؟

این اسماق کی روایت بین مزیدیدا ضافه ہے:۔

اسے گڑھے والوتم اسپے نبی کے حق میں بہت برا تبید بتنے تم نے محد کو جسٹلایا اور لوگوں نے میرسی تصدیق کی ، تم نے مجعکو نکالا اور لوگوں نے مشکانہ دیا، تم تے مجرسے قبال کیا اور لوگوں نے میری مدد کی ۔ امین (ا مانت دار) کوتم نے مائن بتلایا اور مساوق کو کا ذب کما، الشرتم کو بری

بخادی مسلم کی دوایت بیں ہے کہ حضرت عمرہ نے عرض کیا یا دسول الٹرکیا آ پ اِن ہے جان نعشون سے کلام فرماتے ہیں ۔ ا

> آپ فرادشا و فرمایاتسم می اس دات پاک ی جس کے تبعند تدرت میں میری جان ہے میرے کام کوئم اِن سے زیاد ونہیں سنتے منگروه جواب تمبین وسی سکتے۔ ( درقائی ۱۶ است

غروه بدر کایه تذکره قرآن محیم کی مختلف آیات میں موجود ہے جس کا ترجمہ ومطلب اختصار

كے سائقہ درج كياجا رہاہے.

قرائى مضمون قرائى مضمون قِنَ الْمُوْمِنِيْنَ لَكَايِهُ وُنَ الْمُوَمِنِيْنَ لَكَايِهُ وُنَ الْمُ

( انغال آيت عشاعلا)

جیساکہ آپ کے پرور دگارنے آپ کو حکمت کے ساتھ آپ کے گھرے با ہر بکالا دم حرک بدر کے لئے اور اہل ایمان کی ایک جماعت اِس کو گھرے با ہر بکالا دم حرک بدر کے لئے اور اہل ایمان کی ایک جماعت اِس کو گراں د مجادی سمجھ دہی متی .

وہ آپ سے اس حقیقت کے بارے میں اُبھورہ سے محقے جگرانکا نم ورہ و چکا تھا گویا وہ موت کی جانب ہنکائے جارہ ہوں اور وہ آنکھول کے دیجورہ ہول۔

اور و و وقت مجی یادکرنے کے قابل ہے جب النہ تم سے و مدہ کر رہا تھا دوجا عتول ہیں ہے ایک کے لئے کہ وہ تمبارے ہا تھا ہما ہے گی۔

ریعنی و ہ جما عت مغلوب ہوجائے گی اور تم اسپر غالب آ جا و گئے ) اور تم یہ چاہ دسے سے کو غیر سلے جماعت تمبارے ہا تھ آ بمائے گرالنڈ کا اراد ہ یہ تھا کہ اپنے ادمث اوات ہے جق کو جن کروئی کرو کھائے اور کا فروں کی جو کاٹ دے ،

کرا ہے ادمث اوات سے جی کوجی کرو کھائے اور کا فروں کی جو کاٹ دے ،

اکر جی جی ہوکر دسے اور باطل باطل ہوکر رہ جائے نوا ہ مجر موں کو یہ کت ناگوا د ہو ۔

اک جی جی کو کر دے اور باطل باطل ہوکر رہ جائے نوا ہ مجر موں کو یہ کت ناگوا د ہو۔

اور آس وقبت کو یا دکروجب تم این پرور دگارے فر یا و کر سب مقے میراً سن فر یا و کر سب مقے میراً س فر تا و کر سب مقے میراً س فر تمهاری من ای اور فر ما یا کریں ایک بزار فر ستوں کے بعد گرے آنے والوں سے تمہاری اداد کروں گا۔

اور الشّرف يراس كم كياً كمتهي خشخرى مواور اكممارك ولان كوتمهارك ولان كوالمينان موجلت ورند مدد توجب مى موتى ب الشربى كى طرف مد ولوق ب الشربى كى طرف مد موتى ب الشربي كى طرف مد موتى ب مقيناً الشرز بروست حكمت والاسب

اور مه و وتت مبى يا وكر وحبب الشرنه اپني طرف سے ميس

وسکون دینے کے گئے تم پرغنو دگی طاری کردی متی اور آسمان سے تم پر۔ پانی اُ ارر باعثا کراسکے ذرایع تمہیں پاک کردے ادر تم سے شیطانی وسوسہ کو د نع کردے اور تاکہ مضبوط کردہ ہمارے دلوں کواور اس کے باعث تمہارے کردے اور تاکہ مضبوط کردہ ہمارے دلوں کواور اس کے باعث تمہارے

مدم بهارس،
اوراس وقت کو با دکر وجب آپ کا پرور وگار وجی کرر انتها فرشتوں
کی جانب کہ بیں تمہارے ساتھ ہوں ، تم ایبان والوں سے قدم تا بت رکھویں
امیمی اِن کا فروں کے دلول بیں رعب قوالے دیتا ہوں ہی تم اُن کا فروں کی
سرون سے او پر مار و اور اُن سے جو فرجو اُر پرضرب لگاؤ۔

یہ اس نے کر اُن کا فروں نے اللہ اور اُ سے رسول کا مقابلہ کیا ہے اور جو اللہ اور اسکے رسول کا مقابلہ کرے تو اللہ سزاد ہے میں سخت ہے ،

یہ ہے تم نوگوں کی سزااب اس کا مزوجی اور جان لوکر کا فروں کے لے جہنم کا عذاب ہے .

اے ایمان والوجب تم ایک تشکری صورت میں گفارے ووچار ہوجا و تو ان کے مقابلہ میں پٹھے نہ پھیرو ،جس نے ایسے موقع پر پیٹے میمیرو میں اِلّا یہ کہ جبکی جا اسے موقع پر پیٹے میمیرو میں اِلّا یہ کہ جبکی جا اللہ کے طور پر ایسا کرے یا اپنی جماعت کی طرف پناہ لے رہا ہو، (تر اسکواجا زت ہے) ورنہ و والسُّر کے خضب میں آجا سے گا اور اُس کا محکانہ جہنم ہے اور وہ میست ہی بُری جگر ہے۔

سوحقیقت یہ بہر کرتم نے اُن کا فروں کو قبل مہیں کیا بلکہ السّنے اس کے اُن کا فروں کو قبل مہیں کیا بلکہ السّنے اس کے اُن پر جب مُشتِ فاک بینی تو آپ نے مہیں تیک کیا اور آپ نے اُن پر جب مُشتِ فاک بینی تو آپ نے مہیں تیک کیا اور آپ نے اُن پر جب مُشتِ فاک بینی تو آپ نے مہیں فرح اُر فائش بلکہ السّر نے بینی تاکہ ایمان والوں کی اپنی طرف سے خوب انسی طرح اُر فائش کرے۔ بینیک السّر خوب سنے والا ہے خوب جا نے والا ہے۔

یہ تو ہو جگا اور میشک النّد کمزور کر کے رہے گاکا فروں کے واق پہنچ کو۔ دروا یوں میں آ گاہے کر جب مشرکین کم کا انشکر بدر کے لئے روائر ہور یا مثنا تو معروار قریش ابوجیل نے فلا ب کعنبہ پکڑ کرو ماکی متی کہ اے النّد ساریا ہی اس سنگر کو عطا کرجوی پر ہے ۔ اسی کا جواب اس آیت میں ہے ا اگر تم نوگ نیھد چاہتے ہوتو و ، فیسلہ تو تہما ہے سامنے آموجو و مہوا ،
اور اگر بازآ با و تو یہ تہما ہے لئے نہایت خوب ہے ، اور اگر تم مچر دوہی کام
کہ وکے تو ہم مجی مچر روہی کام اکریں گے ، اور تہماری جمعیت تہما ہ ہے ذراعجی
کام نہ آوے گر گرکتنی بی زیادہ ہو ، اور واتعی بات یہ ہے کہ الترتیعالی داصل میں ایمان والوں کے سامخہ ہے ۔

وَاعْلَمُوا آنَهُ اغْنِيمُتُمْ مِنْ نَنَى فَانَّ بِنْهِ خُسَمُ الإ

اور داس بات کو ؛ جان لوکچوشے دکفارے ، بطور نشیمت تم کوماسل م و تو راس کا حکم بہ ہے کہ ای کا پانچوال معتبد اللہ کا اور اسکے رسول کا ہے اور دایک حفته اَ شِیسے قرابت دار دن کا ہے اور ۱۱ یک حصتہ اتیمیوں کا ہے ۔ا ور ۱ ایک حصتہ ما فروں کا ہے . اگر تم اللہ پر اود اس چیز پر ایان رکھتے ہوجے ہمنے اپنے بندے دمجمد اپر اول میا مخنا فیسلہ کے ون دمعرکہ بدر کے دن جس دن کے و ونو*ن جماعتیں (مسلمانوں اویشنرکوں کی ) مقابل مہوئیں اور الشر ہرشی* پر ہیری تدرت رکھنے والاہم - یہ و و وقت عقاجب تم میدان جنگ کے نز دیک الے کنارے پر تھے اور و و کا فروور والے کنا رہے بیرا ورتبی رتی فافلہ ( قانسلہ ابوسفیان / متم سے نیچے کی جا نب کو بھا دمینی و در متحارتی قا فلہ جسکے تعاقب ين تم آرب محقه وه عمسه بچتا جواسمندر ك كنار ك كنار سه بلاجار إ عمّا) او راگرتم اوروه و کونی وقت مقرر کرلیتے دمینی فریقین اپنے قصد وارا کے ے کوئی میدان اور تا مربخ مفریہ کر اپنے انوشر پر راس تقریب اختلاف ہوجا آ۔ نیکن جدبات ہونی تفتی اسٹرا سکو بورا کردیا ہے "اکہ جے برباد و باک مہونام و ، وکمبیل ونت ن سے ہلاک موا ورهب کو زنده رمبنام پر و دمی کسیل ولشا<del>ت کے</del> : نده د ب اور بیشک الشرخوب مسفنے والانحوب جاننے والاسے ۔ (مطلب یہ ہوا کہ محمدت النبی کو بیر مبتک اس لئے منطور ہوگئتی کہ اس سے ایک ماق کمٹ سے تحت اسلام کا حق ہو ٹاکل ہر ہوجائے اور وٹیا دیکھ لے کہ قلت عددا ور ب سروما ما فی محمد با وجو ومسلبان فاسب آئے ، پر نشان و دسی مقین بریدا

كرنے كے لئے كافى كى كراسلام حقب

اورو وقت مبی قابل ذکرہ جب السّرے آپ کے نواب بی آپکو
وہ کا فرلوگ کم دکھلائے دیمنی آپ نے اپنا وہ نواب صحابہ سے بیان کیا
جس سے اُن کے دل توی ہوگتے ) اور اگر اللّٰد اُمفیں آپ کوزیا وہ دکھا دیا
توتم لوگ ہمت بارجائے اور آپس ہیں جبگر نے گئے۔ اس باب ہیں (مین آپ کو
بیسروسا مانی کی مالت ہیں جنگ بھی کی جائے یا نہیں ؟) نیکن اللّٰہ نے ہم کو
اختلاف سے بچالیا۔ بے شک وہ دلوں کی باتوں کو خوب جانیا ہے ، اور وہ
وقت بھی قابل فکر ہے جبکہ اُس نے اُن کا فروں کو تمبیاری نظروں میں کم کرکے
دکھلایا اور اُن کی نگا ہوں میں تہیں کم کرکے تاکہ السّراس امر کو پوراکرو سے
جوہوکر رہنا تھا! ورالسّری کی طرف سادے امر جوع ہوتے ہیں .

اے ایمان والوجب تم کسی جماعت ذکا فرہ) کے مقابل ہواکروتو گاہ قدم رہاکر و بے سے اور النوکوکٹرت سے یاوکرتے رہاکر و تاکر فلاح یاؤ۔

اور النّرادر أسكے رسول كى اطاعت كرواور آبيميں حجكُر الدكرور تر كم بهت ہوجا وَكے اور تمہارى ہوا اُكھڑجائے كى اورصبركرنے رہو بينك النّر صبركر سفے والوں كے مائقہ ہے۔

اور آن لوگوں بھیسے نہ بنوجوا پنے تھے دوں سے نکلے توا تراتے ہوئے اور لوگوں کو د کھانانے کے لئے اور لوگوں کو الٹرکی را ہ سے رد کتے ہفتے ،اور الٹرائیجے اعمال کوا حافلہ کیے ہوئے ہے۔

اور وه وقت بی قابل ذکر ہے جب شیطان نے کافروں کو آئے اعمال نوست نما کرد کھائے رہین جورسول اور اسلام کی مخالفت ہیں وہ کرد کم سنتھے) اور کہا کہ توکوں ہیں ہے آج کوئی تم پر دہین کا فروں پر، فالب آ نیوالا نہیں اور میں تمہار ایشت پناہ ہوں ۔ مچر جب وونوں شکر دمسلمانوں کے اور مشکرین کے میدان بدر ہیں اسمنے مامنے ہوئے تو وہ کہلئے پاؤں مجا گا اور مجنے لگا میں تم سے بری الذبتہ ہوں ہیں وہ ویچر را بیوں جو تم نہیں کے کہنے کے اور میں تم سے بری الذبتہ ہوں ہیں وہ ویچر را بیوں جو تم نہیں کے کہنے ۔

بینی فرنسوں کے شکروں کو جوسلمانوں نی مدو کے بئے اسم ن سے انزرہے
منے ہیں توالٹرے ڈراہوں اور الٹرث ریدہے سزاورینے میں اکہیں کسی
فرشتے سے دنیا ہی ہیں میری فہر نے ہے ہے ) اور وہ وقت بھی قابل فکرہے
موسلہ نوں کا بے سروسا بانی کے ساتھ مشرکین کے مقابلہ ہیں ہے تکلات آجا نا
دیکھ کہ ایوں کہتے تھے کہ ان مسمان لوگوں کو اُن کے دین نے دھوکہ ہیں وال
دیکھ کہ ایوں کہتے تھے کہ ان مسمان لوگوں کو اُن کے دین نے دھوکہ ہیں وال
دیکھ کے جووہ ایسے خطرے میں آپرے الٹر تعالی ہوا سویتے ہیں ) اور جولی
الٹر بہم وسرکر آسے سوالٹر بڑ اربر دست سے بڑا حکت والا ہے۔
اور کا ش آپ ڈبھیں جب فرضتے آن کا فروں کی جان فیض کرتے
جاتے ہوں اُن کے مند پر آن کی پشتوں پر بارتے جاتے ہوں اور یہ کہتے
جاتے ہوں کہ اب آگ کی منزا کا مزہ چھو۔ یہ مذاب اُس کے پاداش ہیں ہے
جو کی تہا رہے باعقوں نے سمیٹ سے اور الٹر ہرگز ظالم نہیں ہے بندوں

کے حق بیں۔ وَلَقَدُ فَصَوَّکُمُ اللهُ بِبَدُي وَ اَنْتُحُ آذِ لَّذَ فَا تَقُوا اللهَ لَعَلَکُمُ لِکُشُونَ الْحَرَانِ آیات سَلَا اَ اللهِ الله

اور یقیناً السّرنے تمہاری نفرت کی بدر بی حالا تک تم بہت کمزود حالت ہیں مقے بی السّرے وُر تے دہو عجب کیا کہ تم مشکر گزار بن جاؤ۔ دمیدان بدر ہیں یہ فبراو گئی تھی کہ وشمن کو ذبر وست کمک مہنچ گئی ہے تو آپ اہل ایمان کوتستی دے رہے تھے ) وہ وقت بھی قابل وکر ہے جب آپ مومنین سے کہ دھے مقے کہ کیا یہ بات تمهادے لئے کافی فیر کر ہے جب آپ مومنین سے کہ دھے مقے کہ کیا یہ بات تمهادے لئے کافی نہیں کر تمبارا پر ور دگار تمہاری مدوتین مزاد نازل شدہ فرشتوں سے کری میں اور اطاعت رسول سے منعہ نہ موڑا ) اگر وہ کا فرتم پر فوراً آپر ہی تواسی آپ ہیں اور اطاعت رسول سے منعہ نہ موڑا ) اگر وہ کا فرتم پر فوراً آپر ہی تواسی آپ ہی ہزاد نشان زوہ فرشتول سے مدد کر ہے گا۔

ہے۔ بربات اللہ نے تنہیں اس سے بناوی کہ تم خوش ہوجا و اور تہمار دل مطمئن ہوجائیں ورنہ مدو ونصرت توصرف زبر وست حکمت والے النہ ہی کی طرف سے سے زاور پرنصرت تواسی غرض سے بھی آگا کھر کرنے والو بیسے ایک جماعت کو ہلاک کردے یا انہیں ولیل ورسوا کردے کہ وہ اکام ہوکہ والیں آجائے۔

اسے نبی آب کو اس امریس کوئی وضل نہیں کہ الشرخوا ہ اِن کی توہ قبول کرسے خوا ہ انہیں مذاب وسے اس لئے کہ و و ظالم ہیں اور الشرہی کی ملکم ہیں اور الشرہی کی ملکمیت ہے جو کچھ آسمان ہیں ہے اور جو کچھ زمین ہیں ہے وہ جے چا ہے مذاب و سے اور النشر بڑا مغفرت کرنے و الا اور بڑا محت و اللہ ہے اور النشر بڑا مغفرت کرنے و الا اور بڑا محت و اللہ و اللہ

پررسے کامیاب والیسی دارے میدان میں بین دن قیام فرماکرنبی کریم علی النگر

میلیم فرم اور از اس سے بہلے حفرت ارید اس سے بہلے حفرت در اس اور ان اور اور ان ان اور ان اور ان ان اور اور اور ان ان اور اور اور ان ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان ان اور ان ان اور ان ان اور ان اور ان ان اور ان اور ان ان اور ان

بورا شریک کیا جائے متلے کہ ہم کوئمی ال نمنیمت میں پورا شریک کیا جائے اس لئے کو فتح د کامیا بی مماری بیشت بنا ہی کے ماعیت سوئی ہے .

ایک اور جماعت جرنبی کریم سلی النٹر علیہ دسلم کی حفاظت کررہی تھنی و واسپنے کواس مال کا زیادہ تنی سمجھتی تھنی۔

اس موقعه بمد قرآن مكيم كي مه آيت نازل موتي اور ابل ايمان كومتنبه كيا گيا.

يَسْعُلُونَكُ عَنِى الْآنُفَالُ قَيلِ الْآنُفَالُ يِتَابِ وَالْرَبُولِ الْآ دانفال أيت على

اے نبی آپ سے مال غنیمت کا حکم دریا فت کرتے ہیں۔ آپ مجد دیجئے کر مال منہمت الشر کاسے اور اسکے رسول کا ہے ذہبی مال غنیمت کے ماکام حقیقی الشر تعالیٰ اوران کے ناتب الشرکے رسول ہیں جباطحہ سعد تقاس

مناسب معهيي تنسيم كروين ،

ان آیات میں بیرحقیقت ظاہر کردی گئی ہے کہ فتح اور کا میابی صرف الشرنعالی کی تائیدونھرت سے ماصل ہوتی ہے کسی کا مہمارا اور زور النگر تعالیٰ ہی کی تائید و توفیق کا تیجہ ہے ۔ ہم ندا مال غنیمت کا باک النگر تعالیٰ ہی کی تائید و توفیق کا تیجہ ہے ۔ ہم ندا مال غنیمت کا باک النگر تعالیٰ ہی ہے جس طرح النگر تعالیٰ اپنے دسول کو مکم دیں اُسی کے موافق عنیمت کی تقسیم مل بیں آئے گی۔

ایمان کا تقاضیہی ہے کہ ہرمعا ملہ بیں التنر تعالے سے ڈریں اور آپس ہیں خلوص ومبت کا معاملہ کھیں ، اپنے جذبات و خواہشات کو التراو راسکے رسول کی مرضیات کے البح کمیں ۔

ایمان کی علامت تو یہی ہے کہ جب کسی معالمہ بیں التراو راسکے رسول کا نام آجا کے توخوف وہیں سے ول کا نپ اعتمیں ، احکام الہی سنگران کا ایمان ویقین اور زیا وہ مضبوط ہوجائے۔ اس قدر توی اور مصبوط ہوجا ہے کہ ہرمعا ملہ بیں اُن کا اصلی بھروسہ اور احتما و استر تعالیٰ کی ذات کے سواکسی پر باتی نہ رہے۔

> اسيران برركا اسجام روانگي سي قبل قيديوں بي سے ايک كونت ل روانگي سي قبل قيديوں بي سے ايک كونت ل كروين كو يمكم جارى فريا إلى اس كا نام حارث بن نظر بتقا اسكوسيد ناعلى رفوني قبل

سردیا و آسکے میل کرم شام عرق انطبیہ میں عقبہ بن ابی معیط کے قبل ناحکم صاور فرایا واسکوسیدنا عاصم بن ابت رمزنے قبال کردیا و مقید قید یوں کو جبی تعداد سنتر بدیان کی جاتی ہے ، بند منورہ الابا گیا۔

الغرض آئی منزل بمنزل عثیرتے ہوئے اور قیدیوں کا قافلہ مجراہ لئے دینہ منورہ پہنچے۔ مرینہ منورہ پہنچے۔ مرینہ منورہ پہنچے۔ مرینہ منورہ پہنچے۔ مرینہ منورہ پہنچکر آئے سے کر آئے سے مرام بی تقسیم فرا ویا اور یہ ارشا و فرمایا:اِ سُنَّةُ وَصُولًا بِالْاَسَامِ يَ حَدِيدًا. درداہ الطبران)

قیدیوں سے ساتھ بھلائی کاسلوک کرو۔

چنا پنوسها به کرام کا به حال مقاکه وه پہلے قیدیوں کو کھانا کھلاتے اور بعد میں خود کھانے ۔اگر نہ بچا تو خود کھجور بر اکتفاکر لیتے ۔

چندروزبعدآ پ نے اکا برین صحاب قیدیوں سے بارے میں مشورہ کیا کہ ان کا انجا آ

سميا ہو ا چاہئے ؟

سیدنا عمر الفاروق را نے عرض کیا یارسول الله مناسب مینی ہے کہ ان سب کی گرون ماروی جائے۔

بالكشيب

یک اے لیکو اللہ تعالے نے تم کو ان پر بوری قدرت دی ہے اندر کا اندر کا میں اندر استانی منے اندر

سید تا ابو بمرد این رہ نے عرض کیا یا رسول النگرمبری رائے بہتے کر اِن سے فدیر رجر از رہے سیاجائے اور بہر آبھیں آزاد کردیا جائے۔ یہ لوگ آپ ہی کی قوم سے ہیں کیا عجب ہے کہ القرامیس اسلام لانے ک توفیق دے دے۔

سریاں ساست معافرہ کی رائے مجی بہی تھی کہ نیبدیوں کونسل محرویا جائے ۔ سمدویا جائے ۔

مفرت عبدالشرین د دامه بناگرچ فد پر لینے کے مخالف سکھ کر اِن کا جال پر کھاکہ اِن سب کو آگ بین جا و باسے آگری کا غلبہ ہو اور کے فرومنٹرک سے رہنما آئے والوں سے بتے عبرت بن جا ہیں ، و گیریعن صحابہ یونئے فدیہ لینے پر دور و پاکیو کہ اِن فیدایوں ب اکٹرصاحب دولت و ثروت سکھے آس وقت مسلمان سکو مال و دولست کی خرورت مجمی تھی۔

بی کریم صلی التر علیہ ولم نے بدنا ابو بکر صدیق رنم کی رائے اوپ ند فریایا اور قیدیوں سے فدیہ میکر میچور دیئے جلنے کامکم مرایا۔ د صحیح مسلم ومتدرک ج ۳ صالا)

حضرت عبدالتربین مسعود در فرائے بی کررسول الترک التر علیہ دلم فی مضوت ابو کمرصدی رز رمضرت عمر و دن رن ک دائے سکریہ ارشاف ورایا: اے عمرہ تہاری شاں (سیدنا) نوح و (سیدا) موسی علیم المسلام کی سی سے جنھوں ۔نے: بی ابی توم سے حق میں بید د عاکی مفی:

مَسِدُنَا أَدِح عليه السّلام نُه يه وُمَا كَى حَقَى . وَقَالَ نُوحُ مَّ مَنِ لَا تَذَنَّرُ عَلَى الْآمُ مِن مِنَ الْكَانِوبُينَ وَيَامَ لَا إِنَّكَ إِنْ تَذَنَّهُ هُمْ يُضِلُوا عِبَادُكَ وَلَا يَلِدُواۤ اللَّا فَاجِرًا كَفَامًا - رسوره نوح آيت عنه عنه

اور نوع نے کہا میرے رب اِن کا فروں میں سے کوئی زمین پرلینے والا نہ جبوش آگر تو نے اِن کو جبوش ویا تو یہ تیرے بندوں کو گھرا ہ کریں سے اور ان کی نسل سے جوبھی پیدا ہوگا پرکار اور سخت کا فربی ہوگا. سیّد کا موسیٰ علیہ السّلام نے یہ وُھا انگی بھی :۔ سَ بِیَّنَا اکْلِیسٹی عَلَے اَمْوَا لِیسِمُ وَاشْدُدُ عِلَا قُلُوْبِیهِمُ فَ لَا حَدُّ اِلْمَا اِلْمِیسُمُ وَاشْدُدُ وَ عِلَا قُلُوْبِیهِمُ فَ لَا حَدُّ اِلْمُ اِلْمَا لِیسِمُ وَاشْدُدُ وَ عِلَا قُلُوْبِیهِمُ فَ لَا حَدُّ اِلْمَا الْمَا الْمُا الْمَا الْمُعْلِيمُ الْمَا الْمُعَالَى الْمُعْلِيمُ الْمَا الْمُعْلِيمُ الْمُعْلَى الْمِيمُ الْمُلْكُمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلَامُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَامُ الْمُعْلَامُ الْمُعْلَامُ الْمُعْلَامُ الْمُعْلَامُ الْمُعْلَامُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَامُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَامُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

اے دبون پرائیں مہرکر دے کہ ایمان نہ لائیں جب یک ورو ناک عذاب نہ دیجولیں۔

مچراسکے بعد نبی کرمیم سلی المنگر ملیہ ولم نے حضرت ابو کمرصد این رہ سے فریا یا اے ابو کمرتمہاری مثال حضرت ابر اسمیم علیہ است لام اور حضرت نہیسیٰ علیہ الت لام کی سی سے جنھوں نے اپنی قوم کے لئے یہ وُماکی عتی ہ

سيدنا ابراسيم مليه التسلام نے يه دُعا فران : فَسَنُ نَبِعَنِي كَارَّنَا مِنِي وَ مَنْ عَصَانِي نَا مَلَكَ غَفُونَ وَيَنْ وَمَنْ عَصَانِي نَا مَلَكَ غَفُونَ وَيَنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ

رسوره ابراہمیم آبت عالم

پس جس نے بیری پیروی کی وہ مجھ سے وابستہ ہے اور جس نے میری انران کی تواسے دب آپ بڑے کثیر المغفرت اور کثیر الرحمت ہیں۔ (اور ان کو ایمان کی توفیق دے سکتے ہیں)

سید ناعیسی علیہ الت الم قیامت کے ون اپنی امت کے بارے یں اس طرح و عافر اکس گے۔ یان تُعَدِّ بُہُم فَیَا نَهُم عِبَادُ لَدَّ وَان تَغَیْرُ لَهُمْ عَیَادُ لَدَّ وَان تَغَیْرُ لَهُمْ فَیَا نَدَ

أَنْتُ الْعَيْزِيْرُ الْحَيْكِيمُ وسوره ما م ه . يت مطاع

اے رب آگر آپ اتھیں سزاوی تورہ آپ کے بندے ہیں۔ (کرآپ کو اختیارہ کے) اور آگر آپ معان کردیں تو آپ غاب اور حکمت واسے ہیں رجس مجرم کو چا ہیں معان کردیں اور آپ کی معانی حکمت ہے خالی نہیں)

الغرض آپ نے صدیق اکبریز کی دائے کوپ ند فریا یاممکن ہے فدید کامشور و دینے والوں میں کچھ اور افراد مبمی بہوں جوحضرت صدیق اکبرر ﴿ کی تائید سے بوں ۔ نبی کریم صلی البُرطلیرو کم نے غریب مسلمانوں کی مآتی منفعت سے پیش نظر بھی فدید سے کر قیدیوں کو جیوڑ دیا جا نا مناسب خیال فرما یا که ششاید میمی لوگ آننده مسلمان بهوجائیس اور اسلام کیمعین و مدد گاربن جائیس - ایسا ہی خیال معجن اکا برصحابیم کانجی مقیا۔

سیکن نمشار الہی بیں کفر کی سرکو ہی اور خون دیزی پسندید ہتھی اور بیسب قیب دی ائمۃ الگفریتے۔ان کا قسل کر نا کفروشرک کی بیخ کئی کے برا بر تھا۔ان کو چیوڈ دینے پرعماب آمیز خطاب نازل ہوا۔

كَلْمُ صَعْمُولَ مَا كَانَ لِنِي آنَ يَلُونَ لَهُ آسُولَى حَتَى يَنْفِنَ فِي اللهُ يُولِيدُ الْالْجُونِ فَي اللهُ اللهُ

دا سے مسلما نوتم نے بی صلی السّر علیہ و کم کوجو اِن قید ہوں۔ سے کھی نیکر جھوڈ وینے کا مشورہ دیا یہ بیجا تھا کیو کئی ہی ک شان کے لائق نہیں کر اُن کے تیدی باتی رہیں ابلک قسل کر دینے جائیں ، جب تک کہ وہ اُرین میں کفار کی خون ریزی نہ کرلیں (تاکہ کومغلوب ہوجا نے اور اسلام فالب بیس الیسی نامنا سب دائے تم نے کیوں دی ) تم تو و نیا کا بال اسباب چاہتے ہو ؟ اور السّرتعا کی آخرت دکی مصلحت ، چاہتے ہیں دکہ کھارمغلوب ہوجائیں اور السّرتعا کی آخرت دکی مصلحت ، چاہتے ہیں دکہ کھارمغلوب ہوجائیں اور اسلام کا نور ہدایت ور از ہوجائے ) اور السّرتعا کی بروے زیر دست بروکہ کے اور السّرتعا کی بروے ہیں۔

اگر استرکا نوست مفدر منه واه و تا د و ه یک اِن قید بول بین کی دو گرا استرکا نوست مفدر منه واه و تا د و ه یک اِن قید بول بین کی دو گرسلمان موجانیس کے جس سے فساد امکانی واقع نه ہوگا یا خطائے اجہادی پرموافذه نه بین ہو اکر آا) یا دیال فشیمت جو اس امّت پر صلال ہونے والا سفا) توجو امرتم نے افتیار کیا ہے اُسکے باد سے بین تم پر کوئی بڑی مزا واقع ہوجاتی د چوبکہ فساد مذما اور تمیاد امشود و درست نکل آیا اس سے تم سنراسے بی گئے۔ بندسے لاکو صالح وتنقی سبی بہرطال ان کی نظر محد و و ہی ہوگا، ملیم وجیر توصرف النہ بی کی ذات ہے) دہم نے آس فدیہ کوجائن

کرویا) لہذا جو کی تم نے اُن سے فدیہ ہیں لیا ہے اسکوملال پاکسمجھ کر کھا قداود الشرے ڈرتے رہو ذکر آئندہ ہرطرح کی احتیاط رکھو) یبشک اللہ تعالیے بختنے والا بھی رحمت والاہ اکر تمہاری لفرش بھی معان کردی اور فدیہ بھی طلال کردیا)

صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آیت سے نزول پرنبی کریم صلی الشر علیہ ولم اورصدین اکبررو پڑھے۔ سید ناعمرہ نے دریافت کیا یا رسول الشر آپکیوں رورہ ہیں ؟ ارسٹ و فرما یا کر قید بول سے فدید لینے پر الشرکا عذاب قریب آگیا مقااگر وہ نازل ہوجا یا توسوائے عمرہ نے اورسع کہ بن معاذیہ کے اورسع کی نہیجیا۔ رصحیح مسلم ج اصلامی

فربركي نوعيت اور اظلاع على الغيب فديه كاتعدادي

کا لحاظ رکھاگیا نظا کم ہے کم مقدار ایک ہزار درہم سخی اور اریا وہ سے زیادہ جار ہوار درہم سے

جو لڑگ ال دار اور غریب سفے و و بغیرا دائی کے آزاد کردیئے سکے جو تیدی پڑھنا لکھنا جانتے سفے اُن سے بہشرط لگانی گئی کہ وشق وشل مسلم بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں بھر آزا وہو جاکیں یہی ان کافدیہ تھا۔ حضرت زید بن ثابت رہنے اسی طرح لکھنا سیکھا تھا۔

سب سے زیادہ فدیر حضرت عباس پرعا کدکیا گیاجسکی مقدار نظواد قیدمتی دایک اوقیدمسادی ۴۴گرام ،

عظيل بن ابي طالب پرائش اوقيد فديه لكاياكيا.

حضرت عباس نے عرض کیا یارسول التّریس نا وار موں میرے اللہ میں اللہ

، ای نے ارست در فرایا اچھا وہ مال کہاں سے جوتم نے اور تمہاری بیون اسفضل نے ملکہ دفن کیا تھا ؟ حضرت عباس فید سنتے ہی جیران رہ گئے اور عرض کیا بینک ہیں گواہی دیتا ہوں کہ آپ المدرکے رسول ہیں، یقیناً میرے اور ام فضل کے سواکسی کو مجی اِس کاعلم نہ تھا۔ دمتدرک ترجمتہ العباس )

اسران بدریں نوفل بن حارث بھی متے جب اُن سے فدیہ وینے کو کہا گیا تو کہا میبرے باس تو کچہ میں نہیں نا دار آدمی ہوں ،

کو ہما میں کو ہما میں جو ہم جات ہوں ہور ہماں ہیں جو تم جقرہ میں ایس جو تم جقرہ میں ایس جو تم جقرہ میں جو تم ج

پر راسے ہوں ، نوفل نے کہا اللّٰر کی قسم اللّٰہ یکے بعد میریہ سواکسی کومبی اُسکا علم مہیں مقامیں گواہی ویتا ہوں کر آپ اللّٰہ کے رسول وہی ہیں ،

مچرنون نے و دنیزے فدیہ میں ویدئے جن کی تعداد اکیہزار

متی د دستدرگ ترجمہ نوش بن هادت اللہ علی میں تھا۔ مکہ کے زمانہ تیام بن سول عمیر بن و مب اسلام کے شدید ترین و ثمنوں میں تھا۔ مکہ کے زمانہ تیام بن سول صلی المنہ علیہ ولم اور سلیا نوں کو سخت ترین اید ایس بہنچا ئی تھیں ۔ اسیرانِ بدر بن اسکا بیٹ و مہب بن عمیر مبنی متعا۔ یدر کی شکست کے بعد ایک دن عمیر اور صفوان بن اُمّیہ دمشہور مشرک عطیم کعبہ میں بیٹھے ہوئے بدر کی شکست پر تبصرہ کر دہے تھے صفوان نے کہ اب دندگی کا مزونہ بیں را مروا ران قریش کی ہلاکت سے بعد زندگی ہے نطف ہوگئی ۔ اِبھر اب ذندگی کا مزونہ بین را مروا ران قریش کی ہلاکت سے بعد زندگی ہے نطف ہوگئی ۔ اِبھر عمیر نے ہی بات و ہرائی اور مزید یہ اضافہ کہا کہ گار میرے ذیئے قرض نہ ہوتا اور اور ایٹ بی میں بیٹ جاکر محد رصلی الشرعلیہ ولم )

کوتال کراتا. عمیر کی اس طوطاتیسی پرصفوان بہت خوش ہواا و سکنے لگا تیرا قرض اور ابل وئیال کی نیرگیری سب میرے در ہوگی اگر تومجد رصلی المتر خلیہ ولم ) کوتال کر دے۔ پیسٹنکر عمیراً مُد کھڑا ہوا ورایک زہر آلو د تلواد لیکر مدیند روا نہ ہوگیا مسجد ہوئ سے قریب سیدنا عمروز نے اُسکو دیکھتے ہی تاڑلیا کہ یکسی نا پاک ادا دے ہے آر باہے۔ فوری اس کی تلواد چیین کی اور کھینچتے ہوئے اُسکو ہی کریم صلی النہ علیہ ولم سے سامنے لاکھڑا سکر دیا۔ آپ نے حضرت عمروز سے فرمایا اے عمروز اسے چیوڑ دو۔ بھیرا پ نے تمیر سے پوجیا

کیوں آئے ہو؟

عمیر بزنے کہا اپنے قیدی کو فیٹرانے آیا ہوں۔ آپ نے فرایا سے کہوکی کم اسپنے قیدی کو فیٹرانے آیا ہوں اسی کام کے لئے آیا ہوں یا قیدی کو میٹرانے آئے ہو ؟ عمیر نے وہی جواب دیا ہاں اسی کام کے لئے آیا ہوں یا آپ تی سنے اور صفوان نے مطیم کعبہ ہیں بیٹھ کر کیا مشور گیا ہوتا ؟
کیا ہمتیا ؟

عُمیرنے گھبراکر کہا ہیں نے کیامشورہ کیا تھا ؟ آپ نے فریا با تونے میرے قتل کا ذمتہ لیا تھا اس شرط پر کے صفوان تیرے اہل وعیال کی خبرگیری کرے اور تیرا قسسرین اداکرے !

> عُمیرگُمبراگیا اور نوری اعترات کر نیا اور کہنے لگا۔ معیں گواہی دینا ہوں کہ آپ الٹرکے رسول ہیں کیونکہ اس وا قعہ کا سوائے میرے اورصفوان کے کسی کوعلم تہیں۔ بس الٹربی نے آپ کو اسکی خبردی ہے۔ ہمیں آپ پر ایمان لا آ ہوں ''

نبی کریم ملی الشرعلیہ ولم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرایا اپنے سے ای کو دین کی ہاتمیں سمجھاؤ اور قرآن پڑھاؤاود اسکے قیدی کوجیوڑ دو۔

عمیرنے کہا یا رسول الٹریس نے اسلام کو مٹانے کی بہت کوشش کی اور مسلمانو کو ہرطرح سے تا یا ہے ۔ اب آپ مجعے اجازت دیجئے کہ بیں کہ جا کر اسلام کی مبینے کروں اور اُسکے دنٹمنوں کوستاؤں جیساکہ اس سے مہلے الٹرکے دوستوں کوستا یا کرنامٹا ۔ آپ نے کہ جانے کی اجازت دے دہی۔

عمیرہ مدینہ طیبہ سے دوا نہ ہوئے اوسر کم ہیں صفوان بن امّیہ لوگوں سے کہا بھر یا تھا کہ اے لوگو اچند روز بعد ہیں تم کو البی بشادت سناؤں گاجوتم کو بدر کاصد مرتبطا دے گی ۔ اتنے مِی مرینہ سے عمیر کے اسلام قبول کر لینے کی خبر بہنچی توصفوان آگ گبولہ ہوگیا اور قسم کھائی کہ عمیر نے بات مجی نہ کروں گااور آسکے اہل وعیال کی کفالت کروں گا جصفرت عمیرہ کہ کمرمہ بہنچیا ور دعو بات میں مشغول ہوگئے بہت سے لوگوں نے آپی دعوت قبول کی اور مسلمان ہوگئے جفرت عمیر نے کہ دی اور مسلمان ہوگئے جفرت عمیر نے کہ دی اور مسلمان ہوگئے جفرت عمیر نے کہ دی اسلام میں اسلام میں اسلام میں اسلام کے شمنوں کو خوب پریشان مجمی کیا ۔

# منارنج وعبسر

کلمہ توحید کی سربلندی سے لئے گفادسے جو مقابلہ کیا جا آسے اسکوتسے آئی اصطلاح میں جہاد کہا جا آہے ۔اس جہاد فی سبیل اللّہ میں مقابلہ سے بعد جو مال واسباب اور قبدی ماک ہوتے ہیں اُس کو 'مال نتیمت'' کہا جا آ ہے ۔

جنگ بدر اسسالام کا سب سے پہلا معرکہ ہے اسی جہا دیں مسلمانوں کوکٹیر مقدار میں مال غنیمت اور کمٹرت نیدی اعقرائے۔

اسلام سے پہلے سابقہ انہیار کرام کی شریعیتوں میں مالی غنیمت سے مجابہ بین کو فائدہ اُٹھانا ملال و جائز نہ تھا بلکہ جہاد سے حاصل شدہ سارا مال کسی بلند مقام پر رکھدیا ہوتا تھا ایسے وقت آسمان سے ایک آگ نمو دار ہوجاتی اور اسکو جلاکر راکھ کا ڈھیرین ویتی بھی میں علامت اُس جہاد کے مقبول اور پندیدہ ہونے کی قراریا تی تھی۔

اور اگر مال فنیمت کو مبلانے سے لئے آسمان سے آگ ندآئی تو بیراس بات کی علامت بردنی کرجہا و بیں کوئی کو تا ہی رہی ہے جبکی وجہ سے وہ مال اسٹرکے ہاں مقبول نہیں ہوا۔

صحیح بخاری وسلم کی روایت ہے کہ آنحضوصلی النّرعلیہ ولم نے ارشاد فسرمایا مجھکو ہا نئے چیزیں الیسی عطائی گئیں ہیں جو مجھ سے پہلےکسی نبی کوعطانہیں ہوئیں۔ اُن پیسے ایک پیرک کفار سے حاصل ہونے والا مالِ غنیمت کسی سے لئے صلال نہیں متھا مگر میری اُنت کے لئے صلال کردیا گیاہے۔

نَفُكُو اصِمَّا غَنِمُهُ وَكُلُو الْصِمَّا غَنِمُهُ وَكُلُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

رالفال آیت ملا)

آیت میں مال فنیمت کے ملال اور طیتب ہونے کا واضح مکم موجودہے ۔ جواسی حقیقت کی طرف اشار ہ ہےجس کا اوپر ڈکر کیا گیاہے۔ آ گئین جوانم روال آگئین جوانم روال مرتبه حفرت معدین معاذرهٔ عمره کرنے که کمرمه آئے اور

دستورے مطابق آتمیہ (جومشرک تھا) کے بان قیام کیا۔ دو بہرکے وقت آتیہ کولیکرطوا ن کرنے تکلے طوا ف کررہے بھے کہ سامنے ابوجہ آگیا ہوجہا اے ابوسفوان دید آتمیہ کی کئیت تھی) یہ تمہادے ساتھ کو ن ہے ؟ آتمیہ نے کہ سعد بن معا ذرہ ہے جو مدینہ سے عمرہ کرنے آئے ہیں۔

ابوجبل کوغسہ آگیا کہنے لگا اے ابوصفوان تم ایسے ہے و بنوں کوکیوں مجکہ دیتے مجد بنہ صول سے ہمارے باپ وا واسے دین و ذہب کو حجود اور اے ؟ اُسمیہ خاموش موگیا۔

مجر ابوجبل حضرت سعد بن معاذر ناسے کہنے گنا فداک قسم اگر استے ہے۔ استے میں میں استے میں استے میں میں استے

اسپراتی آواز بند نکرویه اس وا دی کامروارے وضرت سعد یغ تم الوانکم دالیس براین آواز بند نکرویه اس وا دی کامروارے وضرت سعد یغ نے نہا ہے بیا کی سے کہا اے المبید اس رہنے و د الشرک تسم ہیں نے رسول الشرس المبید کی سے کہا اے المبید اس وا سحد د مالیت کی تعم میں نے رسول الشرس المبید و کم اسے کہ تو مجی السحاب محدد میں الشریحی و کم اسے المعنول مارے کا تو مجی السحاب محدد میں الشریحی و کم اسے المعنول مارا وائے گا۔

م متیائے پوچھاکیا ہیں اپنے شہر کہ ہیں مارا جاؤں گا؟ حضرت سعد یف نے کہا مجھے یہ معلوم نہیں کہ تو کہاں اور کس دتن مارا جائے گالیکن تیری موت اُن کے ماحقول ہوگی۔ یہ سنکر اُم یہ گھبرا گیا اور گھر جاکر اپنی بیوی ام سفوان سے اس کا تذکرہ کیا اور کہنے لگا ہے۔ واللہ منا تیکی بی محترف فیکا دائن کے لیا ۔

### السُّركى قسم محد دصلى السُّرعلية ولم ) معمى غلط نهيس كيتے . د فتح البارى چستن<sup>ا</sup>)

اسے بعد اُسّے بہراس ورج خوف وہراس طاری ہوگیا کہ کہ سے بھی باہر نہیں بکا تا تھ چنا بخہ جب ابوجہل نے معرکہ بدر کے لئے لوگوں کو اُک یا نوائی پریہ بات نہایت گراں گزری اُس نے اپنی بیوی ام صفوان سے ابوجہل کا اصرار بیان کیا اور ابوجہل کا بہت شہی بیان کیا کہ وہ اس سفریں ایک تیزرو فا قتور گھوڑا فراہم کرے گا تاکہ خطرہ کی صورت ہیں اس پر سوار ہوکر کہ والیس ہوجائے۔ بیوی نے غصہ سے کہا کیا تم کواینے بیٹر بی بھائی دمحرصلی المنہ علیہ وہم کی بات یا وزہیں کہ تو اُن کے ماصوں بارا جلئے گا!

میں رہیں ہو ہیں موجی سوں ان اس میں ہے ہے۔ اُ مید نے کہا مجھے خوب یا دہے سیکن اگر میں چیھیے رہ گیا تو مکہ کا بچہ بچیہ مجھے مزولی کاطعنہ دے گا اورعورتیں میرا بذاق اُڑائیں گی ۔

اسکے بعد وہ ابوجہل کے طاغوتی کشکر سے ساتھ بررکی جانب روانہ ہواا ور ہر منزل پر والیس ہونے کا ادا وہ کرتالیکن بررکی مقتل گا ہ نے اُسے بھا گئے کا موقد نہ دیا. بدر پہنچا اور میدان قتال ہیں صحا ہے امقول ولت وخواری سے باراگیا۔ خسر الدنیا و الاخرة ۔

میدان بدرین بی کریم ملی الترملیہ ولم نے اپنے اصحاب کو یہ میں میں کریم ملی الترملیہ ولم نے اپنے اصحاب کو یہ میں میدان بین فلاں قریش یہ میردار ماراجائے گا ور الترنے مجھے وہ مقابات و کھائے ہیں جہاں مشرکین سے سردار ماراجائے گا ور الترنے مجھے وہ مقابات و کھائے ہیں جہاں مشرکین سے سردار مارے جا کیں گے۔

اُدھر مکر مکر مرین نبی کریم صلی الترعلیہ ولم کی بچو بی عاکلہ بنت عبدالمطلب نے بیہ خواب دیجا کہ المطلب نے بیہ خواب دیجا کہ ایک شکر سوار آیا ہے اور مقام ابطح میں اپنے اونٹ کو بٹھاکر بآواز بلت بریکار راجے ہے۔ یہ بکار راجہے ہے۔

اُلَا الْفُرُو ایَا اْلَ عَدْسِ لِمَصَّاسِ عِکُمْ فِی تُلَاث. اسے فداروا ہے اسے قتل گا ہوں کی جانب بین دن میں پنچ جاؤ۔ اس آواز پر لوگ اُس اعلان کرنے والے کے اطراف جمع ہوگئے ہیں بھروہ اپا ازنہ ہے۔ کے ہوئے مسجد حرام میں داخل ہواا ور تھریہی آواز دی اسکے بعد وہ جبل ابوقبیس پرشرط اوراو پر سے پیھسری ایک چٹان تھینکی جب وہ چٹان پہاڑ سے دامن میں پہنچی توچورچورہوگئی اور کہ کاکوئی گھرالیسانہ رہاجس میں اس کا کوئی مذکوئی شکراگرا نہ ہو۔

رور میں مرزیب عبدالمطلب نے اپن یہ خواب اپنے بھائی عباس بن عبدالمطلب حبیان عائلہ بنت عبدالمطلب حبیان عائلہ بنت عبدالمطلب حبیان کیا اور بیدا ندلیت خام کریا کہ آئی قوم پر کوئی سخت بلا اور مصیبت آنے والی ہے تم اپنی احتیاط ملموظ رکھو بسکن اے مجائی اس خواب کوکسی اور سے بیان کمرنا۔

گرولید نے اپنے باپ مختبہ سے اس خواب کا تذکرہ کر دیا ۔ اسی طرح نشدہ یہ بات پورے کہ میں جیسل گئی ۔ وو تمین ون بعد عباس بن عبدالمطلب سجد حرام میں گئے تو ویکھا کے ابورے کہ میں جیسل گئی ۔ وو تمین ون بعد عباس کو ویکھتے ہی کہنے لگا اے ابوالفضل دعباس کی کر ایور جیسے کی مائقہ میں شاہے ، عباس کو ویکھتے ہی کہنے لگا اے ابوالفضل دعباس کی کنیت ) تمہارے مروتو نہوت کے دعی مضے ہی اب تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعوی کر نے بیاری عورتیں بھی نبوت کا دعوی کر نے

یں ہیں۔ عباس بن عبدالمطلب نے دریافت کیا اے ابوالکُم کیا بات ہے؟ ابوجہل نے ماتکہ بنت عبدالمطلب کا خواب بیان کیا اور کہا کہ تمہاری بہن ہماری الاکت وہر ہا دی کا فیصلہ کر رہی ہے ۔ اسی اثنائیمنیم غفاری ابوسفیان کا بیام لے کر اسس شان سے مکہ پہنچا بیراہن چاک ہے اور اوسٹ کی ناک می ہوئی ہے اور یہ پچار آ آ رہا ہے :-شان سے مکہ پہنچا بیراہن چاک ہے اور اوسٹ کی ناک می ہوئی ہے اور یہ پچار آ آ رہا ہے :-

> آوراس کے "اجر ساتھیوں کی مدو کو پہنچو" یہ خبر سنتے ہی مشرکین کہ سا، پن حرب وہزب سے لیس ہوکر بدر کی جانب انکل جرے .

می رسیدان بدرین ما کم بنت عبدالمطلب کے خواب کی تعبیر میالت بیداری آنکھوں سے دیکھ کی۔ دستدر ۲۳ مسال الغرض قریش کا یہ نوجی لئے کرانے ہجائے روا نہ جواسقام مجھفے بیل بہنچ تو جہیم بن صلت نے یہ خواب دیکھا کہ ایک خص گھوڑے پرسوا ہے اور جہیم بن صلت نے یہ خواب دیکھا کہ ایک خص گھوڑے پرسوا ہے اور ایک اونٹ اُسکے عمراہ سے وہ آگر کھڑا ہوا اور یہ کہتا ہے قش ہوا عنب بن رمید برمث بید بن رمید، الوالحکم بن بہنام دا برجبل التیہ بن خلف اور

فلاں قلاں۔

مجرات خص نے اپنے اون کو ایک برجہا مارکراٹ کریں جبور دیا۔
سنگر کا کو ٹی تخیمہ الیا نہ ، ہاجس پر اس کے خون کے جبینے نہ پڑے ہوں ،
ابوجہل کو جب اس خواب کی اطلاع ہو ٹی تو بہت بگڑا اور برم ہوا اور کہنے لگا کہ یہ بنی مظلب بیں ووسرا نبی پیدا ہوا ہے۔ کل کو جب مقابلہ ہوگا کہ یہ بنی مظلب بیں ووسرا نبی پیدا ہوا ہے۔ کل کو جب مقابلہ ہوگا کہ بنی ہم بیں سے کون قتل ہوگا۔
مقابلہ ہوگا تب اس کومعلوم ہوجائے گا کہ جنگ بیں ہم بیں سے کون قتل ہوگا۔

مرور المعلی از ماکسی از مان المبادک ستایته مطابق الرمادج سیمی بدر کے مقام پرسلمانوں کامشرکین مکتہ سے مقابلہ ہوا جب دونوں اٹ کرمف بل

ہوئے تونبی کریم ملی الشرعلیہ ولم نے محسوس کیا کہ ایک مسلمان کا مقابلہ تین کا فروں سے ساتھ ہے جو ساتا ن حرب وضرب سے پوری طرح مسلح ہیں۔

آپ نے نہایت ختوع وخضوع کی حالت ہیں اسپنے دب کی جناب میں اس ط۔ رح استغاثۂ بینل فرمایا ہے۔

النی ایر قریش کی جماعت اینے سا مان غرور کے ساتھ آئی ہے تاکر تیرے دسول کو حجوظا تا بت کریں ،

اللی! میں تیری اُس دد کا منتظر ہوں جس کا تونے مجھ سے وعدہ فریا کفا ، اے النز! اگر آج یہ محلی مجرمسیمان جماعت ہاک ہوگئی توروزین پر تیری پرستش مزہوگی یہ

اس محرکہ میں سب سے زیادہ سخت امتحان مہاجرین مگر کا تضا جنکے اپنے مجعائی بندس مغے صعن آر استظے کسی کا باب ،کسی کا بیٹ ،کسی کا بچا ،کسی کا باموں ،کسی کا مجائی ،کسی کا بعثیبا مجعانجہ اسکی اپنی تلوار کی زویس آر باعقا اور اپنے باعقوں اپنے مبکر گوشوں کو ممکر سے کرنے وہی پرٹررسے سکھے۔ یہ ایسی سخت ترین اور دل سوز از مائٹ متنی کہ اسمیس صرف اور صرف وہی اہل ایک ن ثابت قدم کا میاب مہوئے جنھوں نے النگراور اس کے رسول رصلی النّہ علیہ وقم اپرغیر مشکوک اور غیر مشرون ایک اسمیس مواور ہور سے میقین واعتما دیے ساتھ حق کبیا تھے پرغیر مشکوک اور غیر مشرون ایک ان رکھا مہواور ہور سے میقین واعتما دیے ساتھ حق کبیا تھ

رشت جوڑا ہوا ورجو کفروشرک کے ساسے دشتے قطع کرڈوا ہے ہوں۔ اس تسم کی آز مائش کو قرآن صکیم نے اپنی زبان میں بَلَاء مُنْبِیْنُ (کھلی آز مائش) سے عنوان سے تعبیر کیا ہے۔ سرخی النّما عنہ م و دضونا عنہ -

تعدا و بررس افع بن دافع بن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرئیل امین نبی کریم می اللہ عدر اللہ میں اللہ علیہ واللہ علیہ والم کی خدمت میں حاصر ہوئے اور بیسوال کیا کہ آپ اہل بدر

کوکیا سمجھتے ہیں ؛ آم نے ارث او فرایاسب سے افضال و بہنر ہیں جرتیل این نے کہا اسی طرح وہ فرستے جو بدریں عاضر ہوئے سب فرشنوں سے آئٹ

اورمبتر بین د د معیم بخاری،

اسی صحیح بناری میں حضرت ماطب بن ابی بلتدرہ کے فصتے ہیں سید نامل رہ سے مروی ہے کہ نبی کریم میں اللّٰر علیہ ولم نے حضرت سید ناعمر یزسے مفاطب ہو کر فرمایا:
تبی کریم میں اللّٰہ علیہ ولم نے حضرت سید ناعمر یزسے مفاطب ہو کر فرمایا:
لکتا اللّٰہ اِتَطَلَعَ إِلَىٰ آهٰی بَدُیمٍ فَفَا لَ اِعْمَانُ اِعْمَانُ اِنْ اَتَّالُ اِتَّالُ اِتَّالُ اَتَّالُ اِتَّالُ اِتَّالُ اِتَّالُ اِتَّالُ اِتَالُ اِتَّالُ اِتَّالُ اِتَّالُ اِتَّالُ اِتَّالُ اِتَّالُ اِتَالُ اِتَّالُ اِتَالُ اِتَالُ اِتَّالُ اِتَالُ اِتَالُوں اِتَالُ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الل

فَقَدُ وَجَبَّتُ لَكُمُ الْجَنَّة.

بدت بالشرف الله بدرى مانب تطريعت فرماني اوريه فراديا

جو چاہے کر وجنت تمہارے گئے واجب ہو کی ہے۔ ( بخاری) نتا

اصحاب بدر کی تعدا دہیں مورضین نے مختلف روایات نقل کی ہیں

لیکن مشہور دمعروٹ روایت تین موتیرہ (۱۳۱۳) کی ہے۔

اس افتلان کی وجہ سے محدثین کے اتوال مختلف ہیں۔ مافظ ابن سیدا منس نے اپنی کتاب عیون الاثر ہیں سب دوا یات جمع کر دی ہیں اور تین سور رہ ہے محد در اور این کتاب عیون الاثر ہیں سب دوا یات جمع کر دی ہیں اور تین سور رہ ہے محد در اور این کام مشماد کر ائے ہیں تاکیسی میں تول کی بنا پر کوئی اور ایم جہو شنے نہ یائے۔ امتیا ما سب کو ذکر کر دیا ہے۔ یہ مطلب ہیں کہ ہرتین کی تعداد اتنی ہی متی ۔

حضرت ابن عباس را سے مروی ہے کہ اہل برتین سوتیرہ سے۔ (مسند احد است بزار ہم طبران)

حضرت براربن عازب موس معمی تقریباً مهی تعدا دمنقول سے

فراتے ہیں کہ ہم لوگ عہد نبوت ہیں یہ کہا کرتے تھے کہ اصحاب بررتین وس سے کچھ را اور استقے جتنے کہ حضرت طا اوت کے ساتھ تعداد کھی جنھوں نے نہر کو یارکیا اور اسٹر کی تسم مہرسے وہی لوگ پارموٹے جو نہایت مخلص مؤمن تھے.

پارکیا اور اسٹر کی تسم مہرسے وہی لوگ پارموٹے جو نہایت مخلص مؤمن تھے.

علاً مسہبان فرائے ہیں کرجنگ بدر ہیں مسلمانوں کی امدا دے لئے سنتے ہو اس جنگ ہیں شرعی سنتے ہو اس جنگ ہیں شرعی سنتے ہو اس جنگ ہیں شرعی مذر کے تحت شریک نہ ہوسکے منتے لیکن اُن کو اہل بدر ہیں شمار کیا گیا اور مذر کے تحت شریک نہ ہوسکے منتے لیکن اُن کو اہل بدر ہیں شمار کیا گیا اور نبی کر ہم سن اللہ علیہ وقم نے مال غذیمات ہیں سے اُن کو حصر میمی عطافر ما یا تھا دما ہے مال غذیمات ہیں سے اُن کو حصر میمی عطافر ما یا تھا دما ہے مال غذیمات ہیں سے اُن کو حصر میمی عطافر ما یا تھا دما ہوں سے اُن کو حصر میمی عطافر ما یا تھا دما ہوں سے اُن کو حصر میمی عطافر ما یا تھا دما ہوں سے اُن کو حصر میمی عطافر ما یا تھا دما ہوں سے اُن کو حصر میں اللہ علیہ وقم نے مال غذیمات ہیں سے اُن کو حصر میں عطافر ما یا تھا در اُن سودی

جنگ بدری فرشتوں کا تزول قرآن کیم کی آبت مسلا سورہ انفال میں موجود ہے۔ روایات حدیث سے مین فرشتوں کے نام بھی معلوم ہوتے ہیں :۔

حضرت جبرتيل امين ،حضرت ميكائيل،حضرت اسرافيل عليهم السّلة) خَيِلتُوا لَيُزِدَّةُ وَلِدَسُولِمْ وَلِلْمُسُومُ مِنِينَ .

شهدار بدر ب

غزدہ بدریں جب کچوصی بی شمیر ہوگئے تھے تو نافہم کا فروں نے کہنا شروع کیا کہ اعفوں نے خواہ مخواہ اپنی زیدگی گنوا دی اور زیدگی کے کہنا شروع کیا کہ اعفوں نے خواہ مخواہ اپنی زیدگی گنوا دی اور زیدگی کے کفاف سے محروم ہوگئے۔

قرآن صکیم نے ایسے ہے بہروں کوجواب دیا کرجس میں میں نئم ہوگ اسلے ہے ہمروں کوجواب دیا کرجس میں میں نئم ہوگ اسلے مردہ نہیں بلکہ ڈندوں سے کہیں زیادہ لطف ولذت سے لذت یاب ہورہے ہیں۔

مشہدار کی موت عام انسانوں کی موت کی طرح نہیں ہوت بلکہ انہا اور یہ ایک معنیں عالم برزخ میں ایک مخصوص تسم کی زندگی حاصل رہتی ہے اور یہ حیات کے سامقدرڑ ق مجی و بینے جاتے ہیں جو اُسی عالم سے مناسب ہوتا ہو۔

( آل عمران آیت ۱۹۹۰ ، منظ ، ۱۹۱۰ )

اور جولوگ السری را ہیں مارے کے اسمفیں ہرگز مردہ مت خیال کرو بلکہ وہ لوگ السیخ ہر ور دگار کے پاس زندہ ہیں رزق باتے رہتی ہیں۔
اُن جمتوں سے مسرور ہیں جو السرنے انتھیں اپنے فضل سے عطا
کی ہیں اور جولوگ اِن کے بعد والوں سے اسمی اُن سے نہیں جالے ہیں
اِن کی بھی اس حالت سے خوش ہیں کر ان پر نہ کچے خوت ہوگا اور نہ وہ جمگین
ہوں کے دمطلب یہ کہ شہدار اپنے اُن عزیز وا قارب سے مطمئن ہیں جن کو وہ ونیا میں اینان اور عمل صالح پر حیور اُ آئے ہیں)

وه لوگ خوسش بهود بے ئیں السیک اُنعام اور فضل پراور اِس پرکہ السّرایبان والدل کا اجر ضالع نہیں کرتا۔ دمینی اس مقیقت کا آنفیں مینی مشا ہر و برد ہاہے ؟

غروه بدريس چود و (۱۱) معابمشبيد بهوت بي . حضرت

عبدالله بن مسعود و سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہم نے ارت او فرمایا جو لوگ بدر میں شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اُن پر اپن تجلی فرمانی اور اپنے دیدار سے اُن کی آنکھوں کو منور فرمایا ورکسااے میرے بندو سمیا جائے ہو؟

یہ جہتے ہے۔ استان کے عرض کیا اے پر در دگارجن جن نعمتوں سے تونے جہتے ہوں کے التناقع جا التناقع جا التناقع ہے۔ التناقع سے جو التناقع سے جو التناقع سے جو التناقع سے جو التناقع ہے۔ التناقع سے جو التناقع ہے۔ التناق

چومتی مرتبہ شہدار بدر نے عرض کیا اے پرور دگار! ہم
یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روصیں تھے ہمارے جسموں ہیں لوٹا وی جائیں تاکہ
تھے آپی را ہ ہیں ہم شہید ہوں جیسے اب شہید ہوئے ہیں زرقانی ہرا صفائی )
ان عالی مرتبت شہدار کرام سے اسمار مباد کر حسب فریل ہیں !-

### (١) عبيده بن العادث بن مطلب مهاجري رض

معرکہ برریں ان کا پر کٹ گیا تھا۔ بدر سے والیسی پر مقام صفرار دھرارطریق الدینة المدینة المنورہ) میں و فات یائی اور وہیں مدفون ہوئے۔ بیان کیا جا تا ہے کہ نبی کریم صلی النہ علیہ ولم نے اپنے ایک سفر کے دوران مقام صفرار میں قیام فرایا مقا، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول الناریم میہاں تشک کی خوشبو پاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ہے میہاں ابومعاویہ دعبیدی قریم درصابہ ا

## (۲) تخمير بن ابي وقاص مهاجري يض

یہ حضرت سعد بن ابی و قاص رہ کے جیوٹے مہائی ہیں حضرت سعدرہ فرماتے ہیں گجب برریں جانے کے لئے لوگ جمع ہور ہے متھے تو ہیں نے اپنے مجائی عمیرائے کو و کیما کہ او صراً د صرحیبیا مجرر ہاہے۔ میں نے کہا اے مجائی تجعکو کیا ہوگیا ہے ؟ کہا مجھکو اندیشہ ہے کہ رسول الشرصلی الشرعلیہ و کم اگر مجھکو و بیجولیں تو کم عمرجھ کرواپ فراوی گے اور یں آپ کے ساتھ جا اوپاہتا ہوں ۔ شایر اللّر تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرمادیں .

نبی کریم صلی السّر طلیہ ولم نے جب سٹ کرکامعا کند فرما یا توحفر عمری کی وجہ سے والیں عمری کی وجہ سے والیں عمری کی وجہ سے والیں ہوجانے کا حکم ویا۔ پیسٹ نکر عمیر فرر ویڑے۔ بھر آپ نے ان کا ذوق وی وی وی وی وی وی وی وی کے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ اللّا خرجنگ میں شریب ہوئے اور جا میات نوش فرما یا۔ حضرت عمیر ف کی عمراس وقت سولّہ سال محق۔ (اما ہہ جوسے)

# (۳) ذوالشمالين بن عبدعمرمهاجري *و*

مت ہورا مام حدیث حضرت زہری ہ اور مشہور مؤرخ ابن سعار فرماتے ہیں کی فرماتے ہیں کہ فو البیدین اور فو والشمالین ایک بی خص کے قرار نام ہیں لیکن اکثر محدثمین کہتے ہیں کہ فو والشمالین توجنگ بدر میں شہید ہوئے اور فو والسمالین توجنگ بدر میں شہید ہوئے اور فو والبیدین نی کریم صلی الشر صلیہ ولم کے بعد میں زندہ رہے۔

## (۱۷) عاقل بن البكير مهاجري ديز

سابقین اولین بین شمار بروتے ہیں۔ دارا رقم دجہاں سیدنا عمر فرسے بہن بہنوئی رہا کرتے مضے ، مشرف باسلام بروئے ان کا بہلا نام غافل مظیا۔ نیمی کریم صلی الشرعلیہ ولم نے اسلام لانے کے بعد نام تبدیل کردیا :غروہ بدر بین سنہیں بروئے بچونتیس (۲۲) سال کی عمر مقی ۔

ره) المنجع بن صالح رنه دمولي عمر بن الخطاب)

مشہور تا بعی سعید بن مسیّب سے منقول ہے کرجنگ برریں عبن قبل وقت کی فربان پریدانفاظ منھے۔ وقبال کے وقت حضرت مبحج رہ کی زبان پریدانفاظ منھے۔ آیا متھ بچکٹ ویڈنی مریقی آئی آئی جگٹے ۔ د بیں مبعمع بول اور ایٹے رب کی جانب اوسٹے والا ہوں) د م صفوان بن بيض رجهاجري ره دصفوان بن وبهب في رواينه

غزوہ بدریں شرک ہونا ثابت ہے البتہ ابن حبان مخدت کہتے ہیں کرستا ہے ہیں وفات یائی اور ایام حاکم رہ کہتے ہیں ست ہے ہیں و فات یائی۔ نیجن ایام مرسیٰ بن عقبہ اور ابن اسحاق رہ اور ابن سعدرہ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں طعیمہ بن عدی کے ماحظ شہید ہوئے۔ داصابہ ترجہ صفوان بن بیفار)

#### ( ٤) سعب ربن عينمه انصاري خ

صحابی ابن صحابی ہیں بشہید ابن شہید ہیں .حضرت سعندُ غروہ بدر میں شہید ہوئے اور والدحضرت خیزمہ غزوہ اُحدیق شہید ہوئے۔

حضرت سعن سیعت عقبی بر بھی شریک ہوئے ہیں نبی کریم صلی التّدعِلية ولم نے إنکو تبیل بن عمروكا نقیب بنا یا مقا.

رسول النوسل الترعلية ولم نے بدينہ طبيب ميں جب قافله ابوسفيان كے نعاقب كيلے طلم ديا تھا توحضرت سعدرہ سے والد مينہ رہے نے اپنے بيٹے حضرت سعدرہ سے کہا بيٹا ہم ہیں سے ایک کا بچوں اور عور توں کی حفاظت کے لئے تھر رہ کا ضروری ہے بیٹا تم ایث ایک کا بچوں اور عور توں کی حفاظت کے لئے تھر رہ کا ضروری ہے بیٹا تم ایث ایک کا بخوان و و اور بیٹا تم ایث ایک کا جازت و و اور تم کھر کی نگرا نی کے بھراہ جانے کی اجازت و و اور تم کھر کی نگرا نی کے بھر او جانے کی اجازت و و اور تم کھر کی نگرا نی کے بھر ما فی مشیر ماقی۔

اسپر حضرت سعد فے اوب سے انکار کردیا اور بیعرش کیا ہے۔ لکو کان غیر الحجنیة اند تک بدای الم المحد الله ما د قان

وَجُمِينَ هَٰذَا۔

آبان جنت کے سوا اگر کوئی اور معالم موتا تو بی ضرور اینادکر تا اور آپ کو این در تا تو بی ضرور اینادکر تا اور آپ کو اینے منتسم یہ مونے کی قوی امیدد کھتا ہوں .

اسکے بعد باپ بیٹے میں قرعدا ندازی ہوئی قرمہ بیٹے سعدرہ کے نام پر نکا۔ باپ اتفاق کردیا اور گھر بر مھیر گئے ۔ صاحبزاد سے حضرت سعدرہ شاداں دفس مال نہی کریم صلی الشرعلیہ وقم سے ہمراہ بدر کی طرف روا نہ ہو گئے ۔ معرک بدریں بری

بے مِكْرى سے لڑتے رہے بالآخرت بيد بوكتے اور اپني مرادكو ياليا -الصحابه بي لعف وه بي جنمون في اپني مراد پالي اور بعض منتظرين-

(۸) بَبشربن عبدالمنذرانصاري دن

(۹) پنزیربن مارث انصاری رہ

(۱۱) عمّیربن الحمام انساری دیز

صحیح مسلم شریف میں حضرت انس رہ سے روایت ہے کہ نبی کر بم صلی المنزعلیہ ولم نے بدر کے دن ادست و فرمایا تھا اے توگود وڑ دجنّت کی طرف جس کاعرض آسمان وزمین کے برابرہے حضرت عمیر انے رکتے باتج وا ووو کہنا سروع کردیا . نبی تحریم صلی الشرعلیہ ولم نے فرمایا :-

ا ے عمیر ﷺ کس چیز نے تجھ کو بنج گئے کہنے پر آماد ہ کہا ؟ حضرت عميرة في كما يارسول الشر الشرى قسم كيوسم نهي مكرصرف يه أميد كه فنت يديس مهى جنت والون مين تأمل بوجاؤن!

آمے نے فرمایا:۔ فَأَتُكَ مِنْ آهُلِهَاء

بلاستنبہ تواہل جنت میں شامل ہے۔

اسوقت حضرت عمیر و بھوک کی وجہ سے خشک کھجوریں کھا رہے ہے کھجورت کی دیں اور کھنے لگے اگریں اِن کے کھانے میں مشغول ہوگیا تو تھرزار گی ہمی طولی ہوگی۔ نوراً جہا دیں مشغول ہو سے اورجام شہادت نوش کیا۔ فسقاً لا الله من انهام الجنت (امابر ٢٦ صل)

> (۱۱) زَافِع بِن مُعَلَّى انْصِيارِي رَمَ (۱۲) حارثہ بن تسراتہ انصاری ج

حضرت حاد فتده صحابی ابن صحابی اور شهید ابن شهید ہیں ۔ حضرت حارثتہ بن سراقہ رمز غزو ہ بلریس شیبید ہوئے اور ان کے والدمخرم حضرت ( بخارى غزوهٔ برد)

سراقہ بن حارث رمز غروہ حنین ہیں سے مہدم وئے۔
حضرت حارثہ رمز شہاوت کے وقت نوجوان سے۔ جب نبی کریم صلی النظیہ
وسلم بدر سے مدینہ طینہ واپس تشریف لائے توحضرت حارثہ رمزی والدہ سیدہ آریتے
منت نظر نے آپ کی خدمت ہیں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یارسول النّر آپ کوخوب
معلوم ہے کہ مجھکو حارثہ رمز سے کس قدر محبت بھی آگر وہ جنت ہیں ہے توہیں مہر
کر وں گی اور النّد سے اپنے لئے اجر کی آمید رکھوں گی۔ اور اگر دوسری صورت
ہے تو بھر آپ دیجیں گے کہیں کیا کروں گی۔ ذرگہ یہ وزاری آہ و بکا)
ہے تو بھر آپ نے ادر شاہ فرمایا کیا تو ویوانی ہوگئی ہے ؟ تیرا بدیا آیک جنت
ہیں نہیں اس کے لئے بہت سی جنتیں ہیں اور وہ تو جنت الفروس کی تھے ہے۔

(۱۳) عوف بن حادث اتصاری دخ (۱۲۷) مُعَدِّذِ بن حادث اتصاری دخ

یہ وونوں متیقی مبعائی ہیں اِن کی والدہ کا اسم گرامی سیدہ عفرار رہے۔ یہ وہ مبارک خاتون ہیں جن کے شات بینے جنگ بدریں شریب ہوئے ہیں۔ مبارک خاتون ہیں جن کے شات بینے جنگ بدریں شریب ہوئے ہیں۔ (زر قانی جانسانا)

# غزوه احت أ

معرکه اُمد بیک نظر اسلام کی و دسری بڑی جنگ بھی جوحق و باطل سے معرکہ میں عبرت اور موعظت کا بے شمار ذخیرہ رکھتی ہے ، اس غزوہ کے تفصیل حالات کتب مدیت و تاریخ اور قرآن مکیم میں ممل طور پر مذکور ہیں ۔

الحسّ مرینه منورہ کے ایک بہاڑ کا نام ہے جو بجانب جنوب تقریباً و ومیل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ماہ شوال ست ہے مطابق ماہ جنوری سائٹ میں اسلام وکفر کا دوسراعظیم معرکہ بیٹس آیا جس کی تفصیل پر ہے :۔۔

میدان بدرین قریش کری جوز آت آمیز شکست ہوئی مفی بی یک ان کے ستر سردار مارے سکتے سفے اور ستر قید کر لئے گئے سفے ایر ایک ایسی رسوالی محقی جس سے مشرکین مکہ کا ہر گھر شوگوا دیتھا۔ اسی طرح قریش کے ورست قبائل بھی نوص تو آل سنے ۔ ابوسفیان نے جو قریش کا سردار مفایہ تسم کھالی محقی کہ جب تک بدر کا انتقام نہ لوں گا نہ غسل مردار مفایہ تسم کھالی محقی کہ جب تک بدر کا انتقام نہ لوں گا نہ غسل کروں گانہ لباس تبدیل کروں گا.

ابوجهل کا جوان سال لاکا عکرمہ بن ابی جبل اور دوسرے نوجوانوں کی تقریر بیں اورعور توں کی نوحہ خوانی وطعنہ زنی ایک فیصلہ کن مقابلہ کے لئے ماحول بیدا کر رہی تقیں وہ چاہتے ہے کہ جس طرح بدر بی مسلمانوں کو سربلندی اور غلبہ حاصل ہوا اسی طرح ابل کھ کو بھی اسلام اور مسلمانوں پرسربلندی حاصل ہوا ور سردار این قریش کے خون کا بدلہ یورے طور پر لیا جائے۔

ایوسفیان جور وسار قریش میں اسوقت نمایاں حیثیت کا مال تھا این مسرکر دگی میں کمرکے مین ہزار سور ماؤں کا اٹ کر مکیرمسلمانوں اور اسلام کومٹانے کے لئے نکلا اور مدینہ منور ہ کے قریب جبل اُحد سے سامنے

خيمه زُن ہوگيا۔

نبی کریم ملی استرعلیہ وہم کوجب اسکی خبر بہوئی تو آئی نے تجربہ کار صحابہ سے مشورہ کیا کہ الیسی صورت میں کیا اقدام کرنا چا ہتے ؟ اورکس مح ان کا مقابلہ کرنا چاہیے ؟

بجریہ کا عمردسیدہ صحاب نے بدرائے دی کہم کو مدینہ سے
باہر تککر جنگ کر نے کی ضرورت نہیں بلکہ ہم سنہ ہرکے اندرہی وشمن کا
انتظاد کریں جب وہ ازخو وجملہ آور ہوتو ہی بھر بھر بچر مقا بلکریں طح
ہم کو اپنے شہر میں ہرطرح کی سہولت اور طاقت ماصل رہے گی اور
وشمن کے لئے بہ آسان نہ ہوگا کہ وہ شہر بپر ازخود حملہ کرے۔ اگر وہ
ایسا اقدام کرے کا تو بلاست دشکست آعمائے گا۔

لیکن بعض اُن صحابہ کوجو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے ہے اور بدر کی فضیلت کو اس وقت حاصل کرنا چاستے تھے یہ دائے پ ند مہیں آئی مزید برآں ٹوجوان صحابہ نے بھی اِن کا ساتھ ویا اور اکثریت کی دائے یہ قراد پائی کہ شہرے یا ہر نکل کرہی قشمن کا مقابلہ کیا جائے۔
نبی کریم سلی اسٹر علیہ ولم نے سکوت فرطیا اور اپنے جمرہ میں فشریون کے دعر دسیدہ صحابہ نے اپنے چھوٹوں کی دائے بر مشریون کے کہ اعفوں نے بی کریم سلی انٹر علیہ ولم کے رجمان کے فلا ف ملامت کی کہ اعفوں نے بی کریم سلی انٹر علیہ ولم کے رجمان کے فلا ف

جب آپ جره مبارک سے باہر تشریف لاک توجی کی اسس زیب تن مقا فوجوان صحابہ نے اپنی رائے پرافہارِ ندامت کیاا درعرض کیایا رسول المٹریہی مناسب ہے کہ آپ شہرکے اندرہی وشمن کا مقابہ کریں ۔ آپ نے بیسٹنکوارٹ د فرمایا نبی کی ثنان سے یہ فلان ہے کہ حبب وہ النٹر کی راہ بی ہتھیار لیکر کھڑا ہوجائے تو بھر بغیر مقابلہ ستھیار نہیں رکھ یا ۔ آب الٹر کا نام نے کہ میدان میں نکلو۔ چنا پنچ جب آپ دینہ منورہ سے نکلے تو ایک ہزاد کالشکر ساتھ مقا ، کچه می دور آگے چلے تقے کر رأس المنافقین عبدالتّر بن اُبِیّ اشکریں شریک این سوسائقیوں کو علیٰدہ کر لیا اور نبی کر می التّر علیہ و کم لیا اور نبی کر می التّر علیہ و کم سے کہنے لگا کہ آپ نے ہم جیسے تجربہ کا دعمر رسیدہ لوگوں کی بات مانی اور نوجوان غیر آ زمودہ کار لوگوں کی بات مان کر مقالبہ کے لئے ملک سکتے آپ نے ہماری جانوں کو خطرہ میں ڈوال دیا ہم آپ کا سامقد نہیں و ے مکتے۔

وراصل بدا بک گہری سازش تھی جو منافقین نے مشرکین کہ سے فعنیہ طور برکر لی تھی تاکو مخلص مسلمانوں کو عین وقت پر ہراساں و پریٹان کر دیں ۔ لیکن اِن منافقین کا مقصد بورا نہ ہوا جبکہ انحوں نے دیجھا کہ بقیہ سات سومخلص مسلمان اپنے بورے عزم وارا دے کے ساتھ ووق سے نبی کر ہم صلی الشرعلیہ ولم کی قیاوت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہین سو منافقین کی یہ جماعت عبدالشربن اُنی کی مرکردگ میں مذینہ والیں ہوگئی۔

# جانتاران احد کے جندواقعات نبی ریم میں انٹرولیہ دلم

اور جانتارا نِ اسلام کا جائزہ لیا اسمبی چند کم عمریجے مجی مقف اسمنیں مدینہ والیں ہوجائے کا حکم دیا . حضرت دانع بن خدیجے رہ جواس وقت کم عمر محفظے یہ صورت حال دیجھ کر مجا ہدین کی صف ہیں پنجوں کے بل کھڑے ہوگئے تاکہ دراز قد نظر آئیں چاسنچہ ان کی یہ فدا کا دانہ تد ہیں ہوگئے سیکن انہی کے ہم عمر کارگر ہوگئی اور وہ نبرد آز ہاؤں ہیں شریب ہوگئے سیکن انہی کے ہم عمر سمرہ بن جند ہے کوجب والیس ہوجانے کا حکم ملاتو وہ بے ساختہ دونے سے اور اس حالت ہیں نبی کر عمر صلی النہ والیس عاصر ہوئے اور اس حالت ہیں نبی کر عمر صلی النہ والیس عاصر ہوئے اور وسی حاصر ہوئے اور داسی حالت ہیں نبی کر عمر صلی النہ والیس کی خدمت میں حاصر ہوئے اور وسی کی النہ والیس کی خدمت میں حاصر ہوئے اور وسی کی النہ والیس کی خدمت میں حاصر ہوئے اور وسی کی ایک کر میں النہ والیس کی خدمت میں حاصر ہوئے کی خدمت میں جانے کا حکم کی خدمت میں حاصر ہوئے کے خدمت میں حاصر ہوئے کی خدمت میں حاصر ہوئے کی خدمت ہوئے کے خدمت میں حاصر ہوئے کی جو خدمت ہوئے کی خدمت میں حاصر ہوئے کی خ

یارسول اللهم اگردافع رمزاس جنگ میں شرکی بروسکتا ہے تو

یں کیوں خارج کیا جار ہا ہوں ؟ جبکہ میں توت وطاقت ہیں رافع رہ سے مہتر ہوں . ہیں نے بار ہا رافع رہ کوئٹ تی میں بچھا ڈ دیاہے۔ آپ نے سمرہ کی اُولوالعزمی دیکھ کر دونوں ہیں شن کر الی سمرہ رہ نے آ گا فا نا افع رہ کو بچھا ڈ دیا۔ اسی طرح وہ بھی مجا دین اسلام میں شامل کرلئے گئے رافع رہ کو پچھا ڈ دیا۔ اسی طرح وہ بھی مجا دین اسلام میں شامل کرلئے گئے دافع رہ کو پچھا ڈ دیا۔ اسی طرح وہ بھی مجا دین اسلام میں شامل کرلئے گئے۔

البشمسلمانوں کے وقو قبیلے بنوسلمہ اور منبو طار نہیں کچھ بردلی سی پیدا ہومبلی مقی منگر فداکا رمسلمانوں کے جوش وولولہ کو دکھکر انہی ہمیت مبی بلند ومضبوط ہوگئی۔ بہالٹر کافضل وکرم مقاجوان وقوسلمان قبیلوں پر ہواجس کا قرآن مکیم نے اشار قادکہ کیا ہے۔

(آل عمران آیت علی)

النّر کے دسول صلی النّر علیہ و کم نے مجا ہیں اسلام کی اسلام صف بندی کی کرجبل آمد پشت پر آگیا اور پچاس تیرا ندا زصی ہر کو حضرت عبدالتّر بن جُبر فر کی فیادت میں بہاڑی ایک اہم گھا گئی پر مقرد فرما دیا اور سب کو یہ تاکید کر دی گرفتج یا شکست کسی حال بی مجمی اپنی جگہ نہ جھوڑیں۔

ایک اور روایت بیسے آپ نے فرمایا اگر پر ندوں کومبی ویکھوکر وہ ہمارے گوشت پوست کونوچ رہے ہوں تب ہمی این جگہ مارے گوشت پوست کونوچ رہے ہوں تب مجی این جگہ مارچھوڑ نا۔

جب فریقین کی صفیں مرتب ہوگئیں تونبی کریم ملی الشرعلیہ و کم نے ایک تلوار مل تقدیمیں کیکریہ فرمایا:۔۔ مین تیا خید ھائے آبا لیسینٹ بہتھیتہ۔

کون ہے جواس کوارکو اسکے حق کے ساتھ لے ! یا مسئنگر بہت سے ماتو اس سعا دت سے ماصل کرنے کے لئے آگے بڑنے منگر نبی کرمیم مل المشرعلیہ ولم نے اپنا دست میارک دوک ایا ۔ استے میں حضرت ابود جاندرہ اُ منے اور عرض کیا یاربول الشراس کوارکا حق کیا ہے ! آپ نے ادمث و فرایاحق یہ ہے کہ اسسے اللرکے دشمنوں کو ادمے یہاں تک کہ یہ خم ہوجائے۔

حضرت الورجانه أيض عرض كيايا رسول التغريب اس المواركو اس مع حق مع سائلة ليسًا بون .

آب في معدوه المحضرت ابودجاند رم كورسدوى -

(منجع مسلم استداحد)

مضرت ابود جانه رخ برست شجاع اور دلیرانسان عقرانمون نه اپناسرخ عمامه نکالااورسر پر باندها اور اکرت ، اترات ، نازوستی که اندازین مشرکین کی صفوں کی جانب ہے۔

نبی کریم ملی السّرعلی و لم نے جب امنیں اس مالت بین کیما تو فرما یا بیر چال السّر علی کوسخت ناپسند سے مگرا یسے وقت رمعنی ما جماد ہیں السّراس چال سے خوش ہوتا ہے )

د البدايه والنمايه ج م صلا)

باقامدہ جگ سنروع ہوگئی۔ سیدنا جمزہ دھ کے دلیرانہ مملوں مشرکین کی صفوں ہیں سراسیگی اور انتشار بھیل چکا تھا جبیر بھی توارا کھاتے اسکی لاش موت کے گھاٹ انرنی تھی جس طوب بھی نکل جاتے میدان فالی ہوجا تا تھا، مشرکین پر الٹرکا تہروغضب تھا جوسید نا حمزہ دورے بال بال سے بھوٹ رہ تھا، مشرکین کی صفیں درہم برہم ہوگئیں۔ بال بال سے بھوٹ رہ تھا، مشرکین کی صفیں درہم برہم ہوگئیں۔

چھپتا چھپتا گھرد ہا مفاا درا یک موقع پر وہ حضرت حزہ کی تاک میں ایک بڑے چھڑے کی جھپے جھپا بیٹا مفا۔ حضرت حزہ مذا دھرے گزرے ہی سفے کہ وحش نے بیجھ سے آپ کو نیزہ مارا جو آر پار ہوگیا، سید نا حمزہ ما چند قدم چلے گر را کھڑا کر کر بڑے اور جام شہاوت نوش کیا۔ آنا ہٹی وَ ڈانا دیکی سَراج عُونُ نَ۔

حضرت و تظله کا اسی معرکہ میں ابوسفیان سے مقابلہ ہو گیا۔ حضرت و تظلم نے دور کر ابوسفیان پر وار کرنا چا ہا ہی تھا کہ ایک کا فرشدا و بن اَ وس نے آپ پر وار کر دیا جس سے حضرت و تظلم رہ ستہید ہو گئے۔ شہاوت کے بعد بی کریم صلی الشرطلیہ و کم نے ارست و فرما یا میں نے دیکھا کہ ضظلم رہ کی لاش کو یا دلوں بی فرشتے غلل و سے رہے ہیں (اسی وجہ سے حضرت حفظلم کو یا دلوں بی فرشتے غلل و سے رہوا) لڑائی کے بعد جب ان کی لاش اُمھائی گئی توجیم سے تازہ یائی ٹیک رہا تھا۔ درون الانف ج مستلا)

مسلمانوں کے اس دلیرانہ اور جا نباز حملوں سے قرایش کم کے پیرا کھڑنے سٹروع ہو گئے اور وہ اِدمعراً وحرم خوج بنیا کر مجاگ کھڑے ہوئے ،ان کی عور ہیں جو اس جنگ ہیں شرکت کرنے آئیں مقیس پریٹان اور بدحواس ہو کر پہاڑوں کی جانب دوڑ پڑیں۔ اس وقت مسلمان مال ننیمت جمع کرنے ہیں مشغول ہو گئے۔

تا کہانی مصبیب ایرا ندازوں کی جماعت نے جبکو گھان پر حفاظت کے لئے بھا یا گیا تفاجب یہ دیکھا کوسلمانوں کو نیتے ہوگئی ہے اور

وہ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں تو اِن ہیں سے اکثر لوگ اس طرف بڑھے لیکن ان کے امیر حضرت عبدالتّرین جبر رِخ نے ہر چیندا نہیں روکا اور رسول التّرصلی التّرعلیہ و لم کا وہ ارت و یا دہمی ولا یا جس میں آئے نے گئی ان سے بہرصورت ہٹنے سے منع فریا یا حق الاست وہ لوگ یہ کہر کر رواٹہ ہوگئے کہ آئے کا غشا جنگ تک محدود منعا ۔ اب جبکہ جنگ ختم ہوگئی ہے اورمقصد حاصل ہوگیا ہے ۔ لہذا اب مقیرتے کی ضرورت نہیں ہم بھی مال مرکبی ہے اورمقصد حاصل ہوگیا ہے ۔ لہذا اب مقیرتے کی ضرورت نہیں ہم بھی مال منبحت جمع کریں گے۔ پہاڑی اُس کھا ٹی پر حضرت عبدالتّرین جبر رِفز کے ساتھ صرفت

وسل صفرات رو گئے جصول غنیمت کے شوق نے إدھر مسلمان تیرا ندازوں سے جگہ فالی کراوی اور مسلمان تیرا ندازوں سے جگہ فالی کراوی اور مسلمان کی دستے سے ساتھ ور وہ فالی ویر مسلمانوں میں بنتے اپنے جبکی دستے سے ساتھ ور وہ فالی ویر کھا تی کی جانب چڑھ آئے اور اُن محافظین کوشت ہید کر دیا۔ بھر میدان ہیں مسلمانوں کی فلین کوشت ہید کر دیا۔ بھر میدان ہیں مسلمانوں کی فیس در بھم پر ایک ٹوٹ پڑے۔ مشرکیوں کی اس ناگہانی اور یکبار کی حملہ سے مسلمانوں کی فیس در بھم برگئیں۔

اسلمان والدحضرت ممان را می اسلمان ای اورسلمان کے اس برخواسی میں دوست و دشمن کا میں اسلم میں ایک میں ایک وسے میں ایک اسلمان کے ایک اسلمان کے ایک اسلمان کا میں اسلمان کا فروں کا مقا بلرکیا لیک میں میں اسلمان کے ایک مفاظت کیئے میں میں اسلمان کے بیاد کا میں ہوگئے۔ اس افوا ہ نے مسلمانوں میں میں اسلمانوں میں میں ایک دوس پر تلواری جینے گئیں۔ حضرت حذیف کو اسلمانوں کے ایک وس کے اسلمانوں میں میں ایک دوس کے اسلمان کے احقوں میں ایک مسلمان کے احقوں میں میں ایک مسلمان کے احقوں میں میں ایک مسلمان کے احقوں میں میں ایک مسلمان کے احتوال

اب ہم زندہ رہ کرکیا کریں ؟ آؤاور جنگ کا فیصلہ کرکے دم لو۔ اب ہم زندہ رہ کرکیا کریں ؟ آؤاور جنگ کا فیصلہ کرکے دم لو۔ مثبہور مؤرخ ابن سعدرہ فریاتے ہیں کہ اس لیجل اور اضطراب ہیں صرف چودہ اصحاب کرام نبی کرمیم ملی السرطلیہ ولم کے ساتھ رہے ، جہاجرین ہیں سے سات اور انصار میں سے سات حضرات جن کے نام ہمی ابن سعدہ نے نقل کئے ہیں ۔

فرون جناب المسلم میں حضرت انس رہ سے ایک روایت منقول ہے کہ جب مشکون کا و باز آپ پر بڑھ گیا تو آپ نے بمند آ واذہ سے اور جنت ہی میرا

رفيق سينے ؟

انھاری کے ساتوں آدمی اس دقت آپ سے پاس مقے۔ سا کے سات انعماری باری باری سے آپ کے سامنے آئے اور مشرکین سے رو کرمٹ ہید ہوگئے۔ رصیح مسلم ج اسٹ )

ان ہیں حضرت ذیا د بن سکن رہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ جب وہ زخم کا کر گریٹرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم نے فرطیا ان کو میر ۔ ے قریب لاؤ صحابہ نے ان کو آپ کے قریب کر دیا ۔ حضرت ندیا ورہ نے اپنا گر تھا ۔ آپ کے قریب کر دیا اور اسی حالت ہیں اپنی جان اپنا گر تھا ۔ آپ کے قدم مبالک پر دکھ دیا اور اسی حالت ہیں اپنی جان السر کے حوالہ کر دی ۔ رضی المن میں ایک جات السر کے حوالہ کر دی ۔ رضی المن میں ایک جات کے دالہ کر دی ۔ رضی المن میں ایک جات کے دالہ کر دی ۔ رضی کا منت میں ایک جات کے دالہ کر دی ۔ رضی کا منت میں ایک جات کے دالہ کر دی ۔ رضی کا منت میں ایک جات کے دوالہ کر دی ۔ رضی کا منت میں ایک جات کے دوالہ کر دی ۔ رضی کا منت میں ایک جات کے دوالہ کر دی ۔ رضی کا منت میں ایک جات کے دوالہ کر دی ۔ رضی کا منت میں ایک جات کے دوالہ کر دی ۔ رضی کا منت میں ایک جات کے دوالہ کر دی ۔ رضی کا منت میں ایک جات کی دو رضی کا منت کے دوالہ کر دی ۔ رضی کا منت کی جات کے دوالہ کر دی ۔ رضی کا منت کی جات کے دوالہ کر دی ۔ رضی کا منت کی جات کی دو رہ کے دوالہ کر دی ۔ رضی کا منت کی جات کی دو رہ کی دو رہ کے دوالہ کر دی ۔ رضی کا منت کی دورہ کر دی کے دوالہ کر دی ۔ رضی کا منت کی جات کی دورہ کی دی دورہ کی کے دورہ کر دی دی دورہ کر دی دورہ کی کر دی کر دورہ کر دی کر کر دی کر کر دی کر

وثدران مرارح بن ابی و قاص نے موقع پاکہ سول الٹرسلی الٹریلی ال

پرایک پیقرمچینکاجس سے آپ کا دندان سنسپید ہوگیا اور نیجے کا ہو ا زخمی ہوگیا حضرت سعدرہ فریائے ہیں کہ اس موقع پر ہیں اپنظیقی جا منتبہ کے نقل کا جسقد رحریص وخوا ہشمندر یا اتناکسی کے قتل کا مجمی حریص نہ ہوا۔ دفتح البادی ج ، صافته)

ریک میم الدار می میملوان سے جو قرایش کا نامی گرامی پہلوان سے
آپ پراس ذور سے حملہ کمیا کو رخصار مبارک زخمی ہوگیا اور آہنی خود
کے دیو صلقے رُخسار ممارک میں گھس سے ۔

اسے بعد شہد لگا:۔
خد هاد آنا ابن قشید مرومکھویں ابن تمیہ ہوں۔
آپ نے ادت د فرطیا:۔
آپ نے ادت د فرطیا:۔
آٹ ماک انتاہ۔

التريف تحمد وليل ونوادكروبا.

چندروز تھی نہ گزرے تھے کہ النیر تعالیٰ نے اس پر ایک پہاڑ<sup>ی</sup> بكرامستط كروياجس نے أسے اپنے سينگول سے مار ماركر تكريب تكرى ويا۔ دفتح الدرىج، ص<u>ا۲۸</u>) عبدالتُدين شهاب مشرك في يقر اركرآ في كي ييشاني مبارك كوزخمى كرويا جهره انور يرجب خون بهنے لگا توحضرت ابوسعيد خدرى دہ کے دالد ماجد مالک بن سان رہ نے تمام خون چوس کر جیرو الور کوصا ب كرويا. آيشے ارث و فرمايا :-لَنُ تَعَتَّلُكَ التَّامُ -

جہتم کی آگ تجھکو سرگزنہ چیوے گی۔ د ذرگانی و مست

ستبدنا طلخة كي جانبازي مشركين كاس بقراد اور دباؤك باعث آمی ایک گرمے میں گریڑے

حضرت علی بغوا ورحضرت طامه رہز نے سہار ا دے کر آپ کو کھٹوا کیا۔ایک موقعہ پرسیدنا طلحه دخ نے نبی کریم صلی الشرع لیہ ولم کو ایسے کندھوں پراُ مطّاکر ایک بلندمقام پرچڑھا دیا۔ سید ناز بیررہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہیں ہے نبی کریم صلی الشرعلیہ ولم کویہ فرماتے سنا ب أوتحت كالمحن

طلحدم فسنه البينے بنت واجب كرلي .

حضرت قيس بن ابي ما زم رد كمينة بي كه بي سنے حضرت طلحه يز كا وہ باتھ ويجاجس مع أمفول في رسول الترسلي الشرطلية ولم كوا عد ك ون مشرکین کے جملے سے بچایا تھا وہ بالکل شل ہوگیا تھا۔

حضرت جا ہر بن عبدالتّٰدرِم بہتے ہیں کہ وشمنوں کے وار روکتے رد کتے حضرت طلحہ رہنو کی انگلیاں کٹ گئیں تھیں ۔ اس روز حضرت طلحہ رہ کو (۲۵) يا (۲۹) زخم گُه مقه.

سسيده عائث مرم فرماتی ہيں کرستيد نا ابو بكرصة بن رم جب

مجى غزوهٔ أحد كا وكركرت توفر ما ياكرت به المحتى غزوهٔ أحد كا وكركرت توفر ما ياكرت به الكافرة من المحت الله المائة كيك رام. يه ون توسارا فلي كيك رام.

### حضرت سعد اورحضرت ابو دجانه الى فيدا كاري

حضرت سعد بن ابی و قاص رہ بڑے تیراندا زعفے المدکے دن ایک ہزارسے زائد تیر جلائے ، رسول الٹرصلی الٹرعلیہ وہم کو اپنی پیٹھ کے چیچے ہے لیا اور مشرکین کے جس قدر بھی تیرآتے اسکوا پنے ہے اور مشرکین کے جس قدر بھی تیرآتے اسکوا پنے ہے اور کی لینے ہفتے ۔ نبی کریم صلی الٹرعلیہ ولم نے اپنے رک لینے ہفتے ۔ نبی کریم صلی الٹرعلیہ ولم نے اپنے میتے ۔ ترکش کے تمام تیر نکال کر اِن کے سامنے ڈال ویٹے اور فراتے ہے۔ آرٹ کے مامنے ڈال ویٹے اور فراتے ہے۔

ترجلا تجديد ميرك مانياب قربان مول

سید ناعلی روز فرمات ہیں کہ ہیں نے سوائے سعد بن ابی و قاص روز کے کسی اور کے لئے یہ خمیل نہیں سنا دبخاری غزو ہ اُمد صارہ )

مسی اور کے لئے یہ خمیلہ نہیں سنا دبخی سبر سنگر آپ کے سامنے کھڑے ہوگئے اور کیشت مشرکین کی جانب کر دی تھنی ۔ تیر برتیر بطے آرہے مقے مگر ابود جانہ روخ حرکت نہیں کرتے تھے کہ کہیں کوئی تیر آپ کولگ نہائے۔ البود جانہ روخ حرکت نہیں کرتے تھے کہ کہیں کوئی تیر آپ کولگ نہائے۔

حضرت قباری جال شاری حضرت قتاده بن نعمان فرماتے میں کہ اُحد کے دن بی بھی بی کہ اُحد کے دن بی بھی بی کہ

صلی الشرعلیہ ولم کے چہرہ اقدس کی حفاظت سے لئے سامنے کھڑا ہوگیا مقالم الدیشمنوں کا کوئی تیرآئی کوزخمی نکر دے۔ دشمنوں کا آخری تیرمیری آنکو پر ایسا لگا کہ آنکھ کا فرصیلا باہر کل آیا یں نے اُسکو اپنے یا تھ بیں لے لیا اور آگ کی خدمت ہیں حاضر ہوا آپ یہ دیکھ کر آب دیدہ ہوگئے اور میرے لئے وُ عافر مانی :"اے الشرجی طرح قبادہ رہ نے تیرے نبی کے چہرے کی حفاظت فرا۔"
کی ہے اسی طرح تو بھی اُسکے چہرے کی حفاظت فرا۔"
یہ وُ عادے کر آپ نے آنکھ کے دھیلے کو اُسکی اپنی جگہ دکھ دیا،
الشرکی قسم اُسی وقت میری آنکھ بالکل صحیح وسالم بلکہ پہلے ہے بہت مرادی الشرکی قسم اُسی وقت میری آنکھ بالکل صحیح وسالم بلکہ پہلے ہے بہت م

مضرت انس بن نصر کی شبهاوت مدرد بنان فرات بن که

شہادت میں عجیب وغریب ہے وہ رسول النہ صلی اللہ علیہ وہ سے کہا کرتے ہے یہ اسلام کی پہل لڑائی غزوہ بدریں شریک نہ ہوسکا تھا اگر دو بارہ ایسا کوئی موقع آئے تو آپ دیجییں گے کہ بیں اللہ کی راہ بیں اگر دو بارہ ایسا کوئی موقع آئے تو آپ دیجییں گے کہ بیں اللہ کی راہ بیں کسی جا نبازی اور سرفروشی دکھا وُل گا بجب معرکہ آحد میں کچھ لوگشکست کھا کر بھاگ دہے تقتے تو حضرت انس بن نضر رخ نے اللہ کو پچارا اور کھنے گئے اے اللہ مسلما نوں سے جوفعل سرز و ہوگیا ہے میں تیری جناب میں اسکی معذرت بیش کرتا ہوں اور جوعمل مشرکیین نے کیا ہے میں اُس سے بری اور بیزار ہوں۔

السك بعدا سك برسط توحضرت سعد بن معافرة نظرا ئے فرایا: أین یَاسَعُدُ اِیْ اَجِدُ مِن يُجَالِجُنْ اَنْ دُوْنَ اُحَدُ،

اُک سعدرہ کہاں جارہے ہو ؟ میں جبل اُحد کے نییجے جنت کی خوسٹ بومحسوس کرر ہاہوں ؟''

یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے اور وشمنوں کا سخت مقابلہ کیا یہاں یک کہ سٹ ہید ہوگئے ۔ لڑائی کے بعد جب شہید وں کوجمع کیا گیا توحضرت انس بن نضر پڑھے ہے ہو گئے۔ اور تیر کے اسٹی سے زیادہ زخم شمار کئے گئے۔ مراضی اللہ انسازی جا صاف کے گئے۔ مراضی اللہ انسازی جا صاف ک

سے پہلے حضرت کعب بن مالک نے آنحضرت کی الشرطلیہ ولم کو صحیح وسالم حالت بیں دیکھا تو پکاراً کھے :-

ا مسلمانوتمهي بشارت بهورسول الترصلي الشرعليه ولم موجود حضرت کعیش کی ایک ہی آواز پر صحابہ پروا ندوار آپ کے گروآ کر میع ہونے گئے۔ یہ منظر دیکھ کرمٹ ہورمشرک سروا را بی بن خلف گھوڑا ووڑا یا ہوا مجمع کے قربب پہنچ گیا ۔ مکہ ہیں اُس نے اپنے گھوڑ سے کو خوب کھلا یلا کرموٹا تازہ کیا مقا اور پیرکہا کرتا مقا کہ اس پیرسوار ہوکرمحمد دھلی اس عليه وم كوفتل كرون كا جب وه قريب بهوا توبه حابه نے آپ كواس كى ا طلاع دی . آب نے ارسٹ د فرمایا انشارالنگریس ہی اس کوتست ل كرون كا عب وه بالكل قريب أكبيا توحضرت حارث بن ممتدره كالنيزه لے کر آہے نے اُس کی گر دن پر ایک کوچہ دیاجی سے وہ بلبلا اُنھٹا ا درجلًا يَا ہوا والبس ہواكہ النَّركي تسم محدٌ نے مجعبے مارڈ الا ۔ اسكے لوگوں نے اسکوعار ولائی که معمولی زخم پیدا تناشور و پکار بالیکن و ه اسی طسسرح چیختا میلا تا مقام سرف پہنچ کرمرگیا۔ داسدایہ والنہایہ جم صصیا) مشركين نيه مسلما نوب كي نعشوں بر اينا بغض وغياد بكالمنا مشروع کیا .نعشوں سے ناک ، آنکھ ، کان ، اِنظابیر کاٹنے گئے .عورتیں تھی اس مُزولی میں مشریک ہوگئیں۔ ہند ہ نےجس کا باپ تمتیہ جنگ بدر میں حضرت حمزورہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا اُس نے ستید ناحمز ہ رنو کا پیٹ اورسينه چاک کيا اور مالت غضب بين جگر مکال کر چيا ديا لسکن وهملق ہے اُتر نہ سکا تو اُگل ویا اور اس خوشی ہیں سید ناحمزہ یفر کے قاتل وحشی بن حرب کو اسنے گلے کا زلور وے دیا۔ درر قانی ج مسلا) سٹرکین کا یہ آخری کا م مقاجو میدانِ اُحد بیں سلم نعشو*ں کے ساتھ ہور* ہا مقااس کے بعد شبها دت حضرت سعد بن ربیع روز این کی روانگی کے بعد بی کریم اللم

اور خيريت يوحيف!

حضرت زیدرہ فرماتے ہیں کہ نعثوں ہیں ڈھو نڈتا ہو احضرت سعد بن ربیع رہے پاس بہنچاتو دیکھا کہ امبی اُن میں زندگی کے بچھ آثار باقی ہیں جسم پرتیراور تلوار کے ستر زائدزخم بیں میں نے رسول الشر ملی الشر علیہ و لم کاسلام اور آپ کا بیغام میہ بیایا ۔ حضرت سعد بن رسیج رهٔ نے نہایت بث اشت اور مسترت سے جواب ویا ؛۔

دسول الشروسلی الشرعلیه ولم) پرسلام بو ا و دیم کومچی سلام ،

ميرے سركا رم كوميرانجى يەپيام مېنجادينا.

یا رسول الشرواس وقت میں جنت کی خوست بومسوس کرر ما ہوں، ا ورمیری قوم انصارسے به که ویناکه اگر رسول انترصلی انشرملیه ولم کوکونی تكليف بهنجي عبكرتم ميسسه ايك آنكومهي ديقف والى موجود موتوسمحوليا كه المترك بال تمهاراكونى عدرمقبول مرسوكا.

اس سلام و پیام کے بعد حضرت سعد بن ربیع رہ انصاری کی روح پر وانہ كركتي - دَخْمَةُ الله عَلَيْد ورُرْقان بر صلاي

حصرت ایی بن کعب مجیی اس موقعه پرموجو دمتے و ہ فرماتے ہیں کہیں والیس ہوا اور نبی سريم لى الترعلية ولم كواس وا تعركى خبروى آب في في السنكر فرمايا !-الشرائس پر رحمت فرمائے.الشرا ور اسکے رسول کا خیر خواہ اور و فا دار دیا، زندگی میں بھی اور مرتے وقت بھی۔

> (استبعاب ابن عبدالبرچ ۲<mark>۵۳</mark>۶) (حاشدامایه)

منهما وت سبديا حمره رمز سيدنا دنشهدار كي ملاش بين خونيفن في

أتخضرت سلى الشرعلية ولم في الحله جبل أحدى بطن وا دى بي ناك أبحد ، كان سے ہوئے تکم وسینہ ماک حالت ہیں یائے سے تشمنوں نے بری بیگری سے سنہ بدکر دیا تھا۔ برول آزار منظرو بچھ کر آئے کے آنسونکل آئے ول مجرآیا فرمایا ہے

آبیا دے چیا تم پر الٹرکی رحمت ہوجہا ں بیک مجھے معلوم ہے تم بڑے نیک اورصلہ دھی کرنے والے مقے.

اگرصفیة م اسید ناحمره م کی بهن اسکے حزن وعم کا اندلیشه نهوتا تومیں تم کو اسی حالت ہیں جھوڑ دیتا کہ درندے اور پر ندے تم کو کھالیتر مجرقيامت كے دن يورى عزت دستان كے سابق تمهارا ہر ہرجانور کے بیٹ سے حشر ہو"ا۔"

معیراسی جگہ کھڑے کھڑے آپ نے بیمبی اعلان فرمایا:۔ الشركي قسم أكر الشرتعالى نے مجھے كا فروں پرغلبردیا تو آسيسے بدله شتر کا فروں کی لانشوں کو پھاڑ دوں گا۔"

ابھی آئے سٹنے میمی مذیا سے منے کسور ہ سحل کی آیت ماللا انازل مونی اور آی کو ایسا کرنے سے روک دیا گیا۔ (متدرک ج منطال) معجم طبرا نیٰ کی ایک روایت ہے کرحضور نے ستید ناحمزہ رہے کو ستدالشهدار كاخطاب دياي-

(حضرت جمزه رف قیامت یک کے تمام شہیدوں کے سردارہیں،

عبدالترين فيش يغكى والهانه

شهادت حضرت عبدالتربن محبث س اسى عزدة أمدين ضرت

شہادت کا واقعہ مجی میت آیا۔حضرت معد بن ابی و قاص رہ کہتے ہیں کہ اُحد کے دن جنگ شروع ہونے سے بہلے عبد اللّٰہ ہن جبن رہنے محبکو ایک طرف بلاکر تنبیا تی میں یہ کہا:۔ ایک دوسے کی دعا پرامین سمے۔

حضرت عبدالسُّرین جنش رہ نے میری اس دُ عابر آمین کہی ۔ مجرا سکے بعد وہ اس طرح دُما کیلئے اعتداُ تصائے :۔

اے اللہ اِ آج میرا ایسے وشمن سے مقا بلہ ہوجو بڑاسخت اور زور آنہ ما ہوا وری کے لئے مقابلاً کو زور آنہ ما ہوا وری کے لئے مقابلاً کو اور آنہ ما ہوا وری کے لئے مقابلاً کو اور میں محصر شہید کر دے اور مبری معش کو بھاٹر دے اور مبری معش کو بھاٹر دے۔

اور اے پرور دگارجب یں آپ سے طاقات کروں تو آب محصد دریافت فرائیں اے عبدالتریہ تیرے ناک ، کان ، باتھ، پیر کہاں کے ہیں ؟ تو میں عرض کروں کہ

ا الشّرتيرى اورتيرك رسول كى راه مين بكارُ اكيا بون! البراك الشّرتوية فرمانا: يَاعَبْنَ اللّهِ قَدْصَدَ قَتْ السّراك الشّروية فرمانا: يَاعَبْنَ اللّهِ قَدْصَدَ قَتْ السّراك عبدالسّروسيّاك.

حضرت سعد بن ابی و قاص رہ فرائے ہیں کہ ہیں ہے ان کی اس و عابر آہیں کہی۔

ہم اُمد کا معرکہ شروع ہوا دونوں حفرات کو ایسے ہی قہمن

سے سابقہ پڑاجس کی اسھوں نے دُوا مانگی تھی جھرت سعدرہ فرماتے ہیں

کہ شام کے وقت نعشوں ہیں حضرت عبداللّہ بن جش رہ کو دیکھا کہ انکی

ناک آ انکھ اکان کے ہوئے ہیں۔ خداکی قسم اُن کی دُفامیری دُماہے

کہیں مہتر تھی۔ (حدیث مرسل میج متدرک ہوستاند)

اس واقد کے بعد حضرت عبداللّٰہ بن جیش رہ ہجستا ہے اللّٰہ اُن کی اللّٰہ اُن کی اوا میدائیں

من مواجہ اللّٰہ بن جسم میں میں میں میں میں میں اُن کی دُما میں کہا ہوں کے اُن کی دُما ہوں کے اُن کی دُما ہوں کے اُن کی کہا ہوں کے اُن کی اُن کی دُما ہوں کہا ہوں کہا ہوں کے اُن کی دُما ہوں کہا ہوں کے اُن کی دُما ہوں کہا ہوں کے اُن کی دُما ہوں کے دور اُن کی کہا ہوں کے دور ہوئے۔ (اصابہ ج معندہ)

#### ستبدناعبدالتد بن عمروبن حرام من شبهادت المصابيط ماريف كر

والد ماجد ہیں جو اسی معرکہ ہیں شہید ہوئے۔ حضرت جایر فراتے ہیں میرے والد غزوہ اُصدیں سنسہید ہوئے۔ کا فروں نے اِن کا مشلہ کیا د ناک ، آئکھ کان وغیرہ کے ہوئے ہوئے ) جب ان کی لاش رسول الشرطی الشرعلیہ وہم کے سمامنے لائی گئی تو ہیں نے اپنے والد کے منھ سے کپٹراا مٹھا کر دیجھنا چا لی سمامنے لائی گئی تو ہیں نے اپنے والد کے منھ و کھنا چا لا تو بچرمنع کیا گیا۔ توصحا بہ کرام نے منع کیا بیس نے دوبار ہمنھ و کھنا چا لا تو بچرمنع کیا گیا۔ کئی رسول الشرطی الشرعلیہ و کم نے اجازت وے وی میری بچودیی فاظمہ بنت عمر و کی منظر و بچھ کر بہت رونے گئی۔ آئے نے ادر اور فرایا کیوں بنت عمر و کی ہوئے ہیں۔

دسول السُّر على ولم كالمشارية مقاكه يه واقعه رنج وغم كالمشارية مقاكه يه واقعه رنج وغم كالمنبي سب بلكه بري عزت ومسرت كالمقام سب كه فرشته أنبرسايه كئه بوسي السُّر عن وحضرت جا برية فريات بين كه ابك دن دسول الشُّسِل السُّر على السُرّ السُّر على السُرّ السُّر على السُلْم السُّر على السُلْم السُّر على السُّر على

بیس نے عرض کیا یا دسول النہ اَ پ کومعلوم ہے میرے باب عبدالفرہ جنگ اُ مدیس شعبید ہوئے ہیں اور کثیر آل وعیال اور قرض کا بوجھ جھوڑ گئے ہیں کچھ زبین وجائیدا دہمی نہیں چھوڑ ی جس کے ذریعہ بیں گھروالوں کی کفالت کرسکوں ہی غم ونکر مجھے سائے رکھتا ہے۔

میں گھروالوں کی کفالت کرسکوں ہی غم ونکر مجھے سائے رکھتا ہے۔

آپ نے میری یہ بات سنگر فرایا کیا میں تجھ کو ایک خوشنج ہی ندمنا وَں ؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں ضرور سنائے یا آپ نے ادث و فرمایا اللہ تعالی نے کسی بھی بندے سے منعد ورمند کام نہیں کیا گرزیرے فرایا اللہ تعالی نے سے بعد شہادت بالمث فر بات کی ہے اور یہ کہا اسے میرے بندے باپ سے بعد شہادت بالمث فر بات کی ہے اور یہ کہا اسے میرے بندے بین کمیا ہے میرے بندے بین کیا گریں کے بندے باپ سے بعد شہادت بالمث فر بات کی ہے اور یہ کہا اسے میرے بندے بین کیا ہے میرے بندے بین کیا ہے میرے بندے بین کیا ہے میرے بندے میں کیا اے میرے بندے میں کیا اے میرے بندے باپ تین تمنا میرے آگے میں شی کر ! تیرے باپ نے عرض کیا اے میرے میں کے ایک تمنا میرے آگے میں شی کر ! تیرے باپ نے عرض کیا اے میرے میں کیا ہے میرے کیا ہے کیا ہے میں کیا ہے میں کہا ہے میرے کیا ہے میرے کیا ہے میں کیا ہے میرے کیا ہیں تمنا میرے آگے میں شی کر ! تیرے باپ نے عرض کیا اے میرے کیا ہے میں کیا ہے میں کیا ہے میں کر ! تیرے باپ تیا کی کیا ہے کر کیا ہے کہا ہے کیا ہے میں کیا ہے میں کیا ہے میں کیا ہے کہا ہے کر کیا ہے کیا ہے کہا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کر کیا گیا ہیں کیا گوا کیا گوا کی کیا ہے کر کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہیں کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کر کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کہا ہے کیا ہے کر کیا ہے کر کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کر کیا ہے کیا ہے کیا ہے کر کیا ہے کی

رب میرسی تمنا به ہے کہ مجھے دو بار و زندہ کر اور این مرا و میں دوبارہ شہادت كاموقعه عطا فرما.

الشرتعالى فراياية تونهين موسكتاءاس سقيه مقدر موجك م مرفع معدووباره واليي نهي بوگي-دفتح الباريج ٣ مت بابتني المجابد أن يرجع الى الدنيا)

عمروبن الجبوح رط كي

## سيدنا عمرو بن الجموح يزكى شبهادت اسى غزدة أحدين صر

شبِها دت بیش آئی۔ بیصحابی حضرت جابر رہ کے بیچو یا ہوتے ہیں۔ اِن کی شہاوت کا واقعہ بھی عجیب وغریب ہے۔حضرت عمرو بن الجموح رہ کے ہیر میں لنگ تھا اور یہ لنگ معمولی نرتھا بلکہ نمایاں تھا۔ان کے تیار بیٹے تھے جو ہرغزوہ میں رسول النمسلی السّرعلیہ ولم کے ہمرکاب ر ا کرتے مقے . المدكے دن جلتے وقت المفوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اس غزوہ میں میں بھی تمہارے ساتھ حلوں گا! بیٹوں نے کہا اہا جان ! آپ معذور ہیں اللّٰہ کی کتاب نے آب کو گھر بلیٹے رہنے کی اجازت وی ہے۔ آپ اسس اجازت سے کیوں نہیں استفادہ کرتے ؟

باپ کومٹنو تی شہرا دت نے بیتا ب کر دیا مقیا۔ بیٹوں سے مشور ہے کو قبول نہیں کیا انگر تے لنگر اتے بارگاہ نبوی میں حاضری ہوئے اورعرض كيايا رسول التدوميرے بيٹے مجھ كو آت كے سابھ جها ديس سشر يك ہونے ہے روک رہے ہیں۔

وَاللَّهِ إِنِّي لِكُمْ جُولُ أَنَّ أَكُمْ بِعَوْجَتِي هَذِ مِي فَى ابْعَتَة -اللرکی قسم ہیں پوری اُمیدرکھتا ہوں کہ اپنے اسی لنگڑے پیرکے سابھ جنت کی رئین کو روندوں ۔

آ ہے نے ان سے اس شوقِ شہادت کو دیجے کربطورنستی فسسرمایا الشرنے تم کومعذور کیاہے تم پر جہاد فرض نہیں۔۔ مھرآپ نے اُن سے بیٹوں کی طرف مخاطب ہوکر فرایا اگر امضیں نہ روکو توکیا حرج سے ؟ شاید النّد تعالیٰ انتخیس ابنی راہ کی شہادت نصیب کرے۔

(سیرت ابن بشام ج ۲ مث)

یہ سنتے ہی حضرت عمروبن الجموح رض اپنے گھر دالیں ہوئے اور جہاد کی تیادی سفروع کر دی۔ اُصد کی جانب چلتے وقت قبلہ کی جانب منھ کیا اور بیہ وُ عا مانگی:۔ اَ لَلْہُ مَّمَ الرَّبِمُ قَنِّي النَّهِ كَا يَا لَا مَارِي اللَّهِ كَا يَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

جانب نه لوها.

ذوق وشوق کے ساتھ میدان جہاد کی جانب جلی پڑے۔ اپنی طاقت اور بساط سے مطالِق جہاد کی جانب جلی در اپنی طاقت اور اپنی اس قسم کو مطالِق جہاد کی جانب طاحت نوش کیا۔ رضی النیرعند ۔ اور اپنی اس قسم کو پوری کیا جو النیرکے رسول میں النیرعلیہ ولم کے حضور میں بیش کی تھی ۔

اسی غزوہ اُمدیس سید ناعمرو بن الجموح رہے۔ علارہ ان کے بیٹے خلآ دبن عمرورہ اور مہبونی عبدالٹر

ایک عظیم کرامت

بن عمر درہ بھی شہید ہوئے بحضرت عمر و بن الجوح رم کی بیوی ہندہ

بنت عمر ورہ بیان کرتی ہیں کہ جہا دختم ہونے سے بعد نعشوں کو جب

وفن کرنی تیادی کی جارہی تھی تو ہیں نے اپنے شوہ رحضرت عمر و بن الجور اور بھائی عبد التّد بن عمر و رم کی لاشوں کو ابک

او ربیٹے خلآ د بن عمر و رہ اور بھائی عبد التّد بن عمر و رم کی لاشوں کو ابک

او نظ پر دکھ کر مدینہ طیت کی جانب ہے با با چا ہا کہ و ہاں ان تینوں کی

تدفین عمل ہیں آئے لیکن جب ہیں اونٹ کو مدینہ طیت کی جانب ہا تکتی

تو تیز چلنے لگتا تھا۔ یہ صورتِ حال ہیں نے نبی کریم صلی اللّہ علیہ ولم سے

بیان کی آئے نے میا تھا۔ یہ صورتِ حال ہیں ان کیا عمر و بن الجموح رہ نے دینہ طیت بیا کیا عمر و بن الجموح رہ نے دینہ طیت سے

سے چلتے وقت کھے کہا تھا ؟

مِين مُنْ جُوابِ دِيا يَا رسول النَّمْرِوهِ عِلْتَ وقت مِهِ دُعا كررت المُعَادِيةِ وَقت مِهِ دُعا كررت المُعَاد اَلْتَالْمُ مَنَّامُ مِنْ قَانِي الشَّمَّا كَا لَا مُنْ مَا كَا لَا مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ م '' سے اللہ مجھے نئہا دن نصیب فریا اور گھر کی طرف والیں نہ لوٹا۔'' امپر نبی کریمے ملی اللہ علیہ ولم نے فریا یا تب ہی تو اونٹ مدینہ کی جانب نہیں جیلیا اور یہ ادمث اد فرمایا :—

وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِم إِنَّ مِنْكُمُ مَنْ لَوُ السَّمَ عَلَى اللهِ النَّ مِنْكُمُ مَنْ لَوُ السَّمَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْ المُلْمُ اللهِ

(زرقان ج ٢ صنف)

قسم ہے اُس ذات باک کی جس کے قبضہ قدرت ہیں میری جان ہے نم میں بعض بندے ایسے بھی ہیں آگر وہ کسی بات برقسم کھالیں توالٹ اُسے صفرور پور آگر دے گا ، ایسے لوگوں ہیں عمروہ ن الجموح رضی شامل ہیں میقیناً میں نے اُسٹیں اپنے بیرکے لئا سکے ماتھ جنت میں چلتا ہوا و کھا ہے ،

اسکے بعد آپ نے اُن کی بیوی کومنٹورہ و پاکر اُمنیں جبل اُحد کے وا<sup>ن</sup> ہی میں ونن کر دیں۔ چنا بچہ اُحد کے قریب ہی اُمنیں وفن کر دیا گیا۔

سبار باختیر نظری شبها دت بن ختیر نظری شبه را می شبه این منتیر نظری خزو و مدری شبه دیر کی مقر

غروہ احد کے دن آنحضور سی اللہ صلیہ وہم کی فدمت ہیں عاصر ہوئے
اور عرض کیا یارسول اللہ جنگ بدر کے موقعہ پر میرے اور بیٹے سعار
کے در میان قرعه اندازی کی گئی تھی کہ آپ کا کون ساتھ دے اور کون گھر کی نگرانی پر دے ؟ فرمہ میرے بیٹے کے نام نکلا اور غروہ بدر
میں شرکت کی معاوت اس کی قسمت ہیں تھی اور وہ اس غروہ ہیں شہید بھی ہوگیا۔ یارسول اللہ میں اس سعاوت کا بڑا ہی حربی اور مشہید بھی ہوگیا۔ یارسول اللہ میں اس سعاوت کا بڑا ہی حربی اور مشہید بی شرکت کی میں گھر پر دہ گیا۔ یارسول اللہ میں اس خروں اللہ میں اس سعاوت کا بڑا ہی حربی اور مشب ہیں نے مشب ہیں گھر پر دہ گیا۔ یارسول اللہ میں خربی بی اس میں اس میں وہیل شکل ہیں اپنے بیٹے سعدرہ کوخواب میں در کھا ہے نہایت حسین وجبیل شکل ہیں اپنے بیٹے سعدرہ کوخواب میں در کھا ہے نہایت حسین وجبیل شکل ہیں

جنت کے باغات ہیں مبروتمفریج کرر ہاہے اور مجھ سے یہ کہتا ہے ایّا جان! آپ میں بہاں آجائے اکد دونوں جنت میں کیا مقدرہیں۔

یادسول الله الله الله وقت میں اپنے بیٹے کی مرافقت کامشاق ہوں،
ہوڑھا ہوگیا ہوں، ٹریاں کمزور ہوگئیں ہیں اب تمنایہ ہے کہ کسی طرح اپنے
دب سے جا ملوں! یادسول الله الله الله وعا فرمائیے که غزوہ اُحد میں مجھے شہاد فصیب ہو۔

رسول المترسى السُّرعلية ولم في بور صفتيمه كي لي وعا فرائ. مصرت فلي يورك فرائ وطورت فلي السُّرية بورك وفي وشوق مع مركز أحدين سَري بوت اور جام شها دت نوش كيا. داداد المعادم اصلا

سقے ابتداریں املام اورسلمانوں کے سخت مخالف تھے ۔ جب اُحد کو ون آیا تو اسلام کی مجتب دل میں ازخود اُر آئی تموار لیکرمیدان اُحد دیں آگئے اور کا فروں سے نہایت دلیری وشجاعت سے قبال کیا یہاں تک کہ زخی ہو کر گر پڑے کسی نے بوجہا اے اُحکیرم کیا تم کو اسلام کی محبت نے اقرمی غیرت نے مجبود کیا کہ کا فروں کے ساتھ تندید قبال کریں ؟ حضرت یا قومی غیرت نے مجبود کیا کہ کا فروں کے ساتھ تندید قبال کریں ؟ حضرت اُحکیرم شیرم شنے جواب ویا جہلے مجھے اسلام کی رغبت پیدا ہوئی تو میں النّہ اور اسکے دسول پر ایمان سے آیا اور بلا توقف کواد لیکر میدان اُحد میں آتر آیا مہاں تک کہ کا فروں سے لڑتے لئے ذخی ہوگیا۔ یہ کلام ختم کیا اور خوو ہمان میں اُر آیا مہان تک کہ کا فروں سے لڑتے لئے نے نہی ہوگیا۔ یہ کلام ختم کیا اور خوو ہمی ختم ہوگئا۔ یہ کلام ختم کیا اور خوو

التُديك رسول صنى التُدعلية ولم في الأعال منا توجنت كى

بشادت دی.

حضرت ابوہر ریر اُوُ فرما یا کرتے مقے بنا کہ وہ کو ن شخص ہے چوجتت میں مہنچ گیا مالا ککہ آس نے ایک نماز معی نہیں پرمعی تھی ؟ دہمی ووصحابی ہیں) داما بہ ترجہ عروبن ابت)

فران مم اورغزوه احد

مؤرخ ابن اسخق کا کمناہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرحور وہ آجہ کی نئان میں سورہ آل عمران کی شخریت نظریباً ناتہ علیٰ آیات نازل کی ہیں جصرت نظریباً ناتہ علیٰ آیات نازل کی ہیں جصرت

عبد الرئمن بن اوف يؤسكسى نے يوجيا تفاكه غزوة أحد كا أنتھوں وكم ما حال بيان فرمائيے ؟

فراً یا کشورهٔ آل عمران کی ایک سوبیس آیات پڑھوتم کوخو و سار آفصة معلوم ہوجائے گا۔ (نتج البادی جومشکته)

مسلمانوں کاغزو ہ اُ مد کے لئے تیار ہوجا نا ، ور میان را ور فقین کا سٹ کراسلام ہے فیرا ہوکر سلمانوں ہیں انسٹار بھیلا نا اور بہت ہمت کرنا ، ابتدار معرکہ بین سل نوں کو کامیابی حاصل ہونا ، ایک جماعت کا جرایت رسول سے اختلاف کرنا ، مجرفتح کا مشکست سے بدل جانا ہسلانو میں انتثار وا فراتفری کا بیدا ہوجا نا اور کنٹریت سے صحا ہر کا شہید ہوجا نا اور آخر میں الٹرتعالیٰ کی تائید ونصری کا نازل ہونا اور مسلمانوں کے واول پرسکون اور ملائیت کا اثر نا ۔ ان تمام امور کو قرائ حکیم کی آیات فریل برسکون اور ملائیت کا اثر نا ۔ ان تمام امور کو قرائ حکیم کی آیات فریل بہایت ایسان کرتی ہیں۔

(سور ه آل غمران آیات منظ ما متلاع

اور وہ وقت بھی یا دکیم جب آپ اے نبی ابنے گھروا لوں آ (حَرُهُ عَالَتُهُ) کے پاس سُے شکلے مسلمانوں کو جہا دیسے لئے مناسب مقا بات کے جائے ہوئے دیرے رشوال سیام ہمنے کی میج کا وقت تھا) اور الشر بڑاسنے والا بڑا مائے والاسے والاہے،

جب تم سے ڈومہاعتیں اقبیلہ اوس سے بنی ماریڈ اور قبیلہ خزرج کے بنی ماریڈ اور قبیلہ خزرج کے بنی سلم اس کا خیال کرمیٹی تھیں کہمت ہارویں انکین اس ارادے پرمسل کرنے ہیں اور النگر تو و و نوں جماعتوں کا مدو گار مقاا ومسلمانو

کوتواللّمری پراعتماد دکھنا چاہیے ذکر آئندہ ایسی بریمی کاخیال بھی ندآنے پائے) اور بیقیناً اللّمرنے تمہاری نصرت کی بدر سے میدان میں حالانکہ تم محرود منے تواللّمری ڈرتے رہوعجب کیاہے کہ تم مشکر گزارین جاؤ. د مقومیٰ کی عادت تمہیں سٹ کرگزاریں وسے گئی

وَلا يَسْنُوا وَلا تَحْزُنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنَّ كُنْتُمْ

مَّوْمِنِينَ اللَّهِ وَٱلْعَرِانِ آبَاتِ عِلْمَا مَا عِلْمَا)

اور منهمت إروا ور منهم كروتم مى فالب دموك اگرتم مون ركا و من الرقم كوك كرا و من من فالب دموك اگرتم مون ركا و من الرقم كوكونى زنم أحدين بهنجائ توان دكا فر الوكون كوم توايا من دفم بيني چكائ و بدر محمور بين ورامل بيد إدجيت كا و قات بي حبفين بهم انسانون بين إو حرا د حرم ميرات دست بين ا در تاكه النّرايسان والون كود ظا برى طور برميمى) جان سے اور تم بين سے چند كوشهيد بنائے اور النّرظ لمون كو دوست نهيں د كھتا اور تاكم النّرا يمان والون كومل كيل

سے صاف کر دے اور کا فروں کو منا دے۔

شایدتم لوگ اس گیان میں ہو کہ جنت میں داخل ہو جا و حالا کہ ایمی الشرف (ظاہری طور بر) تم میں سے اُن لوگوں کو دیکیا ہی نہیں ہے جنوں نے جہاد کیا ہوا در نہ اُن کو ویکھا جو جہاد میں ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ دیعنی یہ بات ظاہر ہی نہ ہوئی کہ اُنھوں نے جہاد میں ثابت قدمی دکھائی ہو) اور تم لوگ توسشہادت کی تمنا کر رہے سنے قبل اسکے کہ موت سلنے آجات سوا سکو تواب تم نے کھلی آئکھوں دیچ فیاد بھر اس سے خون دہ اس کیون موکہ بدر میں سلمانوں کی غیر معمولی کامیا بی سنگر بعض صحابہ کے دل میں یہ خیالات آتے مقے کوانسوس ہم اس موقد پر حاضر نہ سنتے کاش کوئی موکہ بھراس خیالات آتے مقے کوانسوس ہم اس موقد پر حاضر نہ سنتے کاش کوئی موکہ بھراس فیالات آتے مقے کوانسوس ہم اس موقد پر حاضر نہ سنتے کاش کوئی موکہ بھراس کو جواب دیا جا رہا ہے کہ پہلے تو یہ جت متنی اب الیسی لیست ہمتی کیوں ) کو جواب دیا جا رہا ہے کہ پہلے تو یہ جت متنی اب الیسی لیست ہمتی کیوں ) اور محمد تو رسول ہی ہیں دالڈ نہیں جس پر موت یا قس محال ہے ) اور محمد تو رسول ہی ہیں دالڈ نہیں جس پر موت یا قس محال ہے ) اس سے جہلے اور محمد تو رسول ہی ہیں دالڈ نہیں جس پر موت یا قس محال ہے ) اس سے جہلے اور محمد تو رسول ہی ہیں دالڈ نہیں جس پر موت یا قس محال ہے ) اس سے جہلے اور محمد تو رسول ہی ہیں دالڈ نہیں جس پر موت یا قس محال ہے ) اس سے جہلے اور محمد تو رسول ہی ہیں دالڈ نہیں جس سواگر یہ ویا نہ پا جا تیں یا شہید اس سے جبلے اور محمد بہت رسول گر رہ تھی ہیں سواگر یہ ویا نہ پا جا تیں یا شہید

اور میکن نہیں گے۔ اور جو کوئی و نیا کہ فائدہ چا ہتا ہے ہم اسکو د نیا کا حصر کے بیٹے کہ وہ ایک مبعا دمقرر مرکم الہی کے بغیر مرجا کے۔ اور جو کوئی و نیا کہ فائدہ چا ہتا ہے ہم اسکو د نیا کا حصر و ہے و ہے ہیں اور جو کوئی آخرت کا نفع چا ہتا ہے تو اُسے آخرت کا حصت و ہے و ہیں گے۔ اور عنقریب ہم شکر گرزاروں کا بدلہ دے دیں گے۔

اور کتے نبی ہو چکے ہیں کو ان سے ساتھ ہوکر بہت سے النگر والے لڑے ہیں سوجو کچھ انتخیں النّر کی را ہ میں سیٹس آیا اس سے نہ تو انتخوں نے ہمت ہاری اور نہ کمزور پڑے اور نہ وہ و ہے اور النّسر صبر کہ نے والوں کو ووست رکھتا ہے۔

اور اُن کا کہنا توبس اتنا ہی مقاکہ وہ کہتے رہے اے ہمارے دب ہمارے میں ہمارے متنا ہوں کو معاف فرما اور ہمارے کاموں میں ہمارے مدے نکل جانے کو کہنے وے اور ہم کو کا اور ہمارے کاموں میں ہمارے مدے نکل جانے کو کہنے وے اور ہم کو کا فروں پر فالب کو گئے۔ سوالٹرنے امخیب ونیا کا بھی حصتہ دیا اور آخرت کا بھی عمدہ بدلہ دیا اور اُخرت کا بھی عمدہ بدلہ دیا اور اُخرت کا بھی عمدہ بدلہ دیا اور اُخرت کا بھی عمدہ بدلہ دیا اور انٹرنگو کا روں سے مجت رکھتا ہے۔

اے ایمان والو اگرتم إن لوگوں کا کہنا مانوجو کا فرہیں تو وہ تم سمو آت مجیرویں سے مچرتم ناکام ہوجا و کے بلکہ الند تمہارا دوست ہے اور وہ سب سے مہتزید دکرنے والاسے ،

ہم اہمی کا فروں کے دلوں میں رعب ڈال دینگے اس کے کہ اس کے کوئی لیس اسلے ہوں سے النے کوئی لیس اسلے جس سے لئے کوئی لیس السرنے نازل نہیں کی اور اُن کا مٹھکا نہ جہنم ہے اور کسی مجمد ظالمول کے لئے کہ ظالمول کے لئے ہے ۔ اور میقیناً تم سے النگر نے اپنا وعدہ سچا کر و کھایا تھا جوقت کے لئے ہے ۔ اور میقیناً تم سے النگر نے اپنا وعدہ سچا کر و کھایا تھا جس کے لئے ہے ۔ اور کھی خدا وندی قبل کر رہے تھے ۔ یہاں بھی کہ جب تم میں خود کھرور ہو گئے اور آپس میں اختلات کرنے گئے اور تم کہنے ہے۔

تہ جلے دمین عکم رسول کی الماعت نہ کی ابعد اسکے کہ اللّٰہ نے تہہیں وکھا دیا ہے جا جہتے تھے دمینی مناجو کچھ کہ تم چاہتے تھے دمینی غنیمت ہوئے کہ اور بعض تم میں سے وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے دمینی غنیمت ہوئے کا وربعض تم میں ایسے مقے جو آخر ت چاہتے متھے دبینی یہ وہ دئی تیراندا زصحابی تھے جو حکم رسول کے احترام میں آخرو قت تک ابنی جگھ پر فائم رہے) تھر تم کواللّٰہ نے اُن سے ہٹا دیا تاکہ اللّٰہ تہاری آزیائش فریائے۔ اور مقین جانو کہ اللّٰہ نے آئ سے ہٹا دیا تاکہ اللّٰہ تہاری آزیائش فریائے۔ اور مقین جانو کہ اللّٰہ نے آئہیں معاف کے دویا اور اللّٰہ بڑے نوئی والے ہیں سلمانوں پر۔

وه وقت یاد کروجب تم چرمسے جارسیے تھے اور مرکز کرمبی كسى كوينه ويجهة مقه اوررسول تم كو بكارر ب مقه تمهار ، يعيني ك جانب سے (معرکه اُحدین فالدین الولید کے ایا کہ حملہ سے مسلما نوں میں بدحواسی اور افرا تفری تھیل گئی تھی اور نبی کرمیم کی الندعلیہ ولم السینے چند سائقیوں کو رائھ لے کروشمن کا نعاقب کر رہے تھے اور آوا زوے رہے ہتے کہ إدھراؤا دھراؤ ۔سوالٹرنے تمہین تم دیا غم کی پاداش ہی رمینی رسول النوسلی النرعلیہ ولم کو دکھ مہنچنے سے بدلے وکھ ملا) تاکہ تم رنجیدہ نہ ہوا کرواس چیز پرجو تمہارے ہائھے سے نکل جائے اور نہ اس مصيبت سے جوتم پریڑے اور النرتو تہارے کاموں سے خوب باخبرہے ، مچرانٹرنے اُس غم کے بعد تمہارے اوپر راحت نازل کی مین غنود گی کراس کا تم میں سے ایک جماعت پر غلبہ مہور ہا تھا اور ایک جما د منا فقوں کی ) وہ بھی تھی کہ اُسے ابنی جا نوں کی پٹری تھی. بیرلوگ التّدیمے بارے میں بُرے نیالات کر رہے ہتھے جو کم مض مماقت کا خیال مھا، وہ یوں کہ رہے تھے کہ ہمار اکھوافتیار جلتا ہے ؟ اے نبی آپ کہ ویہے کم ا فتیار تو مار االتر ہی کاہے. یہ لوگ دلوں میں ایسی ہات حیمیائے ہوئے ہیں جو آپ پر ظام رنہیں کرتے ۔ کہتے ہیں کہ کھیمجی ہمارااختیا رحلیا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے۔ آپ کہدو یکنے کو اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تبه میں وہ لوگ توجن کے لئے قبل مقدر ہوئے، متعا اپنی قبل گاہوں کی

طرف ہی نکل پڑتے دمطلب یہ کہ احکام تقدیری سے باہررہناکسی صورت ممکن نہیں) اور یہ سب اس لئے ہوا کہ التیرتمہار سے باطن کی آزبائش کر<sup>ے</sup> اور تاکہ جو کچھ تہمار سے ولوں میں ہے اُسے صاف کروسے اور التیرباطن کی ہاتوں کو خوب جانتا ہے .

یفیناً نم بیں سے جو لوگ اس دائعد کے ، دن پشت ہیں دسے سے جو لوگ اس دائعد کے ، دن پشت ہیں دسیے سے جس دن کہ دونوں جماعتیں باہم مقابل ہوئی مقیں (میدان اُحدیب) اس کے سوا اور کوئی ہات نہیں ہوئی کو شیطان نے اُن کے بعض اعمال کے سبب لغزش دسے دی ، اور تقیین جانو کہ التُدینے محمنیں معاف کرویا۔ واقعی التُدین مغفرت کرنے والے ہیں دانشت کرنے والے ہیں دکر نور اُموا فذہ نہیں کرتے بلک تو ہ واستہ ففار کا موقعہ دسیتے ہیں )

# منارنج وعب

ا غزوہ اُحدین سے تدناحمزہ رہنے دلیرانہ حملہ سے مشرکین کی معنوں ہیں انتشار تھا جس پر تلوار اُٹھائے اُس کی لاسٹ

زبين برنظراً تي مقي.

جُبِیرِ بن طعم کا عبشی غلام وسٹی بن حرب اپ آقا کو خوسٹ کرنے اور اپنی آزادی حاصل کرنے کے سئے سید ناحمزہ رم کی تاک ہیں حمیت عبیتا حجیبا تا پیچھے سے حملہ کیا اُس کا نیزہ آپ کی بان پرلگا اور آر پار ہوگیا۔
ستید نا حمزہ رمز چند قدم نڑ کھڑا کر گر پڑے اور جام شہاوت اُوش کیا ستید نا حمزہ رمز چند قدم نڑ کھڑا کر گر پڑے اور جام شہاوت اُوش کیا ست ہے ہیں جب مکہ فرغ ہوا تو طائف کے ایک و فد کے ساتھ وحستی ہمی بار گاہ نہوت میں مشرف باسلام ہونے کے لئے مدینہ منورہ آگے۔ لوگوں نے نبی کر بھی صلی الشرعلیہ وہم سے کہا یارسول النگرم یہ آگے۔ لوگوں نے نبی کر بھی صلی الشرعلیہ وہم سے کہا یارسول النگرم یہ

وحتى سيد ناحمزه فاكاقاتل ہے؟

آت في ارت و فرمايا اسكوجيورو و ايكشخص كامسلان مونا میرے نز دیک ہزار کا فروں کے قتل سے بہترہے جمیر آپ نے وحش سے سستید نا حمزه دو کے قبل کا واقعہ دریافت کیا ، وسٹی نے تدامت وشرمندگی کی حالت میں یورٹیفصیل سنائی ،آج آبدیدہ ہوگئے اور وحشی کا اسلام قبول كرايا اوريد فرمايا الربوسك تزميرب سامنے ندآيا كروتم كو ديجوكر چیا کا صدمہ تازہ ہوجا تاہے۔

وحشی نے زندئی محراس خواہش کا احترام کیا آپ کی مجلس میں آتے تولیں پشت میٹے اور اس فکریس رہنے کہ کوئی ایسا کام کمہ

جاؤں جوفت ل حمرہ كابرله بوجائے۔

چنائچەنبى كريم سلى الترعلية ولم كى وفات كے بعدمسليمه كڏاب نے حیب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اِمضیں موقعہ ہا تھ آیا اُسی نیزو سے اس کا کام تمام کردیاجس سید ناحمزه شهید او سے مقے اسکے بعد برے جوش وخروش سے کہا کرتے تھے :۔

قَتَلُتُ فِي الْكُفْرِخَيْرَ النَّاسِ وَفِي الْإِسْلَامِ شَرَّالنَّاسِ. دفتح البارى بر، صعمت

مالتِ كفريس بهترين انسان كوقتل كيا اورمسلمان بهوكر برترين انسان وقتل كبا-يْلْكُ بِتِلْكُ . يه أَسْ كا بدله،

فومی و طبی تعرف غزوہ امدے اختام پروایس کے وتت ابدسفیا نے وطن وقوم کے ایک مشہور مبت کا نعرہ بلندکیا :۔ أَعْلُ هُبَلُ أَفْلُ هُبَلُ

اسعتبل توبلندمونبرانام بلنديو.

نبی کریم صلی الٹرعلیہ ولم نے سیدنا عمر سے فرمایا اسکوجواب و و

معرکہ آصد میں قزبان نامی ایک خص نے بڑی جانب ازی است کوت کی جانب ازی کوت کوت کی مقا اور آخریں قرض و کھا ای کھی تن تنہا اُس نے سات یا آٹھ مشرکوں کے وقت کی مقا اور آخریں زخموں سے چور ہور گر پڑا، جب اسکوا مقا کر گھرے آئے تو بعض صحابہ نے اُس کومباد کباد دی۔

کوآج تو بعض صحابہ نے اُس کومباد کباد دی۔

قزبان نے جواب دیا مجھ کس بات کی بٹ ارت دیتے ہو میں نے تو اپنی تو م وقبیلہ کی حمایت میں قبال کیا ہے!

وقبیلہ کی حمایت میں قبال کیا ہے!

ارش و فربایا :۔

ارش و فربایا :۔

ارش و ہو و و و ر فرق سے ۔

ابعد میں آپ کو بنایا گیا کہ قزبان نے نوٹموں کی تاب نہ لاکہ خودکشی بعد میں آپ کو بنایا گیا کہ قزبان نے نوٹموں کی تاب نہ لاکہ خودکشی بعد میں آپ کو بنایا گیا کہ قزبان نے نوٹموں کی تاب نہ لاکہ خودکشی

آپ نا الله المناه من المناه ا

مرارا علی حضرت سیدناانس داوی ہیں کد اُمد کے دن بی کریم مسلم اور یہ خوات اور یہ خوات کے حضرت اللہ علیہ ولم ایسے جہرة الورسے خون پو خصے جاتے اسپے بی ورسول کا چہرہ خون آلود کر دیا ہو۔ طالا کدوہ اِن کو اُن کے اپنے بی ورسول کا چہرہ خون آلود کر دیا ہو۔ طالا کدوہ اِن کو اُن کے برور دگار کی جانب وعوت دیتا ہے۔ در ندی، نمان)

معیع بناری ہیں حضرت سالم سے مرسلاً دوایت نقل کی گئی سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم نے مشرکین متح ہیں سے صفوان بن امّیہ مرسلاً دوایت نقل کی گئی سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم نے مشرکین متح ہیں سے صفوان بن امّیہ وقارت بن ہشام سے حق ہیں بددُ عا فر اِن اُس پر قرآن مکیم کی بیدا بیت نازل ہوئی۔

قرآن کی کم کی بیدا بیت نازل ہوئی۔

قرآن کی کم کی بیدا بیت نازل ہوئی۔

قرآن کی کہ کی بیدا بیت نازل ہوئی۔

قرآن کی کہ کی اس امر میں کوئی وصل نہیں کہ اللہ خواہ اِن کی توریہ قبول کرے خواہ عذاب دے اس سے کہ وہ وہ اللہ ہیں۔

قورہ قبول کرے خواہ عذاب دے اس سے کہ وہ وہ اللہ ہیں۔

قورہ قبول کرے خواہ عذاب دے اس سے کہ وہ وہ اللہ ہیں۔

ما فظ عسقلانی رہ مکھتے ہیں کہ یہ بینوں نتے مکہ میں مشرف باسلام ہوئے۔ دفتے ابادی جماصلان کیسی مّلاکے مِن الْاَمْرِشَیْکُ اللّیہ کیسی مّلاکے مِن الْاَمْرِشَیْکُ اللّیہ

ان الفاظ سے یہ میں فام ہر ہوگیا کہ مشیت الہی ہیں کسی مخلوق اور بندے کو وضل نہیں مہاں کے مقاط سے یہ میں فام ہر ہوگیا کہ مشیت الہی ہیں کسی مخلوق اور بندے کو وضل نہیں مہاں کے مقرب ترین ہندوں رسول و نہی کو میں اختیار نہیں۔ چہر جانگیکسی ولی کسی بزرگ کسی مشایخ کو اوٹر کی مشیت ہیں وحیل یا مختار سمجھا جائے ؟
مشیر مشایخ کو اوٹر کی مشیت ہیں وحیل یا مختار سمجھا جائے ؟
مذیریں کا کو بی مشریک ہے تہ کو بی وزیر نہ کو بی مشیر و مدر گار و هوا تواجد

الْاَحَدُ الصَّدَلُ الْفَرَدُ الَّذِي لَهُ يَلِدُ وَلَهُ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَكُ كُفُواً آحَدُ. فَسُبُحًانَ مَنْ لَا شَرِيْكُ لَهُ وَلَاوَذِيْدَ لَذُ وَلَامَيْثِينَ لَدُ

عزوهٔ أحدين شرصحابة كرام نے جام اشہادت نوش كياہے ۔ إن بيں اكت ر

دایت <u>که حراغ</u>

تعداد اہل دیڈ دانصار) کی ہے۔ جنعوں نے مسلمان ، اسلام ، التّر ورسول کی رفاقت کاعملی ثبوت دیاہے۔ ہے سروسا مانی کا یہ حال تھا کہ گفن کی پوری چا درین بھی میشر نه مقیس · چنا نجے ستید نامصعب بن عمیر ز جوایک رئیس خاندان کے فروشقے اسلام قبول کرنے کی یا داش میں گھرسے نکال دیئے گئے تھے اس غزوہ بیں سٹ ہید ہوتے جبابہیں كفن بهنا يأكيا توجادراتن حيوني مقى كرسراكر دُها نما جايًا توبيركُول جات ا در اگر بیر و صالی جاتے تو سر کھل جا تا سمار نبی کریم صلی الشرع لیدولم کو اس صورتِ حال كى اطلاع دى گئى آت نے ادشا د فرايا كرسر ومانك وق

اور بیرون پراز و خرد گهاس، دال دو. (بخاری غزده آمد) ایساہی واقع سید ناحمزہ راسے ساتھ مجی پیش آیا تھا اور بعن

کے لئے یہ مھی میشرند آیا۔ ووسٹ مہیدوں کو ایک ہی جا در میں کفن ویا گیا۔ و و و و تین تین سٹ مہیدوں کو ملاکرا یک ہی قبر ہیں وفن کیا گیا۔ دفن کے وقت آه دريافت فرات إن ميسان ياده قرآن كس كويا ومقاعب مت مهیدی طرف اشاره کیا جاتا اُسی کو قبر میں قبله دُخے رکھ ویا جاتا ۔

آت يهمي ارشاد فرات عقر:-

أَنَا شَيدُ عَلَا هُو لَا رِلْيَوْمِ الْيَعْيَامَةِ.

یں قیامت کے و ن إن کی شہاوت وول گا۔

تمام سشبداء كوسنت اسلام سے مطابق بلاغسل ، خون أ لود مالت بى میں وف*ن کراگی*ا۔ ( مخادی کمتاب المنائز)

بعض صحابہ نے اپنے عزیزوں کوشہر مدینہ لیجا کر دفن کر نا چا بالیکن ئی کریم ملی الند ملیہ و لم نے منع خرما یا اور ارشا و فرما یا کرجہاں شہید ہوئے ہیں وہی دفن سے جاتیں - دابن ہشام جراسان

# غزوه احدكے إجمالی نیائے

جیسا کہ گزشتہ صفحات ہیں بیبیان کیا گیا ہے الشر تعالیٰ نے غزو ہُ اُمد کے بیان ہیں شاہ ٹھ آیات نازل فرمائی ہیں۔ اِن آیات ہیں فتح وَشکست کے اسباب، السّر کی مرضیات و نامرضیات کا بیبیان، اسّلام وایمان کی علامت بخلص اورغیر مخلص کا اسّیاز، وَوَقِ شہادت کا ابنجام، سَت ته السّر کی وضاحت بیسٹ کر گزاری اورغم وصیبت پرصبر وَمل شہادت کا ابنجام، اَسّانہ وا زبائش کے نتائج وعوا قب کی نشاندہی، تعلق مع السّرکامعیار وغیرہ نہایت وضاحت کے ساتھ بیبیان کیا گیاہے جنکوا جمالی طور پرسلسلہ واربیان کیا جا ہے۔

(۱) حسب و عد ہُ خدا و ندی معرکر اُحد ہیں چہلے ہی دن مسلمانوں کو کا فروں پر غلبہ اور تسلّط واربیان کیا جا ہے۔

مہل ہوگیا مقام محمرکر اُحد ہی جہاعت اُس مرکز ہے ہمٹ فتی جسیرانشر کے اس مرکز ہے ہم کرنے مرکز چھوڑ دیا اور بہاڑھے نیجے اُر آئے اور مالِ غلیمت ہم کرنے میں شغول ہو گئے۔ میدان جنگ کا نقت ربیٹ گیا فتح شکست سے اِن میں نظم و صبط پر آگنہ و ہوگیا ، اسلامی افواج افرا نفری کا باعث ہوگی، نبی ورتو ہرگئی، نظم و صبط پر آگنہ و ہوگیا ، اسلامی افواج افرا نفری کا باعث ہوگی، نبی ورتو ہوگی ہور ہوت و صیبت سے ہدل گئی۔

د آل غران آیت میله!)

(۲) غزورَ اُحدیمی بعض صحابه کی به لفراش کسی بغاوت و نافرمانی یا دیده و دانسته انخراف درگرشی کانتیجه نه مقی بلکه ایک میمول دغفلت اور عدم استمام کانتیجه مقاجو است دانی فتع دنصرت بیس پیدا بوگیا مقاصلی شهاوت خود قرآن کیم نے ومی سے اور اسس کو شیطانی لغزش قرار دیا ہے۔ داں مران آیت عصا) (۳) مخلص اور نمیر خلص ، کیتے اور کیتے ، حجوت اور سیتے کا اتبیاز ہوگیا ، مومن ومنافق کا ایسا واضح فیصلہ طا ہر ہوگیا کہ مجرکوئی اسٹ تباہ باتی ندر ہا۔ اس غزوہ کے آفاز میں منافقوں کی ایک بڑی تعدا و (تقریباً تین سو آدمی) درمیان را ہ سے جدا ہو گئے اور وہ مدینہ والیں لوٹ آئے ۔ تال عمران آیت عندا، عند،

(۳) ذوقِ سنہ اوت دکھنے والوں کوسٹہ اوتِ عظمیٰ کا درجہ دیا جا آسے اور وہ اسپنے ملک کا درجہ دیا جا آسے اور وہ اسپنے ملک مقصدِ حیات کو دنیا ہیں پالیتے ہیں۔ان کی نیت اور عمل کوضائع نہیں کیا جا آ۔
یہ ونیا ہیں بھی سرخے ہو ہوتے ہیں اور آخرت تو امغیس سے لئے بنائی جاتی ہے۔

(آل عمران آیت منظل)

(۵) ہر دور ہیں سنّت السّٰہ یہی رہی ہے کمخلصین صادقین کی لغر شوں اور گن ہوں کو و نیا

کی زندگ ہی ہیں مصاف و معاف کیا جا تاہے ٹاکہ آخرت کا وافلہ پاک وصافت

حالت ہیں ہوجائے اور السّٰہ کی عنایات وکرم کا پورا پوراحصہ نصیب ہو۔

اسکے گئے نیکیوں پر ابتلار و آز مائٹ ، مشاکل اور مصائب رنج وغم کے حالات

پیش آتے ہیں لیکن السّٰہ کے یہ نیک بند ہے صبر وضبط ہمت واستقامت ہے

شابت قدم رہتے ہیں۔ اسپر السّٰرک تائید ونصرت شامل حال ہوجا تی ہے اور السّٰرت

وزیادہ آخری ملی السرائٹ کی تائید ونصرت شامل حال ہوجا تی ہے اور السّٰرت

دنیا و آخرت میں ان کا دوست ہوجا تا ہے۔ دآل عمران آیت منے۔ (4) ذمانۂ قدیم سے اللّٰہ تعالیٰ کا قانون یہی رہاہے کہ زمین کی خلافت وحکومت پرکسی ہی مخلوق کی اجارہ دارمی روانمہیں کھی گئی مجمعی نمیکوں اور دوستوں کو فتح ونصرت سے سرفرانہ کرتے ہیں اور تھی وشملوں کو غلبہ دے دیتے ہیں لیکن آخرت کا الجام صرف اللّٰ یان میں کو دیا جا تا ہے۔ دآل عمران آبت عندلا)

(ع) بغیر محنت عمل اور جُہد سنل کے کوئی مشکل آسان نہیں ہوئی۔ خاص طور پر النّہ تِعالیٰ در جات کا سبب بنتی ہیں جعن تمنّا اور شوق ور مات کا سبب بنتی ہیں جعن تمنّا اور شوق تصوّر وخیال سے منزل قریب نہیں ہوئی۔ لسان نبوت نے ایسے شخص کو عاج راور بیوتون مایل ہے جو خوا ہشات ہیں پڑار ہے اور النّد سے عمدہ عمدہ تمن ایس مرکھے۔ دال عمران آیت عملان

(۸) نیکوں سے لئے وقتی ہزیمت وشکست اللّٰہ تعالیٰ کی ایک عظیم محمت وُصلحت پر بہنی رہی

جنکا کی درس یہ ہے کہ زہد وقاعت ، صبر تحمل ، اینار و قربانی کے اعلیٰ کر داد ظاہر ہوں ۔ ونیا کے احلٰ کر داد ظاہر سے ول ، ونیا کا وجود اور عدم دل کی مُگا ہوں میں برا بر ہوجائے۔ ونیا کے آنے سے ول غافل نہ ہوجائے اور ونیا کے جانے سے دل بر داشتہ اور آخرت سے دور نہ ہوجائے . معرکہ اُحد میں صحابہ کرام کو بہ جوغم ویا گیا کہ فتح شکست سے برل گئی اسمیں الشرافعالی کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آئندہ سے اہل ایسا ن برل گئی اسمیں الشرافعالی کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آئندہ سے اہل ایسا ن ونیا کے فوت ہوجائے کاغم نہ کریں بلکہ قضار الہی پر رامنی اور ویش وطائن رہیں۔ دنیا ہے فوت ہوجائے کاغم نہ کریں بلکہ قضار الہی پر رامنی اور ویش وطائن رہیں۔ دنیا کے فوت ہوجائے کاغم نہ کریں بلکہ قضار الہی کے دائل عمران آیت اسلامیا )

(۹) د وراین معرکه بعض نے بیا فواہ اڑاوی کررسول الندسلی الندعلیہ ولم شہید ہوگئے ہیں۔ بعض صنا بہ سے قلوب اس دختناک انز خبر کی تاب مذلا سے اور اس در ہے پریٹان ہو سے کے کرمیدانِ جنگ سے پیراکھڑ سے اور اسلامی فوج میں ابتری مصابحۂ

اس واقعه پرالنّه تعالیٰ نے مسلمانوں کو قیامت تک سے لئے انتباہ دیا کہ اسلام النّہ کا دین ہے۔ اُسی کی عبادت اور اُسی کی توحید کا تم نے کلمہ بڑھا ہے۔ اُسی سے نام برتم نے کفرسے خروج کہاہے اور اسلام ہیں داخل ہوئے ہو، وہ میں جو اس برتم نے سنے سندہ میں داخل ہوئے ہو، وہ

حی قیوم باتی اور خیر فائی ہے ۔
حضرت محد دصلی اللہ علیہ ولم ) اُسی کے بندے اور رسول ہیں ، اللہ کے ہادی ورہر ہیں ، اسکی مرضیات اور تعلیمات کے ابین ومحافظ ، وہ عبد ہیں رتب نہیں مطلب سوال کا یہ ہے کہ جب دین اسلام کی حقیقت تمہاری نظروں ہیں نابت ہوچکی اور نبی ورسول کا مرتبہ تم نے اسلام ہیں خوب مجھ لیا اور اس کا اعتراف واقرار تعبی کر لیا ہے تو اب اللہ کے قاصد و بیغامبر کی شہادت یا موت کی وجہ سے اقرار کر وہ حقیقت وصداقت پر کھی نفی اثر نہ ہو نا چاہئے ! کیا تم محنی اس خبر سے کفر کی طرف لوٹ واقع کہ اب (حضرت) محمد رصلی اللہ علیہ ولم ) و فائل اس خبر سے کفر کی طرف لوٹ واقع کہ اب (حضرت) محمد رصلی اللہ علیہ ولم ) و فائل اس خبر سے کفر کی طرف لوٹ وائلے کہ اب (حضرت) محمد رصلی اللہ علیہ ولم ) و فائل اس خبر سے کفر کی طرف لوٹ وائلے کہ اب (حضرت) محمد رصلی اللہ علیہ ولم ) و فائلے ہیں ؟

اُگر تمہارا اسلام وایمان ایسا کمزورا ورضعیف سے کہ دحضرت، محد دصلی النّعظیہ وسلم سے وزیاسے دخصت ہوتے ہی تم اپنے سابقہ وین و زرہب می طرف بلٹ جاؤجس سے نکل کرتم آئے تھے تو الٹرکو تمہادے ایسے وین کی ضرور نہیں ہے۔

موت تو ہر مخلوق کے لئے مقدر ہو مکی ہے اگر آج یہ رسول و فات پا جائیں تو ان سے جبلے حضرت ابر اسمیم علیہ الت لام اور حضرت موسیٰ علیہ الت لام اپنی میعادیم لورمی کرکے و زیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ یا جیسے حضرت زکر یاعلیا الله اور حضرت کر یاعلیا الله اور حضرت کی است میں علیہ الت الم وشمنان وین کے باشقوں سے ہیں جہر ہو چکے ہیں کو سے کسی میں انسان کا اسلام والمان اسپے نبی ورسول کی صرف جیات یا موست کسی میں انسان کا اسلام والمان اسپے نبی ورسول کی صرف جیات یا موست کے والسے نہیں اللہ کی ذات زیرہ اور باتی ہے اسکو نشانہیں۔

نبی کریم صلی المترم لیہ و کم کی و فات کا ماد تذہبی اس قدر سخت تھا کہ حضر بنت فاروق اعظم فرجینے ہوئے اور فار اور عالی ظرف انسان بھی صبر وضبط کھو بنتے اور بے اختیار بروس کے بھے عین اس و تنت پر اُن سے بھی بر ترشخصیت سبد یا ابو بحرصد بن و اُسی حقیقت کا برحل الجارکر کے اُن کے اور سب کے جذب کو قابد میں ہے آئے ہے ۔

وَمَا مُتَحَمَّدُ إِلَّا مَا صُولٌ قَدْخَلَت مِن قَبْلِمِ الرَّسُلُ الْحَالَ الْحَسَلُ الْحَسِلُ الْحَسَلُ الْحَسَلُ الْحَسَلُ الْحَسَلُ الْحَسَلُ الْحَسَلُ الْحَسَلُ الْحَسَلُ اللَّهُ الللَّهُ ال

اور محد توبس ایک رسول ہی ہیں ، اِن سے قبل اور می رسول اُسے میں رسول میں میں میں میں میں میں میں ایک رسول میں م سرز میکے ہیں ، سواگر بیر و فات پاجا ہیں یافتل ہوجا تیں توکیا تم اُسلے یا وُں والیس میلے جا کو سے ج

اور جرکوئی میمی اسٹے پاؤں دالیں چلا جائیگا وہ الٹرکا کچھ مجھی مقصان مذکر میگا اور الٹر عنقریب ششکر گزاروں کو بدلہ وہگا۔
(۱) سستید نا حمز ہ روز کی شہاوت کا تذکرہ او پر آ چکاہے شمنوں نے جس بے در دی ہے قتل کیا اور تعنی مبارک کوجس طرح مبتالا دیا تھا وہ جالت اور قبا وت قلب کی بدترین مثال ہے۔ الٹر کے رسول صلی الٹر علیہ ولم نے اس بے حرمتی کو دیچھ کرقسم کھالی اور یہ اعلان کردیا تھا۔

"انٹر کی تسم اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کا فروں پر غلبہ دیا تو تمزور ہ کے جد ہے ہیں شئر کا فروں کی لاشوں کو بگاڑ دوں گا۔" امھی آپ اپنی جگہ سے سٹنے مجمی نہ پائے متھے کہ قرآن 'مازل ہوا اور آپ کو الیہا کرنے سے روک دیا گیا۔

وَإِنْ عَاقَبُنَهُ فَعَا قِبُوْ الْبِيشِيلَ مَاعُو وَبُنَهُ بِ فَعَا قِبُوْ الْبِيشِيلَ مَاعُو وَبُنَهُ بِ فَ لَيِنْ صَبَرُ تَعُو لَهُو خَبُرُ لِلْقَمَا بِيبِنَ الْحَرَابِ النّمِلَ المِن عَدر لَهِ وَلَي بِرَاءِ وَقَ " الكَرْتُم لوك برله لو تولس اسى قدر له لوجس قدرتم برزياوتى كَاكَنَى عَلِينَ الرُّمْ صَبركر و ربعنى بدله نه لو) تومِقِناً يه بات مبركر نه والول كے حق بين بهتر ہے والے محد دسلى الشّرطلية وقم ) مسر سے كام لو اور آپ كا صبر الشّر بى كى توفيق سے ہوگار ان لوگوں كى حركتوں پر ربى وقم نه كيم اور اُن كى چالبازيوں پر تنگ ول مذہوں بينك الشّران لوگوںك ما تق ہے جو تقولى اختيادكر تے ہيں اور وہ جو نيك عمل كرتے ہيں۔"

جس کا خلاصہ یہ کہ را ہ جہا د و تبلیغ ہیں اگرتم کو تجھ ختیاں اور تکلیفیں بہنچا آئی تکئی ہوں تو قدرت و طاقت حاصل ہونے سے بعداس کا برابر بدلدلیا جاسکتا ہے لیکن صبر کا مقام اس سے جہیں زیاوہ بلندو بالاہے۔ اگر صبر کر و گے اور ظلم وزیادتی سے در گزر کر و گے اور لیم فود آپ سے در گزر کر و گے فوید عمل خود آپ سے حق میں اور دیکھنے والوں بلکہ خود زیادتی کر بنے

والول کے حق بین بہتر ایست ہوگا۔
مظالم وسٹ رائڈ پر صبر کر آگچھ ہل کام نہیں ہے السُّرتعالیٰ ہی مد د فرائے تو ہوسکتا ہے کہ آ دمی ظلم سبتارہ اوران کا مذکر سکے لیکن انسان جمقد میں السُّرتعالیٰ کی قدرت اور اقتدار کا تصور کرے گایہ بات آسان ہوجائے گی اورظلم کرنے والوں کو نہ صرف وہ معاف کر دے گا بلکان پراپ عفو و درگر نہ کے علاوہ احسان دلیکی کا تا ترقائم کرے گا۔ یہ اخلا بی انسانی کی انتہائی معراج ہے۔ انبیا برکرام اسی خلق عظیم برفائز ہواکرتے ہیں۔ ان آیات کے نزول کے بعد نبی کریم سلی السُّرعلیہ وہم نے اپنا اعلان والیں ان آیات کے نزول کے بعد نبی کریم سلی السُّرعلیہ وہم نے اپنا اعلان والیں ان آیات کے نزول کے بعد نبی کریم سلی السُّرعلیہ وہم نے اپنا اعلان والیں ان آیا ورقسم کا گفارہ اوا فریا دیا۔

جو تجھ سے کٹ جائے تو اُس سے علق قائم رکھ اورجس نے تجھ پر ظلم کیا ہے اسکومعاف کر دے اورجس نے تیرے ساتھ میرا سلوک کیا ہے تواسکے ساتھ نیکی واحسان کر۔

### غسرُوهُ آخرُابِ دغزوَهٔ خندًاقُ)

اس غزوہ میں غزوہ احراب افران اس غزوہ احراب عزوہ خندق حزب عور کما اس غزوہ خندق حزب عور کہا اس غزوہ بیں عرب کے مہت سے قبائل مشرکہ طور پرجع ہوکر اسلام اور سلمانوں کو خیست و نابود کرنے کے لئے جمع ہوگئے سفتے اور دیئے کا ندر بھی منافقین کا گروہ خفیہ طور پران کا فرجماعتوں کی مدد کرر ہا تھا اس لئے اس غزوہ کا نام احراب دکا فرجماعتوں کی مدد کرر ہا تھا اس لئے اس غزوہ کا نام احراب دکا فرجماعتوں کی مدد کرر ہا تھا اس لئے اس غزوہ کا نام احراب دکا فرجماعتوں کی مدد کرر ہا تھا اس مغزوہ کے اللہ کا فرجماعتوں کی مدد کرر ہا تھا اس مغزوہ کی خاص مشور سے پر عرب بیس بہلی مرتبہ شہر مدینہ کے اطراف خندق کھو دکر سنسم کو ڈیمنوں سے محفوظ در کھنے عرب بیس بہلی مرتبہ شہر مدینہ کے اس غزوہ کو غزوہ خدق بھی کہا گیا۔ یہ غزوہ ہمام غزوہ تی تنہ اللہ کے کیونکم کی تد میں اللہ کے کیونکم اللہ کا درسلمانوں کے خلاف بہلی مرتبہ اتنی بڑی اور نظم سازش کی گئی تھی جو خاک آلو د ہو کر دہ گئی۔

مه فروه ما ه شوال سه مطابق ما ه فرودی منافقه مین میت آیا جبکه قربیش من غزوهٔ بدر اور غزوهٔ امدین ناکام ونامراد سوکر والیس بوگے مقے۔ غزو ہ برر بی تو اِن کے شتر سروار مارے گئے مقے اور اسے بی قید دگر فقار کر گئے کے مقے اور اسے بی قید دگر فقار کر گئے کے مقے اور اشخری کی محق اگرچ اصفوں نے مسلمانوں کی ایک تعداد پر قسل وغارت گری کی محق لیکن بعد بین مسلمانوں کے متحد اور مقابل بروجانے پر را ہ فسرار افتیار کیا تھا۔ اسکے بعدان کے بغض وعن دکی آگ بھوک رہی محق ۔ افتیار کیا تھا۔ اسکے بعدان کے بغض وعن دکی آگ بھوک رہی محق ۔ غزوہ اُحد سے والیس بوتے وقت اشکر کے سروار ابرسفیان نے برگ کریم صلی النّد علیہ وقم کو یہ پیام ویا محاک مال آئندہ ہماری اور تہاری اور تہاں تبداری بور تی تھر مہوگی ۔

اسپرآپ نے بھی ہاں کرنی تھی۔ آپ جسب وعدہ ماہ شعبان سے بھی بیندرہ سوصحابہ کوئیکر بدرکی طرف روانہ ہوئے اور وہاں آٹھ روز تک ابوسفیان کا انتظار کہائیکن وہ مرعوب وفاکف ہوگیا تھا مقابلہ کی ہمت نہ کرسکا۔ اس طرح جنگ کا ایک بڑا خطرہ طل گیا۔

کین مشرکین منترکین اورمنانقین مازشوں سے انہمرنے لگیں جو مدیئہ کے جلا وطن بہود و نصاری اور منانقین مدینہ کی رہیٹ، دوانیوں سے مقویت یا دہی تقیں جنائچہ قرایش کمدنے بہت سے قبائل کی مدوسے ایک بڑی جمعیت تیار کرلی اکرسب مکر مدینہ بیر توٹ فریں.

ماہ شوال سے مطابق ماہ فروری سے اللہ قریش کہ کے سروار ابوسفیان ونٹ ہزاد سے زا گرففری تعداد کیکر بدینہ پر چڑھائی کرنے کے سے روانہ ہوا۔ قبائل عرب کی یہ اتنی بڑی جمعیت مقی جواس سے بہلے عرب بیں جمعی جمع نہ مہدئی تھی۔

یہ خرر بینہ میں تیزی سے معیل گئی جس سے ایک ہمیل پیدا موقعہ پرکیا کرنا چاہتے ؟ حضرت سلمان فارسی و دایران کے ہاشندے سے عرض کیا یارسول النگریم اہل فارس کی یہ وستورے کہ اسیام موقع پرسٹ ہر کے اطراف فندق محمود کر دشمن سے خود کو محفوظ كرلينة بي اورامكومجبور وبلب بنا دية بي.

عرب سيحبنى طورط ليقول ميں نندق كصد والنے كارواج يزقعا بهلی مرتبه به تجربه کیا گیا اورحضرت سلمان رم کامشور ه قبول کیا گیا ، پیخندق مضعبر کے مشرقی ومغربی جانب تیار کی گئی مدهرسے وشمن کے جملہ کا الدييث، تقااس طرح شهر كومحفوظ كرايا كميا، يحبُكَي تد بير كفار قريش ك جنگی نقشے میں بالکل مدمقی کرامضیں مدمینہ کے باہرایک طویل و مجہ ری خندق سے سابقہ پڑے گا کیونکہ اہل عرب اس طرانتی و فاع سے قطع آ أستنان عظ جبان كالشكر مديد كے قريب بہنيا توامنيں ايك طویل محاصرے کے لئے نبار ہو نا پڑاجس کے لئے وہ جلتے وقت نبار ہوکر نہ آئے ہتھے جاڑے کا زمانہ نفاء محاصرہ (۲۵) دن سے زیاد ہطویل ہوگیا اتنے بڑے کشکر کے لئے جارے یانی غذا کی فراہمی شکل ہے مشکل تر ہورہی تھی۔ دوسری جانب ؓ حزبُ التّٰہ ؓ اللّٰہ کا کشکر جوش خرو اور پورے عزم و سیداری کے ساتھ خندق کی حفاظت میں شغول تھے۔ كاكناتِ انساني كُلُ تاريخ بين آقا و غلام ، حاكم ومحكوم ، فادم ومخدوم ك ورمیان پر میهلامنظر تھا جو آنکھوں نے دیکھا کہ دوجہاں کا سروار دشال آ عليه ولم المحقى اليين إمق مين كدال كي تين ون مصلسل فاقه کے ساتھ سٹریک کارسے ایک موقد پر ایک بڑی چٹان نے صحابر کرام كوب بس كرديا نفا سرور كائات نے سب مانٹر كہ كر اپني ايك ضرب سے چٹان کو یارہ پارہ کرویا۔ رہناری باب غزدہ اوراب

خندق کی تیاری میں آپ بطور رُجز دِ کلمات مِتَّت افزا نی اس طرح فرماتے منفے بے اَنٹہ مُنہ اَتَّ الْعَیکُنی عَیْنی الْاُنچستری

فَاغُفِدِ الْآنْصَارَ وَ الْمُسَاجِبِرَةُ

اللى زندگى تو آخرت بى كى زندگى سے . پس تو مهاجرين و آنصار كومغفرت سے نواز. صحابہ كرام جب بيد كلمات سنة تو والهائد اندازي اس طرح جواب وسيت. نَحْنُ الدِّيْنَ بَا يَعُوْ الْحُكَةَدُّ الْجَاتِ عَلَى الْجِعَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَ لَا ا ور میں تو وہ لوگ ہیں جنھوں نے صنرت محدصلی النوعلیہ و کم کے امتھ پر زندگی مجرکے بتے جہاد کا عہد کر لیا ہے' اس فدا کاری وافرار عہد پر آپ اس طرح و عائیہ کلمات فرماتے ہے۔ اللہ تقر لائے پُر الائے پُر الْاخِرَة

فَبَاْ مِنْ لَا ثَفْهَا مِرَا وَالْهُمَا جِرَةَ وَ الْمُهَا جِرَةً وَ الْمُهَا جِرَةً وَ الْمُهَا جِرَةً وَ ال المِی خیرونی توبس آخرت می کی ہے بیں توانصار وہا مرت کے درمیان اپنی مرکت نازل فرا۔ دبخاری غزوۃ الاحزاب)

حصرت برار بن عازم فریاتے ہیں کہ غزو ہ خندق بیں النگر کے رسول کی النگر علیہ ولم کی حالت بیمتی کہ خندق سے مٹی اُمٹھا کرادھر م در منتقل کر دہے متنے اورجسم مبارک کرد آلو دہور یا مظاا ورز بان

مبادک بریه رجزماری مقا :-

وَاللّٰهِ لَوُلّاللّٰهُ مَنَا الْهُنَدَيْنَ وَلاَ تَصَدُّ ثُنَا وَلَاصَلَّيْنَ وَاللّٰهُ مَنَا الْهُنَدُ يُنَا وَلاَصَلَّيْنَا وَالرّبَ اللّٰهُ مَا مُراسَى مِهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُلّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

پس اے اللہ توہم پرطانیت نازل فرا۔ اور میدان جنگ میں ثابت ق رم رکھ اِنَّ الْاُلَیٰ قَدْ بَغُو اَعَلَیْتُ اَ اِذَا اَسَّادُ وَا فِلْنَا مَا اُدُوا فِلْنَا مَا اُدُوا فِلْنَا مِنَ مَا مَا مَا اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ

ان لوگوں نے ہم پر بڑا ظلم کیا ہے۔ یہ جب ہم کوفقنہ میں بتا کرناچاہتے ہی توہم اسکوتول ہوں اس میں گری چٹا ن حائل مولئی کا کھرائی ہیں آیک بڑی چٹا ن حائل ہوگئی کھی جس نے سب کو تھا ہویا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم شنے بسم اللہ کہ کہراپی کدال سے ایک صرب لگائی جس سے وہ پارہ پارہ مہوگئی۔ یہ روایت بخاری سٹریون کی ہے البتہ مسندا ممداور نسائی مشریون میں اس قدر مزید اضافہ مقل کیا گیا ہے کہ جب آپ نے بہا کم مرب کائی تو وہ چٹان ایک تہائی ٹوٹ کئی آپ نے اس پر اس کے اس کے اس کے اس کے اس کہ کہر سہل منرب لگائی تو وہ چٹان ایک تہائی ٹوٹ کئی آپ نے اس پر ارشاد فریا یا اللہ اکر محمل ملک شام کے سرخ محل نظر آدہے ہیں۔

مچرآ می دوسری بارای چنان پرضرب نگائی و دسرا تنهائی حصد ٹوٹ کر گراء آئ نے ارسٹ و فرایا السراکبر مک فارس ایران کی تنجیاں مجملوعطا ہوئیں ،السرگی قسم سٹ ہر مدائن کے قصر اسیف دسفید علی کو اس وقت ہیں اپنی آئکھوں سے دیچر داہم ٹوٹ میں اپنی آئکھوں سے دیچر داہم ٹوٹ شیسری بارہم السرکہ کرکدال باری توبقیہ چٹان جی ٹوٹ گئی۔ آئپ نے فرایا السراکبر مک ہین کی کنجیاں مجھکوعطا ہوئیں ، السرک قسم سٹ ہرصنعار کے درواز وں کو ہیں اپنی آئکھ سے دیچر رہا ہوں ، مافظ ابن مجرعسقلانی رہ فراتے ہیں کہ اس روایت کی سند

سن سے ۔ ایک اور روایت ہیں مزیدیہ بھی اضافہ منقول ہے کے صحابہ م نے آمی کی تکبیر میر الٹر اکبر کہا مچر آئی نے ادت و فرمایا جبر مَلی امین نے محمد وخردی کہ میری امت اِن شہروں کو فتح کرے گی ۔

( فتح امیادی ج ۵ مشکت)

تارى من بعدين تابت كردياكه خلافت فادوتى فيرسي تمام سنتهر خلافت دا شده كماتتت مقيد د فلتي الله زَما جَدِيدًا )

مورخ ابن سعد مکھتے ہیں کرمی اسرکرام صرف چی ون میں اس طویل وعربی خندق سے فارخ ہوگئے۔ اس طرح وشمن سے حفظت کا پوری طرح ما مان ہوگی، اس درمیان قریش کا دش ہزار افراد پر منت سکت کر دینہ کے قریب آپہنچا اور کوہ آمد کے قریب بڑاؤوال منت کریم صلی النٹر علیہ ولم نے تین ہزار مسلمالوں کی جعیت لیکر مقابلہ کے لئے کو وشلع کے قریب جا مفہرے دخد قیس و ونوں فریقین کے درمیان ماکل محتیں و و نوں فریقین کے درمیان ماکل محتیں و و نوں جانب سے تیراندازی ہوتی رہی ایک موقع پر قریش کے خندق کوجس کا عرض کچو کم محتا میجا کہ کرمسلمالوں کی خدتی کوجس کا عرض کچو کم محتا میجا کہ کرمسلمالوں کی طرف بڑھے اور ان میں سے عمرو بن عبد حجوسرسے پر تک غسری

آئن تھامقابلہ کے لئے آواز دی بسید ناملی اسکے مقابلہ سے لئے آئی اسکے مقابلہ سے لئے آئی بڑھے اور کہا اے عمروسی تجھکو الندا ور اسکے رسول کی طرف بلا تا ہوں اور اسلام کی دعوت ویتا ہوں عمرونے کہا مجھے اسس کی ضرورت نہیں و

سیدناعلیؓ نے فرمایا احتیاتو میں لڑائی اور مقابلہ کی دعوت ویتا ہوں ،عمرونے کہاتم مسن ہواہنے سے بڑے کومیرے مق بلم سے بئے جبیجو میں تمہارے قبل کو پ ندنہیں کرتا ،

سیدن علی نے جواب ویائین میں تیرے قبل کو ایسند کر آ ہوں۔ یسسنکر عمر و کو طیش آگیا گھوڑے سے نیچے اُتر ااور آئے بڑھکے حضرت علی رہ برواد کیا جس کو حضرت علی رہ نے اپنی سپرے روکائیکن بیشائی پرزخم آگیا۔ مچرمعاً حضرت علی شنے اُس پر واد کیا جس نے اس کا کام تمام کر دیا۔ انہی مشرکوں میں نوفل بن عبداللہ نب کر مے ملی السرطیر ولم کے قبل کے اداوے سے آئے بڑھا گھوڑے پر سوار تھا خندق کو مجالمنا چاہتا تھا کر خندق میں گر پڑا اور کرون ٹوٹ منی اور مرکیا۔ چو تکہ یہ قوم کامرواد اور رئیس تھا مشرکین نے ویس ہزار در ہم آپ کی خدست میں پیش سے کہ ہمادے اس سرواد کی لاش حوالہ کردی جائے۔

آپ نے ادنا و فرمایا وہ معمی خبیث مقا اور اس کا برار معمی خبیث مقا اور اس کا برار معمی خبیث مقا اور اس کا برار معمی نبیث و نا پاک ہے۔ اللہ کی اعنت ہے اسپراور اسکے برلہ پر معمی آپ سے دونوں چیزیں لوثا دیں .

حمد کایه دن نهایت بی سخت منیا. تمام دن تیراندازی اول سنگ بارسی میں گذرا. یہی و ه غزوه ب جسمیں اللّٰرے رسول صلی السّرائی وسلم اور آئی کے رسول صلی السّرائی قفا برگئیں تعمیں .
وسلم اور آئی کے اصحاب کی چارنمازیں قفا برگئیں تعمیں .
رسول السّرسلی السّرعلیہ و لم نے عورتوں اور بچوں کو ایک قلع میں مفاظلت تعلیم من کا بت روز کو قلعہ کی حفاظت برمقر دکر دیا مقا اور حصرت میں بن تا بت روز کو قلعہ کی حفاظت برمقر دیر دیا مقا ، یہود مدینہ کی آبادی و بال سے قریب بی ترمقی ایک

جاسوس قلع کے قریب گشت کر رہا تھا . حضرت صفیتہ دہ جو رسول المعلی اللہ علیہ ولم کی بھو پی تھیں اسی قلعہ بیں اس جاسوس کو دیجھ لیا اور اندلیث کی کہیں یہ جاسوس نہ ہوا اور شمنوں کو ہماری نخبری نہ کر دے جفرت حسّان رہنے جواب ویا اے حسّان رہنے ہوا کہ اس کو قتل کر د و احضرت حسّان رہنے جواب ویا اے صفیعہ رہنہ خود صفیعہ رہنہ خود صفیعہ رہنہ خود اسکام کا نہیں ہوں . حضرت صفیعہ رہنہ خود ان محضید ایک کٹر می لیکراس میہودی کے سریراس از در سے وار کھیں اور خیرے کا ایک کٹر می لیکراس میہودی کے سریراس از در سے وار کھیں کو کہا کہ اس کا مربی بھٹ گیا اور وہ گر بڑا .

والیس آگر حضرت حسان شہے کہا ہیں نے اُس کا کام تمہام کر دیا ہے ۔ چونکہ و ہ اجنبی مروسہ اور میں عورت ہوں اس لئے اُس کو امحد نہیں لگائٹحتی تم اُسکے ہتھیا راتار لاؤ!

حضرت حسّان رمزنے کہا مجمعے اسکے ہتھیار اور سامان کی بھی

فرودت نہیں۔ دمیرت ابن برشام ،

محاصرہ بڑاسخت مقابیق ون سے زائد ہوگئے تھے سردی کا زمانہ تھا اشنام عاصرہ ایک ون قبیلہ غطفان کے ایک رئمین فعیم بن سوواتیمی نبی کریم صلی السّرعلیہ وئم کی خدست میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ، یا رہوالنّش میں نے آپ پر ایمان لا یہ میری قوم کومیرے ایمان لانے کاعلم نہیں اگر آپ اجازت ویں قومی کوئی ایسی تد ہیر کروں جس سے یہ حصافتم ہوجاً جا گر آپ اجازت ویں قومی کوئی ایسی تد ہیر کی ول جس سے یہ حصافتم ہوجاً جا گر گر رو ۔ چنا کچ فعیم رہنے ایسی تد ہیر کی کوئی اور آن کے ددگاد کر گر رو ۔ چنا کچ فعیم رہنے ایسی تد ہیر کی کوئیار قرایش اور آن کے ددگاد بنو قریبط میں درجواس جنگ میں قریش کا سامقہ دسے رہے میتے ، بچوٹ بڑگئی درخواس جنگ میں قریش کا سامقہ دسے رہے میتے ، بچوٹ بڑگئی درخواس جنگ ہیں حضرت ابوسعید خدری بڑے ہی دوایت ہے کہ بڑگئی درخواست کی آپ نے یہ ومانتی ابوسعید خدری بڑے سے دوایت ہے کہ دکار کرے دسول الشّر علیہ و کم سے دعار کی شدت اورخی کو ذکر کر سے درسول الشّر علیہ و کم سے دُکا کی درخواست کی آپ نے یہ ومانگین فرمائی۔

'' اُسے اللّٰر ہمارے عیبوں کو چھپا اور ہمارے نوٹ کو دور فرما۔ اور معیج بخاری میں یہ وُ مامنقول ہے ؛۔

ٱللَّهُ عَرَّمُ نُولَ الْكِتَّابِ وَتَجُدِى الْسَّحَابِ وَهَاشِ مَـ الْكَخْوَابِ إِهْزِمُهُمْ وَانْصُرُنَا عَكَيْهِمْ. دِخارى كَابِ الجهاد،

اے قرآن کے نازل کرنے والے ، باونوں کو چلانے والے اکم کفار کی جماعتوں کو بلاک کرنے والے ایک کفار کی جماعتوں کو بلاک کرنے والے ایک منسی کست دے اور ہماری

مدو فریا۔ اللّٰمرتعالیٰ نے آپ کی وُعا قبول فرمائی ۔ ایک رات ایسی خت مبوا کا طوفان اُ مضاجس نے آن کی آن میں تیمن سے تمام کشکر کو زیر وزہر کر دیا ۔ بہوا میں سخت سروی اور کڑک دیجی بھتی اور اندھیرا اتناکہ ہاتھ کو ہاتھ مذسوحیا تی دیا تھا نیسے اُکھڑ گئے ، چویا نے بھڑک مجھڑک محراک کر

جما کئے گے اور نارے سنگریں ابتری جیلی کئی۔ وشمن محاصرہ جھوڑ جھوڈکر راہ فرار افتیار کرنے گے۔ قدرتِ فدا وندی کا بدالیا کا ری وار

مُفاجِسکو و و برداشت نرکرسکے۔ راتوں رات ہر ایک نے اپنے اپنے گھرکی را و لی حب صبح ہوئی تو ایک وشمن بھی نہ تھا۔ اس موقعہ بر

کھر تی را ہ کی۔ حبب منتج ہمدتی تو ایک و من بھی نہ تھا۔ اس موقعہ ہم ہم نبی کریم صلی الٹرعلیہ ولم نے ارسٹ و فرما یا تھا:۔

نُصِرْتُ بِالصَّبَاوَا هُلَكَتِ الْعَادُ بِالذَّ بُومِ.

اللّٰہ دِنعالیٰ کی جانب سے مجھکو بَہروا ہوا کے دریعہ فتح عط کی گئی اور قوم عادیجھیوا ہواسے ہلاک کتے گئے کتھے ۔

اسی مہوا کے طو فال میں نبی کر میں اللہ علیہ و کم نے حضرت حذیفہ بن الیمان رفز صحابی کو کفار قریش کی خبرلانے کے لئے حکم دیا تھا حضرت مذیفہ مذیفہ رفز کہتے ہیں ہیں نے عرض کی بارسول اللہ میں کرڈانہ جا کوں؟

آپ نے ارمث دفرایا اِنگرف تنو سند. تو ہر گر تر ندار منہوگا. چرجب میں چلنے لگا تو آئ نے یہ دُما دی :-

ٱلْلَهُ مِنْ اَخْفَظْمُ مِنْ بَيْنِ يَدَ يَبِي وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ

يَمِينُنِ وَعَنْ شِمَالِ وَمِنْ فَوْتِهِ وَمِنْ عَلَيْهِ

أے اللہ آئے بیجے، دائیں بالی ،اد پر،نیجے مدیفری

حفاظت فراً۔"

آیکی اس وعاسے میراتمام خون دور ہوگیا۔ بیں نہایت اطبیان سے جب چلنے لگا تو آپ نے ادمث و فرما یا مذلیفہ رمز کوئی تنی ہا نظر کرنا!

جب میں دشمن کے کشکر میں بہنچا تو ہوا اس قدر نیز مقی کہ کوئی چیز اپنی جگہ نہیں تھہرتی تھی ۔ تاری السی تھی کہ کوئی چیز و کھائی نہ دیتی تھی ۔ اسے میں میں نے ابوسفیان کشکر کے سروار کو یہ کہتے متا ؛۔

اے توگو ایر تھیرنے کا مقام نہیں ہے۔ ہمارے جانور بلاک ہوگئے ہیں۔ ہمارے مدوگار بنو قریظ نے ہمارا ساتھ چھوڈویا ہے اور اس تیز و تند ہوانے ہم کوسخت پریٹ ان کر دیا ہے۔ چلنا مجرنا، میشنا آٹھنا شکل ہوتا جارہ ہے۔ بہتریہی ہے کہ فوراً لوٹ جاؤ ایر ہمکر ابوسفیان اپنے اونٹ پرسوار ہوگیا۔ ابوسفیان اپنے اونٹ پرسوار ہوگیا۔

خضرت مذلیفر فرماتے ہیں کہ میرے ول میں خیال آیا کہ اسکوایک تیرسے مار ڈالول سکین نبی کریم ملی الشرعلیہ ولم کا ادت دیا و اسکوایک تیرسے مار ڈالول سکین نبی کریم ملی الشرعلیہ ولم کا ادت اور یا دیا و آگیا۔ آگیا کہ اے مذلیفہ رہ کوئی نبی بات ذکر نا یہ پھر میں والیں آگیا۔ در تانی جرمدی

صبح کوآپ نے میدان جنگ فالی ویچ کر فرایا:۔ اَکُرُانَ نَعْزُوْهُمْ وَکَرِی نَعْزُوْ نَنَا نَعُنُ نَیْدِی اِلْمِیمَدِهِ دیناسی،

اب ہم اُن پرحملہ آور ہواکریں گے اور وہ لوگ ہم پر اُندہ حملہ نہ کرسکیں گے اب آنندہ اقدام ہمارا ہی ہوگا دمیعنی نہی<sup>ں</sup> زہب کفراب اتنا محرور ہوگیا کہ اسمیں اتنی قرت وطاقت نہیں دہی کہ وہ اسلام کے مقابلہ میں کوئی اقدام کرسکے کو یا نبی کریم ملی السرطلیہ وہم کی یہ بیش کوئی مقی اس طرح یہ بڑا ما دینہ مل گیا اور مسلمانوں کوفتح ونصر سے ماصل ہوئی۔

صَلَاقً اللَّهُ وَعُدًا وَنَصَرَعَبُدَةً وَهُذَمَ الْآَصُرَابِ

وَحَدُدُ لا رَخَادِي صنوه)

دھد ہوری کا مار مار قالام اب میں سے اسی میں غزوہ احزاب کا خرکہ ملا قرآن کی میں غزوہ احزاب کا خرکہ ملا سے جب مفصیل درج کی جاتی ہے .

ریر سے اس موقع پرمسلانوں کا پورا امتحان لیا گیا اور وہ سخت زلزلہ میں ڈانے گئے ۔

اور جبکہ منا فقوں نے اور اُن ٹوگوں نے جن کے ولوں ہیں مرضِ نفاق ہے بیرں کہناسٹ روع کیا تھا کہ ہم سے الٹر اور اُس کے رمول نے توجعن دھوکہ کا ہی وعدہ کرر کھا ہے۔

اوریہ اسوقت ہوا جب آن میں سے ایک گروہ نے کہا دیعنی منافقین) اے ینزب (مدینہ) کے لوگو تنہادے تھیرنے کا موقع نہیں ہے سو این گوں ان میں نبی سے اجا ذہ سو این گھروں کو والیں ہوجا دُا وربعض لوگ اِن میں نبی سے اجا ذہ مانگنے تھے کہ جمادے گھر غیر محفوظ ہیں۔ حالا نکہ وہ ذرا بھی غیر فوظ نہیں ہیں۔ یعض ہجا گنا ہی چا ہتے تھے۔ اور اگر اِن لوگوں پر مدیمنہ کے اطراف سے کوئی شکر کا فروں کا آگھے تھے ران سے ف و کی درخواست کی جائے تو یہ اسے منظور کرلیں گے اور گھروں میں بس برائے نام ہی مھیریں گے۔

مالانکہ میں لوگ ہیں الٹرسے عہد کر چکے ہے کہ بیٹھے نہ تھے ہیں ہیں گئے اور الٹرسے جو عہد کیا جا تاہیے اُسکی بازیرس ہوگی ۔

اے نبی آپ کہ دیئے تہیں ہما گنا کچھی نفع نہیں دے سکت اگرتم موت یا نعل سے بھا گئے ہوا ور اس سے نفع بھی عاصل نہیں کرسکتے بجز چندروز سے رمیعنی عمر کا بقیہ حصتہ ،

آئی کہ وہ کون ہے جو تمہیں الشریسے بیاوے ہاکہ الشریسے بیاوے ہاکہ الشرتمہارے سا مقد برائی کرنا چاہے یا اسکوروک سکے جب وہ تم پر فضل کرنا چاہے ہا اسٹر کے سوان اپنا کوئی تمایتی پائیں گے اور نہ مدوگار اور الشرقم میں سے اُن لوگوں کوخوب جا نتاہے جور دکنے والے ہوتے ہیں اور جوابینے محائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمار سے پاس آجا واول یہ لوگ تو لڑائی ہی بس آجا والے یہ لوگ تو لڑائی ہی بس نام ہی کو آتے ہیں ۔

تہارے تن میں بین کر داہفیں یہ گوار اہی نہیں کر مسلمانوں کو مالی فنیمت ملے کو می خطرہ پیش آنا ہے تو آ ہاں کو و کھتے ہیں کہ دو آ ہی کی طرف اس طرح و بیکھنے ہیں کہ آن کی آنکھیں جگرائی جاتی ہیں کہ وہ آ ہی کی طرف اس طرح و بیکھنے ہیں کہ آن کی آنکھیں جگرائی جاتی ہیں جیسے کسی پرموت کی ہے ہوئی طاری ہو۔ میعرجب وہ خطرہ و وربوجا آ ہیں جے نوتم کو تیز ذیانوں سے طعنہ وستے ہیں مالی فنیمت پرحوس کے ہوئے

( ال غنیمت بینے کے لئے مسلمانوں سے دخراش باتیں کرتے ہیں مثلاً یک ہماری وجہ سے تم کوفتح ہونی ہے وغیرہ وغیرہ) یہ لوگ ایمان نہیں لائے چنا نجہ اللہ نے اللہ کے اعمال بیکار کررکھے ہیں دیعنی ظاہری اطاعت تک کا اجر نہیں ملا) اور یہ بات اللہ کے لئے آسان ہے ۔ ان منافقوں کا خیال ہے کہ اشکرامی کی بردئی کا یہ حال کہ فوج چلی بھی گئی اور یہ ابتک اس کے ڈرسے دیے سہم ہوئے ہیں) اور اگر یہ سنکر کئی اور یہ ابتک اس کے ڈرسے دیے سہم ہوئے ہیں) اور اگر یہ ساتھ اور دہیں آپڑیں تو یہ لوگ یہ چا ہیں کے کاش ہم دیماتوں میں باہر جا رہتے اور دہیں سے تم لوگوں کی خبریں پوچھتے رہتے اور اگر تم ہی ہیں دہی توجب ہی برائے نام ہی لڑیں۔

رسول النركا ايك عمد ونمونه تمهارے لئے موجود ہے۔ بینی اُس کے لئے جوڈر تا ہوالٹراور روز آخرت سے اور ذکر وہلی کثرت سے کرتا ہو۔

اورجب اہل ایمان نے اشکر وں کو دیکھا تو کہنے لگے سی موقع موجب کی ہمیں النّراور اُسکے درول نے خبر دی ہے۔ اور النّراور اُسکے درول نے خبر دی ہے۔ اور النّراور اُس کے رسول نے سی کہا تھا اور اس سے ان کے ایمان وطاعت ہیں ترتی ہی ہوئی اہل ایمان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اُمھوں نے النّرسے جوعمد کمیا تھا اُس میں سیخے اُنز ہے۔ سو اُن میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی نذر پوری کر بچکے اور کچھ اُن بی کے راستہ دیکھ رہے ہیں اور اُمھوں نے ورا فرق شائے دیا۔ اور کچھ اُن بی کے راستہ دیکھ رہے ہیں اور اُمھوں نے ورا فرق شائے دیا۔ یہ اس کے جوا تاکہ النّرسیخوں کو بدلہ دے انجی سیجائی کا اور منافقین کے جا سے تو اُن کو تو ہو کی توفیق دے بیشک النّر دیا مہون نے دیا۔ اُن اُن میں جو اُن کو تو ہو کی توفیق دے بیشک النّر دام مؤلم نہ میں دیا ہے۔

بڑا منفرت والا نہایت جم والاہے.
اور النّر آنے كا فرول كو اُس غفتہ بیں مجرا ہوا لوٹا دیا كوان كے
کچر بھی ہائز نہ لگا (محا صرا لا بینہ سے ناكام والیں ہونا پڑا) اور بینك
النّدا بل ایمان كے لئے جنگ بین كافی ہوگیا اور النّد توسیح ہی بڑی قوت
والا ذہر دست م

اورجن اہل کتاب دیمبود ہوں انے ان کا فروں کی مدد کی تھی اللہ بنے انتھیں ان کے قلعوں سے نیمچے اٹار دیا اور اُن کے دنوں میں تمہارا رعب بڑھا دیا بھی ہونی کو تم قتل کرنے گئے اور بعض کو قید کرلیا ، ورتمہیں مائک بنا دیا ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور اُن کے مائے کا اور اُس زمین کا بھی جس پرتم نے ابتک قدم نہیں رکھا اور النّد تو ہر چیز پر قاور جسل راشارہ ہے قبائل یہود کی آن زمینوں اور جا مداد کا جو چند دنوں بعد مسلمانو کے قبیضے میں آگئیں )

تغروری فوٹ ب آخری آیت میں غزوہ بن قریظ کی جانب اشارہ ہے۔ بنو قرینط مدینہ سے قریب میہو دیوں کا ایک طاقتور قبیلہ تق جس نے اسلام او دسلمانوں سے اسخاد کا عہد کیا تھا۔ بھرجب مکہ کے کفار مدینہ پرحملہ کرنے آئے تو انتفوں نے عہد تو گرکا فروں کا ساتھ دیا تھا۔

نبی کریم ملی النرملیدولم غزو ہ خندق سے فارخ ہوکرنماز فجر کے بعد بدینہ والیس ہوئے آپ اورصیا بہ کرام نے ہتھیار آ آر دیے جب فہرکا وقت آیا تو جبرئیل امین ایک نچر پرسوار عمامہ با ندسے ہوئے تشریب لائے اور نبی کریم صلی النرعلیہ و کم سے مخاطب ہوکر فرما یا کیا آپ نے سنمیار آ آر دیے ؟

ای البیرجرئیل این نے کہا فرشتوں نے کہا فرشتوں نے اللہ این نے کہا فرشتوں نے اللہ ایمی ہتھی ہتھی ہتھی ہتھی اور نہ وہ والیس ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مئی قریبط کی جانب حملہ کرنے کا حکم دیاہے اور میں خود بھی بنی قریبط کی جانب جار ہا مہوں اور جا کر اُن کو متز لزل کرتا ہوں۔

(ا بن بشام ۲۲ مشک)

جرسل ابین روان ہوگئے اوم نبی کریم کی الدملیہ وہم نے معابہ کو فوری کو جسک این روان ہوگئے اور ہرایت کی کہ کوئی تشخص سمی سوائے بنو قرینلہ کے کوچ کرنے کا حکم دیا اور ہرایت کی کہ کوئی تشخص سمی سوائے بنو قرینلہ کے

ادر کہیں داہ میں نماز عصر نہ پڑھے۔ پیجیس دن تک بنی فریطر کامیاصرہ کیا گیا آخروہ صلح پر آمادہ ہوئے اور کہلا بھیجا کہ رسول النہ صلی النہ علیہ و کم جوجتم دیں سے وہ مہیں منظور سے۔

آپ نے حضرت سعد بن معاذرہ کومقرکیا کہ وہ فیصلہ کریں اچنا مخد بنو قریظ فراط میں ان کولیٹ دکیا .

حضرت سعد بن معاذرہ نے یہ فیصلہ دیاکہ آن میں کے نوسنے والوں بعینی مردول کو قلب بری والوں بعینی مردول کو قلب بری بنا لیاجائے اور عور تول اور بی تقسیم کردی جائے۔

بنا لیاجائے اور ان کا بال وجا کہ اومسلما نوں میں تقسیم کردی جائے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ و لم نے اس فیصلہ پر ادشاد فر بایا اس سعد فو تو نے اللہ کے مطابق فیصلہ کیا ہے! چنا بچہ تمام بنی قریط کو گرفتار کر کے مدینہ لایا گیا اور فیصلہ کیا دیا گیا۔

حضرت جا بروز سے دوایت ہے کہ اِن گرفتار شدگان کی جملہ تعداد فیا ترسوحتی، در تر ندی، نائی)

من مرام عزوہ احراب بداس غزوہ میں مشرکین کے بین آدمی قتل برت مراب ہوئے اور مسلمانوں میں جھے افراد شہیر ہوئے۔

(۱) سعد مين معا ذريز (۲) إنس بن اولس رمز (۳) عبد النّد بن مهل رمز (۴) النّفيل بن نعمان رمز

(۵) تعلب بن عنمدرم (۴) کعب بن زیدرم. ای میشد در این او بیشان در میشان کرد به

لیکن موّدخ حافظ دمیاطی نے قرّو نام اور شمار کئے ہیں۔ (۱) قلیس بن زیر یز (۲) عبد اللّر بن ابی خالد رض

## منارنج وعبسر

میوث اور بادندایست مختص نقار کے مائقہ میں استرعلیہ ولم اپنے مختص دفقار کے مائقہ میموک ویباس کی شدت میں

خندق کھو دینے اورمٹی منتقب کرنے میں برابر کا حصتہ ہے دہے تھے۔ ویکھنے والوں کا بیان ہے کہ آپ سرسے پیریک گرد آلو دہبورہ ہیں. گونیا وی بادشاہ اورنبی ورسول عظم کی عملی زندگی میں یہ دا قد کسقدر داضح فرق ظا ہرکر ہاہے۔

دونوں کی عملی زندگی میں کتنا تضاد ہوتا ہے اور الیسے نازک وقت پر ایک بادشا ہ کاکیا کروار ظاہر ہوتا ہے تاریخ میں ڈھونٹرنے می ضرورت نہیں مرر دور میں آنکھوں سے

و کھا جا سکتاہے۔

رسول اکرم کا ایک سبیا ہی کے دوش بروش اونی سے اونی کام ابخام دینا آیکے اخلاق وکرداری و و بلندمثال سے جس سے شا ہانِ عالم کی زندگیاں فالی نظراتی ہیں۔ اخلاق وکرداری و و بلندمثال سے جس سے شا ہانِ عالم کی زندگیاں فالی نظراتی ہیں۔ گرخے مصطفیٰ ہے وہ آئیندکراب ایساد وسرا آئینہ منازمیں نہمارے برم خیال ہیں شروکان آئینہ سازمیں

اخلاص کی بلت دی ہوگئے اللہ علیہ والم نے ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ والم نے ان کے قیام کیلئے مسجد نبوی کے ایک حقے میں فیمہ لگادیا تھا تاکہ وقت ان کی عیادت کی جاسکے بہا قرایلہ کی عہدشکنی پر ان کے تقبل کا فیصلہ حضرت سعد بین معافرہ ہی کے حوالہ کیا گیا تھا۔

مصرت سعد نے اِن وشمنا نِ اسلام کے بارے میں یوفیصلہ دیا کہ قبیلہ کے مردقت لکے کردیا جا کی اور ان سب کا مال مسلما نون میں تقسیم کردیا جائے۔

ا سکے بعد حضرت سعد پزنے یہ دُعا بانگی :۔

اُ سے اسراآپ کوخوب معلوم ہے کہ مجھکواس سے زیادہ اور کوئی چیز معبوب نہیں کہ اُس نوم سے جہاد کردں جس قوم نے آپ کے ربول میل السّر علیہ و کم منے ہے نکالا۔ اسے السّرا بین نیک گسان کر آ ہول کہ آپ نے ہمارے اور ان کوحرم منی سے نکالا۔ اسے السّرا بین نیک گسان کر آ ہول کہ آپ نے ہمارے اور ان کے درمیان لڑائی فتم کردی ہے۔
پیس اگر قریش سے ابھی لڑا باقی ہے تو مجھکو زندہ ورکھ تاکہ آپ کی راہ میں اُن سے جہاد کہ وں اور اگر آپ سفاد لڑائی فتم کردی ہے تومیرے اس زخم کوجادی فرادے اور اسی کومیری شافت کا ذریعہ بنا ہے ۔"
وُما کا فتم کرنا ہی مقاکہ زخم جارمی ہوگیا اور اسی میں و فات یائی۔

ایک اور روایت ہے کہ آسمان کے تمام در وازے ان کے لئے کھول دسینے گئے اور آسمانوں کے فرستنے ان کی روح کے چڑھنے سے مسرور ہوئے۔ دنتے ابادی)

اورستر ہزاد فرشتے ان کے جنازے میں سریک ہوئے جواس سے پہلے کہ می آسمان سے نازل نہ ہوئے مقد (ابدایہ دالنہایہ جرم مشلا)
کتاب دوض الانف میں یہ اضافہ مجی مثل کیا گیا ہے کہ ان کی قبرے مشک کی خوشبو آتی مقی۔
(دوض الانف جرمت کی خوشبو آتی مقی۔

کو بہ کی عظیم مثال حضرت ابولبابہ بن عبدالمنذررہ ایسے صحابی رسول ہیں جن کے مسلم مثال تعلقات اور معا ہات بہودگی آبادی بنو قریظ سے قائم سے عصابی و کی آبادی بنو قریظ سے قائم سے جب بنی قریظ پر حملہ کیا گیا تو یہ لوگ اپنے مضبوط قلعوں ہیں بناہ نے سے بچیٹی دن تک ان کے صروار نے بنی کریم ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا گیا یہ لوگ مجبور اور بے بس ہوگئے۔ ان کے سروار نے بنی کریم صلی الشر علیہ ولم کی فدمت میں یہ درخواست رواز کی کرآ ہے حضرت ابولبابہ رہ کو جمار سے مسلم الشر علیہ ولم کی فدمت میں یہ درخواست رواز کی کرآ ہے حضرت ابولبابہ رہ کو جمار سے

**هایت کی جراغ** 

پاس مبیج دیجے تاکہ ہم اُن سے مشورہ کرکے آپکو اپنے فیصلہ کی اطلاع دیں بنبی کریم صلی الشرعلیہ ولم نے ابولیا مدرز کوروانہ کر ویاجب بیران کے قلعول میں پہنچے توسب بہودی جمع ہوگئے عورتیں اور بيج ان كو ديجة كررون كي كي بيمنظر ديجة كرحضرت ابولبابه رم كا دل تجرآيا - سبى قرايظ نعجب إن سے يه دريافت كياكركيا دسول النوسلي النه عليه ولم كے فيصله كوہم قبول كرليں؟ مصرت ابولبابدرہ نے کہا بہنریہی ہے۔ نیکن ملق کی جانب اشارہ کرکے بتا یا کہ تم

لوگ قتل بھی کئے جا دیگے۔

حضرت ابولبابدره ابني مگرسے منتفظی نه بائے منفے که فوراً احساس ہواکہ ہیں نے الشراودا سے دیول کے ساتھ نحیا نت کی ہے (کررسول الٹرمنی الٹرعلیہ و کم کاراز میں سنے ظاھے۔ كرديائه) سيده و مال سيمسجدنبوي پينچ اور اپنے آپ كو ايك ستون سے باندھ ليا۔ (آج یہ مقام سبی نبوی کے حصتے ریاض الجست میں اسطوانہ ابی لبابر رہ کے نام سے معروفے: اورقسم کھالی کوجب تک اللہ تعالی میری توبہ تبول نہ فرمائے اس وقت یک اس جگہ سے نہ ببثول كأ درسول النُّرصلى العُرطيبة ولم كوجب اسكى خبر بوني توادسيًّ و فرما يا أكر ابوليا بين سيبط میرے پاس آ جا آ انویں اُس کے لئے دُمائے مغفرت کر دیتا لیکن وہ ایسا کام کر گزرا ہے کہ میں اس تو اپنے بائق سے نہ کھولوں گاجب یک کرانٹرنعا لیے اس کی توبہ قبول نہ فرما ہے۔ حضرت ابولبا به رم مسبحد سے متنون سے بندھے رہتے منظے صرف تما زاور قضاحا کے لئے کھول دیئے جاتے ہتے ۔ کھا یا بی بھی بند کردیا مقا۔ توگوں کے پوچھنے پر کہتے ہتے کے میں اسی طرح رہوں کا یا مرجاؤں یا اللہ تعالیٰ میری تو بہ قبول فرمالیں ۔ پچھو دن کے بعد ان تى توبە ئا زُل ہوئى اس وقت رسول النُّرصلى النُّرعِلية ولم سيّد وأمَّ سلمة كُلُّ سيّ مين آرام فرما منتے بسحر کا وقت مغنا آپ نے ارسٹ و فرما یا جبرئیل آمین نے اطلاع ومی کرالٹر تعالیٰ نے ابوب ابر رمز کی تو بہ قبول کر بی ہے۔حضرت ام سلمہ رمزنے آپ کی اجازت سے ابول بابر رمز کو بہ بثارت منانی اور مبارکباو دی مسحابر کرام دوال کے کران کوستون سے کھول دیں۔ الولمبا برديز ني كها مين تسم كما چيكا بول كرجب تك دسول التُرصلي الشُرطلية ولم إسيخ وست مبادک سے نہ کھولیں سے اس وقت تک میں بندھا رہوں گا۔چنانچ جب آپ تجری نماز كے لئے مسجد تشريف لائے تو اينے وست مبادك سے إن كوكھولا۔ سورهٔ انفال کی آیت نمبر۲۷، ۱۲۸ سی دا قعه پر نازل بوفی بیر.

لِمَا يَكُمَّا الَّذِينَ أَ مَنُوا لَا تَعْدُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ الْوَ اسے اہمان والوجائے بوجھے التراور اسکے رسول کے سامقو خیانت نه کرو. اینی ا ما ننول میں خیانت کے مرتکب نه بنو-

اوریا در کھوکہ تمہارے بال اور تمہاری اولاد حقیقت بی سابان

اً ذ ما نس سے اور النَّد کے پاس اجروصلہ وینے سے سے میت کید ہے۔

عام طور پر لوگ پرسمجھتے ہیں کرخیانت مال و دولت ہی میں ہوتی ہے اور اس میں ہیجاتصرف كرك كوخيانت كهاجا تاسب ديه ايك حقيقت بمى سبح المكين آيت مذكوده سنه مزيداس كى مير معی تشریح کی ہے کہ اللہ اور اس سے رسول سے احکام اور منشاء کے خلاف کر امبی خیانت ہے بیونکہ ایمان لاکریہ عہد کیا گیا کہ اللہ اور اس سے رسول کی تعلیمات برعمل کروں گا۔ مجمر اگر ان تعلیمات کے خلا من کیا تو بیرصریج خیانت ہوگی۔ زبان سے تو اسپٹے آپ کومسلمان تحہیں ا وركام كا فروس كري حضرت ابواب برط في دا زما افشاكرديا جو منشار رسول كے خلاف مقااسی پر آیت نازل بونی اور اسکوخیانت فیرار دیا گیا-مديث من يه حقيقت اور واصبح كى كتى :-

والمستنام مؤتكن دالدين

جس سے مشورہ لیاجا تاہے وہ بات کا المین ومحافظ ہو آہے۔ لین مشورہ کی بات کو بغیراجازت کسی ووسرے سے بیان ندکی جائے .مشورہ کی بات ا ما نت ہواکرتی ہے۔

م کے حکر سیست

واقعت حديث مديت ايك كنوس كانام هيجس كمنفس ايك كاون آباد مح مردسے اس کا فاصلہ تقریباً ١١ ميل ہے . ياستى قديم شاہراه مده پر واتع ہے۔

مورخ طبری کہتے ہیں کہ اس کا اکثر حصد حدود حرم میں دافل سے

کردی کریہ خواب ہم نے اپنے دسول کو دکھایا مقا۔
کہ مکرر میں داخلہ کے نظام راسباب موجود نہ تھے کیونکہ قریش کہ
نے دسول اللہ صلی الشرعلیہ و کم اورسلمانوں کے لئے مقریباً آکٹرسال سے
بیت اللہ کا داخلہ بند کر دیا مقااور اس پوری مدت میں کسی مسلمان کو

انحفوں نے جج یا عمرہ کرنے کا موقو نہ دیا مقا۔ ان حالات بی کوئی شخص یہ نہ سمجھ سکتا مقاکہ السر تعالیٰ کے اس اثنازے پر کمیونکر عمل کرنیکا موقع ملیگا ؟ مگر رسول دنبی کی شان اس سے بالکل مختلف ہموتی ہے وہ السرکے

مكم ونشار رعمل كرنے سے لئے دنیا وى اسباب كاسبارانس ليت و

بے خون اور بغیر اندلینہ اسپرعمل ستروع کر دسیتے ہیں۔ چناسچہ آپ نے صحابہ کد اینا یہ خواب منایا اور سفر کی تیاری منردع کر دی رزیادت

بیت السُّرِ شے شوق نے سب کو ہے میکن و ہے ناب کروہا۔

بہلی ذوالقعدہ ست ووسٹ نیا کے دن آپ مقصد عمرہ مرینہ سنورہ سے مکم معظمہ دوانہ ہوگئے۔ آس پاس کے قبائل میں بھی آپ لے اعلان کرواد باکہم عمرہ اواکرنے کم معظمہ جارہ بہر جو ہما۔ سے ماعقہ جان ہے وہ آجا ہے۔ چانچ تقریباً پندرہ سومہاجرین وانصاریہ کا قافلہ آپ سے ہمراہ مہو گیا۔ مقام دوالحکیف دجسکو آجکل بنرعلی کہا جاتا ہم اور حدینہ منورہ کے حاجی اسی مقام سے جج اور عمرہ کا احرام ہا ندھتے ہیں ، اور حدینہ منورہ کے حاجی اسی مقام سے جج اور عمرہ کا احرام ہا ندھتے ہیں ، پہنچکر آپ نے اور آپ کے اصحاب نے عمرہ کا احرام ہا ندھا اور قربانی کے اصحاب نے عمرہ کا احرام ہا ندھا اور قربانی کے بہنچکر آپ نے اور آپ کے اصحاب نے عمرہ کا احرام ہا ندھا اور قربانی کے

مقربباً ستراون سائق نے جن کی گردنوں میں قربانی کے جانور کی علامت کے طور پر قلا و سے ڈالے گئے۔ اس طرح یہ مقدس قافلہ نبیک بیک بیک کی صدائیں بلند کرتا ہوا بیت اللّہ کی جانب چل پڑا، چونکہ جنگ کا ادادہ قطعاً نہ مقااس سے محسی قسم کا ما مان حرب و منرب سائذ نہ مقاء صرف اس قدر ہ تھیا دما تھ ہے جوہر مسافر سے لئے ضروری مجد تے ہیں۔ صرف اس قدر ہ تھیا دما تھ ہے جوہر مسافر سے لئے ضروری مجد تے ہیں۔

درمیان دا و آم سف ایک خص کونخبر کی حیثیت سے آگے روانہ كرديا تاكه قريش مكة كے ادادوں اور ان كي مقل و حركت سے آپ كومطلع كر الدب. مقام عُسفان برأس مخرف آب كويه اطلاع دى كه قريش كمه پوری تینگ تیاری سے ساتھ مقام دی طوی میں ایٹا پڑا و ڈال دیا۔ اور خالد بن ولیدکو دجوانهی مسلمان مز موئے ہتھے ) دونتوسوار وں کیباتھ تستح بجيج دياس تأكروه آب كاراستدردكين - رسول الترصلي الشرعلية ولم نے یہ اطلاع پاتے ہی اینادامست بل دیا اور ایک و شواد گزار راست سے مشقت اعظاکر مقام مدیبیت پر پہنچ کتے جوحد و درم کی سرحد بر وا تع تھا۔ اس مرقام سے جب آپ نے اپنی اوٹٹنی کو مکہ محرمہ کی جاب مورُناچا ہا تو وہ بیٹھ کئی صحابہ نے اُسکو اصلا ناچا ہامگر اونٹنی اپنی جگہ سے مذا تهمي بعض لوكول نے بدا تدليث ظاہر كياكر اونشي نا فرمان بركمي ك آب في المناه فرايا يراسكي عادت نهيس به ملكو إسكواسي الشرعزوجل في روك دياب حس في ابرب كم بالمقى كو آكم برسي سے روک دیا تھا۔ مھرآت نے فریا یا تسم ہے اُس ذات پاک کی حب سے دست قدرت میں میری جان ہے۔ اگر قرلیش مکہ مجد ہے کسی ایسے امر کی درخواست کریں جس میں شعا بڑا لٹری تعظیم ہوتی ہوتو ہیں اُس کو ضرودمنظور كريون كاريم كري آب نے ايك كنوبي كے پاس قبام كي بہاس کی شدت متی اور بانی قلیل مفدار میں مقاجو کھینج نیا گیا ملی بہت صورتِ مال بیان کی آپ نے اپنے ترکش سے ایک ٹیرنکال کر اس کری

میں گاڑو یا ۔ اُسی وقت یا نی اس قدرجوش نارنے لگاکہ تمام لشکرسیراب ہوگیا. مدیبیتہ ہنچکر آپ نے خراش بن امپیخراعی یہ کوبطورسفیر کم کمریہ رواند کیا تاکہ قریش ہے بات کریں اور انتغیب واضح طور پر بتا دیں کہ مسلمانوں کا بیر قا فلمصرف اور صرف بیت النگر کی زیارت نے لیے آیا ہے جنگ کے لئے نہیں ۔ لیکن اہل سکتر نے حضرت خراش یو کے سامحد بُراسلوک سميا اوراُن كے اونٹ كو ذیج كردیا حصرت خراش بفراپني جان بحب كر مد بيبيه واپس آگئے اور واقعہ بيان کيا، مھرآپ نےمشورہ فرما يا اور لے یہ یا یا کرحضرت عثما تُن کو مگہ روا نہ کیا جا کے ۔حضرت عثمان ہن جیسے کہ میں داخل ہوئے توسروا ران قریش سے گفتگو کی اور کہا کہ رسول التعری ا ملیہ ولم کا ادا د ہ صرف بیت الٹرکی زیارت کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب لوگ احرام میں ہیں اور ساتھ سا مان حرب وغیرہ تحجیم میں ہیں ہے۔ لهذاتم محدوكا مناسب نهيس ہے . لیکن اہل کمہ نے ایک بات بنر مانی اورصات جواب وے ویاکہ اس سال تومحد دصلی الشرعلیه و کم ) اورمسلمان مکه بیس د اخل نهبین بروسکتے۔ البتة أكرتم جابوتو ببيت التركاطوا ف كرلو حضرت عثمان روز نے جواب دیا یہ تویں ہر گر بحزمہیں سکت بیں بغیر سول النسلی الله علیہ و لم سے مجمی طواف نہ کر و ل گا۔ قریش نے حضرت عثمان ده کا پرجراَت مندا نه جواب سنگرانهیں روک لیا کسی شریم نے بدا نوا و پھیلا دی كرحضرت عثمان رو قتل كرديتے گئے۔

برعث الرشوال ابن كريم ملى السرطية ولم كوجب به خبر لي تو آپ بعث الرشوال المسرطية و اور اپنے اصحاب ميں اعلان كرد إ كرجب يك ميں عثما نفن كا بدله نه لوں واليس نه بهوں كا اس وقت آپ مديبيه ميں كيكر كے درخت كے نيچے تشريف فراحتے ، اپنے اصحاب كوطلب فرما يا اور ببعت على الموت " يعنی ہرايك سے السرى را و بس مشهدید بروجانے کا اقرار لیا۔اس مبیت نےصحابہ بیں ایسا جوسش وخروش پیداکر و یا که کوئی بھی پیٹر بھیرینے کے لئے تیارنہ مخفا۔ شکرہ شکرہ به خرکه مکرمه مینی امشرکین مکه بهت تھبرائے اور خوفز وہ اموکرمسلانوں یک بیخبریہ نیائی کوتسل عثمان رہز کی اطلاع غلطہ اور حضرت عثمان کو والیں کر دیا۔

چونکه جهاد کی پر میعت بهت می نازک اور ایم موقع پرل منى عقى ادرصحاب خرام نے پورے عزم وحوصلے اور مذہر ایث ار كے ساتھ ا قرار كيا تھا اس لئے الشرقعالی نے إن كى اس جا نثارى اولم فداکاری کی قدر دمنزلت فرانی اور اِن سب کو اپنی رضا وخوشنو دی کا پر دانه عطا فرمایا اور قرآن میں اس وا تعرکے ذکر کرکے قیامِت یک کے لئے صحابہ کرا م سے ایمان واخلاص کی توثیق فرما دی مشکین كمة كوجب اس بيعت كاعلم بهوا تو مرعوب ا ورخو فنروه بهوكرصلح كيليرً نام ویبام کاسلسله شروع کم و یا د نتج ابداری ۶ ، صفیت)

تنبیلہ خزاعہ کا سردار مبریل بن ورقار اور اس کے بعد عروہ بنمسعوۃ تقفی باری باری ہے بات چیت کرنے آئے .نبی کریم صلی الٹرملیہ ولم نے دونوں کو ایک ہی جواب دیا کہ ہم صرف بیت الٹر کی زیارت کے لئے آئے : یہ تین ون کے اندر والیں ہوجا تیں گے۔ نسب کن بات جمیل کو نہ پہنچی میر دونوں واپس ہو گئے۔ا سکے بعد قریش کہ نے مسهيل بن عمرو كوملح كى چند شرائط د سے كرد روانه كميا، حب يہ پہنچ تو نبی کریم کی الدولیہ و کم نے صلح سے مقطر خیالی کو بیسندیدگی کی نظر سے وكها طويل گفت وسشنيد كے بعد جندايك و فعات ير دونوں جانب اتفاق كياكي . آهيدني حضرت على وكومعا بده كليف كالحكم ديا ا ورسرورق بسم الشرا لرحن الرحيم لكهوايا -

معاوره کے حضرت ملی رندنے کھنا شروع کیا بھیسیل نے کہا میں ہے

ارصیم کونہیں مانا عرب سے قدیم وستورسے مطابق باشید ف اللاست کمھود داسے اللہ تیرے نام سے اللہ مسے اللہ مسے اللہ مسے اللہ مسے اللہ مسے اللہ مسے اللہ مسلم اللہ

هٰنَ امَّا قَاضَىٰ عَلَيْدِيعَتَ لَا مَّا قَاضَىٰ عَلَيْدِيعَتَ لَا مَّا مَّا اللهِ.

یہ و ہ عہد نامہ ہے جس پرمگد النّدیکے دسول نے مسلمے کی ہے۔ مشعبیل نے سمبا اگر ہم آپ کو النّد کا دسول نسیم کہ لیتے تو بھرنہ آ ہے۔ کو میت النّد سے دوکتے اور نہ آپ سے لڑائی جاری دیکھتے ۔

آپ نے ارسٹ و فر ایا النگری قسم میں اُس کا رسول ہوں آگرم تم لوگ میری تکذیب کرتے ہو ، مجرآپ نے حضرت ملی رہ سے فر ما یا یہ الفاظ مثاکر اُن کی خواہش سے مطابق مرف میرا نام مکھ دود.

حضرت على روز في عرض كيا يارسول التُرم ميرك المح س يه

کیونکرمکن ہے؟ ای نےجب یہ محسوس کیا تولفظ رسول السرکو اپنے وست مبار سے محوکر ویا ، اور محد بن عبدالسر کھنے کا مکم فرایا ۔ (ٹاریخ مبری ۲۶ صف) حصرت علی رمز نے شرائط مسلح مکھنا شروع کیا :-

(۱) اس سال مسلمان اورمحمد رصلی النزعلیه و لم ، مکته مین وافعل موتے بغیر بی واپس ملے جائیں .

را) آئند و سال عمر و کرنے کی اجازت رہے گی قروشرطوں سے ساتھ۔ پہلی بیکہ بغیرجنگی ہتھیار کمہ میں داخل ہوں، و وسری شرط بیہ کہ صرف تین دن قیام کرسکیں گے۔

(۳) معابره کی مت کے اندر دونوں مانب امن وعافیت سے ساتھ آبد درفت کاسلسلہ ماری دہے گا۔

رس آگر کوئی شخص کرسے اپنے ولی ( ذرتہ دار) کی اجازت کے بغیر سلمان مرکز کر کر کر مرینے سے برکر مرینے سے برکر مرینے سے

سمونی شخص مجاگ آئے گا توہم اُس کو والیس نہیں کریں گے۔ (۵) قبائل عرب ہیں سے جو قبیلہ مجی فرلقین میں سے کسی ایک کا حلیف (دوست) بن کر اِس معا ہرسے میں شامل ہونا چاسہ تو اُسکو افتدار سوگا.

(۱) په معاید و توس مال یک قائم رہے گا اور کونی فرلتی اس مدت میں اسکی خلاف ورزمی نمہیں کرسے گا۔

جس وقت معادے کی شرائط طے آپورہی ہفیں اُس وقت اسلامی فوج میں سخت اضطراب اور بے چپنی پیدا ہررہی بھی کوئی شخص مہی اُن صفو کونہیں ہمجد دیا تھا جسکونبی کریم صلی التر علیہ وہم کی نظرو فکر دیجے دہی تھی۔ کفار قریش اسکواپنی کا میا بی سمجد دیسے اور مسلمان ہے تا ب عظے کہ یہ صلح دب کر کیوں کی جارہی ہے ہ

صلح نامر اسمی لکھا ہی جار ہا تھا کہ سہبل بن عمرو ( وفد مگر کا سروار ) سے بیٹے حضرت ابو جندل رہ جو مگر میں مسلمان ہو چکے نتے اور کفّار کہ نے احضیں قید کر رکھا مقا پا بزنجیر قیدسے نکل کر نبی کریم صلی السّرطیب و کم کی فدمت میں حد بیدیہ حاضر ہو گئے اور آپ سے فریا دگی۔ یا رسول السّرہ! اسلام لانے کی پاوائن میں مشرکین مکہ نے مجھے بہت ستا یا ہے اور مجھے تید کر دکھا ہے۔ یارسول السّر مجھے اس مصیبت سے سنجات ولائے بالوجد اللہ جارہ کے پیر میں زنجیر مقی اور جسم پر مار بیٹ کے نشان سے۔

يسسل بن عمرون كرايد بهااشغص ب جوعهد نامر كم مطابق

ہم کو وائیں ہو اچاہئے ؟
دسول النہ صلی اللہ علیہ وہم نے فریایا امھی توصلی نامہ پورا لکھا نہیں گیا اور نہ دستخط ہوئے ہیں۔ لہذا امھی اسپر عمل ضروری نہیں ہے۔
لیکن شہیل برا بر اصرا کہ کا گیا۔ آخر کا رآپ نے ابوجندل پر کوشہیل کے حوالہ فریا دیا۔ بیمنظر بڑرا دل گداز مضا جبکہ ابوجندل پر نے حسرت مجھرے الفاظ میں مسلمانوں کو خطاب کر سے کہا! اسے مسلمانو کیا ہیں اب میمی

كافرول كے حواله كيا جا ريا ہوں ؟

رسول التصلی الترملیہ ولم نے ابوجندل رہ کوتستی وی فرمایا اے ابوجندل صبر کررواور الترسے امیدر کھوا ور یقین کروکر الترنعالے عنقریب تمہارے بنات کی صورت بکالے گا۔

معابہ پر اِن کی والیسی نہایت شاق گزری جھرت عرف فاروق جیسے مدتر الغ النظر صحابی والیسی نہایت شاق گزری جھرت عرف فاروق جیسے مدتر بالغ النظر صحابی سے ضبط نہ ہو سکا عرض کیا یا رسول النٹر کیا آپ النڈ کے برحق نبی نہیں ؟ آپ نے ارشا و فرایا کیوں نہیں ؟ آپ نے فرایا بیشک عرض کیا کیا ہم حق پر اور وہ لوگ باطل پر نہیں ؟ آپ نے فرایا بیشک حضرت عمروز نے کہا مجریہ وات کیوں گوا رہ کی جائے ؟ آپ نے ادشاد فرایا اے عمروز میں النٹر کا رسول اور نبی ہوں اُ سکے حکم کے خلا ف نہیں کرسک وہ میرا معین وید و گار ہے۔ حضرت عمروز نے کہا یارسول النگر کرسک وہ میرا معین وید و گار ہے۔ حضرت عمروز نے کہا یارسول النگر کیا آپ نے ادشاد فرایا ہیں نے یہ کہا مقاکر اسی سال طوا ف کریں گے ؟ آپ نے ادشاد فرایا ہیں نے یہ کہا مقاکر اسی سال طوا ف کریں گے ؟

حضرت عمرہ بہاں سے اسمے اور حضرت صدیق اکبرہ سے ہاں آئے اور ان سے بھی میری گفتگو کی ۔حضرت ابو کمرصدیق رہ نے لفظ بلفظ وہی جواب دیاج نبی کریم صلی النہ علیہ ولم کی زبان مبارک سے ادا ہوا تھا۔

حضرت عمر مزفر فرماتے ہیں کہ بعد ہیں تیں اپنی اس جرآت پر بہت نادم ہوا اور اسکے کفارہ ہیں بہت منازیں بڑھیں اور روز سے دیکھے اور صدقہ وخیرات کرتار ہا اور فلام مبی آزاد کئے۔

الغرض ملے کے مثرالط بخر 'یرکئے گئے اور فریقین نے اُس پر ستخاک در بر

وستخط کر دیے۔ تنگیل صلح کے بعد رسول النّوسلی النّر علیہ و لم نے صحا ہر کو حکم دیا کہ اپنے قربانی سے جانور ذبح کر دیں اور اینا احرام بغیر طواف آیا دیں۔ لیکن معابہ کے قلوب اس قدر منموم اور شکسۃ خاطر سے کر باوجود تین بار ادت و فریانے کہ کوئی شخص بھی اُتھ نہ سکا۔ آپ اپنے خیصے میں جاکر اپنی ندوجرستیدہ ام سلمین سے اس غیر متوقع صورتِ حال کا ذکر کیا۔ حضرت ستیدہ ام سلمین نے عرض کیا یا دسول اللّٰہ آپ کبیدہ خاطر نہرں آپ خامونی ستیدہ ام سلمین فریک دیں اور حجام کو بلواکر اپنا سرمنڈ والیں اسکے بعد لوگ خود آپ کے عمل کی پیروی کریں سے اور سجھ لیں سے کرم فیصلہ ہو چکا ہے وہ اب بر لینے والا نہیں ہے۔

چنائی ایس ای مواا در آپ کے عمل کو دیجو کر صحابہ نے میمی این این اپنی این قریبا فی ذرج کر کسی اور سرمنڈ وائیا اور احرام سے باہر ہوگئے۔ دنتے ایاری ج مشکال

حدیبیہ میں وقو سفتے قیام کرکے آپ مع صحابہ مدید منورہ روائم مہوئے۔ درمیان راہ مقام گراع الغمیم پرسورہ فتح نا ڈل ہوئی اور اس صلح کو فتح مبین کا خطاب ویا گیا۔

اس سورہ کے ناڈل ہونے کے بعد بنی کریم ملی الشرطلیہ وہم فصحابہ سے فرمایا کہ آج مجد پر و و چیز ناڈل ہوتی سے جومیرے لئے

ونیاد مافیہا سے ڈیاد ڈمیتی ہے۔ اگرچر اہل ایمان تو الٹرتعالیٰ کا یہ ارسٹ اوسٹکرمطمئن موگئے مقعے گر کچھوزیا دہ ترت نہیں گزری معتی کہ اس سلح کے فوائد ایک ایک کر کے ظاہر ہوتے چلے گئے۔ یہاں تک کہ اس صلح کا فتح سبین ہوناآ کھو سے دیکھاگیا۔

صی بہ میں حضرت ابن مسعود دخرت جا بربن عبد النّدو حفرت برار بن مازب دہ تینوں حفرات سے قریب قریب ایک ہی معنی میں یہ قول منقول سے کہ :۔

منقول ہے کہ :۔ " لوگ فتح کمر کو فتح کہتے ہیں عالا نکہ ہم اصل فتح صلیح عدیمیت سوسیحصتے ہیں " سکوسیحصتے ہیں " قرآن حکیم نے صلح حدیمیدیہ اور صحابر کی تبیعت علی الموت" کا ذکر

## اورصلے کی برکات و فوا کر کا بیات فصیل سے کیا ہے:-إِنَّا مُنْتَفِیْاً لَکَ فَنْتُ اللَّهِ فَنْتُ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ (سوره الفتح آیات علا) علا)

فرا فی مضمون اک بنی ہم نے آپ کو کھی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ آپ کی استانات اگل مجھیل ہرکوتا ہی سے درگزر فرمائے اور آپ پراحسانات کی اور زیادہ کی کر دے۔ اور آپ کوسید معاداستہ دکھائے اور آپ کو زیر دست نصرت بختے .

و النروبی ہے جس نے ایمان والوں کے ولوں میں تحتل پنیدا سیاتا کہ ویٹے ہیں ایمان کے ساتھ اُن کا ایمان اور زیاوہ ہوجائے اور زمین واسمان کے سب کشکر النگر کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وہ بڑا جاننے والا بڑا مکمت والا ہے.

اُس نے یہ کام بہ اس کے کیا ہے تاکہ مومن مرووں اور مومن عور توں کو میں مودن کے نیجے عور توں کو میں داخل کرے جن کے نیجے مہر ہیں بہ رہی ہوں گی اور تاکہ اُن کے سناہ و ودکروے اور النگر کے نردی یہ بڑی کا میا بی ہے۔

اور اُن منا فق مردوں اور منا فق عور توں ادر مشرک مردوں اور مشرک مردوں اور مشرک عور توں کو منزادے جو الشہر کے متعلق برے کمان رکھتے ہیں اُن پر برا و قت آنے والا ہے اور الشراُن پر غضیناک ہوگا اور اُنہ ہیں رحمت سے دور کردے گا ور اُن کے لئے جہم تیاد رکھی ہے اور وہ بہت بھی برا مشکا نہ ہے۔

ا در زمین و آسمانوں سے شکرالٹرہی سے قبضہ قدرت ہیں ہیں اورالٹربڑا زبردست مکت والاہے۔

اے نبی رصل الله علیہ ولم ) ہم نے تم کوشہادت دینے والا اور بٹ رت دینے والا اور خبر دار کر دینے والا بناکر مجیجا ہے تاکہ اسے لوگو تم اللہ اور آسکے رسول بر ایمان لا د اور اُس کے دین کی مدکر و اوراسی تعظیم کرد اورصیح وشام اسکی تبییج کرتے رہو۔ (اے نبق) جولوگ آپ سے مبیت کررہے ہیں و ہ النّرہی سے بیعت کررہے ہیں۔ النّر کا ہاتھ اُن کے ہاتھوں پرہے البنداجو کوئی عہد۔

توڑے گا تو اُ سکے عہد توٹر نے کا و بال اُسی پر پٹرے گا اور جو کوئی اُس عہد کو پور اکرے گاجو اُس نے اللہ سے کیا ہے۔ اللّٰہ عِنقریب اس کو بٹرا

اجرعطا فرمائے گا۔

رائے بن )جو دیہائی اس مفر ( حدیدیہ ) یں چیجے دہ گئے ہے وہ عنظریب آکر آپ سے کہیں گے ہم کو ہمارے مال اور بال بچوں کی فکر فرمشغول کرد کھا مقادلہذا آپ ہمارے لئے منظرت کی دُعا فرائیں ۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ بائیں کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ایمونیں ۔ اپنی زبانوں سے وہ بائیں کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ایمونیں ۔ اے نبی کہ ویکے وہ کو ن ہے جو السرے مقابلہ میں تمہارے لئے کسی چیز کا مجی افتیاد رکھتا ہے ؟ آگر السرتمہیں کچر نقصا میں تمہارے لئے کسی چیز کا مجی افتیاد رکھتا ہے ؟ آگر السرتمہیں کچر نقصا میں تمہارے کے ایمونی کی نقصا کی مقابلہ کی میں تمہارے کے ایک اس بی تاریخ میں افتیاد رکھتا ہے ؟ آگر السرتمہیں کچر نقصا کی میں تمہارے کے ایک اس بی تاریخ میں تمہارے کے ایک اس بی تاریخ میں افتیاد کی تاریخ اس بی تاری

مِهنجا ناچاك أكو في مقع يهنجا ناچاك ؟

نہیں بلکہ النہ ہی تہادے سب اعمال سے فوب باخیرے، دیکر اصل بات وہ نہیں بلکہ النہ ہی تہادے سب اعمال سے فوب باخیرے، دیکر اصل بات وہ نہیں جوتم کورے ہوا بلکہ تم نے بوں بجھاکر رسول اور موشین اپنے گھر والوں ہیں ہر ترزیک کرنہ آسکیں گئے اور یہ خیال تمہادے ولوں کو مہبت مجلا لگا اور تم نے بہت برے گمان کئے اور تم بر باو ترو نے والے لوگ ہوگئے۔ اور جوکوئی النہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا سوم نے کا فروں کے لئے دوز خ تیار کر کھی ہے۔ اور آسمانوں اور زبین کی باشاء کی فروں کے لئے دوز خ تیار کر کھی ہے۔ اور آسمانوں اور زبین کی باشاء کا ماک النہ ہی ہے جے جاسے معاف کردے اور جے چاہے سزادے اور و و عفور ورتیم ہے۔

اور یہ پہنچے دہ جانے والے عنقر بب جب تم مال فنیمت مامس کرنے کے لئے جانے گرے تو تم سے یہ لوگ فٹرور کہیں گئے کہ ممیں تھی اپنے مام تھے جانے وہ ۔ یہ جامتے ہیں کہ السرکے فرمان کو برل ویں ان سے صاف کہہ دیا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جل سکتے .

النر پہلے ہی یہ فرما چکاہے۔ یہ کہیں سے کر نمہیں بلکتم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو۔ اسل بات یہ ہے کہ یہ لوگ مراحت کے اسل بات یہ ہے کہ یہ لوگ مہت کم ہی بات ہم ہے کہ یہ لوگ مہت کم ہی بات مجھے ہیں.

آپ اِن پیچے دہ جانے والوں (منافقوں) سے کہد دیجے کہ عنقریب تم ایسے لوگوں سے لڑنے کے جائے ہے اوکے جو بڑے نہ درآور ہیں تم کوان سے جنگ کرنی ہوگی یا بھر وہ مطبع وفرمانیروا رہوجائیں ۔اُس د تت اگرتم نے کم جہاد کی پیروی کی تو الٹرتمہیں اچھا اجر دے گا۔ اور اگرتم بھراسی طرح مند موڑ دستے جس طرح چہنے موٹ چکے ہو تو الٹر تم کو در دناک غذاب دے گا۔

کوئی گناه نه اندسے پرسے اور نه کنگڑے پرسے اور نه بیمار پر الجبکہ بیہ لوگ جہاد نہ کریں ) اور جو کوئی النگر اور اسکے رسول کی اطاعت کرے گا النگرائے ہیں داخل کرے گا جس کے نیمچے نہریں بر رہی ہیں اور جو کوئی روگر دائی کریگا آسے وہ در دناک غداب دے گا۔
رہی ہیں اور جو کوئی روگر دائی کریگا آسے وہ در دناک غداب دے گا۔
بیشک النگر خونش ہوا آن مسلمانوں سے جبکہ وہ آپ سے درجت کے سے درجت کے نیمے سعیت کر دسے میقر سوالٹ کو اُن کے دور اور ایکا جال معلوم ہمتھ ما

کے نیچے بیعت کررہ مے مقے سوالٹرکو اُن کے دلوں کا حال معلوم مقا اس سے اُس نے اُن پراطمینان نازل کیا اور اُن کو العام بیں ایب قریب قریب قریب قریب فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت اُمفیں عطا کر دیا جے وہ نقریب حاصل کریں سے اور الٹر بڑا نربر دست صکمت والا ہے (ا شارہ نتح خیبر حاصل کریں سے جو بہو دلیوں کا دولت مندشہر مقا)

النّرتم لوگوں سے بکثرت امواک فینیمت کا وعدہ کر تاہے نہیں اور تم ماصل کرو گے سوائس نے اِن میں سے یہ فتح تم کو فوری و بدی اور وشمنوں کے ایحقہ تمہارے خلاف اُسطے سے دوک ویئے تاکہ یہ بات مومنوں کے لئے ایک نت بی بات کے اور تاکہ السّرسید سے راستے کی طرف تمہیں برایت ہے ۔

السكے علاوہ دوسرى ايك اور فتح كاميمى و وتم سے و عدہ

سرتاہے جن پرتم ابھی تک فادر نہیں ہوئے ہو الندائے سے احاطہ قدرت بیں فئے ہوئے ہے۔

اور النہ ہر چیز پر قادرے دیمین فتے کہ،
اور اگرتم سے یہ کا فر دیم و خیبر الات توضور پیٹھ پھیرکر ہما جاتے بھرندا مفیں کوئی یار ملتا نہ مدو گار۔ یہ النہ کی سنت ہے جو پہلے سے بالنہ وہی آرہی ہے اور تم النہ کی سنت ( دستور) میں کوئی تبدیلی نہ یا وگے وہ النہ وہی تو ہے اور تمہارے النہ وہی آن سے روک دینے مالانکہ وہ ان پرتم کو غلبہ عطاکہ چیا تھا اور جو کھو منہ کہ تھا اور جو کھو مدینید کی جانب اشارہ ہے۔

مریب کو بطن مگر کہا گیا ہے )

مدیبید وجن مر بهایا ہے)

یہ وہی لوگ تو ہیں جنھوں نے کفرکیا اور تم کرسجدحام دبیت النّمالا
سے روکا اور قربانی کے اونٹول کو اُن کی جگہ دحد و دحرم ہیں چینجے نہ ویا۔
اور اگر مگریں ایسے مومن مرد اور موس عورتیں موجود نہ ہوتے جہر جانے مقے اور یخطرہ نہ ہوتا کہ لاعلمی ہیں تم انہیں پال کردد کے بھر اس سے تم پرحرف آئے گا د توجنگ نہ روکی جاتی اور مکہ بھی فنع موجاتا کہ لیکن جنگ روکی تی تاکہ النّد اپنی دھت ہیں جس کو چاہے و افعل کرنے۔
اور اگر مگری یہ ہے بس مسلمان و ماں سے الگ ہوگئے ہوتے توالی کہ نے موسیقے توالی کہ والی کہ وہے۔
وہ صلی ت جبکی بنا پر النّر تعالی نے حد میدید ہیں جنگ نہ ہونے وی )
وہ صلی ت جبکی بنا پر النّر تعالی نے حد میدید ہیں جنگ نہ ہونے وی )
در ہی وجہ ہے کہ ) جب ان کا فروں نے اپنے ولوں ہی عصبیت

بھالی ما بلی عصبیت تو النّرنے اپنے رسول اور ایما ن والول پرصبر وہمل اور ایما ن والول پرصبر وہمل اور فرما یا اور النّرنے النفیس متقوی کی بات پر قائم رکھا اور وہ اسکے مستقلی معنی ہیں اور اہل معنی اور النّہ رقو ہرشی کا پوداعتم رکھا ہے۔ بر فی الواقع النّہ نے اپنے رسول کوستجا خواب دکھا یا تھا جوٹھیک حق کے مطابق متھا۔ انشار النّہ تم مسجد حوام زبیت النّہ رشرانین ایس پورے المہینان وامن کے سامح واضل ہوگے۔ تم میں کوئی سرمنڈا تا ہوگا اور کوئی المہینان وامن کے سامح واضل ہوگے۔ تم میں کوئی سرمنڈا تا ہوگا اور کوئی المہینان وامن کے سامح واضل ہوگے۔ تم میں کوئی سرمنڈا تا ہوگا اور کوئی

بال کترا تا مرد گا،کسس طرح کا اندبیث مذم د گا.سوالنگر تعالیٰ کو و ه باتین معلوم ہیں جو تم کومعلوم نہیں اس لئے وہ نواب پورا ہونے سے پہلے اُس نے یہ قریبی فتح دے دی رمیعنی خیر کی فتح)

وه التربي سے جس نے اپنے رسول کو مدایت اور وین حق کے ساتھ مجھیجاہے تاکہ اس کو تمام دینوں پرغالب کردے اور اس

حقیقت پرالسرکی گواس کا فی ہے۔

محد رصلی النٹرملیہ و کم) توالٹرکے رسول ہیں اورجو لوگ آب كى صحبت يافة بي وه كافروں كے مقابله بي تيز بي آپس ميں مېر بان بىي . (ا مے مخاطب) تو انتخابى د يېچے كا كېجى ركوع كر رہے ہیں مجھی سجدہ کر دیسے ہیں۔ الٹریے نضل اور رضامندی کی جنتجو ہیں لکے ہوئے ہیں۔ اُن کے آثار سجدہ کی اشرے اُن کے چہروں پرنمایاں ہیں۔ یہ اُن کے اومها ف کتاب تورات میں ہیں اور کتاب انجیل میں آئی مثال یوں دی گئی جیسے تھیتی ہے جس نے بیلے کوسیل نکالی بھر اس کو قرس کیا مچرو محصیتی اور موتی مهوتی مجروه اپنے ننے پرسیدھی کھٹری ہوگئی کے کا شبت کرنے والوں کوخوش کرتی ہے دیدنشو ونما صحابر رسول كواس في ديا) تأكر كا فرول كوأن سے ملاتے۔ السُّرتِعا ليٰ في أن صاحبول سے جوایمان لائے ہیں اور نیک کام کر رہے ہیں مغفرت اور اجمعظیم کا وعدہ کر دکھاہے۔

## متارنج وعبب رُ

اسلامی مزاج صلح حدیبیہ کے واقعہ میں مشرکین مکہ کی جانب سے

بات چیت کرنے جوسر دار آپ کی خدمت ہیں آئے تھے ان میں عُروہ بن سعو دِ تُقفی بھی شال ہے جس کو قریشِ مکہ نے اپنا سفیر بناکر نبی کریم سلی الشرعلیہ ولم کی خدمت میں روانہ کیا تھی، عُروہ جب بھی کوئی بات کرتے تو نبی کریم سلی الشرعلیہ ولم کی واڑھی کو ہاتھ دگاتے دجو اُس ڈیا نے بین احترام کی عظامت تفی ) حضرت میں مغیرہ بن شعبہ دعرہ ہے جفیجے جنگی باس میں بلیوس توار ہاتھ میں لئے نبی کریم سلی الشرعلیہ ولم کی پشت پر کھڑے ہے تھے بارگاہ نبوی میں این جو اُت برداشت نہی فوراً کہا اپنا ہاتھ دسول الشرعلیہ وسلم کی داڑھی سے ہشائے کسی مشرک کو زیبانہیں کہ وہ رسول النہ ملیہ وسلم کی داڑھی سے ہشائے کسی مشرک کو زیبانہیں کہ وہ رسول النہ ملیہ وسلم کی داڑھی سے ہشائے کسی مشرک کو زیبانہیں کہ وہ رسول النہ ملیہ وسلم کی داڑھی سے ہشائے کسی مشرک کو زیبانہیں کہ وہ رسول النہ

ملی الترعلیہ و کم کو ہاتھ لگائے۔
اسکے بعد عروہ بن مسعود نے دسول الترصلی الترعلیہ و م کے راحت الترصلی الترعلیہ و م کے راحت منظر و کھی جس عقیدت اور افلاص و جائی نشاری کا الساعجی بھی ہے۔
منظر و کھی جس کا و ہتمور میں نہیں کرسکتے ہتھے۔ وہ یہ کہ جب آ ہے کسی صحابی کو کوئی شکم دہتے تو ہر شخص میرجا ہما تھا کہ یں اسکو پورا کروں جب آ ہے کہ وہن مبادک سے تھوک یا بلغم کما تو وہ زمین پر کرنے کرنے نہیں پا اس مقالہ ہو تا تھا کہ وضو کا پائی زمین پر گرنے بہتری و فراتے تو یہی حال ہو تا تھا کہ وضو کا پائی زمین پر گرنے نہیں پا اسما و جب آ ہے کوئی کھام فراتے تو ایک سناٹا سا ہو جاتا تھا گویا شخص سرا یا گوش ہے، ہرا یک کی نگاہیں نیجی ہوجاتی ہیں۔

مرو وجب آئے کے پاس سے والیں ہوئے تو قریش سے

جاکد کہا: اے میری قوم کے لوگو! النّرکی قسم میں نے قیصرروم اور ایران کے کسری اور حبثہ کے بادست او نخاشی کے دربار دیکھے ہیں مگرالیے قبہ اور محبّت وعظیم کا یہ عجبیب وغرب منظر کہیں نہیں و کیھاہے۔ محمّد بادمت او نہیں کین بادست ہوں سے بڑی شان رکھتے ہیں۔ (درقانی مصتقا)

بوشیره کمت اور برکات ملح جس دقت معابدے کی شرائط طے ہورہی تقیب برسیرہ کم مت اور برکات میں اس معابدے کی شرائط طے ہورہی تقیب

می بین مام ہے بین اور اضطراب کی کیفیت طاری تھی کسی کا ذہن اُن صلحتوں اور برکات کو مسوس نہیں کرر ہا تھا جنگو پنے نہوت دیکھ رہی تھی ۔ اس صلح کے تیجے ہیں جو نجیر طلیم رونما ہونے والا تھا اس کا اور اک ہر ایک کی نظرے باہر تھا۔ معا ہے کی ذیو بائیں خاص طور پرصبر آزما مقیں جس سے ہرایک منا تر تھا۔

سرت ہم تھا ہونے کا دوہ بی ما کا کور پرتسبراوں کی بیاب ہم ہم بیک میں برطانہ آول یہ کہ مکہ سے جومسلمان معاک کر بدینہ جائے اسکو والیس کرنا ہوگا اور جومسلما مرینہ سے مکہ آجا ئے اُسکوہم والیس نہیں کریں گئے۔

مدا جائے استوہم واپن موں مریں ہے۔ دونٹری بات پرکہ اس سال مسلمان لغیرعمرہ اداکئے مدینہ والیں جلے جائیں آئندہ

سال صرف نین دن کے لئے مگر آئیں اورعمرہ ا دا کرتیں ۔

نبی کریم میں الشرعِلیہ ولم نے و وسری شرط کے ہارے ہیں صحابہ سے فرادیا کہ یقینًا ہم نے مدینہ ہیں خواب دیکھا مفاکہ بیت الشرکا طواف کررہے ہیں لیکن اسی سال الساہوگا ایسی کوئی ضمانت نہیں مفی ۔ انشار الشرآئندہ سال طواف کریں گے ۔ پہلی بات اگر جی سلح کے معاجرات میں یقدنًا نا مساوی مشرط اور بنظا ہر مسلما نوں کی فراند و بنظا ہر مسلما نوں کی فراند و بنظا ہر مسلما نوں کی فراند و باگریا۔ فراند ایسے متھے جسکو فراند و باگریا۔

مست مہور محدّث ا مام زہری کھتے ہیں کہ اسلام میں جوعظیم الشان فتو حات شمار کی گئی ہیں اُن بن صلح صدید اسلام میں جوعظیم الشان فتو حات شمار کی گئی ہیں اُن بن صلح صدید اسلام کی سب سب مہلی فتح عظیم ہے ، وج اسکی یہ ہے کہ صلح سے پہنے کفار کہ سے جنگ ویرکار کاسلسلہ جاری تھاکسی وقت میمی جین وامن کا موقعہ مذا ہی متعاد اس مسلم کی وجر سے ہرو و فریق کو امن و اطبینان کا موقعہ ملادایک

دوسرے سے ملنے طانے کی صورت نکل آئی اور تبادلہ خیالات کا موقعہ فراہم ہوا: نتیج یہ نکلا کر جوشخص بھی اسلامی تعلیمات کو آزادی سے سُنا اسپراسلام کی حقانیت واضح ہوئی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ چنا نجے معاہدہ کے ان ذری سال میں جسقدرسلمان ہوئے اس سے میہلے آئی بڑی تعدادسلان نہویں ہوئی ۔"

مؤرخ ابن ہشام نے ایام زہری کی تائید ہیں کھی شہادت سیش کی ہے کہ! ۔

واقع عدید ہیں جب نبی کر بم صلی التّرعلیہ ولم نکلے ہے تو

چودہ سومسلمان آپ کے ساتھ بھے ،اس معام دہ کے صرف قروسال
بعد فتح مکہ کے لئے آپ نے کوچ فریا یا تو دس ہزارمسلمان آپ ساتھ ہیں۔

رفتے اماری جمعہ ہے ا

حافظ ابن مجرعسقلان لا لکھتے ہیں کہ :-

وصلح عدسید نے فتح کہ کے لئے راہ کھول دی بھی۔ یہ اس لئے کہ جب جنگ کا خطرہ درمیان سے جاتا را اور امن واظمینان کی صورت پیدا ہوگئی تو کہ اور مدینہ کے درمیان آ مدور نست کو مسلسلہ شروع ہوگی، پیدا ہوگئی تو کہ اور مدینہ کے درمیان آ مدور نست کو مسلسلہ شروع ہوگی، حضرت عمرو بن العاص وہ اور درخشرت خالد بن الولیدرة جیسے فاتحان اسلام محاملان ہوجا نا اسی صلح کے باعث ہوا ؟

اس نامسادی اور یکفرفہ شرط کے تعنق سے جب عرض کیا گیا تونہی کریم صلی الشرطلیہ ونم نے ارث و فر بایا ہاں جو خص ہم میں کا آن مشرکین کہ سے جا ہے ہمیں آس کی ضرورت نہیں السرتعانی نے آس کو ایش رحمت سے و ور مجھیلک ویا (اور ہم کو اسکے شرسے ہجا ویا) اور جو شخص اُن مشرکین مکہ سے مسلمان ہوکر ہماری طرف مدینہ آجائے گا تو اگرچہ ازروت معاہرہ وہ واپس کر دیا جا و بے لیکن اُس پر اندیشہ کرئی بات مہیں السرتعانی آس کے لئے عنقریب بنجات کی کوئی صورت بسیدا کروے کا داس طرح کفر کے ماحول میں ایک مسلمان واخل ہوکر ہمایک کا ماحول پر ایک فانونی موقع فراہم کی تبلیغ کا ایک فانونی موقع فراہم کی تبلیغ کا ایک فانونی موقع فراہم کی تبلیغ کا ایک فانونی موقع فراہم

موكيا) دميجمسلم)

اس سلسلے میں اس دوران ایک واقعہ پیش آیاجس فےاس يوست يده مكت كوطشت إز بام كرديا. رسول التُرصلي التَّرعِلية ولم حبب مرينه منوره وايس بينج كي كيد ونول بعد كمست أبك مسلمان الوبصير امي مشرکین مکہ کی قید وہندسے فرارہوکر رینہ پہنیے۔ قریش مکہ نے ان کے سيجع ووا دمی دوار کئے تاکہ امضی پیرلائیں ،نبی کریم ملی الشرعلیہ و کم نے ازر دستے معامرہ ابولھیے رہ کومشرکین کے حوالہ کر دیا اور ابولھیے سے فرما يا من خلاف عبدنهب كرام بترب تم مكر داليسيد ماق ابوبصيرية في عرض كيا يا رسول الترم مشركين محمكوطرح طرح سے ستات ہیں اور معبکو رین اسلام سے بھیرنا چاہتے ہیں بہب ان سے ظلم

سے بڑی معیبت بیں ہوں۔

آت نے ارشا د فرمایا ابولیمیرہ مبرکروا ورالٹر تعالیے سے امیدر کھو انشار التر تمہارے لئے سجات کی صورت نکل آئیگی۔ ابوبعیر ان د و نوں مشرکوں کے ساتھ روا نہ ہوئے مقام دوالحلیفہ پر سنجے تو وہ د ونوں آرام لینے کے لئے کچھ دیر مٹیر گئے۔ ابولھیروانے ایک سے کہا كرتمارى الوارمبست عمده معلوم بوق مع يتم كوكها ف عاصل بونى ؟ اس مشرك نے كہا مداكى قسم يەنهايت عمده تلوار ب سي سنے اس كو بار ا آن ما یاسے ۔ درامل برمیرے آبار واجدا وسے ملی آرہی ہے ۔ حضرت ا بولهبيرم نے خوامین فا ہرک کہ ذرامجھے د کھامیں و و ؟ مس نے فوراً نیام سے نکال کر ابولھیر جا کو د سے دیا۔ ماستھ میں آنا ہی مغنا كابولميرة في أيك ذبر دست والكرديا اود و ومشرك أسى وقست ومعير يوگيا اس كارامتي يمنظر ديكھنے ہى ہجاگ پڑا اور سيدھ مينه طيب بهنيا اورنبي كريم صلى الترملية ولم سع عرض كيايا رسول التدميرا ساعتي تو مارا کیا اور اب میں معن مارا جانے والا ہوں مجھ پر جم کیجے اور میری مد د فرما ہے۔ آت ہے اُس مشرک کو روک لیا ۔ اسنے میں حضرت ابولھیرگر

ماضر خدمت ہوگئے اور عرض کرنے لگے یادسول الشرات نے اور ایس الشرات الشرات الشراقالی عہد بود اکر دیا ہے اور بجھکو اُن کے حوالہ فریا دیا تھا۔ اب الشراقالی نے مجھکو اُن سے مجات دی ہے اور جو کچھ کا دروائی ہیں نے کی ہے وہ اس کئے کہ میرے اور اُل مشرکین کے درمیان کوئی معا بدہ نہیں ہے۔ میں کسی عہد ومعا بدہ کا پابند نہیں ہوں۔ یادسول الشراگر آپ مجھکو ان لوگوں کے حوالہ فریادیں تو وہ لوگ مجھکو دین اسلام سے منح ون کرنے کے لئے وہ مسب مجھ کریں گے جونا کم منظوم پر کیا کرتا ہے۔

نبی کریم ملی المترعلیہ ولم نے کچھ ناگواری کے انداز میں فرایا:۔ اُکٹرائی کا تعبر کانے والاہے کائن کہ اسکا کوئی سائعی ہوتا۔"

حضرت الولصيرة سمجو کے کواکر بین برینہ بین رہ گیا توکسی بھی وقت کفار
کہ کے حوالہ کر دیا جا وُں گا موقع پاکر بدینہ سے بھاگ پڑے اور ساصل
بحوا حمرے اُس راستہ پرجا بیسے جس راستے سے قریق کے کاروان بجار
لکپ شام کو جایا آیا کرتے مقے ۔ حضرت الول جیر نِمُ بہاں مھہر گئے۔ نُکہ و شدہ یہ بات مکہ کے بے لیس وجبور سلما نوں کو معلوم ہوئی جنکو ہجرتِ بنیا
سے روک دیا گیا مقا۔ یہ مظلوم وغریب مسلمان چھٹ چھپ کر ابول جیرہ
کے باں بہنچنے گے۔ اسی ورمیان حضرت الوجندل وہ زجنکا تذکر وصلح حدید بین ایک اب ہے جہا کہ جس وال کی جھا و بال جمع ہوگیا اسی طرح جند ہی دنوں بین آئیکا ہے) مجمی حضرت الوق کو ایک جھا و بال جمع ہوگیا ایک جمع اور کی ایک میں مقدم ہوئی بن عقبہ سے دنوں بین شرمسلمانوں کا ایک جھا و بال جمع ہوگیا ایک جمع اور موسیٰ بن عقبہ سے دنوں بین شرمسلمانوں کا ایک جھا و بال جمع ہوگیا ایک جمع اور موسیٰ بن عقبہ سے دنوں بین تعداد منقول ہے۔ دنوان کا دائی جمع اور کی اور موسیٰ بن عقبہ سے میں میں تعداد منقول ہے۔ دنوان کا بات کے است کا میں تعداد منقول ہے۔ دنوان کا دنوان کا دائی جمع اور کی ایک جمع کے است کا میں تعداد منقول ہے۔ دنوان کی جمع اور کی تا کی تعداد منقول ہے۔ دنوان کی تعداد منقول ہے۔ دنوان کی تعداد منقول ہے۔ دنوان کی جمع اور کی تعداد منقول ہے۔ دنوان کی جمع کی تا ما میں تعداد منقول ہے۔ دنوان کی جمع کی ایک جمع کی تا ما میں تعداد منقول ہے۔ دنوان کی جمع کی تا ما میں تعداد منقول ہے۔ دنوان کی جمعالی کی تعداد منقول ہے۔ دنوان کی جمع کی تعداد منقول ہے۔ دنوان کی جمع کی تعداد منقول ہے۔ دنوان کی جمع کی تا ما میں تعداد منقول ہے۔ دنوان کی جمع کی تا کو تا کی تعداد منقول ہے۔ دنوان کی جمع کی تالی کی تعداد منقول ہے۔ دنوان کی جمع کی تا کی تو تا کی جمع کی کی تا کو تا کی تا ک

إدهر كفار قريش كا جو بهى بتجارتى قافله ساحل بحرسے گزيّا أنبر حملوں كاسسلسله مشروع ہو گيا جو بھى مال غنيمت ملتا اُس سي گزرلبسركريسيّ اس طرح مكه كا ہر سجارتى قافئه غير محفوظ م كيا.

کفار قریش اس ناگهانی مصیبت سے پرلیتان ہوگئے اور انہی سے ادر انہی سے اور انہی سے ادر انہی سے اور انہی سے ادت مقب ہوگئی چند آ دمیوں کونبی کرمیم سلی الشرعلیہ وہم کی خدمت میں سے ادت مقب ہوگئی چند آ دمیوں کونبی کرمیم سلی الشرعلیہ وہم کی خدمت میں

مینہ روانہ کیا اور رہم کی درخواست کی اور قرابت ورست داری کا واسطہ دے کر گزارش کی کہ آپ ابوبھبررہ اور اُن کی جماعت کو بہنے بولیس علاوہ ازیں صلح مدیبیہ کی چومتی شرط ہے بھی دست برداری کا اعلان کیا کہ جوتنی میں ہے مسلمان ہو کہ مدینہ چلاجائے اُسکو ہم والی طلب نہیں کریں ہے۔ کفار قریش کی اس ہے لبی اور جزع فرع پرنی رحمت مسلی اللہ علیہ والی کمت بالم اللہ علیہ والے کے کفار قریش کی اس ہے لبی اور جزع فرع پرنی رحمت صلی اللہ علیہ والے کی خواہش کا اظہار تھا جس وقت بدوالہ کیا المدیم نہا ہو ہو جاتے ہے اس مالی پڑھ کرم نیا ہے دفصت ہوں ہے ہے فرد ہو الا نامہ پہنچا عالم حفا آپ کا مکتوب گرامی پڑھ کرم نیا گیا خوشی ومسرت ہے بو خود ہو ہو ہو ہو ہو ہا تی مراب ہے کہ دوالا نامہ ہا تھ بین حقا۔ (فتح البامی) ہو ہو جاتے ہے ۔ اس حالت میں روح پر واز کرگئی۔ رضی الشرعانی ایک دوایت میں ہے کہ والا نامہ ہا تھ میں حقا۔ (فتح البامی) حضرت ابوجندل بن ہیں یہ نے تجہیز و کھیں کی اور آسی جگرامیں صفحہ کی اور آسی جگرامیں مضرحہ کیا گیا۔ دوئر دائشہ مضرحہ کیا)

میروخات کی گیا۔ (بدو الله المعلمبلوم) بعد از ال حضرت ابوجندل رمز اپنے تمام سامھیوں کو لے کر

مدينه منوره حاخر بوكتے -

جَنَّ مَعُ كُو كَفَادِ مَكَةَ إِنَى فَعَ اور عَرْتَ سَجُور ہے مُقَعَ خُوداُن کے اِسْ اِسْ اِسْ اِسْ اِسْ اِسْ الله عَلَی گردنے منظے کہ یہو دیوں کا سب سے بڑا گرھ خیرفتے ہوگیا اور اشٹ النے منظے کہ یہو دیوں کا سب سے بڑا گرھ خیرفتے ہوگیا اور اشٹ النے منیمت ہا تھ آیا کہ عہد نبوت میں اسکی نظیر نہیں ملتی۔ ان کے بعد فلاک وادی القری ، تیما اور تبوک کی یہودی بستیاں اسلام کے زیر نگیں آئی صلی گئیں ، بھر وسط عرب سے ور تمام قبیلے جو یہو دا در قرایش مکہ کے ساتھ تھے جو گرو دا در قرایش مکہ کے ساتھ تھے جو گرو دا در قرایش مکہ کے ساتھ تھے جو گرو دا در قرایش مکہ کے ماتھ تھے ایک ایک کرکے تابع فرمان ہوگئے ، اس طرح حدیثیت کی صلح نے دو سال کے اندر اندر عرب میں قوت وطاقت کا توازی اتما میں میں قوت وطاقت کا توازی اتما کے ایک ایک کرکے تابع فرمان ہوگئے ، اس طرح حدیثیت میں دیا کہ قریش وسٹرکین کی طاقت بے حقیقت ہو کر روگئی ۔ فیکنی الیعذ تھ میں ویک در اللہ کو کینی الیعذ تھ میں کہ کہ کے فیکنی الیعذ تھ میں کہ کو کورٹ کی ۔ فیکنی الیعذ تھ میں کہ کورٹ کی ۔ فیکنی الیعذ تھ میں کہ کورٹ کی کہ فیکنی الیعذ تھ میں کہ کورٹ کی کا قات بے حقیقت ہو کر روگئی ۔ فیکنی الیعذ تھ میں کورٹ کورٹ کی ۔ فیکنی الیعذ تھ میں کورٹ کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کر کے تابع کورٹ کی کورٹ کی ۔ فیکنی الیعز کی کورٹ کی کر کے کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کر کورٹ کی کورٹ کی

صر تیبیہ میں مسلمانوں اور کفایہ قریش کے درمیان جنگ کو الن<sup>ی</sup>رنے روك ديا اور يواسكواب الشركاي شماركيا المادريقينًا يه الشركايهت برافضل وكرم تمقاء

میکن یه جنگ التد تعالی فے اس سے نہیں رو کی که و بال مسلمانوں کے شکست کھا جانے کا امکان تھا بلکہ اسکی مصلحت کیجہ اور مفی جنکو قرآن مکیم یں وضاحت کے ساتھ بیان کیاہے۔اگر یمصلحت تقصود منہوتی توجنا ۔ بروجان اور كفار كويقيناً مشكست مونى اور كم مكرمه أسى وقت فتح بروجاتا-اس مصلحت کے دو بہلو تھے۔ ایک یہ کہ اس وقت مگر مکر مہ میں بهت سے مسلمان مرد وعورت ایسے موجود مقعبھوں نے یا توایا ایمان واسلام حيمياد كمآ مقاجسكى وجرس وه جان بهجان نهيس جات متق یا مشہور ومعروف تو مقے لیکن اپنی مالی وجسمان کروری سے باعث ہجرت سے معذور عقے اور مكر مين ظلم وستم كاشكار مورسي عظے - اس صورت حال میں آگر جنگ بروجاتی تولاغلمی میں میمبور ومعذورمسلمان می کا فروں کے ماعظ مارے جاتے اور اُن کا کو فی تحفّظ نہ ہوسکتا تھا ۔ انکی معذورى ومجبورى كاعلم الشرعنيم وجبيري كوئقاء اب أكربيمسلمانوس بالمقوں مارے جاتے تو خودمسلما نوں کو اِس کا شدید صدمہ ہوتا اور دوسری طرب مشركين مكركو يبطعنه وبيني كاموقعه بانقرآجا باكمسلمان حود اينج مسلمان مِعائیوں کوقتل کرنے سے در اپنے نہیں کرتے ۔ اس لئے التٰرتِعالیٰ نے اِلَّ مسلمانوں بررحم كركے اورصى بركرام كورىخ ويدنامى سے بيجانے كے كتے مديبيه كے موقع يرجنگ كو مال ديا۔

آس مصلحت كا وومرايبلو يدمعي مضاكه النّد تعالى حرم يأك دارمن حرم ، كوخون ربيز جنگ سے آلو د ه كر نانه بي چاہتے ہتھے . يبر و ه ارض مقدس ج حسس بنگ مدال تودر كنار به تعييار أعمرا ناميمي حرام كيا گيا هم تو ميمريسول ا در ابل ایمان سے تلوار اُتھواکر اسکی خرست کیونکرمتا نزکی جاتی ؟ التدتعالىٰ تويه چاہتے متھے كرصلح مديبييہ كے ضمن ميں قرايش كمّ

سند خوشتوری بها اوقات بهماری ظاهری آنگهیں ایک معالمه کواپنی شکست ومحرو ويحقى بينكن التعليم وتحبير كعلم ونگاه مي وه سرايا خيروبركت اورموجب سعادت ہوتی ہیں۔ اسی طرح کبھی ایسا بھی ہوتا سے کرکسی چیزے بارے ہیں ہم خیر و برکت کا تصور کرتے ہیں لیکن وہ تیجہ واسخام میں ناکامی اور نقصان کا باعث ٹا بٹ ہون ہے۔ قرآن میم می ہرایات ہیں بیراز حکمت کاظیم خزانہ ہے جس نے التیرورسول کے قرآن میم می ہرایات ہیں بیراز حکمت کاظیم خزانہ ہے جس نے التیرورسول کے احكام كو برمعا لله مين راسمها بناب اورأسي بي اين صلاح و فلاح كاعِقيده فائم كرليسا اس کی نه صرف و نیا کامیاب رہی بلکہ آخرت کی دائمی فلاح بھی نصیب ہوگئی۔ جو ہوگ قلت تعداد اور اسباب طا ہری کے فقدان کے با وجود النّرکے رسول کے ا محدیر فدا کاری وجاں نثاری کاعہد کررہے مقے التہنے اُن کے ایشار وقر بانی کی جزائے عظیم یہ عطا فرمانی کہ قرآن حکیم میں کامل صراحت کے سامقدان کو اپنی خوست نودی و رضا مندی کمی سسند بخشتی ا و راسی مبارک سند کی بنا پر آن کا و ه عهد و پیمیان ببعث رضوان رس عدن ونیا تک موسوم یا یا۔ کے نام سے رسمی ونیا تک موسوم یا یا۔ لَقَدْ مَرْضِی اللّٰهُ هَین الْمُعَوْمِیٰ اِذْ يُبَا يِعُونكَ تَحْسُدَ

الشَّجَرَةَ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِ هُ فَأَ نِيرِهِ هُ فَأَنْزَلَ الشَّيكِينَةَ عَلَيْهِ هُوالِمَ (الفَتْحَ آيت على

یقیناً اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے راضی ہوگیا جبکہ یہ لوگ آپ (اے نبی) درخت کے نیچے بیت کر رہے بھے اور اُن کے دلوں میں جو کچھ معمی داخلاص و تقویٰ) مقا اللہ کو وہ ہمی معلوم مقالیں اللہ نے راُن کے دلوں) میں اطمینان پیداکر دیا رجس سے اُن کو النہ تعالیٰ کا اور اُسکے رسول کا حکم مانے میں ذر الیس وسین نہیں ہوا) اور اُن کو ایک ہاتھ در ہاتھ فتح دے دی دیمنی میو دیوں کا دولت مندشہ زیبہ رنجی کسی جنگ وجدال قبضہ میں آگیا،

العام می سرا تطام حدید کے فوائد وبر کات کئے تھے اور کئے نظام رہوئے ؟

یہ السّر میں خیار اسلام کے السّری کے علم بیں ہے۔ علمار اسلام نے تو چندایک کا ذکر کیا ہے لیکن مرکز اسلام کہ الکومہ کی بازیا ہی معمی اسی سلح کا غمرہ ہے جس نے قیامت کے لئے اس تقدس سنت ہر ابلدامین ، کوایمان واسلام کا مرکز بنادیا اور تادیخ یہ شہاوت کے لئے اس فویرہ ہرا بدامین ، کوایمان واسلام کا اقتداد طاری نہیں ہوا۔
ویتی ہے کہ اس فویرہ ہرادسال بیں اسپر کفروشرک کا اقتداد طاری نہیں ہوا۔
(حفظ کے اللّٰہ وَ اَبْقَالَا )

فنتخ مُكِنَّة

تصرالعیروائی مدیبید کے معاہدے میں قبائل عرب کو یہ آزادی دی گئی تی الصرالعیروائی کے تعلقات قائم کرنا جا ہیں تو کرسکتے ہیں۔ انہی قبائل میں قبیلہ بنوخزاعہ اور قبیلہ بنو کرنے ہیں۔ انہی قبائل میں قبیلہ بنوخزاعہ اور قبیلہ بنو کرنے ہیں۔ انہی قبائل میں قبیلہ بنوخزاعہ اور قبیلہ بنو کرنے ہیں۔ انہی قبائل میں قبیلہ بنوخزاعہ اور قبیلہ بنو کرنے ہیں۔ انہی قبائل میں قبیلہ بنوخزاعہ اور قبیلہ بنو کرنے ہیں۔ انہی قبائل میں قبیلہ بنوخزاعہ اور قبیلہ بنو کرنے ہیں۔ انہی قبائل میں قبیلہ بنوخزاعہ اور قبیلہ بنوکر نے دہنیں زمانہ قدیم

مصنخت شمن اور اخلاف ملاار بانتمااس آزادی سے فائدہ اسمایا۔

بنوفرُ اعدنے اعلان کیا گرہم مسلمانوں کے دوست اور ملیف ہوٹا پیند کرتے ہیں بنو یکرنے کہاہم قرایش متح دمشرکین ہے ملیف بنٹا جاستے ہیں۔

اس طرح و و نول تبیلے انگ انگ و جماعتوں کے دوست ہوگئے اور صرورت پر ایک دوسرے کی مدد اور لڑائی بین تعاون کامعا ہرہ کرلیا۔ اس طرح دونوں تبیلے ایک دوسرے سے مامون اور بے خوف تعجی ہوگئے۔ نیکن ایک دوسرے بیں جولغض وعنا دسما دہ دور نہ ہوا۔ ہرایک قبیلہ اس تاک بیں مقاکہ دوسرے سے اپنا سابقہ انتقام ہے۔

تنقریباً ڈیڈورسال کک توہر و جانب سے معاہرہ بڑمل ہو تار ہالیل بغض وعناد کی آگ بھوک پڑی بنو بکر د قریش کے دوست، نے ایک شب بنوخزاعہ پر اچا نک حلے کھیا

اوراک پرتباہی میادی۔

اس غارت گری میں قرایش نے بنو کر کاسائم دیا اور ہمتیاد اور افراد سے ان کی مدد کی مقصد ان کا یہ تھا کہ بنو خراعہ کو جنعوں نے مسلمانوں سے عہد و پیمیان کیا ہے مزہ چکھایا جائے۔ اور یہ خیال کیا کہ شب کا وقت ہے بینیم براسلام اور مسلمان یہاں سے بہت دور مدینہ میں ہیں انفیں اسکی کیا جر ہوسکتی ہے۔ چنانچہ بنو کر رنے قرایش مکہ کی تائید و تعاون سے بنو خزاعہ نے جاگ کر حرم شریب میں پنا ہی لیکن ان کو یہاں بنو خزاعہ نے جاگ کر حرم شریب میں پنا ہی لیکن ان کو یہاں مجمی بنا و بنول کی۔

دوسرے دن سی بنوخ اعد کے سردار عمروبن سالم خزاعی اپنے چالیس آدمیوں کا ایک و فدلیکر مربیہ منورہ بارگاہ نبوی میں روانہ ہوا اور سیدنبوی میں پہنچکر بنوخزاع کی دردناک داشان سائی اور مدد و تعاون کا طالب ہدا۔ نبی کریم صلی امٹرعلیہ و لم نے حب اس عہد کئی

ى تفصيل توايت ادفرايا :-

والترى قسم جس بات كويس بهدنهي كرتا اس سے تم كومبى محفوظ

ركفول گا:"

مر و مرد مید بات قریش سکته کومینی نو اسمنی اندیت مهواکه مسلمان بنوخزا مدکی تا تیدی مهماری اس عهد شکنی کا بدلدلیس سکے و

اس عہد میں وید والیں ہوگیا تو نبی کریم صلی الٹر علیہ ویم نے اپنا ایک قاصد قریش مکہ جب یہ وفد والیں ہوگیا تو نبی کریم صلی الٹر علیہ ویم نے اپنا ایک قاصد قریش مکہ کے ہاں روانہ کیا اور اسمیں یہ پیام پہنچا کا گرتین ہاتوں میں سے ایک ہات اختیار کرلیں۔ دا، بنو خزامہ سے جن لوگوں و ہاراگیا اسکی دیت دم کرانہ، اواکریں۔

رم) یا بنو کر کی جمایت اور عهد دیم ان سے ملیعد و ہموجاً یں -

دم) یا مدیبید سے معا برے اختم کردیے کا اعلان کریں۔

نبی کریم ملی الشرملیہ ولم کے قاصد نے جب یہ پیام پہنچایا تو قریش کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ ہم کومہلی ڈو ایس قبول نہیں ہیں البتہ حدیب کے معالدے کوہم ختم کر دینا پسند کرتے ہیں۔

النّرك رسول كا قاصد كم سے روانه بواليكن اس كے چِنْ يَّمْسُوں ابْنَهُ اور من اس كے چِنْ يَّمْسُوں ابْنَهُ اور من اس كے چِنْ يَّمْسُوں ابْنَهُ اور من اس كے چِنْ يَّمْسُوں ابْنَهُ الْمُوں نے سروار قریش الرسفیان کومعالہ و كی تجدید اور من مناع کو بر مانے كے دينه منور و روانه كیا . الوسفیان مدینہ بین کی میں این علیہ وہم كی زوجه مرمنتیں ، جوں ہی آپ كے ام جبید برن کے گھر واقع ل ہوا جو نبی كر می سی النّر علیہ وہم كی زوجه مرمنتیں ، جوں ہی آپ كے بستر نور البيث دیا كہنے كہیں :۔

ام جبید بر بیٹھنے كا ارا د و كیا سے دول كابستر ہو البيث دیا كہنے كہیں :۔

آبا مان ؛ یہ النّد كے رسول كابستر ہے ،

الوسفیان نے کہا تو بھر کیا ہوا؟ میں تیرا باپ ہوں ۔

ستیده ام جبیبه روز نے کہا میں تعلیم ہے سیات آپ سٹرک ہیں اور یہ رسول السر کا کیا ہے۔ سیده ام جبیبہ روز نے کہا میں تعلیم ہے سیات آپ سٹرک ہیں اور یہ رسول السر کا کیا ہے۔

بسترہے۔ ابوسفیان اگرچ اس وقت بڑ بڑا تا ہوا و ہاں سے نکل گیالیکن اس جیرت فزاوا قعرفے اسکی انھیں کھول دیں اور وہ مجھ گیا کرحقیقت حال کچھ اور ہی ہے۔ یہاں سے وہ سیدھے مسجد نبوی میں آیا اور آپ سے سلح حدیدیدی تا تید و توثیق کرنے لگا۔ آپ نے دریافت کیا معابدے کی تجدیدیا توثیق کی ضرورت کیوں پیش آئی جمکیا کوئی نیا واقع پیش آیاہے ؟

ابوسفیان نے کہانہ بیں اسی کوئی بات نہیں۔ آئے نے ادشاد فربایا تو بھرتم مطمئن رہ ہم اپنے عہد پر قائم ہیں۔ ابوسفیان اس جواب کوسنگر مطمئن شہ ہواکیونکہ وہ حقیقت حال کو حصار اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھالیکن نبی کریم سلی السّر علیہ وہم کے صاحت اور سیجے جواب کے اسکے فریب کو ناکام کر ویا بسجد نبوی سے کل کرصدیق اکبر رہ فاروق عظم رہ اور علی مرتضی رہ کی موریت کی مرد کے میا اس اور معاملہ سطے خدمت میں حاصر ہوا اور مجدا گفتگوگی اور چا با کہ قریش کے حسب مراد معاملہ سطے ہوجائے کہیں خواہش پوری نہوئی اور وہ بے نبیل و مُرام مکہ والیں ہوگیا۔

ہوجائے کیکن خواہش پوری نہوئی اور وہ بے نبیل و مُرام مکہ والیں ہوگیا۔

نبی کریم صلی الشرطیہ و کم نے حضرت ابو بحرصدیق رہ کوصورتِ حال ہے آگاہ کیں۔

مدیق اکبرہ نے عرض کیا یا دسول الشر ہمارے اور قریش سے درمیان تو معا ہدہ ہے۔

آئی نے ادست و فربایا۔ تھا مگر قریش نے ازخو دقفق عہد کر ویا ہے۔ اب ہم اپنے عہد کے پابند نہیں ہیں۔

اب جہاد کی تیاری شروع ہوگئی۔ آپ نے دیئے طبیہ اور اطراب دینہ ہیں اعلان عام اب حداث خور میں میں میں۔

اب جہاد کی تیاری شروع مہولتی۔ آپ نے مدینہ طبیبہ اور اطراب مدینہ ہیں اعلانِ عامم کڑادیا کہ: جوسٹ مخص تھی التہ اور اُس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ ماہ رمضان تک مدینے طبیبہ پہنچ جائے۔ پہنچ جائے۔

گر عام طور پرکسی کومعلوم نه تھاکس جانب تملکا ادادہ ہے۔
آپ کی خواہش یہ تھی کہ ہماری تیاری کاعلم قریشِ مکہ کو نہ ہونے پائے اور
دازداری کے ساتھ اسلامی سنگر کوج کرے نیکن اس درمیان ایک حادثہ پیشش آگیا۔
حاطب بن ابی بلتد رہ ایک بدری صحابی سے ان کے اہلے وعیال مگہ کرمہ ہی میں
مقیم سے قے۔ حاطب کو دسول الشملی الشرطلیہ ولم کے ادادے کی پوری خبرتھی ان کو اسپ
خاندان والوں کا خیال سایا کہ اگر مگہ پر اچا تک حملہ ہوگیا تومیرے افرادِ خاندان بھی ز د
میں آجائیں گے۔ بھے رہے جی خیال آیا کہ مشرکین مگہ کو بہر حال علم تو ہوہی جائے گاکیوں نہ میں
قریش مکہ کی دسول الشملی الشرطیہ ولم سے ادادے کی اطلاع کر دوں اس طرح انجی ہمدردی
ماسل کرکے اپنے اہل خاندان کو مفوظ کرسکوں گا۔
ماسک کرکے اپنے اہل خاندان کو مفوظ کرسکوں گا۔

چنانچہ مشرکین کہ کے نام ایک خطا لکھ دیا کہ رسول الٹیرصلی الٹیرعلیے دلم عنقریب ایک ٹرے سٹ کر کے ساتھ تمہاری جانب کو چے کہنے والے ہیں۔ اور مخفی طور پر ایک عورت کے

یه حضرات و و خط کے کرنبی کریم ملی الله علیه ولم کی خدمت میں آئے اور آپ کے

حواله كر ويا-

آپ نے صاطب بن ابی بلتہ کو طلب فربا یا ور پوچاکریہ کیا معا ملہ ؟

حاطب نے عرض کیا یارسول اللہ موافذہ میں عبلت نہ فرائیں میراعدرسماعت فربائیں ۔ یارسول اللہ قریش سے میری کوئی رست داری نہیں ہے صرف دوستا نہ تعلقات بیں ۔ اِن دنوں میرے اہل وعیال کہ یں تھیم ہیں جن کا کوئی عامی اور مدد گار نہیں ہے بخلاف مہاجرین مدینہ کے اُن کی قرابتیں اور رست دواریاں و باس موجو و بریں ۔ اِن رشتہ داریوں کی وجسے اُن کے اہل وعیال محفوظ ہیں ۔ اس لئے ہیں نے چا جا کہ جب قریش سے میں میں کوئی رشتہ داری نہیں تو اُن کے ساتھ کوئی ایسا احسان کروں جسکے صلہ ہیں وہ لوگ میرے اہائے عیال کی میاست کریں ۔ یارسول اللہ اللہ کی تسم میں نے دین سے مرتد ہوکر یا اسلام سے بعد کفر سے دامنی ہوکر میہ کا م برگز ہرگز نہیں کیا ۔ میری غرض و نیت وہی مقی جو ہیں نے عرض کی جسالہ میں ہوئی دو ایت ہے کہ جب آپ نے یہ عذر منا تو فر ایا : ۔۔

معری بخاری کی روایت ہے کہ جب آپ نے یہ عذر منا تو فر ایا : ۔۔

معری بخاری کی روایت ہے کہ جب آپ نے یہ عذر منا تو فر ایا : ۔۔

ماری بھری بی کی روایت ہے کہ جب آپ نے یہ عذر منا تو فر ایا : ۔۔

دیقیناً اس نے سی سی بیان کردیا،

اے ایمان والوتم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ تم اُن کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو۔ حالا کہ جو دین حق تمہارے یاس آجکا ہے اُس کو وہ لوگ مانے سے انکار کرچکے ہیں۔

اُن کی روش تو بہہ کہ رسول کو اور تم کو صرف اِس وجہ مِلا وطن کر میکے ہیں کہ تم اللّٰہ بہر ایمان لائے ہوجو تمہارا رب ہے ، جبکہ تم میری را ہ میں جہاد کرنے نکل چکے ہوا ورمیری خوشنودی کے لئے گھروں اور وطن کو چھوڑ چکے ہو۔ تم چھپاکر اُن کو دوستا نہ پیغام جھپتے ہو۔ حالانکہ جو کچھ تم چھپاکر گرنے ہوا ورجوعلانیہ کرتے ہو ہر چیز کومیں ہو۔ حالانکہ جو کچھ تم چھپاکر کرنے ہوا ورجوعلانیہ کرتے ہو ہر چیز کومیں خوب جانتا ہوں ۔ جو شخص بھی تم ہیں سے ایسا کرے گاوہ یقیناً راور است موشک گیا۔ "

بہرحال ماہ دمضان کی ابتدائی تا بخیں تصین نبی کریم سی التہ علیہ وسلم نے دس ہزاد جان شاروں کے ساتھ مکہ مکرمہ کی جانب کوچ فرہا اگری کا ذمانہ تھا بعض دو ذہ دار معے اور بعض نے سفر کی اجا ذہ سے دو زہ فہم بین رکھا تھا۔ آپ کی ازواج میں حضرت سیدہ ام سلم یہ اور سبّہ ہم بین میں رکھا تھا۔ آپ کی ازواج میں حضرت سیدہ ام سلم یہ اور سبّہ ہم بین اور سبّہ ہم بین کے قریب بہنچ تو محسوس فرما یا الاسلمانو بہراہ ختیں ۔ جب آپ مقام عسفان کے قریب بہنچ تو محسوس فرما یا الاسلمانو بہراہ ختیں ۔ جب آپ نے طلب فرما یا اور میں اور مجھ لیں کہ ور بولی ہے۔ آپ نے یا نی طلب فرما یا اور میں اور مجھ لیں کہ حالت سفریس اور مجھ جہاد کے موقع پر افطار کرنے کی اجازت ہے۔ حالت سفریس اور مجھ جہاد کے موقع پر افطار کرنے کی اجازت ہے۔ دوا یات میں سے کہ بعض صحابہ نے اس اجازت سے استفادہ نہیں کیا اور اپنے دوزے پر قائم دسے ۔ دن کے آخری حصے میں ایک دونے دار صحابی پرغشی طادی ہوگئی۔ آپ کوجب اس بات کا علم ہوا تو ناراض ہوگئی۔ آپ کوجب اس بات کا علم ہوا تو ناراض ہوگئی۔ آپ کوجب اس بات کا علم ہوا تو ناراض ہوگئی۔ آپ کوجب اس بات کا علم ہوا تو ناراض ہوگئی۔ آپ کوجب اس بات کا علم ہوا تو ناراض ہوگئی۔ آپ کوجب اس بات کا علم ہوا تو ناراض ہوگئی۔

اورارت دفرايا:-أدليك العصاة أوليك العصاة يركنهارلوك بن يدكنهار لوك بن.

(بخارى باب الغزوات)

اسى سفرىس أت سے جياس بيد ناعباس يه مسلمان كور حاضر **مٰدمت بهوئے. آپ نے اُن سے ا**رمث و فرمایا اہل وعیال کو مدینہ روانہ كردوا ورآب بهارے ساتھ كمرك كيهم مي شريك بوجائيے. اسلامی لٹ کرجب کم سے قربب پہنچا توسردار فریش ابوسفیان جیے کرٹ کر املام کامیج اندازہ کررہ سے مسلمانوں نے انہیں گرفتار كرنے مدمتِ اقدس بيسيس كيا۔ آپ نے ابوسفيان پرنظر كرم ڈا كتے ہوئے معاف کر دیا اور قبیدسے بھی آزاد کر دیا۔حضرت ابوسفٰ ان اُ رحمة للعالمين كاينلق عظيم ويكوكرمشرّف باسلام مروكّة . آب نان ك اسلام لانے پر مبہت ہی مسترت کا اطهار فرمایا اور حضرت عباس رہ سے فرمایا م و قریب کی بهباری پر ابوسفیان کولیجا و تاکه و ه اسلام ا و رمسلمانوں کی ثنان وشوكت ديھيں! چنامخ حضرت ايوسفيانٌ ا ورحضرت عباس ۾ پهاڻري یر کھڑے اسلامی مٹ کر کا نظارہ کر رہے تھے۔ مہاجرین اور انصار کے قبائل اپناپ پرچم کے سامنے سے گزررہ سے حضرت الوسفیات ال و دیج د بی کرمتا تر بهورے مقے قریب سے ایک انصاری قبیله کا نشکر گزراجسکی قیادت حضرت سعد بن عباده انصاری کررہے مقے انھو نے حضرت ابوسفیان محر دیکھ کر ٹیرجوش لہجمیں یہ رجز پڑھا :-البوم يوم الملحمه اليوم تستحل الكعبة أج كا دن جنگ كا دن سع آج خانه كعبري جنگ علال م نبى كريم لى الشطيية مم نے جب بير سُناتو فريا يا سعد بن عبادة من فلط كما. آج التُدتِعاليٰ غانهُ كعبه في عظمت وشوكت كو دو بالأكر ہے گا اورآج خانهُ عبر يرغلاف چرها يا جائے گا۔ (بناسی)

ا سکے بعد مگہ کررہ میں داخل ہونے کی تیاری شروع ہوگئی جضر فالد بن ولیدرہ کو کھی جضر فالد بن ولیدرہ کو کھی جضر فالد بن ولیدرہ کو کھی فرایا کہ تم اپنے لٹ کرے ساتھ کہ مکرمہ کے نجلے جھے کہ کہ میں ہوں اور دیجھو خبردارکسی کونٹل نہ کرنا اور نہ کسی پر زیدی سے داخل ہموں اور دیجھو خبردارکسی کونٹل نہ کرنا اور نہ کسی پر زیدی کہ داری کرنا درمیان را وبعض قبائل سے افراد نے مزاحمت کی اور

اس کشاکشی میں چند مشرک مارے کئے اور د ومسلمان شہید بھی ہوئے . ا و ر نبى كريم صلى الترعليدولم مقام كدار دمكه مكرمه كابالا في حصة سے كزرت بيك مکہ مکرمہ میں واصل ہوئے ، واخلہ کے بعد ہی آب اپنی چیازا و بہن حضریت ام ان بنت ابی طالب کے گرتشریف ہے گئے وجہاں آپ نے پر وسس یا فی تعتی ) اوٹسل کرکے آٹھ کیجعت نماز ا دا کی ۔ یہ چاشت رون چڑھے ، کا دقت عقا. (بی ری)

بعدازاں آئے نے یہ اعلان کروایا۔ ا) جونخص ہتھیار ڈال دے اُسکو امن ہے۔ (۲) جوشخص اینا در وازه بند کمینے اسکو امن ہے۔ (۱۳) جوشخص ابوسفیان کے تھر داخل ہوجائے اُسکو امن ہے۔ (١٧) جوشخص مسجد حرام (ببيت الترشريف) بين بناه مع اسكوامن البتة اس امن عام اورعفوعظيم بين چندايسے افراد كومعات نهب كياكب جنھوں نے اسلام اورمسلمانوں سے فلاٹ بے پنا وظلم وہتم کیا تھا اور جونهایت درجه گستاخ و دریده دس مقے ان کے متعلق پیچم هوا که به جِهَال كَهِين المَفِينَ قَالَ كُرُو يَاجِائِد. مَلْعُونُ إِنْ يَكُمُ الْمَعْفُوا الْحِدُ وَا وَقُيتَ لُوا تَعْتَدِيلًا اللّهَ

دا حزاب *آیت ملک* 

ایسے مجرموں کی جمله تعداد بیندرہ یاسولہ بیان کی جاتی ہے۔ سکن اِن بی سے چند ایک ہی کوفتل کیا گیا بقیدیا تو فرار ہو گئے یا اسلام قبول کرایا اور قتل سے محفوظ ہو گئے۔ (سیرت ابن بشام)

تبى كريم صلى التنر مليدة لم إيني اوتلني پرسوا دبهوكرسوره الفتح كى آبات بلندا وازے تلاوت فرمائتے ہوئے کم مکرمہ میں داخل ہوئے۔ تواضع كايد عالم تقاكه أنتحس بيي سرمبارك جهكا موا.

سب سے پہلے آپ سجد حرام میں واخل ہوتے ا درحکم فرایا کہ تمام بت بحال بامرکتے مائیں اور خاندکعہ کی دیواروں پر جوتصب ومیر اس اپاکٹمل سے بالنقل پاک وصاف و بری متھے۔ جب بیت اللّٰہ شریف بتوں کی سخاست سے پاک کر دیا گیا تو۔ سرمہ منہ منہ مناظر مال میں کر ایمہ کو صور زیا کہ منہ من انجا رہے۔

آپ نے بیت اللّٰر کا طوا ف کیا بھیر آپ خانہ کعبہ میں واخل ہوئے اور پاروں گوشوں بیں تھومتے ہوئے بلند آوا زسے تکبیرات کہتے رہے اور منفل نمازا واکی۔ باہرتشرلین لاکرمفام ابراہیم پید و ورکعت نمساز

ا دا فرما فيُ.

نماذک بعد ہاب کعبہ پرتشریف لائے اسوقت حرم شریف مسلمانوں سے بھرگیا تھا۔ بھرآپ نے ایک فصیح وبلیغ خطبہ دیاجس ہیں الترعزوم آل کی حمد دننا کے بعد صروری ہدایات تضیں اور چند بنیا دی ایماد کر تلقد بھی میں او محد مداس میں فریمانت میں ا

ا کام کی تلقین متی بھی عام مجرموں کو معاقی کا مُتروہ ہسنایا۔ خطبہ سے فارغ ہو کر آپ حرم شریب بیں بیٹھ گئے اسوقت بیت اللہ کی تنجی آپ سے باعقرین متی .

ایک میر ناعلی دخ اورسید ناعباس نے عرض کیا یا رسول اللّم یہ بی بی میر کا عباس نے عرض کیا یا رسول اللّم یہ بی می میم کوعنا بہت فرما دیجئے تاکہ زمزم دسقایہ کی خدمت سے ساتھ بیت النّمر کی در بانی دجابہ کا مشرف تھی بہب عاصل ہوجائے۔

اس درخواست پراُسی وقت قرآن نا زل ہوا :۔ یات اللّٰمَ یَیا مُدُوکُهُ اَنْ تَکُودُ اللّٰمَ مَا اللّٰمَ یَا مُدُوکُهُ اَنْ تَکُودُ اللّٰمَ مَا مَا يَا الله اللّٰمَوْمَ مُوسِمَ دِبْرائِمِ المُنتينِ بِبِنِجادِ والمائت والول کو۔ (نسار آیت ۵۰)

المعروم وم جبهم المعلى المراج في ووانات والول و المسام المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم آپ نے عثمان بن طلحہ حجی دجن سے خاندان میں زیا نہ قدیم سے بیت السّر کی خدمتِ در باتی چنی آرہی تھی) کو طلب فریا یا اور نہی حوالہ کی اور ارشاد فرمایا بہنجی ہمیشہ کے لئے لے او دمینی ہمیشہ تمہارے فاندان ہی ہیں سے گئی ہمیشہ کی دلائ ہے۔ است کی میں سے گئی میں سے گئی کو دلائ ہے۔ سوائے فالم اور غاصب کے کوئی تم سے نہ چھین سکے گا۔

(فتح البادى جمعك)

اید و بی عثمان بن طلحه بهی جنهوں نے دسول النوسلی النوعکی و کم ایک علیہ و کم ایک مرتبہ فانہ کعبہ میں داخل بونے نہیں دیا تھا اور کلید کعبہ کواپنا حق بتایا حقاد میں فائدان آج تک کلید بر دادے اور سیبی لقب سے شہور ہے کہ بتایا حق خل کم نماز کا وفت آیا آہے نے سید نا بلال صبیتی یؤکو مکم دیا کہ فانہ کعبہ کی جہت پراڈان ویں ۔ یہ دمضان المبادک کی بہر تاریخ تھی ۔ فاکھ

يس اسلام كي پيښلي ا ذ ال تقي-

ا کدّ مکرمه پی تقریباً پیدره یوم فیام فرماکر بدید منوره کے لئے دوا یہ بہوگے و کد کرمرہ کا حاکم بخویز کیا۔اس وقت اِن کی عمر اکبیل سال کی تفقی و دروض الانف ج ۲ صلاعی اور یہ نبی کریم صلی السّر علیہ و کم کی وفات تک امیر مکّد کی حیثیت سے دہے۔ اور یہ نبی کریم صلی السّر علیہ و کم کی وفات تک امیر مکّد کی حیثیت سے دہے۔ صدیق اکبر صدیق اکبر مصدیق الکبر مصدیق المحدیق و فات باتی و باتی و بات

فتح كمّه كانوكرسورة النّفرين وضاحت كے ساتھ اورسورة الحديمة اورسورة الفتح بين ضمناً وامث ارقَّ آياہے!-

و و برا توبرقبول كرف والاسب.

شہر کم فتح ہوجانے سے بعد کہنا چاہئے کہ سارے جاز پراسلام کا تسلط ہو گمیا سنہ مرکم ، سنہ ہرطا لف اور ملک کین اور قبیلہ ہوازن وقبیلہ تقیب کے لوگ فتح محے کے بعد کنیر تعدا ویں داخل اسلام ہوئے گئے۔ تقیب کے لوگ فتح محے کے بعد کنیر تعدا ویں داخل اسلام ہوئے گئے۔ کر بیشنیوی مینگ مین آئفتی مین قبل الفتح و قامل الآیا

(مدير آيت عند)

تم بین سے جو لوگ فتح کہ سے قبل خریج کر چکے اور لڑ چکے وہ لوگ اُوں اُور کے ۔ وہ لوگ اُوں اُور کے ۔ وہ لوگ وہ اور خریج کئے ۔ وہ لوگ ور جے بین بڑرھے ہوئے ہیں اُن لوگوں سے جنھوں نے بعد کو خریج کیا اور لڑے اور النہ زِعالیٰ نے مجال کی کا وعدہ توسیب ہی سے کرر کھا ہے اور النہ رُعالیٰ کے اور می جرہے۔ اللہ کو تم مال کی پوری جرہے۔

یعنی بن باران نے شروع نہ اُنہ اسلام بیں جان وہ ال سے جاو کیا یہ لوگ اُن جا ہدین سے اعلی درجہ دکھتے ہیں جبعوں نے کہ فتح ہونے کے اید جبکہ اسلام اور مسلمانوں کو قوت وطاقت حاصل ہوگئی مقی جان و مال سے جہاد کیا ہو۔ یہ اس وجہسے کہ ابتداء اسلام ہیں جن مصائب ومشکلات کا سامنا مقا وہ فتح مکہ کے بعد نہ رہا۔

وَ أَخُونِي كُمْ تَغَدِّمُ وَاعْكَيْهَا قَدْ آحَاطَ اللّهُ سِها

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اور ایک اور فتح تھی ہے جو اتھی تنہارے قابد میں تہیں آئی ہے اللّٰراُسے احاط و قدرت میں سئے ہوئے ہے۔ اور اللّٰر بہرشی پر قادر ہے۔ د اس فتح سے مراد فتح کہ ہے )

و ينصر لك الله المن المسرد عزيزًا. دالفتح است مند) اور السراب كو باعزت غليروك كا . داس غليه سے مراد فتح كم م)

# منارنج وعبسر

یافتل و غارت گری سے بالکل محفوظ رہا ۔ پورے جہاڑتے گفر کی طاقت پاش ہاش ہوگئی۔ ایمان وامسلام کا مرکز جو پوری زبن کا مجس مرکزے مسلمانوں کے قبضہ میں آگیا ۔اگر آج یہ بات بیش آتی تومسلمان کیا کرتے ؟ اورعہدِ اقل سے مسلمانوں نے کیا کیا۔

انتہائی فتحندی برگامیا بی برگامرا نی کے وقت پینہیں ہوا کہ جشن دھوم دھام سے منایا گیبا ہو ؟ جلسہ جلوس نکالے گئے ہوں ؟ نقارے بجے ہوں ؟ چراغاں روشن سے ہوں ؟ زندہ باد، پائندہ باد کے نعرے گئے ہوں ؟ مرد عورتیں با ہر نکل آئے ہوں ؟ دغیرہ وغیرہ اس کے برخلاف عہدا ول کے مسلمانوں کو قرآن حکیم یہ ہدایت دیتا ہے کہ ایسے موقعوں بر السرکی حمدوثنا ، تو بہ و استغفار ہیں زیادہ مشنول ہوجا نا جا ہے۔

فَسَيْعُ بِحَمْدِي دَيْكَ وَأَسْتَغْفِرُكُ إِنَّ مُا كَانَ تَوَّابًا. والقر

اخلاص کا ایک اور سیمان کا میکرمہ سے ہجرت کرتے وقت سلی نو<del>ن نے</del> این زمینیں ، باغات ، مکانات سب کچھ

حیور دیا تھا۔ صرف اور صرف ایمان واسلام کی بقا و تحفظ میں یہ سب کچھ کوار اگر لیا تھا۔ مسلمانوں کی اِن ا ملک پرمشرکین مگہ نے قبضہ کرلیا تھا۔ حب مگہ فتح ہوا اور مسلمان فا نئی نہ داخل ہوئے توبعض صحابہ نے چا کہ ایمنیں اپنی زبین اور مکان واپس ملجا ئیں حضرت ابواحمد بن جش رہ صحابی انسفیں اپنی زبین اور مکان واپس ملجا ئیں حضرت ابواحمد بن جش رہ صحابی منے عرض کیا یا رسول اسٹر میرا مکان ابوسفیان نے لے لیا ہے مجھے واپس ولا دیجئے ! آپ نے آن کو بلاکر کچھ آ ہستہ سے کان بیں کہا۔ ابواحمد فر سننے ولا دیجئے ! آپ نے آن کو بلاکر کچھ آ ہستہ سے کان بیں کہا۔ ابواحمد فر سننے ملک موش ہوگئے۔ بعد بیں جب اُن سے پوچھا گیا کہ رسول الٹرصلی الٹرکیلیم

نے کیا فرمایا مقا ؟

ابواحمدرہ نے کہا آپ نے مجھ سے یہ فرایا تھا اگر تو صبر کرے
تو یہ بہتر ہے اسکے معاوضہ بیں تجھ کو جنت کا ایک گھر مل جائے گا۔

میں نے عرض کیا تو مجھ رہی کروں گا۔
اِن کے علا و وبعض اور دہاجر بین صحابہ نے چا اِکراُن کے مکانات اُن کو دلائے جائیں۔
مکانات اُن کو دلائے جائیں۔
مال اللّٰہ کی را و ہیں جا چکا ہے میں اُس کی دالیسی کو پ شد نہیں کرتا اللّٰ اللّٰہ کی را و ہیں جا چکا ہے میں اُس کی دالیسی کو پ شد نہیں کرتا اللّٰہ کی را وہ ہیں جا چکا ہے میں اُس کی دالیسی کو پ شد نہیں کرتا اللّٰہ کی را وہ ہیں جا چکا ہے میں اُس کی دالیسی کو پ شد نہیں کرتا اللّٰہ کی را وہ ہیں جا چکا ہے میں اُس کی دالیسی کو پ شد نہیں کرتا اللّٰہ کی را وہ ہیں جا چکا ہے میں اُس کی دالیسی کو پ شد نہیں کرتا اللّٰہ کی را وہ ہیں جا چکا ہے میں اُس کی دالیسی کو پ شد نہیں کرتا اللّٰہ کی را وہ ہیں جا چکا ہے دستبر داری اختیا دکر لی۔

(المعادم السلول میں اُللّٰہ کی اِس جا چکا اُللہ کی دالیس کو ب شد نہیں کرتا اللّٰہ کی دائیں تیمیدی)

نبی یا باوٹ و انہیاز کا ایک اور واضح ثبوت بر بھی ہے کہ جب کوئی بادشا کہ کا کو فتح کرتاہے کا ایک اور واضح ثبوت بر بھی ہے کہ جب کوئی بادشا کہ کا کا گاک اور واضح ثبوت بر بھی ہے کہ جب کوئی بادشا کہ کی مام ہو جاتے ہیں اور فتح کرتاہے والے ذلیل ورسوا ہوجاتے ہیں مجرم اور شتبہ لوگ قتل کر دیئے جاتے ہیں اشراف وعزت والے ذلیل ورسوا ہوجاتے ہیں عورتیں اور ہے تک محفوظ نہیں رہے۔ یہ سب کچھ فاتح قوم کی ہوا و ہوس کا شکار ہوجاتے ہیں اور زمین پرعام فساو مج جاتا ہے۔

کی ایر نبی الرحمة منی التر علیه و کم کوجب اقتدار عاصل مروا اور فتح کم کی صورت میں کفار دمشرکین پر قدرت عاصل مردئ تو تاریخ سشیما دت دہتی ہے کہ آپ نے اعلان عام کروا دیا :-

لَا تَنْدِيبٌ عَلَيْكُمُ الْيُوْمَ إِذَ هَبُواا نَهُمُ التَّطْلَقَاءُ.

آج تم پر کوئی ملامت نہیں جاؤتم سب آزاد ہو۔

ایک ضخص زندگی مجر آپ کی اور سلمانوں کی اور اسلام کی مخالفت کر تا رہافتے کہ کے وال
کا نیتا لرز تا خوف کھا تا حاضر ہوا آپ نے فرمایا ؛ 'خوف نہ کرمیں کوئی باوشا ونہیں ہوں ایک
غریب قرایشی عورت کا بمیا ہوں " اکان تھ کھیل و سکیلہ کہ بایرانی عکمیں عورت کا بمیا ہوں " اکان تھ کھیلہ کو بایرانی عکمیں عورت کا بمیا ہوں " اکان تھ کھیلہ کو سکیلہ کو بالیرانی عکمیں ہوں ۔

### غزوة كمنايت

مشورہ کے بعد طے ہواکہ مالک بن عوف نصری کوا پنا امیر اسلیم کیا جائے۔ چانچہ مالک بن عوف نے بین ہزار تیرا ندازوں کا ان کرنیکر کوچ کیا۔

الک بن عوف نے بین ہزار تیرا ندازوں کا ان کرنیکر کوچ کیا۔

نبی کریم صلی السّر علیہ ولم کوجب یہ مال معلوم ہوا تو آپ کے صحابہ سے لئے آپ دوانہ موئے۔ آپ کے محابہ اور اسلے مقابلہ سے لئے آپ دوانہ موئے۔ آپ کے ہمراہ ہارا مسلمان مقے۔ یہ اتنی بڑی تعدا دمتی کہ اس سے بہلے کوسی غزوہ بی جمع نہ ہوئی تھی۔ یہ اہ شوال سے ہجری مطابق ماہ فروری سالا ہی کا واقع ہے دیعنی نبنی تو آپ نے کوچ کی صف آرائی کی اور تو دو فینی فیل کی سے کہا ہیں اسلام کی کرت اور قوت وطاقت کی فراوان نے پوری فوج کی صف آرائی کی اور تو دو فینی فیل کی سے دلوں کوٹ کی فراوان نے پوری فوج کی مقار اسلام کی کرت اور قوت وطاقت کی فراوان نے سے دلوں کوٹ کی فراوان نے سے دلوں کوٹ کی فراوان نے

مَنَا تُرْكُر دِیا اور تعِض كی زبانون سے به كامات نكل پڑے:-لَنَ لَغُیبَ الْبُدُمَ مِنُ قِلَةٍ -

ا ج ہماری قوت کو کی شکست نہیں دے سکتا۔

یکلات ایسے عظے جمیں خود پ ندی اور غرور کاعنوان نمایا برور إسما، الله تعالی کوسلمانوں کا یہ فخر پ ندید آیا اس نے اپنی تائید ونصرت اُسمال اور مسلمانوں کوخود اُن کے اپنے نفس کے حالکردیا گیا۔ جب جنگ کا آفاز ہوا اور مسلمانوں نے پیش قدی شروع کی تورشمن جر بہلے سے منظم مقا ا چا نک چاروں سمت سے حملہ کر دیا اوار ساک بیشار پر اسنے سکے مسلمانوں کے لئے تیراندازی کے بیراندازی کا یہ فیرمتو قع حادثہ مقا، قامن کی بے پنا ہ تیراندازی نے مسلمانوں کو سنمانوں کو سنمان

سنجلنے نہ ویا انتشار اور نفرنق پیدا ہوگئی اور کچھ دیر بعد فندم آگھڑگئے۔ میدان جنگ تنگ ہوگیا اور سلمان پیٹھ بھیر مھیر کر بھا گئے۔ نبی کریم صلی اللہ ملیدولم کے اطراف اکا برصحا ہوگی ایک مختصر

جماعت باقى رو كلى معنى أي في تين باربلنداً وازس فرمايا:-

اے لوگو إو حرا و بی الله کارسول اور محد بن عبدالله مهوں .

آنا المنتبی آر گذب آنا ابن عبد المسطلب. دبناری سلم المنتا المنتبی آر گذب المعنی ملم دیار مها بر حضرت سید ناعباس بن بند آواذی آب نے اسمنی ملم دیار مها بر وانصار کو آواز دی آواز سے یا معشرالانصار یا اصحاب الشمر کو کامات سے مسلمانوں کو آواز دی ۔ اے گر وہ انصار السے وہ کو گوجتھوں نے کیکر کے ورفت کے نیچے بیعت رضوان کی تقی آوانہ والہ کا انوں کا بہنچنا ہی تھا ایک وم سب کے سب بلٹ کئے اور پروانہ والہ سمح نبوت کے گر دیجے ہوگئے ۔ آپ نے مشرکین پر مجر بور حملہ کرنیکا حکم دیا۔ گھسان کی لڑا تی سٹروع ہوگئے ۔ آپ نے مشرکین پر مجر بور حملہ کرنیکا حکم دیا۔ گھسان کی لڑا تی سٹروع ہوگئی اور میدان کا درارگرم ہوگیا ۔ آپ نے مشرکین کے مشرکین بر مجر بور حملہ کرنیکا حکم دیا۔ گھسان کی لڑا تی سٹروع ہوگئی اور میدان کا درارگرم ہوگیا ۔ آپ نے ایک مشتب فاک لیکر کا فروں کی جانب بھینے دی اور فریا یا ۔

شکا ھیت افر جو کی جانب بھینے دی اور فریا یا ۔

اس کے بعد آپ نے ارس کے فرایا :-إنهُ ذَمُوا وَرَبِ مُحَدِّدٍ .

قسم ہے رب محدثی ایمان خوں نے شکست کھائی۔ وشمنوں کی صف میں کوئی ایسانشخص نہ تھاجسی آنکھ میں مشت فاک کا غبار نہ پہنچا ہو اور چند لمحات بعد قشمن کے قدم اکھڑنے شروع ہو گئے: مسلمانوں کا دباؤ شدید تر ہوتا گیا دم کے دم میں کا یا پیٹ گئی قبیلہ ہواز سے تیرانداز جو اپنی قرت تیراندازی ہیں شہرتِ عام رکھتے تھے بہوایں ہوکر ہما گئے گئے اور بہت سے قتل ہمی ہوئے ایک بڑی تعداد قید کر لی گئی۔

اس جنگ بیں جو مال منتبت ہاتھ آباجیر ہزار قید یوں کے ملاو وجوبس مزار اوند، عالیس مزار بریال اور چار مزار آو قیسه ماندی میں دایک اُوقیہ مساوی کہ اگرام دفتے اب ری جرمست چندروز بعد قبیلہ ہوازن سے چند آ دمی آج کی ضدمت میں آئے اور اسلام قبول کیا اور آپ سے ورخواست کی کر قیدبوں کو جھوڑ و باجائے . آتے نے صحاب سے فرمایا کہ تمہارے یہ مجھائی مسلمان ہو حراتے ہیں ہیں نے اپنا اور اپنے خاندان کا مالِ فنیمت ان کو دیدیا ہے میں مناسب سمجھ تا ہوں کہ اور مسلمان تھی ان قیدیوں کو واپس سرویں سب نے آج کی خواہن کو فبول کیا ۔ اس طرح چر مزاد قیدی رہا سر دینے گئے۔ ان ہی قیدیوں ہیں آپ کی رضاعی بہن شیمامھی تھیں لوگو نے جب اتھیں گرفتار کیا تو اتھوں نے کہا اے لوگو میں تمہارے نبی كى بہن ہوں وصابة تصديق سے لئے آپ كى فدمت سي كے آئے بشيما نے کہا اے محد میں آپ کی بہن ہوں حلیمہ سعدیہ کا دو دھ آپ اور ہیں نے پیاہے۔ اور یہ علامت بتائی کہ بھین میں ایک مرتبہ آپ نے میرے واتھ سواین دانت سے کاما مفاجس کا یہ نشان موجود ہے۔ آپ نے پہیان ب ا در عزت و اکرام کے ساتھ اِن کو اپنی چا در پر بھایا فرط مسترہ

میں آپ سے آنسونکل آئے اور ادشا و فرمایا اگرتم یہاں رہنا چا ہوتو تمہیں عزت واحترام سے ساتھ د کھاجائے گا اور اگر اپنے قبسیالہیں جانا چاہر تو تم کو اختیار ہے۔

جابا چاہ ہو ہو ہوں اسکے بعد سال شیمانے کہا ہیں اپنی قوم ہیں جانا چاہتی ہوں اسکے بعد سال ہوکر قبیلہ ہوازی روانہ ہوگئیں، چینے وقت آپ نے امنیں چندا ونٹ اور بجریاں اور ایک نا دمہ عطا فرمانی۔ دامابہ ترجہ سنے ہاج ہو سنے ہا غزوہ منین کا تذکرہ قرآن محیم نے اس طرح بیان کیا ہے :۔

میم کو النتر تعالی نے لڑائی کے مہت موقعوں ہیں کفار پر غلبہ
دیا دجیے بدر وغیرہ میں) اورخین کے ون بھی دجی کا قصة عجیب وغریب
ہوگیا مقا مجروہ کرت تہارے کچہ کام نہ آئی اور دکفار کے تیر برسلنے
ہوگیا مقا مجروہ کرت تہارے کچہ کام نہ آئی اور دکفار کے تیر برسلنے
ہوگی مچر آخر تی ہی تی کی تم پر ذہین باوجو و اپنی اس فراخی کے تنگ
ہوگی مچر آخر تی ہی تھے کہ مواک کھڑے ہوئے اس کے بعد النتر نے
ہوگی مچر آخر تی ہی طون سے دوسرے مومنوں کے فلوب پر اپنی طرف سے
تسلی نازل فر بائی اور در در کے لئے) ایسے آسمانی سے کو نازل فرائے جنگ اور
تسلی نازل فر بائی اور در در کے لئے) ایسے آسمانی سے کہ ان کو سیست ہوئی اور
غالب آئے) اور النتر نے کا فروں کو سزاوی دکہ ان کو سیست ہوئی اور
وہ قید کر لئے گئے) اور یہ کا فروں کو سزاوی دکہ ان کو شکست ہوئی اور
وہ قید کر لئے گئے) اور یہ کا فروں کو دنیا میں سٹر اسفی مچر النتر نے اُن کو بر نصیب کرد یا دچائی ہیت سا سے مسلما

## غزوع تبوك

#### دخاتم الغزوات)

سفر تبوک انتخ کم سے بعد اسلام اورمسلمانوں کاموقف نہایت تحکم برویا جزيرة العرب بيس ايسي كوني طاقت باقي مذرسي بوسرا مجار سے بیکن بعض عیسائیوں نے ملک روم کے بادشاہ ہرقن کو ایک حبوثا خط لکھ کرروانہ کر دیا کہ محد دصلی الشرعلیہ وہم) کا انتقال ہوگیا ہے ا در بوگ نتشر ہوگئے ہیں۔ علاوہ ازیں لوگ قحط سالی سے مجوسے مر ر ہے ہیں .عرب پرحملہ کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ برقل نے اس اطلاع کو مجیج سمجھ کر فوراً تیاری کا حکم دے دیا۔ چالیش ہزار رومیوں کالشکرمق بلر کے لئے نیار ہوگیا بنی کریم صلی اللہ علیہ ولم کوجب یہ اطلاعات ملیں کہ ہرقل می فوج روانہ ہوجی ہے تو آپ نے فوراً سفری نیاری کاهکم جاری فرما دیا اور اعلان کیا که وشمنوں کی سرجد تبوک پرمپنجپران کامقابله کیا جائے گا۔ ما ہ رجب سامتے موسم سخت گرمی بحاتقا قحط سالی اور گرانی کا زیا مذبھا۔ پھر مسافت کی دوری پر ایسے اسبا مقے حبہ بیں مسلمانوں کے لئے سخت آنہ ماکش مفی لیکن اسلام سے بیلص مجاد بن عیش دنیا اورمصائب وآلام سے بے پر والیوکر بدینہ منور و میں جمع ہو گئے ۔ ایسے ٹازک وقت ہیں جہا د کے بئے بکل صرف اور صرف ابل ایمان می کا اقدام ہوسکتا تھا. منافقین جو اینے آپ کومسلان کہتے مقے گھبرااُ مطے حو وہمی جان چرانے لگے اور دوسروں کومھی پرکہکر ہرکا ذیگے۔

(توبر آیت مالا)

ایک مسخرے نے تو میہاں یک کہ دیاکہ لوگوں کومعلوم ہے میں حمین جمیل

لَا تَنْفِدُوا فِي ١ بُحَيِّة اليي كُرِي مِن بَرَّرُ مُرْ نَكُلُم

بدا يت كرواغ

عورتوں کو ویچھ کریے تاب ہوجا تا ہوں کہیں ایسا نہ برو کہ ہیں رومیوں کی عورتوں کو دیچھ کرکسی بڑے تنے ہیں بتلا ہوجاؤں لیکن مخلصین تتار برو گئے ۔ غزوات نبوس میں یہ میہلامو نع مقاکہ آپ نے مجا برین کی مالی امدا دے کئے عام اعلان فرمایا۔ صدیق اکبرنے این کل مال آج کی خدمت یں بیش کر ویاجی مقدار جار ہزار در ممقی آ بسنے دریا فت كب ابل وعیال کے لئے کہا چھوڑ اہے ؟ صدیق اکر انے کہا اللہ اور اُسکے

رسول كا نام حيور أيا بهول!

فاروق أظم رائع تقركا نصف السيش كبيا حضرت عبد الرجن بن عوف من سن عدى را و قبيه جا ندى الأكر ديا. حضرت عاصم بن عدى رخ نے ستر وسق د قديم بيماية ، تحجوري بيش كسي سيد ناعتماً ن عني را في تين سو ا ونث مع ساز دریا مان حرب اور ایک هزار دینار آلی خدمت بیس پیش کیا. المنسر کے رسول صلی التّرعليد ولم مهايت مسرور بروت ديناركو بار باريليّة سق اوریہ فرماتے جائے محظے کہ اس نیک عمل سے بعد عثمان رہ کو کوئی عمل ضرر مہنجا نڈسکے گا. اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی

بوماء (درقان ۲۲مسست

اکثر صحابہ نے اپنی اپنی حیثیت سے موافق اس نعاون ہیں حصہ لیا۔ مگر محیر مجمی سوار می ا ور زا دِرا ہ کا پور ۱ انتظام نہ ہوسکا۔ چندغربیب صحابہ حاضر ہوئے ا ور عرض کیا یارسول التّر ہم بالکل نا دار ہیں ہمارے ہاں اس سفرے لئے نہ سواری ہے نہ زا درا ہو۔ اے الشرکے رسول ہم کو کچھ ملجائے توہم اس مفرسعادت میں شریک ہوں۔ آپ نے فر ما یا میرے یاس سحونی سواری نہیں جوتمہیں و ہے سکوں ۔اسپروہ حضرات رویتے ہوئے والبس ہوئے اور ٱنسوائكي ٱنكھول جاري عظم أنكے اس خلاص ونا داري پريائيت نا زل مونى : - وَالْفِطَ الَّذِينَ إِذَا مَا اَ تَولُهُ لِيَعِلْهُمْ قُلْتَ لَا آجِدُ مَا آجِلُكُ وَكَلِي يَوَلَّوْا مَا غَيْنَهُمْ تَلْفِيضَ مِنَ الدَّمْعِ حَزَيًّا اَنُ لَآ يَجِدُ وْامَّا يَنُفِفُونَ. والوَرِ آيت ٩٢)

اور مذان لوگوں پر کوئی گنا ہ ہے کہ جب آپ سے پاس آتے كة آمي ال كوجها وبين جانے كے لئے كونى سوارى عطا فريائيں تو آپ نے يه فرماً يأكراس وقت كوئي جيز منهي يا تاجس پرتم كوسوار كروون. تو به

اوگ اس مال ہیں واپس ہوئے کہ ان کی آنگھیں آنسو بہارہی تھیں اس غم میں کہ ان کو کوئی چیڑ بیستر نہیں جے وہ سفر جہادیں خرج کرکیں۔"
جب کوچ کا وقت آیا تو آپ نے حضرت محد بن سلمہ انصاری خواپنا قائم مقام اور مدینہ کا حاکم مفرر فرمایا اور حضرت محد بن سلمہ انصاری اہل وعیال کی حفاظت و گرانی کے لئے امور فرمایا۔ اسپر حضرت علی رہ نے عرض کیا یا رسول الٹر آپ مجھکو بچوں اور عور توں ہیں چھوڑ جاتے ہیں ہوارت و فرمایا است ہوجو ہا دون دعلیہ السلام ) کو حضرت موسی دعلیہ السلام ) سے بھی نسبت ہوجو ہا دون دعلیہ السلام ) کو حضرت موسی دعلیہ السلام ) سے بھی گر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

الغرض مسلمانوں کا انشکر جرار پورے جوش و ولو کے کیسا تھ تبوک کی جانب کوچ کیا توروم کے بادٹ ہرقل کو اس کے جاسوسول خبرکر وی بہتول یا تو کر و فرکے ساتھ جنگ کی تیا ریوں میں مشغول مقا یا بہ خبر سنتے ہی ہوش وجواس تھو بہتھا۔ ایک لاکھ فوج میں جوف وانتشار میسیل گیا ورمسلمانوں کے تبوک بہنچنے سے پہلے پہلے ساری فوج مششر ہوگئی مالغرض آپ تین ہزار فوج کے ساتھ دینہ منور و سے روانہ ہوگئے جس میں دین ہزار تھو واسے سے اس تھ دینہ منور و سے روانہ ہوگئے جس میں دین ہزار تھو واسے سے سے سے میں دینہ منور و سے روانہ ہوگئے

راه یں وہ عبرتناک مقام مجی پڑتا تھاجہاں قوم تمود پر الشر کا عداب نازل ہوا تھاجب آپ اس مقام سے گزررہ ہے تھے تواس دھ متا ٹر سے کچبرہ افور پر کپڑا ڈال بیا اور ابن افٹن کو تیز کر دیا اور صحابہ کو تاکید فریا تی کہ کوئی شخص تمود سے کھنڈ رات ہیں واضل نہ ہوا ور نہ مہاں سے کنووں سے پانی ہے جن لوگوں نے فلطی سے پانی لے لیا تھا میں کو مہا دینے کا حکم دیا۔

د بخاری شریف کتاب الاجیاں اس کے حل کر ایک منزل پر مشمرے تو پانی نہ تھا لوگ سخت پر بیتا ن ہوگئے۔ نبی کر بم صلی الشرطیہ و کم نے دیا فریا تی کہ جب دید بعد موسلا دھار بارش ہوئی مب سیراب ہو گئے۔ اسی مقام پر آئی کی اوٹنی موسلا دھار بارش ہوئی مب سیراب ہو گئے۔ اسی مقام پر آئی کی اوٹنی

گم ہوگئی۔ ایک منافق نے کہا کہ آپ تو آسمان کی خبریں بیان کرتے ہیں مگر اپن اونٹنی کی خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے ؟ آپ نے ادمث او فر ما یا اللہ کی قسم مجھ کو کسی چیز کاعلم نہیں سوائے اسکے کہ اللہ تعالیٰے نے مجھ کو بتلا یا جو۔ اس کے بعد آپ نے فرما یا اب مجھکومعلوم ہواہے کہ وہ اونٹنی فلا وادی ہیں ہے اور اسکی مہار ایک ورخت سے ایمک گئی ہے جس سے وہ وکی ہوئی ہے۔ چنا سنچ صحابہ اس وا دی کی جانب دوڑ پڑے۔ دیکھا کہ اور اسکولے آئے۔ درواہ ابیجی

تبوک پہنچنے سے ایک دن پہلے آپ نے صحابہ سے فرمایا کل مسیح کے وقت تم تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤے سین کوئی شخص اُس چشمہ سے پانی مذہ ہے۔ دو سرے دن جب اُس مقام پر پہنچ تو دیکھا کہ پانی کا ایک ایک تطوہ اُس چشم سے یہ رہا ہے بدقت تمام مقور اما پانی ایک برتن یں جمع ہوگیا آپ نے اس پانی سے اپنا چبرہ مبارک اور ہا تقد دھوکر ہجراُسی جمع ہوگیا آپ نے اس پانی سے اپنا چبرہ مبارک اور ہا تقد دھوکر ہجراُسی چشمے ہیں پانی ڈال دیا۔ اچانک وہ چیشمہ فوارہ بن گیا۔ تمام لشکرسیراب ہوامچر آپ نے معافر بن جبل ماکی طرف مخاطب ہوکہ فرایا اے معافر من میں اُن من دندہ دہوتو اس خط کو باغات سے سرسیز وشاداب دیکھوگے۔

تبوک پہنچکر آپ نے بین ون قیام کیا مگرمقا بلہ کے لئے کوئی نہ آیا وہمن مرعوب ہوگیا آس پاس کے قبائل خماصر ہوکرا طاعت قبول کی . بھر آپ مرینہ کے لئے روانہ ہوگئے۔ کتب مدیث میں اس غزوہ کو آخر غزوات النبی کہا گیاہے اس لئے علمار اسلام اسکوخاتم الغزوات لکھتے ہیں۔

مستى رضرار الب دينه سے قريب پہنچ توحض مالک بن فضم رہزا ورحض ت معن بن عدى رہ كومسجد صرار كے منہدم كرنے اور اُسكواك لگائے سے لئے آ گے روانه كيا . پيمسجد منافقين نے اس لئے بنائی بھی كه اسميں بيھے كر رسول لنگر صلى النّد علبيرو لم اور اسلام سے نعلات مشور د كہا جائے۔ جس وقت آپ نبوک جارہے سے اس وقت منا فقین نے آکر آپ ورخوات کی کہم سنے بیماروں اور معذوروں کے لئے ایک سبحد بنا لی ہے براہ کرم آپ اسمیں ایک مرتبہ نماذ پڑھا دیں تاکہ وہ مقبول ومتیرک ہوجائے ۔ آپ نے فریا یا تقاکر اس وقت تومیں تبوک جاریا ہوں والیس کے بعد دیکھا جائے گا۔ چنا بنج جب والیس ہور ہے متے تو قرآن مکیم کی آیات نازل ہوئیں جبمیں اس مسجد کی حقیقت ظاہر کی گئی۔

مَ سُولَكُ مِنْ تَبْلُ الْحِدْ دَوْبِدَ السَّامِ الله

اور بعف اوگ ایسے ہیں جمھوں نے ایک مسید بنائی اس غسر ف کے لئے کہ داسلام کو ہ مقصان پہنچائیں اور داسمیں بیٹے بیٹے کر اکفر کی باتمیں کریں اور اسکی وجہ سے اہل ایمان میں میوٹ ڈالیں را وریہ سمجی غرض ہے کہ اُس شخص سے قیام کا ما مان کریں جو اس مسجد بنانے سے قبل التراوراس سے رسول کا مخانف رہاہے دیعنی ابدعا مررامیس) اور پومیو توقعمیں کیا جائیں کے کر بجزنیکی و معلانی کے اور کھے ہماری نیت مہیں ہے۔ اور الترگوا ہے کو وواس دعوے میں بانس حبوثے ہیں رجب اُس مسجد کی بیر طالت ہے کہ وہ واقع میں مسجد ہی بہیں ہے) توآپ اے نبی اُس میں تھی نماز کے لئے مقرے مذہوں ۔ البتہ حبی مسجد کی بنیاد یوم اول سے تقوی اور اخلاص پر رکھی گئی ہے دلینی مسجد قبا) وہ واقعی اس لائن ہے کہ آب اسمیں تماز سے لئے کھرے ہوں اس دمسجد قبا) میں ایسے اچھے لوگ ہیں کہ وہ خوب پاک صاف ہونے کولیند کرتے ہیں ا ور السُّرْوب ياك بهونے والو ل كوليندكر ناسى دجب و ونول مسجدوں سے بانیوں کا مال معلوم ہو گیا تو ، معیر محمدلو آیا ایسا شخص بہترہے جس نے ابن عمارت دمیعی مسجدای بنیا والسرے درنے پر اور السرکی توشنودی برومی بو یا وہ خص بہتر ہو گاجس نے اپنی عمارت دمینی مسجد) کی بنیاد کسی غار کے كنادے پر ركھي موجو كرنے كے قريب ہے پھروہ عار اس باني كومكراتش جبہم ميں سر بیاے۔ اور الندایسے ظالموں کو دین کی سمجھ ہی نہیں ویا۔

اُن کی بیٹمارت دمسجد صرار) جو انتفوں نے بنائی ہے ہمیشہ اُن سے دلوں میں دکانٹے کی طرح ) کھنگئی رہے گی دکیو تکہ جس غرض کیلئے بنائی ہے وہ پوری نہ ہوئی ) البتہ اگر اُن کے دل ہی فناہو جائیں تو اور

بات ہے اور اِللّٰر تعالى برّے علم والے بڑی حکمت والے ہیں"

او پرکی آیات ہیں جس تینمن خدا ورسول کا ذکر آیاہے اس سے مراد مدینہ کاعیسائی را ہب ابوعا مرسے۔ یہ اپنے ہم ندہب اور منافقین مدینہ کو ساتھ لے کر اسلام کے خلافت مسلسل کوشش کر رہا تھامنا فقین مدینہ نے اسی کے قیام وطعام کے لئے پیسجد مبائی تھی۔ الغرض اس مسجد کو دھا دیا گیا اور اسمبیں آگ بھی لگا دی گئی۔

حد مین کعرب (ایک مین آموز واقعه) بین ایک مینی دوایت صدیث کعب پن

کے عنوان سے بیان کی گئی ہے جوغزو ہ تبوک سے تعلق ہے۔ غزو ہ تبوک سخت گرمی نے موسم میں بیش آیا مقا صحابہ کی تنگدستی کا بیر حال تھا کہ روز مڑھ کی خوراک تک میسر نہقی۔ سفرو در دراز مقام کا تھا بہروس آ دمی ہے حصے ہیں ایک اونٹ آ تا مقا۔ وشمن کی قوت وتعداد مہدت زیادہ مقی اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہا دکا کھی کرا علان کر دیا تھا۔ تاکہ مسلمان اس جہا دک کے لئے یورس تیاری کرسکیں .

صحیح سنم کی روایت نے مطابق دش ہزار مسلمان روانہ ہوئے تھے جس وقت آب روانہ ہمور ہے کتھے یہ وہ وقت تھا کہ تھجوریں بک رہی تھیں۔ باغات والے ان میں مشغول مقے ایسے وقت کو ج کرنا ایک سخت آڑیائش تھی۔

حصرت کوب بن مالک خو واس واقعہ کو اپنی زبان میں بیان کرتے ہیں۔
"رمول المرصلی المرعلیہ ولم نے جننے غروات میں سرکت کی ہے
اکن سب ہیں سوائے غروہ تبوک کے میں آپ کے سابھ شریک دائف البتہ غروہ برکا واقعہ جو نکہ ایا نگ ایا تھا ملاوہ ازیں آپ نے سب کے مشریک ہونے والوں بر کوشریک ہونے والوں بر

کوئی عماب بھی نہیں فرایا مقااسمیں ہیں بھی سٹریک نہ مہوسکا۔البت لیدائہ العقبہ رقبل الہجرة) کی بیعت میں مہی سٹریک مقا۔جس میں ہم نے اسلام کی جمایت وحفاظت کا عہد کیا مقاا و رمجھکو یہ سبعت عقبہ کی حاضری غزو که بدر کی حاضری مخبوب ہے۔اگرچہ غزو که بدر کا زیادہ مشہرہ ہے۔

غروات بین رسول الترصل الترعلیة ولم کی عادت شریفه بیتی کم کوچ کرنے ہے بہلے مخالعت سمت کی معلومات حاصل کرتے ہے تاکر وشمن کو ملم ہوجائے کہ آھی ہم پرجملہ کرنے کا ادا وہ نہیں رکھتے ہیں . (اسطرح دشمن کی عفلت سے فائدہ اٹھا یا جا تا تھا جنگی اصطلاح میں ایسے عمل کو توریب کہا جا تا ہے)

اسین غزوہ تبوک کے موقع پر الشر کے دسول نے توریہ کامل اختیار نہیں کیا بلکہ اس جہا و کا کھل کر اعلان کر دیا تاکھ سلمان اس جہا و کی پوری تیاری کرلیں۔ وجہ اسکی یہ مقی کہ وشمن کی تعدا دمہت زیادہ تقی اور وہ ایک ما فتور فوج رکھتا تھا۔ بھر سفر بھی مدینہ سے مہت و ور کا تھا بواس سے پہلے کبھی پیش نہ آیا تھا۔ دسول الشر صلی الشر علیہ ولم اور عام مسلمان سفر کی تیاری شروع کر وسے کیکن میرایہ حال مقاکم بیں ہر صبح ادا وہ کرتا کہ آج جہا و کی تیاری کروں گا گر بغیر کسی تیاری کے ون گزر جاتا بھی میرے باس سامان جہا و موجود ہے تیاری کی ضرورت بھی کیا ہے جس وقت جا ہوں تک پڑوں گا گر آجل آجل آجل کی ضرورت بھی کیا ہے جس وقت جا ہوں تک پڑوں گا گر آجل آجل آجل آجل ایک کی ضرورت بھی کیا ہے جس وقت جا ہوں تک کر دسول الشر صلی استر علیہ و کہ اور مسلمان جہا دے کے دوا نہ ہوگئے۔ مجر بھی میرے دل میں بین خیال اور مسلمان جہا دے کے دوا نہ ہوگئے۔ مجر بھی میرے دل میں بین خیال اور مسلمان جہا دے کے دوا نہ ہوگئے۔ مجر بھی میرے دل میں بین خیال

آتا که بین بھی روا نہ ہموجا دُن گا اور راستے بیں مل جادُن گا بھاش کہ میں ایسا ہی کرلیٹامنگریہ کام ہمی نہ ہموسکا.

رسول الله صلی الله علیہ ولم اور مسلما نوں کے دینہ سے کوچ کر جانے کے بعد جب ہیں گھرسے با ہر نکلتا تو یہ بات مجھے مگین کر ویتی مقی کہ اس وقت مشم ردینہ میں یا تو وہ لوگ نظر آنے جو نفاق میں ٹو ہے ہوئے کے اس وقت مشم ردینہ میں یا تو وہ لوگ نظر آنے جو نفاق میں ٹو ہے ہوئے کے شخصی اللہ عظم کو دوسری طرف بورے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ عظم کو میرافیال نہیں آیا جب آپ مقام تبوک پہنچ گئے اُس وفت آپ نے میرافیال نہیں آیا جب آپ مقام تبوک پہنچ گئے اُس وفت آپ نے ایک مجلس میں ذکر فرایا کہ کعب بن مالک کو کیا ہوا؟ اور وہ کہاں جب بن مالک کو کیا ہوا؟ اور وہ کہاں جب بن مالک کو کیا ہوا؟ اور وہ کہاں جب بن مالک کو کیا ہوا؟ اور وہ کہاں جب بن مالک کو کیا ہوا؟ اور وہ کہاں جب عیش نے جما دے وہ کہا یا رسول اسٹران کو دنیا کی زندگی اور اُسکے عیش نے جما دے وہ کہا یا رسول اسٹران کو دنیا کی زندگی اور اُسکے عیش نے جما دے وہ کہا یا رسول اسٹران کو دنیا کی زندگی اور اُسکے عیش نے جما دے وہ کو کے ایس وقت آپ میں عیش نے جما دے وہ کہا یا رسول اسٹران کو دنیا کی زندگی اور اُسکے عیش نے جما دے وہ کہا یا رسول اسٹران کو دنیا کی زندگی اور اُسکے عیش نے جما دے وہ کہا یا رسول اسٹران کو دنیا کی زندگی اور اُسکے عیش نے جما دے وہ کہا یا رسول اسٹران کو دنیا کی زندگی اور اُسکے عیش نے جما دے وہ کو کھا تھیں کے ایک آور کی دیا ہے۔

من الله و الله

 مجی کھا آمیں۔ السرکے رسول ملی السرعلیہ وہم نے اِن کے ظاہری قول و قرار کو قبول کر دیا۔ اسی در میان قبول کر لیا اور ولوں کی بیتوں کو السرعلیم وجیرکے حوالہ کر دیا۔ اسی در میان میں بھی حاضر خدمت ہوا اور قریب پہنچ کرسلام کیا۔ آپ نے مجھ کو دیکھ کر بہتم فرایا ایسا بہتم جو نا راض آدمی کیا کر اہے۔

ایک روایت برسے کہ آپ نے اپنا کرنے بھیر لیا ۔ بیسنے عرض کیا یا دسول الٹرآپ نے مجھے سے چہرہ مجبوں بھیر لیا۔ الٹرکی قسم بیس مرمنا فق ہوں اور نہ دین کے معاملہ بین کسی شک وشیہ بین بیشلا ہوں اور نہ بین سے۔ بیس سے اسمبین کوئی تبدیل کرلی ہے۔

آپ نے فرماً یا مجرجہادیں محبوں نہیں سے جمکیا تم نے سواری طرید نہائی تھے ؟ کہا تم نے سواری طرید نہائی تھی ؟

بیں نے عرض کیا بیشک یا رسول النّر اگریں آپ کے سوا دنیا کے کسی دوسرے آ دمی کے سامنے بیٹھا تو مجھے بیقین ہے کہ بیں کوئی معقول عذر کھو کر اُسکی نا رافنی سے بی جا آ ۔ کیو کہ مجھکو بات بنانے بیں مہارت حال ہے بیکن قسم ہے النّر کی ہیں نے یہ بھو لیا ہے کہ اگر آپ سے کو ٹی جھوٹی بات کہ میں سے آپ وقتی طور پر رافنی ہو جا تیں تو مجھے مقین سے کہ النّر تعا کی حقیقین معاف کر کے جھوسے جمیشہ کے لئے نا رافن کر دیگا۔ اور آگر میں نے بچی بات میں ہے کہ جہا دسے خائب رہنے میں میراکوئی عذر نہیں تھا۔ یہی سے کہ جہا دسے خائب رہنے میں میراکوئی عذر نہیں تھا جست اللہ کے اس وقت تھا۔

نی کریم سل الشرطیہ ولم نے یہ سنتے ہی فرایا ہے۔ اُمَّنَا هٰ اُلَّهُ اَ فَقَدُ صَدَّقَ فَقَدَ حَتَّ يَفْضِی اللَّهِ فِيلُكَ. ثم نے سے سے بات کہدی اب جاؤا ور السُّرے فیصلہ کا انتظار کرہ! میں اُم کی کر چلا تو قبیلہ بنوسلر کے چند آ دمی میرے پیچھے پڑگئے۔ کہنے سکے اُک محصب؛ یہ تم نے کیا علمی کردی اس وقت کوئی مذر سیش کر دیتے میسا کہ دوسرے نوگ کر چکے ہیں اور تمہارے گنا ہ کی معانی کے لئے رسول الشرطی اللہ ملی معانی کے لئے رسول الشرطی اللہ ملی م علیہ ولم کا استغفار کا فی تھا۔

الله كی قسم به لوگ مجھے بار بار طامت كرتے دہے - بہان ملا كرميرے ول ميں خيال آ ياكہ بھرلوٹ جا دُن اور عرض كرد و ل ميا رسول للم ميں نے جو بات بہلے كہى ہے وہ غلط مقى ميراضحيج عذر يہ ہے ۔ لمين الله نے ميرى مدوكى دل نے كہا كہ بيں ايك گنا ہ كے بجائے دوگن ہ نہ كرلوں ۔ ايك ميرى مدوكى دل نے كہا كہ بيں ايك گنا ہ كو بجائے دوگن ہ نہ كرلوں ۔ ايك جہا د بيں مشر يک شهونے كاگن ہ دوسرا جموٹ بولنے كاگنا ہ ـ بھريں اسس خيال سے دور بوگيا اور آن توگول سے پوچھا، كيا پہيچ ، ہ جائے والوں كسى نے ميرى طرح جرم كا اعتراف كريا ہے ؟ آن توگول نے بتا ياكہ ذو اور ان كو بھى آدى اور آن كو بھى رسول الله صلى الله عليہ ولم نے دہى جو اب ديا ہے ، اور آن كو بھى رسول الله صلى الله عليہ ولم نے دہى جو اب ديا ہے ، اور آن كو بھى رسول الله صلى الله عليہ ولم نے دہى جو اب ديا ہے جو تم كو ديا ہے ۔ ہيں نے دور ان بيں ؟

ان توگوں نے کما مرارہ بن رہیج، بلال بن اُ مید۔

رکعب بن الک کہتے ہیں کہ جب ہیں نے نہیے وقو بزرگوں کا نام سناجوغردہ بر کے مجا ہربن ہیں سے ہیں تو میراغم مجھ بلکا ہوا اور میں نے اُن لوگوں سے کہا بس میرے لئے اِن وقو بزرگوں کا عمل قابل تقلیدہ ہے۔ یہ کہر کر ہیں اپنے محمر جلاآیا۔

میرے جانے سے بعد رسول السّرسل السّرعلیہ ولم مے بہام مسلالوں کو مکم فراویا کہ اِن تینوں سے سلام وکلام البین وین سب ترک کردیاجا ہے۔ چنائی تمام مسلمانوں نے ہم بینوں سے قطع تعلق کر لیا۔ چنائی تمام مسلمانوں نے ہم بینوں سے قطع تعلق کر لیا۔ السّری قسم اس واقد نے ہم تینوں پر جو کچھ اثر کیا اُس کا اندازہ السّری قسم اس واقد نے ہم تینوں پر جو کچھ اثر کیا اُس کا اندازہ

اسری مام این واقع کے ہم میوں پرجوچید اور نیا اس واقع اور کوئی دوسرا ہرگز نہیں کرسکت میرے دو نوں سابھی مرارہ بن رہیع رفر اور بال بن اُمیدر بر تواس ورجائز پڑاکہ انفوں نے باہر کلنا ہی چیوڈو یا دان آت ہوگا کہ این این اُمیدر بر تواس ورجائز پڑاکہ انفوں نے باہر کلنا ہی چیوڈو یا دان آت میں مقا نماز دوں کے اوقات بی این میں دنبوی مامریو کا اور نمازے بول کے وال آدی مقا نماز دوں کے اوقات بی مسجد نبوی مامریو کا اور نمازے فارغ برد کرکسی کو سلام کرتا تو م کوئی جو

ديتا اور نه کونی کلام کرتا.

سندعیدالرزاق کی روایت میں ہے کہ اسوقت ہماری ونسیا بالكل بدل گئي. ايسامعلوم ہو "اعماكہ نہ وہ لوگ ہيں جو بيہلے تھے اور نہارے باغ وم کان وہ ہیں جو پہلے تقے سب اجنبی نظراؔتے تھے تیکن سب سے زیاده فکرجومحهکوستاریمی تحتی وه په که اگر پی اسی حال بین مرکبیا نورسول ت صلی الشرعلیہ ولم میرے جنازے کی نماز نہیں بڑھائیں گے۔ یا خدانخواست حضوي التعملية ولم كي وفات بوكني تومين عمر محبر اسي طرح لوكو ب مين وليل وخوار معرتار سول كال اس احماس في محكوم وقت بقراد كرد كها تفاء النَّارِي كَتْ ادْ هُ زِينِ مجھ پر تنگ ہوگئی ۔ اس حال ہیں ہم پر پیجاس رائیں سخر ر تخنب جو نکہ میں جوان آ دمی مقا اس سئے ہرروز باہر بھلتا ، بازار جاتا ، نمازو میں سب مسلم ایوں کے ساتھ شریب ہوتا مگر کوئی مجی نہ مجھ سے کلام کرتا نه سلام كاجواب ديباً اورنه بهي قريب بوتا جب بين رسول التلطى الترطيب وسلم كوسلام كر"اتو ديجها كركياآت سے سب مبارك كوحركت بونى يانمبي مكرمحرومي شيح سواا ورتمجه نه بالألبته يمحسوس كرنا مقاكرجب بين نمساز میں مشغول ہوتا ہوں تو آچ میری جانب دیکھتے ہیں اور جب میں فار مط ہوكرات كى مانب متوجه ہوتا توآت ميرى جانب سے رُخ مبارك ميسيد

جب مسلمانوں کی بے تعلقی وراز ہوگئی تو ایک روز میں اپنے چپازا د مبعائی ابو قبا و ہ روز سے پاس گیا جو میر ہے محبوب ترین و وست بنتے میں اُن کے باغ میں و بوار مجاند رواضل مہوا اور اُن کو سلام کیسا۔
اللہ کی قسم اُنھوں نے مبی سلام کا جواب نہیں و یا۔ میرا ول بھر آیا بچھا اسکہ اُنٹر کی قسم اُنھوں نے مبی سلام کا جواب نہیں و یا۔ میرا ول بھر آیا بچھا اے ابوقی اسلام کا جواب نہیں و یا۔ میرا ول بھر آیا بچھا اسکے دسول وصلی النہ ما میں معبت دکھتا ہوں ؟

اسپرمبی ابوقیا در گانے کوئی جواب نه دیا۔ جب میں بار باریہ سوال وُحرایا تو تمیسری یا چوتھی مرتبہ اُتھوں نے صرف اننا کہا اُللہ ورسولہ اَعْلَمْ والتّراوراس كارسول بى خوب جانتاہے.

بین یکدم روپڑا اوراس طرح داوار بھاندکر باغ سے باہر آگیا۔
انہی دنوں ایک روز رینہ کے بازار میں مقادیکھا کہ ملک شام کا ایک نبلی شخص
جوغلہ فروخت کرنے رینہ آیا مقالوگوں سے دریا فت کرر باہے کہ تم میں
کعب بن الک کون ہے ؟ لوگوں نے میری جانب اشارہ کیا وہ آدمی میر
قریب آیا اور مجھکو بادشا وغتان کا ایک خط ویا جورشی رو مال پر لکھا ہوا تھا
جس کا مضمون یہ مقاب۔

"أبابعد المجھكو بہ خبر لي ہے كەآپ كے نبی نے آپ سے بيوفائی كی سے اور آپ كو دور كرر كھاہے اور اللہ نے آپ كو ذلت ورسوائی كامقاً منہيں وياہے . لہذا آگر آپ ہمارے ملك آنا پسند كريں توہم آپ كی مہر طرح مدد كريں گے ."

یں نے جب بہ خط پڑھا تو ہے ساختہ میری زبان سے مکاکریمی ایک اور آز مائٹ آئی ہے اور یہ مہلی آز مائٹ سے زیادہ مشن ہے۔ اے الٹر کفار کو میرے بارے بیں یہاں یک توقع ہوگئ ہے۔ بیں نے اس نسطی سے کچھ نہ کہا آگے بڑھا ایک دو کان پر تنور جبل رہا تھا اس خطکو اسمیں جو بک دیا اور اس نبطی ہے کہا اپنے بادشاہ کو کہنا کہ یہ اس کا جواب ہے۔ یہ کہہ کریں اپنے گھر آگیا۔

الغرض اس طرح چالین رانیں گزر کی تقیں ۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کے قاصد خرکی ہے ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کے قاصد خرکی ہے ہیں تابت میرے ہال آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کا یہ بیام ویا کہ تم اپنی بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کراو۔ میں سنے بوجھا کیا اس کو طلاق دے دوں ؟ قاصد نے کہ آئیں،

عملاً ان سے دوررمو۔

حضرت کوب بن مالک کہتے ہیں کہ اسی طرح کا حکم میرے وونوں ما تھیوں کے پاس بھی پہنچا۔ میں نے تو اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنے میکے میلی جاؤ اور وہی رسبوجب بیک النّر کا کوئی فیصلہ نہ آباوے۔

ہلال بن امّیدرم کی بیوی خولہ بنت عاصم مرینے قاصد کا یہ پیام مستنكر رسول التصلى الشرعلبية ولم كي خدمت بين ماصر بهويين اور عرض كبيا يا دسول التشريبال بن المبيديز بوڙستھ ضعیف آ دمی ہیں ا ورضعیف البقر ہمجی ان کے ہاں کو نی خادم بھی نہیں جوان کی خدمت کر سکے۔ یا رسول کی تعر اگرآ ہے اجازت وے وس توہی ان کی خدمت کرتی رہوں ۔ آگ نے اضیں صرف فدمت کر دینے کی اجازت دے دی کہے لگی یا رسول السرو ہ تو اس مادتے سے ایسے متأثر ہیں کہ اُن ہیں کوئی حرکت ہی نہیں ، الترکی قسم ان پرسس گریه طاری ہے ۔ دات دن روتے رہتے ہیں۔ کعب بن مالک مجنے ہیں کہ مجھ سے مجنی مبرے خیا ندان والو<sup>ں</sup> نے کہاکہ اے کوٹ تم بھی رسول النصلی التُدعلیہ ولم سے برائے خد<sup>ت</sup> بیوی کی اجازت ہے لو۔ جیساکہ ہلال بن اتمپدر خوا جازت بل گئی ہے۔ یں نے کہا میں ایسا ہر گزنہیں کروں کا معلوم نہیں یوال س صلی السرعلیه ولم کمیا جواب دیں! اسکے علاوہ میں جوان آ دمی ہوں (مجھے **غدمت کی چنداٰں ضرورت بھی نہیں ) جنانچہ اس حال پر مزید دین راتیں** ا در گرزگئیں .ا*س طرح پچانش ر*اتیں کمس ہرگئیں تقیں .ایک ون صبح کی نماز پڑھکریں اینے گھر کی حیت پر بیٹھا ہوا تضا اور میری مالت وہی تھی جس کا ذكر التُرتعليات قرآن مِن كما ہے كران يرعرصة حيات تنگ ہوچكا مقاء اجاتک کو و ملع کے اور کسی پیکارنے والے آدمی کی آواز سنی جو بلند آداز سے کہ ر اے :-"أع كعب بن مالك تم كوبشادت بوالشرف تمهارى توب تبول

ر بی ہے! مسندعبدالرزاق کی روایت میں ہے کہ ہماری توبہ دسول النّد ملی السّرعلیہ ولم پر ایک تہائی رات گزرنے کے وقت نازل ہوئی ام المونین سبیدہ ام سنمہ یہ جو اس وقت حجرہؑ نہوی ہیں تقییں عرض کیا اگر ا جا زت

ہوتومیں کعب بن مالک کو اسکی خبرووں ؟ آپ نے فرما یا آمجی لوگوں کا

ہمجوم ہموجائے گا رات کی بیندشکل ہوجائے گی۔

الفرض جب کو ہسلع سے ہیں نے واڈسنی توسیرہ ہیں گر بڑا اور فرط مسرت سے رونے لگا اور مجھے مقبین ہوگیا کہ میری مجات کی صورت ظاہر ہو فی ہے۔ رسول الشرصلی الشراملیہ ولم نے فجر کی نما ڈ کے بعدص ابرام کو ہماری تو بہ قبول ہونے کی خوشخبری دی۔

محد بن عمر و کی روایت بی ہے کہ یہ آواز دینے والے سید آآاو کم

صديق دمنستقے وضی التّدعنهِ

سحب بن مائک کہتے ہیں کہ ہیں رسول النّرِصِلی السّرعلیہ و کم کی فدمت ہیں مافری سے لئے بکلا تو دیکھا کہ لوگ جوق درجوق مجھے مبارکہ و بینے سکے اللہ اسی حالت ہیں مسجد نبوی حاضر ہوا دیکھا تو رسول النّرصلی افتر علیہ ولم تشرلیت فرماہیں اور آپ کے اطراف محابہ کرام کا مجمع ہے مجھکو دیکھ کر سب سے پہلے طلح بن عبید التّراف کھڑے ہوئے اور مبارکہا و دی۔ طلح رف کا یہ احسال ہوئے اور مبارکہا و دی۔ طلح رف کا یہ احسال میں کھی نہیں جولا۔ جب بنے رسول النّرصلی التّرعنیہ ولم کوسلام کمیا تو میں کا چہرہ اور نوش سے چہک رہا تھا فرمایا:۔

ا کے کعب تم کو ایسے مبارک ون کی بشارت ہو جو تمہاری زندگی میں سب سے بہترون ہے ؟

ادر رسول الشمل الشرعلية ولم جب خوش موت توآئ سم

مرايت كحيراغ

چہرۂ مبارک سے نور کی کرنیں طاہر ہونی تھیں گویا چہرۂ اقدس چاند کا محكم الدهم به واصح طور ير ديجها كرتے محقے . تيم ميں نے عرض كيا یا دسول النارامیری تو به کی علامت به سے که بین ایناکل بال ومتاع النُّر كي راه بي صدقه كروون.

آپ نے ادست او فرمایا نہیں اکھ مال اپنی فرورت کے لئے باتی رکھویہ بہترہے۔ میں نے عرض کیا تو بھر میں ایا آوھا مال صدقہ کروان آپ نے اسکی بھی اجازت نہ وی بیں نے کہا اینے ایک تہائی مال کو صدقہ کروں ؟ آپ تے اجازت دے دی۔

یں نے عرض کیا یادسول اسٹرالٹدنے سیج بولنے کی وجر سے مجھے بنات وی ہے اس لئے میں عہد کر آ ہوں کر زندگی میں تہی مجی حبوث نه بولوں اور بہیشہ سے کہوں گا۔

اس وا قعہ کو بریان کرنے سے بعد کعب بن مالک بیر بھی فراتے منے کہ النگر کی قسم اسلام لانے سے بعد اس سے بڑی نعمت مجاکو ہیں لی كمي نے رسول النوسلى السرعلية ولم كے سامنے ميں سے كها اور حجوث سے پرہتر محساہے . اگر میں حصوث کہدتیا تو اسی طرح ہلاکت میں بڑجاتا جس طرح حصوتی تسمیں کھانے والے ہلاک ہوئے جن کے بارے میں قرآن کی یہ آیا ۔۔

سَيْحَلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمُّ إِذَا الْقَلَبُتُمُ الْإِنَّهُمُ الْإِ

(آدبرآیت <u>مع9</u>، <u>مع9)</u>

اوریں اللہ سے یہ اُمید کھتا ہوں کہ اپنی بقیہ زندگی سیائی پر گزریگی الشرف اپنی کتاب قرآن تیم میں یہ آیات ہمادے بارے یں نازل

فرائى بين :-لَقَدُ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ وَالْهُ كَاجِدِينَ وَالْكَنْصَارِ الْحَ اللَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّبِيّ وَالْهُ كَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ ال وتؤبراكيت عفلانا علالا

(سفارى ج مست نتح اليارى جرمه

مران میم اور تروه نبوک غزوات نبوی کا تذکره موجود ہے۔ ن قران میم اور تروه نبوک کا تذکره نبایت تفصیل اور اہتمام سے مران میں میں اور اہتمام سے بیا*ن کیا گیاہے۔ علاوہ ازیں اس سلسلے ہیں پند وموعظت کے ذر* بومسلمانوں کی رشدو ہوا<sup>ہیں</sup> کا را مان مھی مہیا کیا ہے۔ چانچ سورہ تو ہے جھٹے دکوع سے آخر سورت تک امیی غزوہ سے متعلق مالات اورمواعظ کا تذکرہ ملیاہے۔ اوراسی غزو و تبوک کے تذکر ہیں حضرت کعب بن مالکٹے اور اُن کے و و نو ل ساتھیوں کا تذکرہ بھی ملتاہے۔ منافقین کی رکیشہ د وانیاں اورجہا دسے گریز کرنااورمسلان<sup>وں</sup> یں ہے اعتما دی پیدا کرنے کی سازشوں کافصیلی وکرمھی ملتا ہے ج غزدة تبوك كي بئة بدينه كے سب مسلما نون كو شكلنے كائلم عام ديا گيا تھا۔ اسوقت اہل مدینے کو گوں کی یا پنج تسمیں ہوگئی تقیں۔ لا بہلقسم ان معلق مسلما نوں ک تھی جو ملم جہا و سنتے ہی بغیرسی ترة وجہا دے لئے تیار ہو گئے۔ إن كا وكرسوره توبه آبيت عطال إلتبعوه في ساعية المعسم في من ملا ب كمشكل وت بیں ان توگوں نے نبی ملی انٹر علیہ و کم کا ساتھ دیا۔ (۲) د ومری قسم ان مخلصین کی تقی جوا بتدایاً تو کیدفکر و تر د دیس پڑگئے بتنے گر بھیر نبول سکتے اور جہا دکے لئے سب کے سائھ ہوگئے۔ان کا بہان اسی آبت عظ سکے اس حصلے مِنْ يَغْدِمَا كَادَيْزِيْجُ قُلُوبُ فَرِمْقِ مِنْهُمُ اللَّهِ بعد اسکے کہ قریب تھا ول بھر جائیں بعضوں کے اُن ہیں۔ سے بھر بريان براانشران پردليني توفيق جياد **ل**گني *)* د٣) تيسري قسم اُن مومنين کي تھي جو اگرجير وفني سستي وکا بلي کي وجر سے جہا و بيں نہ گئے گر بعد بیں نا دم اور ٹائب ہوئے ۔ بالآخر إن تبکی توبہ قبول ہوگئی ۔ پیکل نوٹس مسلمان تقے جن میں سے سات افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کی تبوک سے والیسی کے بعد نوراً ابنی ندامت و توبه کا اظهار کیا اور اینے آب کومسجد نبوی کے ستونوں سے بانده لیا کرجب تک بهاری توب قبول نرموگی بند مفرسی کے ان حضرات کی آبیت توبه نواسی وقت نازل هوگئی اس کا فکر آبیت <u>میزا</u>یس موجو دے۔

وَ الْخُودُونَ اعْنَدُنُوا بِدُنُو بِيسِمْ اللَّهِ (تُوبِ آيت منظ) اود أن من مجوا يع بي جنول في الله كنابون كا عمرات

سرسیاہ امیدے کہ اسٹران پررم فراویں۔

ان ہی وَشُل ا فرا دہیں سے نبین ا فرا دحضرت کعب بن ماکٹ ، مراد و بن رہیجے رہ ، ہلال بن اُمیت ہے ، سامتیوں نے کیا تھا۔ رسول سنر نے تو بہ کا وہ طریقہ افتدیار نہیں کیا تھا جیسا کہ اُن کے بقیہ شات سامتیوں نے کیا تھا۔ رسول سنر صلی اللہ علیہ ولم نے اِن کے بارے میں عام مقاطعہ کا تھم دے دیا تھا کہ کوئی اِن سے سلام وکلام نہ کرے۔ چنا بچہ بچاس ون کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی ۔ اس کا ذکر آیت عظالمیں آیا ہے :۔

ملتوى حجوار وياكيا تقاء

رس چوتقی قسم ان بوڑھے اور ہیمار حصرات کی تھی جو واقعی طور پرمعذور منے اس عندر شرعی کی وجہ سے جہادیں شریک نہ ہوسکے ۔ان کا ذکر آیاتِ ذیل میں اس طرح ملہ تاہے۔

کیتی علے الصّعَفاءِ وَ لَا عَلَے الْکَرْضَیٰ اللهِ الرباری اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

سریک مینوسے) اور الدر معرت والا است والا است منافقین کی متی جو کفرونماق کی وجہ سے جہادیں سٹریک نہیں ہوئے ان کی
ریٹ ہووانیاں، جیلے حوالے ، مکرو فریب، دروغ گوئی قول فعل کا تضاد اور
دیگر منافقانداعمال کا کھلا ذکر سورہ تو بہ کی بخرت آیات ہیں موجود ہے۔
قرآن مکیم کی آیات ذیل ہیں غروہ تبوک کا تذکرہ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

#### لَقَدُ تَنَابَ اللَّهُ عَلَى النِّي وَالْهُمَاجِدِينَ وَالْكَنْصَايِر اللَّذِينَ النَّبَعُولُ فِي سَاعَتِ الْعُسُدَةِ الْحُسُدَةِ الْحُ

( توبه آيت ع<u>الما تا ما ال</u>

التُدن بغير وملى التُرطلية ولم الكح حال يرتوج فرما لَ أورمهاجرن اور انصار کے مال پر بھی توجہ فرما تی کہ اُن کو ایسے شکل جہا و (تبوک) میں مضبوط رکھاجنھوں نے ایسی سنگ کے وقت نبی کا ساتھ دیا بعد اسکے کہ اُن میں سے ایک جماعت سے ولوں میں مجھ کمزوری سی موطی مقی (اور غزوہ تبوک میں جانے سے ہمت ہارنے کو تقے مگر اس مجر الشرنے اس جماعت کے حال پر توجہ فرمانی دکران کوسنبھال لیا اور وہ آخرمسلمانوں کے ساتھ ہوئے ، بلاس

الندتعالى سب بربهت بي شفيق مهر بان سبح-

اور ان بین خصوں سے حال پر میں توجہ فرانی جن مجاملہ ملتوی حیور دیا گیا تھا یہاں تک کہ جب اُن کی پرلیٹانی کی یہ حالت ہوگئی کہ زمین با وجود اپنی وسعت سے اُن پرننگی کرنے آئی اور و وخو دمجی اپنی جان سے ننگ آسے اور اسموں نے سمجھ لیا کہ الٹرکی گرفت سے کہیں پنا ہمہیں ل کتی سوا اسے کوانسی کی طرف رجوع کمیا جائے۔ بھرائٹریے اُن کے مال برخاص توجہ فرما فی تاکه وه اکنده معمی دم رمواقع پر ، الترکی طرف رجوع را کریں بیشک الترتعالے بہت توجہ فرملنے والے بڑے رحم كرنے والے ہيں۔ اے ایمان والو الترتعالیٰ سے ڈرواور دعمل میں) سیول سے

سائقد بو۔

مرینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی اُن کے گرو دیمیتی ایں رہتے بي أن كويه زيبا منه تقاكه رسول التُروملي التُرعلية ولم بمحاساتمة مذدي اورنه بيه زیبا مقاکراین جان کو اُن کی جان سے عزیز سمجھیں (کرآپ تو پکلیف اُٹھائیں اوریہ آرام سے بیٹے رہیں) اور برمصاحبت اس سے ضروری ہے کہ اُن کو التّٰر کی را و بیں جہا د ہیں جو پیاس کئی اور جو تھکن پہنچی اور جو بھوک گئی اور جو علا چلے جو کا فروں کے بئے باعث غیظ وغضب ہوا اور دشمنوں کی جو مجھ إلوبه آيت علنا تاعلنا)

اور کچھ لوگ وہ ہیں بنھوں نے اپنی خطاکا اعراف کرلیا جنھوں نے بغیر الیے جلے دا چھے بڑے ، عمل کئے سے دھیے اعراف جونیک عمل تھا اور بلا عذر عدم شرکت جہاد جو بڑا عمل تھا) الشرے امید ہے کہ اُن کے حال پر رحمت کے ساتھ توجہ فراویں دلینی تو بہ قبول کرلیں) بلاست بالشر تعالیٰ بڑی مغفرت والے بڑی دحمت والے بیں۔ (وہ تا سخلص مسلمان جنھوں نے اسپ اَپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا تھا جن کا ذکر اوپر آچکاہے) اسے نبی مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا تھا جن کا ذکر اوپر آچکاہے) اسے نبی اور آپ اُن کے اموال میں سے صد قر رجسکو یہ لوگ لائے بین ) لے لیم جس کے اور آپ اُن کے لئے وُ ما کیم بالست بہ آپ کی ومائن کے دویں سکے اور آپ اُن کے لئے وُ ما کیم بلاست بہ آپ کی ومائن کے دویں سکے اور اللہ تعالیٰ اُن کے اعراف کو خوب سنتے ہیں اور اُن کی ندامت کو خوب اور بیٹ بندوں کی تو بہ قبول کر تا ہے اور بیٹ بندوں کی تو بہ قبول کر تا ہے اور بیٹ اسٹ بی تو بہ قبول کر نے والا اور وہی صد قات کو قبول کر آ ہے اور بیٹ اسٹ بی تو بہ قبول کر نے والا اور وہی صد قات کو قبول کر آ ہے اور بیٹ اسٹ بی تو بہ قبول کر نے والا وہ حت فرمانے والا سے۔

لَيْسَ عَلَى الشَّعَفَاءِ وَلَاعَلَى الْسُرَضَىٰ وَلَاعَلَى النَّرُضَىٰ وَلَاعَلَى الَّذِيثَ لَا يَعِدُ وَنَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَ انْصَحُوا يِلِيَّرِ وَرَسُولِمِ الخ

ر توب آیت <u>ماه تا مهه</u>)

میم طاقت لوگوں پر کوئی گناه نہیں اور مذہبیاروں پر اور نداُن لوگوں پر جن کو دسامان جہاو کی نیاری ہیں ، خربچ کرنے کو ہیستر نہیں جبکہ یہ لوگ الشراور اسکے دمول کے ساتھ خلوص رکھیں داطاعت کرتے رہیں ) اِن نیکو کاروں پرکسی قسم کا الزام نہیں اور الشرنعالیٰ بڑی مغفرت والے بڑی رحمت والے ہیں۔

اور ندان لوگوں پر دکوئی گناہ اور الزام ہے) کہ جس وقت وہ آپ
سے پاس اس واسطے آتے ہیں کہ آپ اِن کو کوئی سوا دی دیدیں اور آپ
اُن سے کہد دیتے ہیں کرمیرے پاس تو کوئی چیز نہیں جس پر ہیں تم کوسوار کوادو
تو وہ ما پوس ہوکر اس مالت ہیں واپس چلے جاتے ہیں کران کی آن کھوں سے
آنسور واں ہوتے ہیں اس غم میں کران کو جہاد کی تیا رہ بیں خرج کرنے کو
کھو میسترنہیں۔

بس الزام قوص آن لوگوں برہے جو با وجود اہل سامان ہونے کے قررہ نے کی اجازت چاہتے ہیں۔ یہ لوگ فاندنشین عورنوں کے ما تفدسنے پر دافنی ہوگئے اورالٹر نے اُن کے دلوں پر مہر کر دی جس سے وہ دگناہ و تُواب) کوجلنے ہی نہیں د تنفسیر و دمنثور ہیں آن صحابہ سے نام کھے سے ہیں جنموں نے سامان جہاد کے لئے نبی کریم صل الٹر علیہ و نم سے سواری مانگی تقی ایکن آپ کے معذدت کر دینے پر وہ جیشم تر واپس ہوگئے۔

ایک مدمین میں بیر ضمون ملتا ہے کہ غروہ تبوک میں آئے نے مجا دین کو مخاور کا ایسی جماعت کو مجا دین کو مخاطب فرایا تھا کہ ایسے لوگوتم دینہ میں ایک الیسی جماعت کو اینے پہنچے چھوڑ آئے ہوجو ہرقدم پر تمہارے اجرو تواب میں شریک ہے دیہی اگر کے مداریوں ا

إِنْفِرُوْاخِفَا فَا وَيْقَا لَا وَجَاهِدُوْا بِا مُوَالِكُمْ وَا نَفْسِكُمُ اللَّهِ مِلْكُمْ وَا نَفْسِكُمُ و فِي سَبِيتِلِ اللَّهِ وَلِكُمْ خَنْدُ لَكُمُ رُانُ كُنْتُم تَعْلَمُونَ. وتدبر آیت ۱۲۱ ۱۲۵ فی

جہا دسمے ہے مکل پڑوخوا ہ تقویہ سامان سے ہوا ورخواہ زیادہ سامان سے ہوا ور اللّٰہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہا و کرویہ تمہارے سے بہتر ہے آگر تم مقبن رکھتے ہو۔

الرسمي كل بالتقطف والاسواا ورسفر معمول ساموتا تويه

منافق لوگ صرور آپ کے ساتھ ہو لیتے نیکن اُن کو توراہ کی مسافت ہی دور درازمعلوم ہونے گئی داس لئے دبنہ ہی ہیں رہ سے اور ابھی دجب تم لوگ جہا دسے واپس آ دُسکے تو السر کی ضمیں کی جا تیں گے کہ اگر ہماد ہے بس کی بات ہوتی تو ہم ضرور تنہا دے ساتھ چلتے ۔ یہ لوگ دجوٹ بول بول کر ) اپنے آپکو تباہ کر رہے ہیں دہاداللہ جا تا ہے کہ یہ لوگ میفین جبوٹے ہیں دہاست ان کو شکلے کی استطاعت مقی )

التعریف آب کو معاف توکر و یاسکن آپ نے آکو الیسی جلدی اجاز کیوں دے دی بھی جب تک کر آپ کے سامنے سیچے لوگ طام رنہ ہوجائے اور جب یک کر مجبوٹوں کومعلوم نہ کر لینتے ؟

اور جولوگ النگر پر اور قیامت کے ون پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپ جان و مال سے جہا وکرنے کے بارے ہیں آپ سے قیمی نہ مانگیں گے د بلکہ وہ مم کے ساتھ ہی و دڑ پڑیں گے ، اور النگر این متقیوں کو خوب جانت ہے ۔ البتہ و و لوگ جہا و ہیں نہ جانے کی آپ سے جُئی مانگتے ہیں جوالنگر پر اور قیامت کے ون پر ایمان نہیں رکھتے اور اُن کے ول داسلام سی براور قیامت کے ون پر ایمان نہیں رکھتے اور اُن کے ول داسلام سی اگر وہ لوگ جہا د میں چلنے کا ادا دہ کرتے دجیسا کہ عذر کرتے وقت کہ سروع ہی تو اُس چلنے کا کچھ سامان تو درست کرتے اسکین دائر مقوں نے سروع ہی سے ادا وہ ہی نہ کیا تو) النگر نے اُن کو تو فیق نہیں وی اور یوں کہ دیا گیا کہ ا پاہمے لوگوں کے سامت تم بھی یہاں ہی جی جھے رہو۔

اگرید منافن لوگ تمہانے ساتھ سنال ہوجاتے تو سوآ فساد کے اور کمیان فائنہ پردازی فساد کے اور کیے دیان فائنہ پردازی فساد کے اور کمیان فائنہ پردازی کی نکریں دوڑے دوڑے بچرتے۔ اور اب بھی تم بیں اُن کے کچھ میاسوس موجو دییں اور الٹران طالموں کو خوب سمجھے گا۔

اُن کو تو بہلے (جنگ اُحد وغیرہ میں) ہمی نتنہ پر دا زی کی فکر

منتی اور داس سے علاوہ معیی) آپ کی دضرر رسانی سے کارروائیاں سرتے ہی رہے بہاں بک کرستجا وعد و آگیا اور النگر کا حکم غالب را اور اُن منافقوں کو ناگوارہی گزر تا رہا۔

اور اُن منافقین میں دجد بن قبیس نامی ایک مسخرے نے یہ بہا تراش مطاکہ حضرت مجھے تو مدینہ جسی میں رہنے دمیں ملک روم کی عورتیں بہت حسین ہوتی ہیں امنییں دیکھ کر ول قابو میں مذرکھ سکول گالہذا مجھے بہت حسین ہوتی ہیں امنیں دیکھ کر ول قابو میں مذرکھ سکول گالہذا مجھے بہاکر فقدہ میں شرق السے ا

مُوكِ عَلَيْهِ الْمُتَخَلَّقُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلْفَ مَرْسُولِ اللّهِ وَكَدِهُوا فَيرَحَ الْمُتَخَلِّقُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلْفَ مَرْسُولِ اللّهِ وَكَدِهُوا آنُ يَجَاهِدُوا بِأَمُوالِمِمْ وَآفَقُسِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ

وتذبرآيت مدتا ١٨٠

یہ پیچیے رہ جانے والے (منافقین) خوش ہوگئے. رسول النّر ملی اللّہ علیہ ولم کے (تبوک جانے کے) بعد اپنے گھر جیٹے دہنے پر اور آن کو النّہ کی راہ میں اپنے بال اور جان کے ساتھ جہاد کرنا تا گوا دہم الافی تفر اور آزام طلبی کی وجرسے) اور وہ و دسروں کو بھی کہنے گئے کہ تم ایسی تیز مرمی میں گھرسے نہ تکلو آپ والے نبی جواب میں اکمہ و کیجے کہ جہنم کی مرکزی میں گھرسے نہ تکلو آپ والے راور گرم ہے کیا نوب ہوتا اگر وہ بھیتے ۔ اور وہ وہ نسل لیں اور دبھر آخرت میں) بہت مونوں وہ ہنس لیں اور دبھر آخرت میں) بہت دنوں رمین ہمیش روتے رہیں گے۔ یہ جزائے ان کاموں کی جو وہ کیا کرتے ہتے ۔ اس کیا کرتے ہتے ۔ اس کی کسی کرتے ہتے ۔ اس کا موں کی ایس کے کہا تھر یہ لوگ د راس سفرے میں وسالم ، ان کی کسی جماعت کی طرف والیس لاتے بھر یہ لوگ د براہ خوشا کہ کی آئے کے کہا تھے کی طرف والیس لاتے بھر یہ لوگ د براہ خوشا کہ کی آئے کے کہا تھے کی طرف والیس لاتے بھر یہ لوگ د براہ خوشا کہ کی آئے کے کہا تھے کی طرف والیس لاتے بھر یہ لوگ د براہ خوشا کہ کی آئے کے کہا تھے کی طرف والیس لاتے بھر یہ لوگ د براہ خوشا کہ کی آئے کے کہا تھے کی طرف والیس لاتے بھر یہ لوگ د براہ خوشا کہ کی آئے کے کہا تھی کی طرف والیس لاتے بھر یہ لوگ د براہ خوشا کہ کی آئے کے کہا تھی کی طرف والیس لاتے بھر یہ لوگ د براہ خوشا کہ کی آئے کے کہا تھی کی طرف والیس لاتے بھر یہ لوگ د براہ خوشا کہ کی آئے کے کہا تھی کی طرف والیس لاتے بھر یہ لوگ د براہ خوشا کہ کی آئے کہا تھی کیا تھی کی ان کر کے کہا تھی کی کھر کے دور کی کو د کھی کے کہا تھی کی کھر کے دور کی کھر کی کر کھر کی کھر کی کر کی کر کھر کی کے کہا تھی کی کھر کی کر کھر کا کھر کی کو د کی کر کے دور کی کر کھر کے کہا تھی کر کھر کی کھر کی کر کی کر کے کہا تھی کر کھر کی کر کھر کی کر کے کہا تھی کر کھر کے کہا تھی کر کھر کی کر کھر کی کھر کے کہا تھی کر کھر کے کہا تھر کی کر کی کر کھر کے کہا تھر کی کر کے کہا تھی کر کھر کر کے کر کی کر کھر کے کہا تھر کی کھر کی کھر کے کہا تھی کر کھر کر کھر کی کر کی کر کے کہا تھر کی کھر کے کہا تھر کھر کے کہا تھر کر کھر کے کہا تھر کے کہا تھر کے کہا تھر کی کر کھر کے کہا تھر کر کھر کے کہا تھر کے کہا تھر کی کھر کے کہا تھر کھر کے کہا تھر کر کھر کے کہا تھر کے کہا تھر کھر کے کہا تھر کر

جلنے کی اجازت مانگیں تو آپ یوں کہہ دیجئے کہ تم تعبی میں میرے ساتھ جہاد یس نہ چلناا ور نہ میرے ہمراہ ہو کرکسی ٹیمن سے لڑنا تم نے پہلے بھی گھر بیٹے رہنے کوپ ندکیا تفاسوا ب میں اُن لوگوں کے ساتھ بیٹے رہو جو پیچے رہ جائے کے ہی لائق ہیں۔

صاف صاف ان کہد دیجئے کہ دلیس رہنے دو) یہ عذر بیش نہ کر دہم ہم کو کہمی سے انہ موجم ہم کو کہمی سی انہ کہ اسٹر تعالیٰ ہم کو نہماری خبرد سے بی دکہ تم کو کوئی الشراور اُس کا رسول تمہاری کوکوئی بھی عذر نہ تھا) اور آئندہ مجھی الشراور اُس کا رسول تمہاری کارگزاری دیچے لیں گئے۔ بھیرتم ایسی نوات کے باس لوٹائے جا وگے جو پرسشیدہ اور ظاہر سب کا جانے والا سے۔ بھیروہ تم کو بتا دے گا جوجو تم کوبارتے منے۔

ہاں وہ لوگ اب تمہارے سامنے اللّٰر کی تسمیں کھا جائیں گے دکہ ہم واقعی معذور سننے اس سے جہا دکے لئے نہیں نکل سکے اجب تم اُن کے پاس واپس جادگے تاکہ تم اُن کو اُن کی صالت پر چھوٹر دو (اور ملامت وغیرہ نہ کرد) سُوتم اُن کو اُن کی حالت پر چھوٹر دو کی بالکل وغیرہ نہ کرد) سُوتم اُن کو اُن کی حالت پر چھوٹر دو کیونکہ وہ لوگ بالکل گندے ہیں اور اُن کا مصالہ جہنم ہے اُن کاموں کے بدل میں جو کچھ وہ مسے اُن کاموں کے بدل میں جو کچھ وہ مسلم کسا کرتے ہے۔

بہاس کے قسمیں کھائیں گئے کہم اِن سے دافنی ہوجا وَ ( بالفرض) اگرتم اُن سے دائنی مجی ہوجا وَ ( ان کو کیا نفع ہوگا کیو کمہ) اللہ تعالیٰ تو اسے مشریر لوگوں سے دائنی نہیں ہو"یا۔

## منارنج وعب

مسجی افعاض سورہ توبہ میں منافقین کی جس سجد کا ذکر آیا ہے اُس کی بنیا دین اُ

دن كفركا استحكام دم ابل المان مين تفريق پيداكر نادم الك

وشمن خُدا ورسول كالمُصكانه بنا ناً .

قرآن حکیم نے منافقین کے یہ بینوں مقاصد واضح طور پر بیان کر دیتے ہیں۔ د تدبہ آیت معناع

چونکہ است عمیر کی غرض و غایت عام مساجد کی غرض و غایت سے مختلف ہی نہیں المکمت اورخی لف بھی۔ اس لئے منافقین کی اس تعمیر کا نام مسجد ضرار (سرا پاشتر) رکھ دیا گیا۔
جس کا تذکر ہ پچھیے صفحات میں فصیل سے آ چکا ہے۔ الم علم نے یہاں ایک بحث بیر پیدا کی ہے
کہ آج بھی اگر مسلمان کوئی الیسی مسجد تعمیر کرے جس کے قریب ہی کوئی آ باد مسجد موجود ہواور
اس دوسری مسجد کا مقصد باہمی تفرق یا بہلی مسجد کی جماعت توڑنا یا ضد وعنا د، ریا کاری وشہرت
وغیروا غراص فاسدہ پیش نظر ہول تو کم یا اس نی مسجد کو مسجد صرار کہا جائے گا ؟ اور کیا اس
مسجد کا وہی حکم ہوگا کہ آسکو و صادیا جائے اور اسمیں آگ لگا دی جائے ؟ علماء سے ایک ایک
طبقے نے ایسا ہی سمجھا ہے اور اِن فاسدہ اغراض کے سخت جو بھی مسجد بنائی جائے و ہ مسجد ضراد کہا جائے گا ، و مسجد ضراد کہا جائے گا ، و مسجد ضراد کہا جائے گا ،

سكن جومسلمان مسجد كے پروس بيں ايك اور نئى مسجد تعمير كرليں اگرچ ان كے

اغراض بن نام ونمود ، شہرت ، باہمی تفرق ، یاضد وعنا درنا مل ہوں تب بھی و مسجد ہی شمار کی جائیگی اور اُس کا حکم سبحہ ضرار کے حکم سے مختلف ہوگا اُسے ڈھا وینے یا اسمیں اُگ لگا دیئے جانے کا حکم نہ ہیں و یا جائے گا ۔ وجراسکی یہ ہے کہ اوّل تو نزول وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے مختم نبوت وحتم رسالت کا وور ہے اب ولوں کے حقیقی نیتوں کا حال سوائے اللہ علیم وجبیر کے کسی اور کو حاصل نہ بیا ۔ ووسری شخصیت اس حال سے عاجز و بے بس ہے ۔ وجی اللی ایک واحد ورلید تھا جکے ورلید تھا جکے ورلید تھا جکے ورلید تھا جکے ورلید تھا جگے اور جلا ویا کا سال میں اسلام کا تعلق کی اطلاع پر دوار کف میں وجم کے کو مسجد ضرار کی تعمیری حقیقت کو نبی کریم میلی اللہ علیہ وحی الہی کی اطلاع پر دوار کف میں قرار ویا اور اُسکو ڈھا دینے اور جلا ویے کا حکم جاری فرایا ۔

تتعمير كي معنى جسكو وها ويا كيا اوراسمين أك لكا دي كني .

اب رہاموجودہ دور میں مسلمانوں کا کوئی الیسی مبجر تعمیر کرنا جسکے اغراض فاسدہ اور واہمی تباہی ہوں مقیناً بیر کار تواب تو کہا باعث گناہ وظلم شمار ہو گاا ور الیسی تعمیر تقفر نتی بہن اسلمین کہلائیگی ایک وقعا دینا یا اس میں آگ کہلائیگی اسکوڈھا دینا یا اس میں آگ لگادینا درست نہ ہو گاجو لوگ اس میں نماز پڑھیں گے اُن کی نماز ادا ہوجائے گی لئین الیسی نماز پڑھیں گے اُن کی نماز ادا ہوجائے گی لئین الیسی نماز وف و مقا اور وہ محل اللہ کے نامی شرو ف و مقا و مقا اور وہ محل اللہ کے نامی شرو ف و مقا در وہ محل اللہ کے خالص شریقا ۔

" المم البيي مسجد كومسسجد ضرار نهبي كم اجائے گاكيونكه وي جيساقطعي ويفيني وربعيسه

ہم کو میسر نہیں ہے۔

علاوه از بی مسبح دضرار کے بانیوں نے تو بنیا دی طور برسبجد نہیں بنا با تھا کیونکہ وہ منافق خالص ہے آن کے اعتقاد بیں مسبحہ کا تصور بھی نہ تھا بخلاف اغراض فاسدہ کے تحت موجو وہ و وربین تعمیر کرنے والے سلما توں کی نیت واعتقاد و لیانہیں جیسا کہ منافقین خالصین کی خاد بندا اغراض فاسدہ کے تت مسبحہ تعمیر کرنے والوں کی مسبحہ مسبحہ تعمیر کی اور اُس کے سبحہ تعمیر کی تو اب تو کیا اغراض فاسدہ کی وج سے عنداب ہوگا ۔ إلّا يہ کہ اليے لوگ

ونبابي مي ابنے فاسدا غراض سے رجوع كرئيں اور فالص توبر كرئيں -

(۲) عَدْقُ اللَّهُ الْمُسْجِى صِّرار الله المُسْجِى مِنْ الله المُسْجِى مِنْ الله الله عليه ولم مُكمر مهسي جرت الركه دينه طيبة تشريف لائے تو آپ نے شہر

یں دافل ہونے سے پہنے تبلیہ بن عمر و بن عوف کے محلہ میں چند وزقیام فرایا جوشہر کے ایک گفادے آباد تھا، یہاں قیام کر کے آپ مرینہ طبیب نشر لین لائے او رُسجد بہوی کی تعمیر کی اُس محلہ میں جہاں آپ نماذ پڑھے مقے و ہاں کے مسلمانوں نے ایک سید تیاد کرلی جو مسید گبا کے نام ہوشہور ہوئی۔ بعض منافقین نے چا ہا کہ اس سب مے قریب ایک اور تعمیب ر مسید کے نام سے کرلی جائے تاکہ این جماعت علیمہ ہ قائم کرلی جائے اور بعض مادہ ول مسلمانوں کو سید قباسے ہٹا کر این جماعت میں سے ال

در حقیقت اس نا پاک تعمیر کا محرک ابد عامر دابه ب خزرجی مق ریر شخص زیار نه جاری مق اس سے شخص زیار نه جا بلیت میں قصر ان بوگیا مقا اور ابوعامر را بہب کے نام سے مت بهور بوگیا دید و بہی شخص ہے جن سے لڑ کے حضرت منظار را مشہور صحابی مت بہر در سول الد غیب ل الکہ کے لقب سے معروف بہر جبی لاش کو مند و من بہر جبی لاش کو مند و مند بہر جبی لاش کو

فرشتوں نے عسل دیا تھا ؛ الغرض الدیام ا

الغرض ابوعام نصرانی بنکر دابها نه زندگی افتیاد کرایا تھا مدینہ اور داولی درویش اور داولی کے دیکہ اسکے زیدا ور درویش کے معنقد منے اور بڑی تعظیم کرتے منے ۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ ولم جسب ہجرت کرکے مدینہ طیبہ تشریف لائے اور اسلام و ایمان کا آفتاب طلوع ہوا تو اسکی در ولین کا مجرم کھلنے لگا . ابوعا مربہ دیکھ کرچراغ با ہوگیا نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم نے اسکوا ملام کی دعوت دی اور ارشاد فرا باکہ میں ملت ابراہی لیکر آیا ہوں اور اس کی دعوت دینا ہوں .

ابدعا مرنے کہا یں بہلے ہی ہے اسی ملّت پر قائم ہوں سیکن

تم نے آلت اراہیمی میں اپن جانب سے اُسکے خلاف بہت ساری چیزی واخل کردی ہیں نبی کر م ملی الشرعليدو كم نے پوری شدت سے اس الاام کی تروید کی میکن و وسلیم کرنے آبا و و نہ ہوا آخر کار اسکی زبان سے پیجملہ تكاكر ہم میں سے جو جھوٹا ہے اللہ اس كو وطن سے دورغربت و سے سى كى موت مادے آپ نے آین فرایا . محراس نے کہا تہادے مقا باریں جو بھی وتمن آکے گا ہیں اُس کی مدد کروں گا. چنا پنی غزو اُہ حنین یک تمام غزوات میں سلمانوں کے ملاف شرکت کیا معرکہ احدیس قریش کے ساتھ آیا تھا ا در اسی کی بخویز برمبدان اُمدین جھوٹے حجوٹے گڑھے تھد وائے تشخية بخفيض سيصحابه كوبرى زحمت أتحاني برسى خودنبي كريم الماليكر عليه ولم مجى ايك موقع پراسي ترفيع بين تر يرك مقر اسى مأ دية میں آپ کاچېره رخمی اور دندان مبارک ٽوٹ گئے تنفے غزو ہو خنین میں قبیله هوازن جو این قون و طاقت اورتیراندازی بیرمشهور مقاشکست كحاكميا توابوعام مايوس مبوكر ملك شام مجاك كميا كيو نكريبي مك أس وقت تصرانيون كام كزيما وبإل سے منافقين مدينه كوخط لكھاكه بي فيصرد وم سے ملكرايك يراك والامتحد رصلي المترعلية ولم اسح مقابله بي لانے والا موں جو جِستُم زون میں مسلمانوں کو ہے نام ونشان کر دے گا۔ لہذا فی الحال تم ایک عمارت مسجد سے نام پر ښالوجهاں نماز کے بہانے جمع ہوکراسلام کے خلاف برسم من ورد مراقاصد وبال تم كوميرك خطوط وربرايات برمنيا ديا كرميًا اورجب من مريدة ون تواينا قيام أسى عمارت بس ركهول چنائج منافقین نے اسکی موایت پرعمارت تعیر کی جس کا نام انفوں نے مسجد رکھا، جب تعمیر محل ہوگئی تو بدلوگ نبی کریم صلی الشرعلیہ و لم کی خدمت میں آئے ا دریه بها نه کیا که پارسول النّر بارش اورسردی وغیره میں خاص طور پر بیماروں اکروروں اور بودھوں کی سہولت کے لئے مسجد قبلت قرمیب اکے مسجد تیمیر کرلی گئی ہے تاکہ ایسے لوگوں کوسہوں تدہو، علاوہ اڈین مسجد قبابس گنجائش میں کم ہے یہ کری ومردی سے زمانے بیں سب لوکس سمانہیں سکتے ۔ یارسول الشربخد اہماری نیت خیرہے اسکے سوا اور کو فی مقصد نہیں ، برا و کرم آپ تشریف لاکر ایک نماز اس سجد میں اوا فراویں اگر اس کے آناز میں برکت ہو۔

نبی کریم علی المنظیہ ولم اس وقت غزو و تیوک کی تیاری ہیں مشغول مقے آپ نے وعدہ کر لیا کہ اس وقت توجمیں سفر درمیش ہے واپی مشغول مقے آپ نے وعدہ کر لیا کہ اس وقت توجمیں سفر درمیش ہے واپی کے بعد سم اس میں تمازیر طولیں سے ۔

رامن جب آپ تبوک سے والیں ہوکر مدینہ لمیبہ سے قرمی مقیم جرآب یہ آیات لیکر آئے جن میں ان مناقفین کی سازش کھول دی گئی اور استخمیر

معن بن عدى اور وشنى د قاتل جمزورد) شامل سقے آگے روا مذكيا اور كم خرايا كراس نام نهاؤسجد كو بيوند فاك كر ديا جائے اور اُس بي آگ لگا دى جائے ۔ چنا پنج محم كي عميل كي تحي اس طرح منافقين اور اُن سے سر دار ابوعام را بهب سے اربان دل سے دل بيں دوگئے اور قيامت تك اُس تعمير كا نام مسجد حيزار "سرا پاشر پڙگيا۔ او دا بوعام را بهب ا بنى دُعا اورنبى كريم صلى الله عليه ولم كى آين سے موافق شهر قسري د مك شام ، بي تنهائى و بے لسى غُربت كى حالت بيں فوت بوا . قرآن مكيم في اسكور شمن فدا

ورسول کے نام سے یاد کیا ہے۔ (ابن کیڑایت عظا) فَقُطِعَ دَا بِرُ الْقَدَّمِرِ الَّذِینَ ظَلَمُوْا وَ الْحَدُدُ لِلْمِ مَا تِلْعَالَمِینَ.

ا بل رینه میں تعلیہ بن حاطب انصاری نامی ایک غربیشخص مقا ایک دن نبی کریم صلی ا وعده خلاف فعلب

علیہ ولم کی فدمت میں عرض کیا یا رسول الشرمیرے لئے وُعا فراد یہ کے کوالٹرہ مجھے کئیریال عطا کرے۔ آپ نے اسکے اس مطالبہ پر فرایا:مجھے کئیریال عطا کرے۔ آپ نے اسکے اس مطالبہ پر فرایا:اسکے اسکے اسکے اسکے اسکے اسکے اسکے اس مطالبہ پر فرایا:اسکیریال

سے بہتر ہے جس کا شکرا دانہ ہو سکے " یہ سنگر تعلیہ چلا گیا - و وسر سے و ن مجر آیا اور وہی درخواست بیش کی .

آت نارت دفرایا:-

اُ سے تعلیہ کیا تھے گویہ بات بستدنہ ہیں کہ تومیر سے قتل قدم پر جلے ؟ اُس ذات کی تسم جسے قبط تدرت میں میری جان ہے۔ اگریں چاہو کر مدینہ کے یہ بہارسونا چا نمدی ہوجائیں نو بہ ضرورسونا ہوجائیں گے۔ لیکن اسے تعلیہ کئیر مال کی ہوس اجھی نہیں ؟

تعلبہ نے اس نصیحت وخیر خواہی کو قبول نہ کیا کہنے نگایا رسول اس اس فرات کی تسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے آگر التّر نے مجھے کثیر رزق دے دیا تو ہیں ہر حق والے کاحق ا داکہ دن گا۔ رسول التّر صلی التّر علیہ ولم نے اس کے اصرار پر ہاتھ اُکھا دیئے اور فرمایا:۔ اللّٰہ حَدِّ اُرْرَقَ تَعْلَمُهُمَا مَالًا:

اسد الترتعليك مال كثير عطافها.

راوی حضرت ابو امامه البالی رو کہتے ہیں کہ رسول السّر صلی السّر علیہ ولم کی دُعا کی برکت ہے تعلبہ کی بریوں ہیں اس تیزی ہے افز اکس سروع ہوگئی جیسا کہ غلاظت ہیں بیشمار کیڑے ہیں اس تیزی ہے افز اکس سروع ہوگئی جیسا کہ غلاظت ہیں بیشمار کیڑے ہیں اس جو ہی عصد بعد ایس کا تقسیم سنگ ہوگئی بیٹ ہریوں کا انتظام رکھا اور وہ بکریاں اسی طرح تیزی سے برھور ہی تقبیل اسی شخولیت اور مسافت کی دوری کی وجہ سے نماز ظہر اور عصر کو مسجد نہوی بین مسلما نوں سے ساتھ او اکر لیتا تھا باتی نماز بیں جھوڑ کر کارو بار میں مشخول ہوجا تا لیکن بکریوں ہیں اور اضافہ ہوگیا تو ایس جگہ سے جی نتقل میں کورشہر سے بہت دور جا بسا اور وہ بال اپنی بکریوں کا انتظام قائم کیا۔ اب سوائے جمع سے سبت دور جا بسا اور وہاں اپنی بکریوں کا انتظام قائم کیا۔ اب سوائے جمع سے سبت دور جا بسا اور وہاں اپنی بکریوں کا انتظام قائم کیا۔ اب سوائے جمع سے سبت دور جا بسا اور وہاں اپنی بکریوں کا انتظام قائم کیا۔ اب سوائے جمع سے سبت دور جا بسا ہوجا تا۔ دا وی کہتے ہیں کہ اُس کی شہراتی اور جمع پر ایک کی وہ سے بہت ہوگئی بیضت ہیں ایک مرتبہ شہراتی اور جمع پر ایک کا وہی سلسلہ تھا کیڑوں کی طرح اُ بل دہی تھیں اور بہت سلسلہ تھا کیڑوں کی طرح اُ بل دہی تھیں اور کی کہتے ہیں کہ اُس کی بکریوں کی افز اکٹس کا وہی سلسلہ تھا کیڑوں کی طرح اُ بل دہی تھیں اور بھی سلسلہ تھا کیڑوں کی طرح اُ بل دہی تھیں اور بھی سلسلہ تھا کیڑوں کی طرح اُ بل دہی تھیں اور

تعلیہ نہایت مسرور تھا۔ مال کی کٹرت اور کام کی مشغولیت اور مسافت
کی دوری نے تعلیہ کو اور زیا وہ شغول کر دیا۔ اب اسکوائن فرصت ہی
منہ تھی کہ نماز جو کے لئے سہی شہرید نے کئے۔ اس طرح جمع بھی چھوٹ گیا
اور وہ النہ کے رسول ملی النہ علیہ وہم اور سلمانوں سے دور ہوگیا۔
ملیہ وہم اور سلمان میرے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں ؟ اور کیا میرا
کوئی وکر میں ہوتاہے ؟ لوگ نفی میں جو اب دے ویا کرتے تھے۔
کوئی وکر میں ہوتاہے ؟ لوگ نفی میں جو اب دے ویا کرتے تھے۔
ایک دن نبی کر می ملی النہ علیہ ولم نے تعلیہ کے بارے میں دریا
کیاکہ وہ کہاں ہے اور اس کا کہا حال ہے ؟

کوی سے کہا یارسول اللہ اس نے بھر یوں کا کاروبار مشروع کیا مقالیکن بھر ہوں کا کاروبار مشروع کیا مقالیکن بھر ہوں کی آئنی کثرت ہوگئی کہ اُس کا سکا سکا نگا ہوگیا اُس نے مشہر سے وور ایک وا دی بین زمین خریدی اور و ہائ مقل ہوگیا بھرا تن میں مشغول ہوگر جمہ وجما عات بھی ترک کرنے لگا اب وہ میں مشغول ہوگر جمہ وجما عات بھی ترک کرنے لگا اب وہ

شهرسے بہت وورایے کاروباریں مشغول ہے۔

نبی کریم ملی الشرعلیہ ولم نے فرمایا انسوس ہے تعلبہ بر افسوس سے تعلبہ پر افسوس سے تعلبہ پر ایس مرتبہ فرمایا اور بات ختم ہوگئی۔
ج تعلبہ پر انسوس سے تعلبہ پر ایمن مرتبہ فرمایا اور بات ختم ہوگئی۔
چند دنوں بعد زکر ہ کے احکام نازل ہوئے نبی کریم صلی السماییہ وسلم نے اپنے قرق آدمی کو تعلیہ اور ایک دوسر شخص کمی طرف روا نہ کیا کر آن کے جانوروں کی زکر ہ وصول کی جائے اور اس کے لئے آپ نے اپنا نار مہارک جی دیاجسیں وصولی زکر ہ کے قوانین مکتوب ہے۔
اپنا نار مہارک جی دیاجسیں وصولی زکر ہ کے قوانین مکتوب ہے۔

جب بہ قاصد تعلبہ کے بال پہنچے اور اُسکو فربان مبارک منا یا تو یہ نہایت تعجب سے فربان مبارک منا یا تو یہ نہایت تعجب سے فربان مبارک کو بڑھا پھر تھجھ تا کل کرکے کہنے لگا یہ ٹوٹسکس یا لیکس جیسا قانون معلوم ہو تا ہے ۔ بین نہیں تعجمتا کہ یہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے ؟ احتجابی کچھ غور کر دوں گا میبلے سلمی کی ذکوٰۃ وصول کرلو والیسی میں میرے بال انٹر سے دولوں قاصد تعلیہ کے پاس سے دوا میں میرے اول

لمی کے قبیلے پہنچیئلمی کوجب بیمعلوم ہوا کہ رسول الٹیصلی النٹر عبلیہ ولم کے قاصد ذکورہ ومول کرنے آئے ہیں تو اِس سے بہلے کہ قاصد رسول سلمی کے ان آنے سلمی نے اپنے مانوروں ہیں سے عمدہ فریہ جانور کیکر ماضر ہوگئے اور عرض کیا کہ یہ میرے جانور وں کی زکو ہے تبول فرمائے۔ قاصد رسول نے كماكرسول التصلى التعليه ولم فيجيس زكوة يسعمده جانوري سعمنع میاے اور برسب سے سب عمدہ ترین جانور ہی درمیا فی قسم سے جانور سے آؤ۔لیکن شلمی نے کہا مجھکوالٹر کی راہ میں عمدہ مال خرج کرنا پسند ہے۔ یں بہخوش دلی سے ہے آیا ہوں اسپر قاصد وں نے زکوٰ ۃ سے جانور لے لئے اور کسلمی کو دُعا دی۔میرحسب وعدہ تعلبہ کے پاس آئے اور زکو ہ کامطالبہ کیا . تعلبہنے کہا ذرا و و نامہمیارک تو بتاؤ قاصد نے میمردے دیا تعلیہ برمكر وبى كهاجيساكم ميلي كهاسطاكه برنونكس يالميكس جيسامعلوم بواب اجیاتم لوگ علومین خود کوئی فیصلہ کرلوں گا اور اپنی زکوٰۃ خو دیے آؤں گا۔ قامد وہاں سے روا نہ ہوگئے جب مسجد نبوی کے قریب ہنچے تو ر سول الشم سلی الشرعلیہ وقم نے اسمنیں دیکھتے ہی ارشا و فرما یا ہے كأونج ثعلبه شعلبه بلاك بوكيا

اور مجر آب نے سلمی کونیرو برکت کی دعا دی ۔ اسکے بعد قاصد وں نے ساری منفصیل بیان کر دی-

اس موقع پر قرآن عَكيم كى آيات نازل بُوين بـ وَمِنْهُ مُرِّهُ مَنَّ عَاْهَدَ اللهُ لَيْنُ أَنَا نَامِنَ فَصَٰدِلِهِ لَنَصَّدَ تَنَ

وَكُنْكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِيثِيَ الْخُ رِتُوبِ آيت ٥٤١٠٨)

اسمین بخل کرنے گے اور منھ بھیر ویا اور وہ توروگرواتی کے عادی ہیں۔

موالٹرنے اُس کی سزایں اُن کے تلوب کے اندر نفاق قائم

کردیا جو قیامت کے ون تک رہے گاای سبب کے کا تفول نے اللہ سے

اُس کے فلاف کیا جو کچھ اُس سے وعدہ کر چکے ہے اور اس وجہ کے

وہ جھوٹ بولتے رہے بی اسمفیں خرنہیں کر اللہ کو اِن کے ولی را زاوں ہوائی کی سرگونٹی کا علم ہے اور یہ کہ اللہ جھی یاتوں سے خوب واقعن ہے۔

یہ ایسے لوگ ہیں کرصد قات کے بارے میں مفل صدقہ وسے

والے مسلما نوں پراعتراض کرتے ہیں اور خصوصاً اُن لوگوں برخبہیں سوائے

منت مزدودی کے اور کچھ نہ لما ہوسویہ لوگ اِنبر مشمہ کرتے ہیں اللہ اِن کو سے اللہ اِن کو سے مائے کہ استخفار کریں یا نہ کریں اکران کیلئے کے استخفار کریں یا نہ کریں اگران کیلئے کو اُن موں نے انٹراوراس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور السر نا فران کو کہ ایس نواز وراس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور السر نا فران کے لئے استخفار کریں اور السر نا فران کے لئے استخفار کریں اور السر نا فران کے لئے استخفار کریں اور السر نا فران کے لئے کو کو کہ ایس نواز کہ کا اور السر نا فران کے لئے کو کو کہ ایس نواز کو کہ کیس کو کہ کو کھوں کو کہ کو کھوں کو کہ کو کہ کو کہ کو کھوں کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھوں کو کہ کو کھوں کو کہ کو کھوں ک

واقرے راوی کہتے ہیں کہ نزول آیات کے وقت تعلبہ کے عزیزوں ہیں ایک خص موجہ دھا وہ اُسی وقت اُٹھا اور تعلبہ کے ہاں ہہنچا اور کہا اے ثعلبہ تجھ پر افسوس سے تیرے بارے ہیں قرآن کی آیا نازل ہوئی ہیں اور تیرے منافق ہونے کی اطلاع دی گئی ہے۔
ثاذل ہوئی ہیں اور تیرے منافق ہونے کی اطلاع دی گئی ہے۔
ثعلبہ یہ سنتے ہی اپنی ذکو ہ کی بکریاں فیکم سجد نبوی ہیں ماہر ہورا اور عرض کیا یارسول النٹریہ میری ذکو ہ ہے اسکو قبول فرائے اللہ میں مرکز قبول نہیں کرسک اُٹھ وصول کرنے ہے مجھکو منع کر دیاہے میں ہرگز قبول نہیں کرسک اُٹھ بیا اصراد کرنے کا اور آخر دوتے روتے اپنے سریر فاک ڈال کی آپ نے ارتباد فرایا میں ہرگز قبول نہیں گرسک اُٹھ بیا اسکو قبول نہ کیا ،
اور آخر اور نے دوتے اپنے سریر فاک ڈال کی آپ نے اسکو قبول نہ کیا ،
تی بیرا اپنا عمل ہے میں نے تجد کو جومشور ہ دیا تھا تونے اسکو قبول نہ کیا ،
تخریا دس ہوکرا پنے گھروائیں ہوا اور النٹر کے رسول صلی النٹر علیہ ولم نے

تاجیات اُسکی زکو ق قبول نه کی جب آپ کا انتقال ہوگیا اور سید نا ابو کمرصاتی فلیفت اُسکی کرلئے گئے قوآپ کی فدرست میں اپنی ووچند زکو ق لے آیا اور عرض کیا فلیفتہ المسلمین یہ فعلیہ کی زکو ق حاضرہ اسکوقبول فرمائیے !

صدیق اکبر مزنے فرمایا جس چیز کو رسول الشرصلی الشرطیہ ولم نے قبول نه فرمایا ہو بین اُسکوکیوں کرقبول کرسکتا ہوں! ابنی زکو ق والیس قبول نه فرمایا ہو بین اُسکوکیوں کرقبول کرسکتا ہوں! ابنی زکو ق والیس الوکیوں کرقبول کرسکتا ہوں اوبی ہوگیا۔ بھرسدیا الوکیرصدین رو کا انتقال ہوا اور سیدنا عمر فاروق رو فلیفتہ المسلمین نا مز د ابوکی صفحہ ایک مفادار نے آیا اور وہی مورایش کی کرمیری زکو ق قبول کی جائے!

ستید ناعمر فاروتی و نے جواب ویا جس چیز کو النّہ کے رسول کا آسکو
علیہ ولم اور ان سے ضلیفہ سید نا ابو بمرصد بی رمنے قبول نہ کیا ہو بھلا اُس کو
عمر بن الخطاب کیوں قبول کریگا ؟ اپنی زکوۃ واپس ہے جا وَ بیں ہر گر قبول
نہ کروں گا، خلافتِ فاروتی کے باڑہ سال گر رگئے تعلیہ کی ذکوۃ کسی سال
قبول نہ کی گئی۔ یہاں تک کرسید ناعم فاروق رفز شہید ہوگئے اورستید نا
عثمان غنی رفز خلیفہ مقرر ہوئے۔ تعلیہ نے آئی خدمت ہیں بھی اپنی زکوۃ بیش
عثمان غنی رفز خلیفہ مقرر ہوئے۔ تعلیہ نے آئی خدمت ہیں بھی اپنی زکوۃ بیش
کی اور بہت سے صحابہ سے سفارش بھی کروائیں لیکن سید ناعثمان غنی منظم نے مواب دیا کہ جس چیز کو النّہ کے رسول صلی النّہ علیہ ولم اور آئیکے
نے بھی بھی جواب دیا کہ جس چیز کو النّہ کے رسول صلی النّہ علیہ ولم اور آئیکے
ضلیف ابو کم صدیتی رض اور خلیفۃ المسلمین عمر بن العظائے نے دوکر دیا ہو آگو
بی کیوں کر قبول کرسکت ہوں ؟ اپنی زکوۃ والیس نے جا وَ ہیں ہرگرز قبول
بی کروں گا۔

تفسیر طازن کی ایک روایت پیمی سے کر تعلیہ ذلیل و خوار ہوکرستید ناعثمان منی مزکی مجلس سے آمٹا اور بدینہ طبیبہ کے بازاروں بین ا ملان کرنے لگا کہ اے بدینہ کے نقیرو فلاں مگہ زگڑ ہ تقسیم ہورہی م جسکو جتنے جانور چاہئے وہ ماسل کرنے .

فقیراور محتاج اس آواز پر دور پڑے۔جب قریب <del>پہنچ</del>

ترمعلوم ہواکر تعلیہ کی زکو ق کے جانور بین فور آبوٹ جاتے کسی فقیر نے بھی استان میں فقیر نے بھی استان کی اس طرح تعلیہ کی زکو قدر نیز بی طلیبہ کے فقیر وں نے بھی قبول نہ کی عمید عثما نی کے آخر دور بیں اسی و آت ورسوائی کی حالست بیں تعلیہ فوت ہوا۔

تعلیہ فوت ہوا۔

د تفسیر ابن کمتید سود کا قوبہ آیات عص

(۳) مرحد و وفادار غزد و تبوک کے سفر بیب جن ٹین خلص مسلمانوں فے شرکت مذکی تقی اُن بیں ایک مرار و بن رہیج

ا ور د ومسرے ملال بن اتمیہ یہ جیں تیسرے صاحب تعب بن مالک رم كالفصل مُذكر و كرست من صفحات مين مدميت كعب " محعنوان وآجيكا ہے. ان مینوں حضرات سے إل عدم شركت كاكو فى معقول عدر سر تقاد حضرت مراده بن ربیع روزی عدم شرکت کاسب این ابی عائم کی روایت بی اس طرح بیان کیا گیاہے کہ اِن کا ایک باع مقاجس کا مهل اس وقت بک ریا مقاا وریمی باغ ان کی زندگی کا سرمایه مق ا بفوں نے اپنے ول میں کہا اے مرارہ رمز تونے اس سے بہلے بہت سے غزوات میں حصر لیاہے آگر اس سال جہاو میں نہائے توكياحرج ہے آئد و صلى وقت بھى اسكى تلافى كردينا۔ اس خيال نے انضين يبجيج كرويا حب الترك رسول على الشرعلية ولم اورم لمان تبوک سے واپس آئے تو مرارہ بن رہیج رم کو اپنی غفلت اور خطا کا شد ے احساس ہوا اور افسوس وندامت نے انفیں بیے چین کر دیا اس سے بہلے کہ رسول المناصل المناطلية ولم كى خدمت ميں معذرت سے نے حاضر بهوں اینا و ه محبوب باغ الند کی را ه میں صدقہ کر دیا جمیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اعتراب قصور کرایا۔

عدمت میں عامر ہوسے اور استراب رایا ہے دریا ہے دورہ سراب رائے سے دریا ہے دریا ہے میں ماحب ہلال بن اُمّیہ رہز جوعمر رسیدہ بزرگ سطے اِن کا یہ وا قد ہواکہ اُن کے اہل وعیال ایک عرصے سے باہر شقے اور دہ انتہازندگی بسرر رہے منتے غزو کہ تبوس سے موقع پر مدنیہ طیبہ میں سے انتہازندگی بسرر رہے منتے غزو کہ تبوس سے موقع پر مدنیہ طیبہ میں سے

سب جمع ہوگئے حضرت ہلال بن اُسبرہ کو خیال آیاکہ اس مال جہاد ہیں سنرکت کے بجائے اہل وعیال ہیں وقت گزادوں اور ویے بھی اسس بڑھا ہے ہیں اتنی دور دراز کا سفر مبرے لئے ضروری بھی نہیں ہے۔ اس طرح کے وساوس نے اسفین بھی نئرکت جہاد سے پیچھے کر دیا اور وہ سفر نہ کرسکے۔ بعد ہیں انتھیں بھی شدت سے اپنی خطاکا احساس ہوا تو عہد کر لیا کہ اب ہیں اپنی انتھیں معی شدت سے اپنی خطاکا احساس ہوا تو عہد کر لیا کہ اب ہیں اپنی انتھیں معی شدت سے اپنی خطاکا احساس ہوا تو عہد کر لیا کہ اب ہیں اپنی انتہاں کر لوں گا۔

چونکہ یہ حضرات صاوق الایمان ہے اسی ایمانی احساس وحیت نے اسخیں اعتراب گناہ پرمجبور کرد اسخار نبی کریم صلی التر علیہ وہم کی خدت میں ہے ہوئے ہوئے عذر پیش نہیں کئے۔ الترکی میں ہیں ہے ہیں کہ وہ الترکی ا

ان تینون حضرات کے علاوہ سات اور محلص بھی محصے جنہوں نے سے ست اور کا بلی کی بنیاد پرغزوہ ہوک ہیں شرکت نہ کی تھی جب بی کریم صنی الشرطیہ وقم ہوک ہے والیس تشریف لائے اوران حضرات کو معلوم ہوا کہ پیچے رہ جلنے والوں کے متعلق الشراور رسول کی کیار ائے ہے تواہیں سخت ندامت ہوئی اس سے پہلے کہ ان سے باز پُرس ہوان سب حضرات نے اپنے آپ کو سبحہ نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا اور عہد کر دیا کہ ہم پر نیٹ مرات نے اور کھا نا پینا حمرام ہے جب تک ہم معاف نہ کر دیئے جا کیس یا بھر ہم اسی اور کھا نا پینا حمرام ہے جب تک ہم معاف نہ کر دیئے جا کیس یا بھر ہم اسی حالت ہیں مرجا کیس ان سات حضرات ہیں اور کہا نہ بن عبدالمنذ زیز پیش پیش تھے۔ حالت ہیں مرجا کیس ان سات حضرات ہیں مرجا کیس ان سات حضرات ہیں مرحل کئی دن تک یہ حضرات سے آب و تواب بندھ بنایا گیا کہ انشدا ورا س سے رسول نے تم سب کو معاف کر دیا ہے تو یہ حضرات ہیں جا تھی خال سے کہ جس گھر کی اور پی عام رہوں کے دیں یہ بھی شامل سے کہ جس گھر کی اور پی کے دس گھر کی اور پی کے دس گھر کی اور پی کے دس گھر کی اور پی کی در سے کھر کی اور پی کے دس گھر کی اور پی کی در سے کھر کی دور سے کی جس گھر کی اور پی کے دس گھر کی در پی یہ بھی شامل سے کہ جس گھر کی دور پی یہ بی شامل سے کہ جس گھر کی دور پی یہ بی شامل سے کہ جس گھر کی دور پی یہ بی بی میں بیا ہوں کی دور کی کھر کی دور پی یہ بی بیا ہوں کی دور کی کی دور کی کی دور کی کھر کی دور کی کھر کی دور کی دور کی دور کی کھر کی دور کی کھر کی دور کی کھر کی دور کی کھر کی دور کی دور کی دور کی دور کی کھر کی دور کی دور کی کھر کی دور کی کھر کی کھر کی دور کی کھر کی دور کی کھر کی کھر کی دور کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی دور کی کھر کی ک

آسائن ور بائش نے ہمیں اللہ سے فرض سے غافل کرویا وہ اور اس کاسب سازوسامان اللہ کی راہ بین صدقہ کرستے ہیں ۔

یرسب حضرات محلص موس سقے۔ اِن کا پھیلا کا رئار زندگی ہرعیب سے خالی مقا یہ النّد اور اِس سے رسول سے سے فالی مقا ہمینہ وور رکھا مقا۔ اسلام سے مقلیم معرکوں ہیں پورے جوش واضلاص سے شرکت ہمیں کرتے ہمینہ دور رکھا مقا۔ اسلام کی سریلندی سے بنے جان وہال کی بازی قیّاد بنا اِن کا مقصدِ حیات ہفا۔ اِن کی زندگی میں لیاری قیّاد بنا اِن کا مقصدِ حیات ہفا۔ اِن کی زندگی میں لیاری قیّاد بنا اِن کا مقصدِ حیات ہفا۔ اِن کی اِنسان کا لازمہ ہیں۔ اگر میں اِنسان سے مجول وغفلت ہوجائے یا خطاون سیان سے ایک فریقہ ترک ہوجائے یا خطاون سے اُنسان کی مقامت ہمیں ہوتا اور تہ اِس کا پیطر خمل وین بزاری اور آخرت فراموسنی قرار ورفعات کی علامت مہیں ہوتا اور تہ اِس کا پیطر خمل وین بزاری اور آخرت فراموسنی قرار پائے گا۔ یہ بڑی جسارت کی بات ہوگا ہوگا ہے اسے عمل کو دیکھ کرکوئی حتی وظعی فلا فلائی میں میاری میں اور تہ اِس کا باعث میں مقامت میں اور تہ اِس کا باعث میں میں اور تہ اِس کا عدم سٹرکت بجول وغفلت ، پائے اِس کا باعث میں میا کہ میں اور تو تو ہو اس کے باعث میں میا کہ میں اور تو تو ہو ہوں کا میں میں کہ کا باعث میں میں اور تو تو ہوں کی میں میں ہوا۔ کے ایک کرک کے گئی اور تو تو ہوں کی تو ہو تول کی تھی بلکہ اِن کا اور می ترک کے لئے گا میں میں میں کہ کا بات میں قیامت کے لئے گا شد کے ایک کرد تو تو تول کی تھی بھی وجہ سے کہ خصرت ان حضرات کی قور تول کی تھی میں ہوا۔ کی قور تول کی تی کہ کے لئے گا شد کی تو ہو تول کی تی کہ کے لئے گا شد کی کا تو ہو تول کی تھی میں میں درس قرار پا یا میں اندر سے دائش میں ویارے میں میان سے دائش میں ویارے کے لئے گا میں ہوا۔

ده مل فی ممل غزوه تبوک میں جن حضرات سے نفرش بوکسی آن سے نذرکر میں جن حضرات سے نفرش بوکسی آن سے نذرک میں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جہاں ان کوگوں نے اعتراف تنہوں سے کہ جہاں ان کوگوں نے اعتراف تنہوں کے اعتراف تنہوں کے دیا و بال ایپنے مال واسباب کا ذخیرہ بھی الشرکی دا ہیں صدفہ کردیا تھا۔
د نو دید آیت عشال

يها ل حبو الله وسبح بخلص وفيرخلص ، مومن ومنافق كافرق

غزوہ تبوک بیں جن محاص سلمانوں نے شرکت نہیں کی تھی آئیں ال واسباب ہی کی مشغولیت نے اس خیر کشیرسے روک و با مقا اس کی الی ماسباب کے صدقہ خیرات سے کی تھی۔ اور السرتعالی نے انجے اس عمل خیرکو قبول فرایا اور نبی کریم سلی السرعمل خیرکو قبول فرایا اور نبی کریم سلی السرعمل کو ہدایت وی گئی کی سرا بی خلص مسلمانوں کے صدقات کو فبول فرائیں اور انصیں وعا ویں۔ سرا بی خلص مسلمانوں کے صدقات کو فبول فرائیں اور انصیں وعا ویں۔

عہدِ صعابی جیت بعت رضوان کو اہمیت مال عہدِ صعابہ ہیں جیتے بیعت رضوان کو اہمیت مال ہے۔

مقی اسی طرح بیعت عقبہ کو میں بڑی حیثیت مال ہے۔

عقبہ در اسل بہاڈ کے ایک حقہ کو کہا جا تا ہے اور یہاں بہاڈ کا دہ حصہ مراد ہے جومنی دمتی ہیں جمرہ عقبہ (جس کا عرفی نام بڑا شیطان ہے) سے تصل ہے دلین آ جکل جماج کی کثرت کی وجہ سے بہاڈ کا پیصتہ ہے اسے مصل ہے دلیکن آ جکل جماج کی کثرت کی وجہ سے بہاڈ کا پیصتہ

صاف کرسے میدان بنا دیا گیاہے صرف جمرہ کنکری ماد نے کا مقام رہ گیا ؟ اس پہاڑی خصہ عقبہ پر مدینہ منور ہ سے چند حضرات سے تمین مرتبہ بعیت

لی محتی مھی۔ منہلی سیت بعثت نبوس سے گیا رہوس سال ہوئی جسمیں مینہ

منورہ سے چھ حضرات نے نبی کریم لی النگر علیہ ولم سے اسلام برمیعت می اور بدینہ طبیبہ والیس ہو سے اس مبعیت کی وجہ سے مدینہ طبیبہ کے گھر

تحصرين نبى كريم ملى الله مليه ولم اور اسلام كاجرجا موا-

المحرف المعرف ا

سب نے آپ کے اعتراسلام پرسیت کی۔

اس میعت نے اسلام کی اٹناعت کو و وجند کر دیا۔ چندہی دنوں میں برینہ طیبہ میں سلمانوں کی تعداد چالیس سے زائد ہوگئی۔ بنگاکیے صلی الشرطیہ ولم نے حضرت مقد دب بن عمیروز کو اسلام کامبلنغ بناکر برینہ طیبہ روانہ فرا دیا تاکہ وہ مسلمانوں کو قرآن پڑھائیں اور اسلام کی تبلیغ کریں۔ حضرت مصعب کی جدوجہدنے برینہ طیبہ بیں بڑی وسعت پیدا کر دی اور بڑے بڑے قبائل میں اسلام داخل ہوا اور کمٹیر لوگوں نے اسلام قبول کی بڑے بڑے بور بین سال شختر مرد دوعور نیں آئی سالے جگہ آئے اور آپ سے اسلام پر بیعت کی۔ یہ تیسری اور آخسری سالے جگہ آئے اور آپ سے اسلام پر بیعت کی۔ یہ تیسری اور آخسری بیتی آئی۔ بیعت بھی جو بچرت سے جہلے کہ کر مریب بیتی آئی۔

تاریخ اسلام بین بہی تمیسری بیعت بیوت عقبہ کے نام مضہور ومعرون ہے۔ اس بیعت کے مقاصد بین جہاں عقا گداسلام اور اعمال مادر کاعہد و پیمان مقانحہ و بیمان مقانحہ و بیمان مقانحہ ہے۔ میں مقانحہ میں کے تو آپ کی اور سلانو آپ ہجرت کر کے کہ کمرمہ سے مرینہ طبیبہ مہونچیں کے تو آپ کی اور سلانو رواور اور اسلانو کی فائلت وجمایت کی مائیگی اسی بیعت عقبہ میں حفرت عبدالندین کے عرض کیا سمانا۔

یا رسول السّرا اس وقت جومعا بره مجور اسے آپ جوست راُلط اپنے دب سے متعلق یا اپنے متعلق کرناچا ہیں وہ واضح فربادیں!

آپ نے ارت و فربایا السّرتعالیٰ کے لیئے توہی یہ مشرط رکھت اس کے اور اس سے سواکسی کی عباوت مریب سے اور اس سے سواکسی کی عباوت مرہوگی۔

مذہوری کے

اور اپنے نے یہ شرط رکھتا ہوں کہ میری حفاظت اس طرح کرنیگے جیسے اپنی جان و مال اور اولا دی حفاظت کرتے ہو۔ بھر اِن لوگوں نے دریافت کرائے ہوں بھر اِن لوگوں نے دریافت کیا اگر ہم یہ و ونوں شرطیں پوری کر دیں تو اس کا ہمیں کیا برلہ ہے گا ؟ آپ نے ارث و فر اِبا جنت ہے گا! اس خوشخبری پرسب نے برلہ ہے گا ؟ آپ نے ارث و فر اِبا جنت ہے گا! اس خوشخبری پرسب نے بیک زبان کہا کہ ہم اس سودے پر دائش ہیں اور اس پر قائم رہیں گے۔ اس موقعہ یرین اور اس پر قائم رہیں گے۔ اس موقعہ یرین آبات ارائ ہوئیں :۔

إِنَّ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الشُّكَرِي مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُكُمُ مُ وَاَمُوالْهُ هُ لِللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمِنِيْنَ اَنْفُكُمُ مُ وَالْمُكُولَ لِهُ مُوالْهُ هُ لِإِنَّ لَهُ مُ الْمُحَدِّلُونَ وَيُقَتَّلُونَ وَيُقَتِّلُونَ وَيُقَتِّلُونَ وَيُقَتِّلُونَ وَيُقَتِّلُونَ وَيُقَتِلُونَ وَيُعَلِّهُ وَيُعِينِينَ اللّهُ مُن اللّهُ وَيُقَلِّمُ وَيُقَتِلُونَ وَيُقَتِلُونَ وَيُقَتِلُونَ وَيَقَلِيلُونَ وَيَعَلِينَا لِي اللّهُ وَيُقَتِلُونَ وَيُقَلِقُونَ وَيُقَتِلُونَ وَيُعَلِينَا لِللْهُ وَيَعْمِلُونَ وَيَعْلِمُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ ولِي اللّهُ وَاللّهُ ولِي اللّهُ وَاللّهُ ولِي اللّهُ وَاللّهُ ولِي الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

لا توبرآیت علیان

حفیقت بیسے کہ اللہ نے ایمان والوں سے اُن کے نفس اور اُن سے مال جنت کے عوض میں خرید ہتے ہیں ، و ہ لوگ اللّٰر کی را ہیں لڑتے ہیں مھر ارتے ہیں اور مرتے ہیں۔

ان سے دحینت کا وحدہ) النّدیکے ذمے ایک پخمۃ وعدہ سے کتا ہے۔ تورات اور کتاب انجیل اور قرآن ہیں ۔اور کون ہے جو النّدسے بڑھ کر اپنے عہد کا پوراکرنے والا ہو ؟

پی نم لوگ اپنی اس بیع پرجس کا تم نے معاملہ تھیرایا سے خوست باں منا دُاور بیر بہت بڑی کا میابی ہے۔

(۵) برمی نیت برے ارادے اکلی الکفر سورہ توبر آیت عاد

یہ منافق لوگ اللّمری تسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انفول نے وہ کا فرانہ بات ضرور کہی ہے اور وہ اسلام قبول کرنے سے بعد کفرکے مرتکب ہوئے اور انمفوں نے وہ سب کچوکرنے۔ کا ارادہ کیا جسے وہ کرنہ سکے الخ

منافقوں کی وہ کیا بات محق جس کا آیت میں اشارہ کو گیا ہے؟

اورسلمانوں سے فعلا ف کہا کرتے ہے تاہم مفسرین نے چند ایک باتیں خاص طور برخال کی ہیں بان میں سے ایک واقعہ تو یقال کیا ہے کوغزوہ تبوک خاص طور برخال کی ہیں بان میں سے ایک واقعہ تو یقال کیا ہے کوغزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم سلی الشرطلیہ ولم نے ایک خطبہ میں منافقین کی برحالی اور اُن کے ایجام بدکا تذکرہ فربا یا تھا۔ حاضرین میں ایک منافق جا س نامی بھی موجود مقا اُس نے اپنی مجلس میں جاکر کہا کری دصلی الشرطلیہ فی کا اس کے کا بیک محتورت عام بن قلیس نے تو بھر ہم گدھوں سے بھی بدنز ہیں۔ اس کا جو کچھ کہتے ہیں آگر وہ سے ہے تو بھر ہم گدھوں سے بھی بدنز ہیں۔ اس کا جو کچھ کہتے ہیں آگر وہ سے ہے تو بھر ہم گدھوں سے بھی بدنز ہیں۔ اس کا جو کھوٹ کی اور حضرت عام بن قلیس نے نبی کریم سی الشرطلیہ و لم سے تعلی کیا اہلی مقدوں نے بھر پر مجمورت عام بن قلیس نے اور حضرت عام بن قلیس نے اور حضرت عام بن قلیس نے اور حضرت عام بن قلیس نے اور دھارت عام برن قبیس میں اور دھارت عام برن قبیس میں جو دی کہا ہے۔

نبی کریم سلی الترطبیولم نے دونوں کومکم دیاک منبر توی سے فریب

محرسه سوكوسم كاتين .

آبھی کہ جرکس اس جگہ سے ہٹنے بھی نہ پائے سفے کہ جرکس امین آبت مذکورہ لیکر ما فرہو سکتے اور اُس کا فرانہ باٹ کا اظہار کر دیا۔ انتف بغیری تنفسیر مظهری سے مؤلف نے مزیر بیم می صراحت کی ہے کہ مبلاس اس وا تعدیمے بعد تا تب ہو گئے اور ان سے حالات درست جمی میں سامنا

يهوشكته. والتداعلم

ایک اور روایت بھی نقل کی جاتی ہے کہ تبوک کے سفر ہی ایک مقام پرنبی کریم ملی اللہ علیہ ولم کی اوٹینی گم بڑگئی تھی صحابہ الماش کر رہے مقام پرنبی کریم ملی اللہ علیہ ولم کی اوٹینی گم بڑگئی تھی صحابہ الماش کر رہے مقد اسپر منا فقوں کی ایک جماعت نے اپنی مجلس میں اس وا تعد کا خوب نداق اور کہنے گئے کہ محد رصلی اللہ علیہ ولم ) تو آسمانوں کی خبریں ساتے بین گر ان کو اپنی اوٹینی کی مجھ میں خبر نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے ؟ بین گر ان کو اپنی اوٹینی کی مجھ میں خبر نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے ؟ بین گر ان کو اپنی اوٹین کی کچھ میں خبر نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے ؟

مَّوْرُيْنِ نِے ایک اور واقعد لکھا ہے کہ تبوک ہے والیسی پر ہارہ منافقین کی ایک جماعت نے یہ سازش طے کرنی کہ جب آپ فلال بہاڑک کی گائی ہے گزریں گے تو اچا ایک آپ پر تملہ کر سے کھائی میں ڈھکیل دیا جائے۔ چنا پنچ یہ ہارہ خبیث پوری ہے آگے تکل گئے اور گہائی میں چپ کر میٹھ گئے۔ جرسُل امین نے آپ کو وقت سے پہلے اس سازش اور مقام کی نشان دہی کروی۔ آپ نے دوسرار است افتیار کر دیا۔ اسطرح ان کی سازسشس کروی۔ آپ نے دوسرار است افتیار کر دیا۔ اسطرح ان کی سازسشس فاک میں مل گئی .

ایک اور سازش کامی و کرماتا ہے تبوک ہیں دراصل اہل رہم کی ایک لاکھ فوج سے مقابلہ تقا۔ منافقین کو یہ ہرگز توقع ندمغنی کریوال اللہ علیہ ولم اور سلمان خیر بیت سے مدینہ واپس لوٹمیں گے اور امفول نے یہ طے کر لیا مقاکہ جونہی تبوک سے الیسی کوئی خرطے تو مدینہ میں عبد اللہ بن اُئی درئیس الن فقین ) کے سر برتاح شاہی دکھ دیاجائے اور این حکومت کا علان کر دیاجائے۔

ورامل برسب کا فرانه باتین تقیی جو ان منافقین کی زبانون کے بیان تھیں جو ان منافقین کی زبانوں کے بیتی اور جب ان سے پر چھا جا تا توصا منا نگار کرمیتے متے۔ مزید برآن تسمین بھی کھا جاتے۔ اور ان سب باتوں کو

## مُكُمَّةُ الكَفْرُ كَالقب وياسيم. (تدبرايت عنه)

(۸) ع**برت ہی غیرت** کیاگیاہے کہ جب درئیس المنافقین ہو جب اللّر

بن آبی بن سلول مرگیا تو اسکے صاحرادے حضرت عبدالمترم جو مختص ملمان محابی رسول ہیں آنحضر صلی الشرعلیہ وئم کی فدمت ہیں عاضر ہوئے اور اپ کے مرفے کی اطلاع وی اوریہ نواجش کی کما پرنا تمسیس میادک عطا فرائیں تاکہ باپ کے مرفے کی اطلاع وی اوریہ نواجش کی کما پرنا تمسیس میادک عطا فرائیں تاکہ باپ کفن میں اسکو شریک کیا جائے۔ آپ نے اپنا تمیس مبادک عنا میت کر دیا۔ بھرصاح زاد سے نے عرض کیا یا درمول المتران کی مبادک عنا میں اگری بڑی گستا فیاں ہوئیں ہیں کہیں المترک عنا میں المترک عنداب اسے پکڑ نہ لے۔ یا درمول المتراپ المیا لعاب مبادک بھی اسکے منہ میں فرال دیئے دیا کہ اسکی برکت سے برعذاب المی سے محفوظ ہوجائے ) آپ فرال دیئے دیا کہ اسکی برکت سے برعذاب المی سے محفوظ ہوجائے ) آپ

اسکے بعد جب نماز جنازہ پڑھئے کا وقت آیا تو عبدالنہ ہے اس موقع پر حضرت ورخواست کی یا دسول اللہ نماز جنازہ میمی آپ پڑھا دیں آپ نے یہ مجمی قبول فرمانیا اور نماز جنازہ کے لئے کھڑے ہوگئے ،اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضا نے آپ کا دامن کمڑ کرعرض کیا یا دسول اللّہ یہ وہی خبیث تو ہے جس نے فلاں فلال وقت ایسی اسی حکتیں کی تفییں! مہیشہ کف سر ونفاق کا علم برداد رہا ہے ،اللّہ بنے آپ کو منا فقوں کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کما ہے کیا اللّہ تعالیٰ نے بنہیں فرمایا ۔

الْمُتَغُفِّدُكُ مُ أَدُلَا تَسْتَغُفِيزُكُ مَ إِنْ تَسْتَغُفِدُكُمُ مَا إِنْ تَسْتَغُفِذُكُمُ مُسَعِينَ

مَدَّةً فَكُنْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ اللَّهِ ( تَور آيت عند)

آپ نے ادمث وفرایا اے عمرہ مجھکو استغفار کرنے سے منع نہیں کیا گیا بلکہ اختیار دیا گیا ہے کہ استغفار کروں باند کروں ، یہ السّر کا فیصلہ ہے کہ اُن کو معان رکر ہے۔

صحیح بخاری کی ایک روایت بیمجی ہے کہ آپ نے ارشاد فریا یا اگر میں جانتا کہ سترمرتبہ سے زائد استعفالا سرنے پیراسکی مغفرت ہوجاتی تو میں ایسا کر دیتا۔

نمازے کچھ ہی ویربعدیہ آیت و کلا تصل علے آخد منہ م

مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمُ عَلَىٰ قَبْدِ إِلَّالَةِ وَتُوبِ آيت الم

اوراً ن بیں سے کوئی مرجائے تو اسکے جنازہ بیر مبھی نماز نہ پیرہے

اور نہ اُسکی قبر برکھڑے ہوں) ازل ہوئی تو آپ نے منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے یا اُن کے کفن ونن برکھی بھی حصر نہیں ہیا۔ اور جب کوئی جنازہ آجا آتو آب دریا فت فریائے اگر اُسکی تعربین کی جاتی تو آپ نماز جنازہ اوا فراویت ورنہ یہ فریاکر علیا کہ ہوجائے کہ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ اواکر دی جائے۔

تاریخ اور بعن تفسیری کتابوں میں ایک روایت بیمبی نقسل ہوتی آرمی ہے کہ نبی کریم صلی السّرطلیة ولم نے فرما یا میراقمیص اُس کو السّرے عذاب سے بیا نہ سکا گریں نے یہ کام اس لئے کیاہے کہ مجھے اُس کی توم کے ہزار آ دمی سلمان ہوجا ہیں گے۔ جنا بچہ اس وا قد ملق عظیم "کو دیجھ کر قبیلہ خراج کے ایک ہزار آ دمی مسلمان ہوگئے۔ مسلمان ہوگئے۔

## مُتفرِقًا تُ

حضرت زیرس مار شرب کریم می الله علیه ویم کراند کرده علام اور نهایت محبوب صحافی بین بین بین کیب کے معزز قبیله بن کلب کے اندان قبیله ایک فرد مقع مگری بین بی بین ایک حادث کی وج سے غلام برائے گئے بھے واقع یہ بیش آیا کہ ان کی والدہ اِن کوا پنے ساتھ لے کر اپنے فاندان قبیله واقع یہ بیش آیا کہ ان کی والدہ اِن کوا پنے ساتھ لے کر اپنے فاندان قبیله طے کی شاخ بن معن جارہی تھیں کہ درمیان راہ ایک ڈاکو قبیلہ بن قبین نے اِن کو لوٹ لیا اور کم عمرزید ہوکو کھی تھین لے گئے اور طا لین کے بازار عکاظ بین فروخت کر دیا میدہ فدیجہ کے برا درزادہ میم بن حرام نے نہ یکواپن میں فروخت کر دیا میدہ فدیجہ کے برا درزادہ میم بن حرام نے نہ یکواپن میں فروخت کر دیا میں خرام نے نہ یکواپن میں فروخت کر دیا میں خرام کے نئے خرید لیا حضرت زید بن مار نہ ایمی میں میں میں میں میں میں مار نہ ایمی آئے میا اللہ علیہ وکم کی دئی دیا تا میں کرم میں اللہ علیہ وکم کی دئی دیا

ہونے کا شرف عاصل ہوگیا۔ نکاح کے بعدسیدہ قدیجہ رہ نے زید بن عارثہ کونئی کریم ملی اللہ ملیہ وہ کی فدمت میں پیش کردیا۔ نبی کریم ملی اللہ ملیہ وہم کی فدمت میں پیش کردیا۔ نبی کریم ملی اللہ علیہ وہم کی فدمت میں پیش کردیا۔ نبی کریم ملی اللہ علیہ وہم کوزید بن حارثہ رہ کے عادات واطوار مہرت لیند آئے اور آپ فی ان کو اپنا بھی ابنالیا۔ ان کو اپنا بھی بنالیا۔

داحزاب آیت مھر)

رتم اپنے منھ ہوئے بیٹوں کو آن کے باپ دادا ہی کی نسبت سے پکاراکر والٹر کے بال انصاف کی بات یہی ہے العظم اللہ علیہ ولم نے حضرت زیدرہ اور اپنے چپا حضرت زیدرہ اور اپنے چپا حضرت حمز ور در ایا اور وہ دونول حقیقی مجائیوں محضرت حرور در سے لگے در میان مجائی چارہ کر دادیا اور وہ دونول حقیقی مجائیوں کی طرح دسنے لگے دید نبوت سے قبل کا واقع ہے ا

حضرت زیر را گراف کی گذرگی نے آن کے والد مار شرا کو بے مین وسیقرار کر ویا تھا اور وہ زید کی تلاش میں سرگر وال تھے جُسانیا ق سے قبید بنو کلب کے چند آدمی حج کرنے مکہ مکرمہ آئے اور وہاں حضرت زیر را کو دیکھا اور پہچان گئے حضرت زیر را نے بھی اُن لوگوں کو پہچانا اور اپنی موجودگی کی اطلاع دی ۔ حار شرہ اور ان سے معانی کعب نے جب یہ ون تو تیزی سے مکہ مکرمہ آئے اور نبی کریم صلی الشرعلیہ ولم کی خدمت میں ماضر ہو کرع ض کیا آپ زیر کو ہمارے حوالہ کر دیجئے اور جو مجی فرد فد مہ مو اُنے لیمئے .

زرِ فد ہر مہد ئے لیجئے۔ نبی کریم ملی الٹرطلیہ ولم نے د د نون سے فرایا کہ زیر جس صورت کورب برس اسے میں اسکوا فقیار دیما ہوں چاہے وہ تمہارے ساختہ جلاجا تے یا میرے ساختہ رہنا پہند کرے۔ حارثہ اور ان کے بھائی كعب في اس دائ براتفاق كياكيونكه أمنين مقين مقا بميابهرمال باب من كوتزجيج و ملك بالخيار أي بدر كو بلايا كيا آت في ادشاد فرايا كيا إن كو تم جانت بو ؟

زیرون نے کہا کیوں نہیں کی میرے باپ ہیں اوریہ چیا ہیں! آپ نے ادشاد فرایا تو بھرتم کو یہ لینے آئے ہیں اب تم کو افتیارے چاہے اِن کے ماتھ جا دُیا میرے ہاں دہو!

حضرت زیررانے فوری عرض کیا یں آپ پرکسی کو ترجیح نہیں دے سکتامیرے باپ وچا جو بھی ہوں وہ آپ ہی ہیں۔

مار تذکو یہ خلافِ توقع بات بہت ناگوا دگرری کہا اے زید سجھ بر افسوس سے تونے غلامی کو آزاد می پر،اور باپ وا دا اور خاندان پر اجنبی کو ترجیج دے دسی !

زیردہ نے اپ کوجواب و بااس وات اقدس کے ساتھ دہ کرمیری آنکھوں نے جو کی وکی اسے اسکے بعد دنیا و ما فیہائی کوئی قیمت میری نظروں بیں موجود نہ رہی ۔ بیں نے اپنی بقیہ زندگی آپ بی کے ما تقر گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے !

اس جواب پرنبی کریم سل النّر عِلیه ولم نے عاد تذکو اور ماضرین کو بتایا کریں نے زیر یہ کو آزا دکر دیاہے۔ اب وہ میراغلام نہیں بلکہ بیٹاہے۔ عاد تہ نے جب یہ سنا تو بہت خوشی کا اظہار کیا اور باپ اور چیا وونوں طبئن وائیس ہوگئے اور حضرت زیرہ نبی کئے مان النّر علیہ ولم کے سائڈ زندگی گزارتے دہے اور مار ثہ گاہے گاہے آکر دیجھ جانے اور اپنی آنبھیں میٹنڈی کر لیا کرتے ہے۔

(اُمدالغابرابن ائیرچزری) جلد ۲ صسکت

جامع ترندی کی ایک مخصر وایت میں مار تذکی ملک آن کے وسرے بیٹے جبلہ کی آمرا ورنبی کرمیم صلی الشرعلیہ ولم کے ساتھ

ندكوره بالأكفتكوكا ذكرمل اعدواللراعلم

یہ واقعہ دور نبوت سے پہلے کا ہے۔ بھر جب آپ نبوت سے سے سے سے سے مرفراز بوٹ و ان چارسالقین اولین ہیں ایک زیر بن حارثہ بھی ہیں جوسب سے پہلے آپ پر ایمان لائے ہیں۔

نبى كرميم صلى الشرعلية ولم في حضرت زيد ره كوجهال اينا بعيث ا جيسا قرار دے ليا مقا. مزيد بيمبي عزت دي كه ان كانكاح اينے بچین کی مدمت ونگرانی کرنے والی دحاضنہ ام الین کے ساتھ کرویا۔ جن کے بطن سے حضرت أسامية پيدا ہوئے جومحبوب رسول التّر کے لقب سے مشہود ہیں ۔ داُم المین ابولہب کی باندی تقیں بنی کریم ملی لمتر علیہ و کم کے ولادت کی اطلاع اسی خاتون نے ابولہب کو دی تھی۔اس خوتنجری پر ابولہب نے اُم المین کو آزاد کر دیا تھا) بھراس نکاح کے بعدنبی کریم صلی الترعلیہ ولم نے اپنی مصوبی زاومین زینب بنت مجست محاسا تقحضرت زيده كانكاح كرناجا بإيه بإشمى خاندان كي تتم وجراط اورآت كى مچويي أسيمه بنت عبدالمطلب مى بينى محتيل . خانداني شرافت اورناموری بهرمال ایک خصوصی امتیازی احضرت زبیب اوران سے مهاني عبدالمتربن عبش يزاس مكاح برراضي منه مقير كيونكه زيدبن حارثه بظاہر داغ غلامی محاکر آزاوہوے تھے۔ یہ اُس زیلنے کا عُرِقْ عار مقاكر كونى بلند فاندان كى رش كى كسى ادنى خاندان كے فروسے نكاح كرہے۔ اس غیر صروری انتبازی وجه سے حضرت زینیٹ اس مکاح پر راصی نه مقين سكن اس موقع برقرآن نازل بهواا وربيتكم دياكجس بات كامكم النداورأس كارسول ويبه بيم اسكي خلات ورزي كسي مؤمن مرداور محسى مومن عورت كے لئے جائز ہى نہيں ہے۔

وَمَا كَانَ لِمُوْمِنٍ وَكَامُومُ مِنْ إِذَ النَّهُ وَكُرْمُولُهُ اللَّهُ وَرُسُولُهُ اللَّهُ وَرُسُولُهُ اللَّهُ وَمَا كَانَ لِمُومِ اللَّهُ وَلَا مُومِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُولِي اللَّهُ وَالْمُولِلَّا مُؤْمِنَ الللْمُولِمُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

مسی مرومومن اورکسی عورت مؤمند کو ان سے اسنے معاملہ میں کوئی افتیا<sup>کہ</sup> باقی نہیں رہتا ، اورحب خص نے السُّراور اُس سے رسول کی 'ما فرما ٹی کی بلاشبہ و و گمراہی ہیں پڑگیا۔

وی البی کے نزول پر حضرت زین اور ان کے بھائیوں نے ایک افیصلہ قبول کر رہا اور حضرت زین اور ان کے بھائیوں نے ایک افیصلہ قبول کر رہا اور حضرت زید بن مار شرہ سے حضرت زینہ بند بیابی گئیں ۔ اس طرح فائد این نبوت ہی سے فخر بالانساب کی جڑکاٹ وی گئی اور تقوی و نی کوسٹرافت و بزرگ کا امس معیار قرار دیا گیا۔ بات اکر تمکی کے شرافت و بزرگ کا امس معیار قرار دیا گیا۔ بات کاکر تمکی کے شرافت و بزرگ کا امس معیار قرار دیا گیا۔ بات

حضرت زید بن مار تداه او حضرت زید اگرچ عقد نگائ بن السلک منے ایک حضرت زیر بن کا بین الدانی دیجان مث ناسکا که وه قریش باشی بین اور ان کے شوہر بہر مال ایک آزاد شده فعلام اور غیر قریش بین اگرچ حضرت زید بن مار شرہ نسلاً کوئی فلام فائدان سے نه تقے اور نیزان کے باپ داد اکسی کے فلام وزر خرید سقے اس النے فشر زیر ہوگا این رسول الشر نیر ہوگا این رسول الشر مسلی الشرطیع و کم درج بونے کا احساس نہ تھا۔ ملا وہ اذیں رسول الشر حب حضرت زیر ہوگئے تو بھرکسی کمتری کا احساس کیول جب حضرت زیر ہوگئے تو بھرکسی کمتری کا احساس کیول جب حضرت زیر ہوگئے تو بھرکسی کمتری کا احساس کیول بین ملوس و مجت کا در سند تا کم نه بونے دیا ۔ بین طفن کی زندگی کا دور میں میر می میں ملوس و مجت کا در سند تا کم نه بونے دیا ۔ بین طفن کی زندگی کا دور میں میر میر میں میر میں اور دونوں کے تعلقات کشیدہ ہوگئے۔

آبک سال سے کچوبی زیادہ دت گزری متی کے حضرت زیدہ نے طلاق دینے کا فیصلہ کراییا اور نبی کریم صلی التہ طلیہ وہم کی خدمت میں اگر بار بار شکایت پہنیں کرتے ہے اور عرض کرتے یا رسول النہ میں اگر بار بار شکایت پہنیں کرتے ہے اور عرض کرتے یا رسول النہ میں ذیر بنت کو طلاق وینا چا ہتا ہوں سیکن آپ ہر باریہی فرائے کہ اپنی بیوی کو نہ چھوٹر و اور النہ سے ڈرتے رہو مطلب یہ مقاکر تقویٰ افتار کر و کیونکہ شقویٰ کی زندگی اچھے نتا تنے پیدا کرتی سے ۔

ایک حدیث بین ارشاد ہے اے لوگو ابھورتوں کے بارے بین ارشاد ہے اے لوگو ابھورتوں کے بارے بین الشری ایانتیں ہیں جو تم کو دی گئی ہیں ، دالدیش النتیں ہیں جو تم کو دی گئی ہیں ، دالدیش حضرت زیریش نے اگرچ الشراور اُس کے رسول کا پیم مان کرحضرت زیر اُس سے بکائ کر لیا بھالیکن وہ اپنے دل سے اُس احساس کو مبھی دور نہ کرشکیں کہ زیر آ ایک آزاد کر دہ غلام ہیں اور اُن کے اپنے فا ندان کے پروردہ ہیں اور وہ عرب کے شرائی تی اور اُن کے اپنے فا ندان کے پروردہ ہیں اور وہ عرب کے شرائی تی اور اس کا اتفا فی صور سے گھرانے کی بیٹی ہونے کے باوجو داس کھرور ہے ہے آ دمی سے بیا ہی گئی ہیں ۔ اسس احساس نے از دواجی زندگی میں حضرت زید کو کبھی اپنے برابر نہ مجھا۔ اس ٹا اتفا فی صور سِت مال نے وی الہٰی کا وہ ابدی فیصلہ قریب کر دیا کہ اسلام جو دین فطرت ہے اسمیں تبنی کی محم ما بل کا فائم بھی اسی رسول اکرم رسم ما بل کا فائم بھی اسی رسول اکرم کے فاندان ہی سے گئی گیا۔ چنا بنچ وی الہٰی سے آپ کو اس بات کی اطلاع دی کہ زیدرہ اپنی ہوی کہ زینے سے نکام کرنا ہوگا ۔ در آپ کو طلاق دیدیں گئی اور اسکے بعد زینے آپ کے نکاح میں آئیں گی ۔ اور آپ کو طلاق دیدیں گئیں گی ۔ اور آپ کو دینے سے نکام کرنا ہوگا ۔

چونکرنبی کریم صلی الٹرعلیہ ولم پہنوب جانتے ہے کہ عرب کے موجودہ ماحول یں مند بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح کرلینا کوئی آسان کام نہیں سے بلاسخت ترین آز مائن اور الزامات سے دوچار ہونا سے کیونکہ منافقین اور خاص طور پرمشرکین عرب کو یہ موقع ہا تھ آجائے گا کہ اب وہ نبی پر اپنے بیٹے کی بیوی سے نماح کرنے اور اس پر منظر دکھنے کا الزام عائد کریں گے اور عام لوگوں کو گمراہ کرنے اور برگت تہ کرنے کا ایک منظر دکھنے کا الزام عائد کریں گے اور عام لوگوں کو گمراہ کرنے اور برگت تہ کرنے کا ایک مناحر ہو ہاتھ آسئے گا۔ چنا بخہ وا تعات نے ایسا ہی ثبوت فراہم کیا۔ بہر حال آپ نے دی اس فیصلہ کو مذخورت زیر دو اور عام لوگوں کو گمراہ کرنے کے بعد کا تھا اس لئے نبی کریم میں محفوظ دکھا۔ چونکہ الٹرکا پرفیصلہ زیر دہ سے طلاق دینے کے بعد کا تھا اس لئے نبی کریم میں مائن کریم میں مشورہ دینے کہ زیئے کو طلاق نہ دو اور میر وضبط سے کام لو۔ خشار یہ سے اکہ جب طلاق ہی مذہوث و مہتان اور طعن آٹ نیچ اور طوفان بر تمیزی سے اس طرح مثرکین اور مخالفین سے حبوث و مہتان اور طعن آٹ نیچ اور طوفان بر تمیزی سے بات ہے گی اور اضیں سادہ ول انسانوں کو تمراہ کرنے کا موقعے بھی فراہم نہ ہوگا۔

مگرجب ہرطرح کی مصالحت سے دونوں ہیں موافقت نہر سکی تب حضرت زید ہن حارثہ <sup>فرق</sup> نے حضرت زینٹ کو طلاق دے دی۔ اس طرح یہ از دواجی رست تا تحتم ہوگیا۔ اب آپ نے نشار اللی پوراکرنے کا قصد فرمایا اور عدّت گزرنے سے بعد حضرست زینی ہے نکاح کر لیا۔

یہ کام ہونا ہی تھا کہ آپ کے خلا منطعت و نتیج کا ایک طوفان اُٹھ کھڑا ہوا اور الزامات واتبها مات كاسيلاب به پرانسكن الندكوايية دين كي يميل مقصو ديمني اور اسلام كے أن اقدار كو غالب كراً عنا كرميراسك بعدكوني جابل رهم بروان شرچره اور الشركا فانون أس كي زمين مر

جاری وساری ہوجائے۔

نبی کریم صلی الشرعلیہ ولم نے اس را و ہیں و وسب کچھ بر واشت کیا جواً ولوالعزم رسول بر داشت کیا کرتے ہیں ۔ آخر الٹر کا دین غالب آیا اور جا ہلیت کی یہ قدیم رسم آپ کے ہا ہفتوں یا مال کر دمی گئی کرمنے بولا بیٹا کو بی حقیقت نہیں اور نداِس کا کو بی وزن ہے بہنے ہولے منت میں خواہ کتنا ہی تقدس ہیدا کر دیا جائے بہرحال و قصنوعی رشتہ ہے اس کواسلام ى كوفى الېمىت نىهىي -

قرآن کیم نے بنتی کی اس رسم جاہلی کا وکر اور حضرت زیر بن عارثہ دین کا واقعہ اور نبی سريم ملى الشرعلية ولم كااس واقعه تعلق فاطرواضي طوريراً يات ويل مي بيان كياب :-

> قرآنى مضمول يَايَتَهَا النَّبِيُّ اتَّتِ اللَّهَ وَلَا تَطِع الْكَفِرِينِ وَالْمُنْفِقِينَ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا الخ رسوره احزاب أيت الله)

اے نبی اللہ ورتے رہتے اور کفار ومثا فقین کا کہنا نہ مانیے۔ بلات بالتعظم والاحكمت والاسب اوربيروس كروأس بات كى جوآب ك رب كى طرمن سے آپ كى طرف وحى كى گئى ہے۔ بيشك النز جو كھيوتم لوگ سمیا کرتے ہوخوب جانتاہے ۔ اور الٹرہی پر توکل کر و اور الٹرہی حکیب ل ہونے کے لئے کا فی ہے۔

الٹرنے کسٹخص کے مبینے میں ذکو دل مبیدانہیں کتے اور پذ الشّرنے تم ہوگوں کی اُن بیوبوں کوجن سے تم ظمار کرتے ہو تمہاری ماں بنادیا ہو

له طباز سيمن بيوي كو ما ن مبيسي قرار دينا-

اور نہ تمہارے گئے مند ہو ہے بیٹوں کو تمہاراحقیقی بیٹا قرار دیاہے۔ یہ صن تمہارے مند استے۔ یہ صن تمہارے مند استر تمہارے مند سے کہنے کی بات ہے دجو واقع کے مطابق نہیں ) اور استرحی بات فرا آ ہے۔ وقع کے مطابق نہیں ) اور استرحی بات فرا آ ہے۔

تم اُن کو دستبنی بنانے والوں کا بیٹا نہ کہو بلکہ اُن کے حقیقی باپ کی طرف نسوب کیا کروریہ الشرکے نز ویک سچائی کی بات ہے۔ اور اگرتم دان مشخو ہوئے بیٹوں کے باپ کو نہ جانتے ہو تو وہ تمہادے وینی عبائی اور تمہار وست بیں اور تم کو اسمیں جو سجول چوک ہو جائے تو اس سے تم پر کچوگنا میر کا کی بات ہوگائیں جو دل سے اداوہ کرکے کرو لاتو اس سے گناہ ہوگا ) انٹر تعالیٰ غفور رضیم ہیں ؟

ر تنفسير روح المعانى بن) ايك خايت درج به جوذو قلبين المختص كى حكايت درج به جوذو قلبين المختص كى حكايت درج به جوذو قلبين المقا و له والا) بول في مقا بي مقا الجائب بمد بن ميدان سے اس مال ميں مباكا كه ايك جوتا بيريس مقا اور دوسرا باعة بي ابوسفيان في جب اسكو اس مال بين و بي كر توكا تو اس في بيان كياكه بين دونوں جوتے دونوں بير بين مجمعا مقا - ذكيا قد ول والا مجى اسقدر بے خبر بواكرتا ہے)

وَمَا كَانَ لِمُوْمِينِ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا فَصَى اللهُ وَكَر مُسُولَى

آمدًا آن یکون اکم النی یکون آمر اورکسی ایمان وارعورت کوگنجاکش نہیں جبکہ استرا وراس کام بین کوئی افتیال وارمروا ورکسی ایمان وارعورت کوگنجاکش نہیں جبکہ استرا وراس کا دس کام بین کوئی افتیال استرا وراس کام بین کوئی افتیال باقی دے دیعنی عمل کرنا واجب ہوتا ہے) اور جینی میں استرکا اوراس سے دسول کا کہنا نہ مانے گا وہ صریح محمراہی میں پڑا دیا نیاس آیت کے کسننے دسول کا کہنا نہ مانے گا وہ صریح محمراہی میں پڑا دیا نیاس آیت کے کسننے کے بعد حضرت زید بن حاریث ماریڈ سے ہوگیا)

را گے اس نکاح کے بعد کا قفتہ ہے کہ اُس وقت کو یا دیکھئے جب اُس وقت کو یا دیکھئے جب اُپ واسے نبی بطورمشورہ) اُسٹنص (زیر بن مار نئر) سے فرارے سے جس پر التّعین علی انعام کیا دکہ اسلام کی توفیق دی ا در غلامی سے آزادی جس پر التّعین عبی انعام کیا دکہ اسلام کی توفیق دی ا در غلامی سے آزادی جبی دی وی اور آپ سے نماح

كرواديا)كداين بيوى د زينب كواين زوجيت بي رسنے دسے د كراس كى معمولی اور ہے وزن باتوں سے ورگزدکر ؛ اور النگریے قرر، اور اس وتت آب ابنے ول بن وہ بات جُعِبائے ہوئے عظے جسکو اللّٰرظا بر كرنا جا بتا تفاداللّٰر نے اس سے مسلے آی کوا طلاع وے وی تھی کہ زیدرہ کے طلاق وینے کے بعد زینٹ کا نکاح آپ سے ہوگا ) اور آپ لوگوں (کے طعن ) سے اندیشہ کرر ہے منے اور ڈرنا تو آپ کو اللہ ہی سے زیاوہ سراوار ہے جمیرجب زیدرہ کا اُس دزینے 'سے جی تھر گیا ربینی طلاق دے دی اور عدّت بھی گزرگئی تو ا ہم نے آپ سے اُس دزیزی کا نماح کر دیا یا کہ مسلمانوں پر اپنے مغد بولے بیوں کی بو یوں سے مکاح سے بارے بی مجھنگی ندرہے۔جب و ومنداولے بیٹے اُن عور توں سے اپناجی بھر میس ہوں اور اللہ کا بیٹم تو ہونے والاہی تھا۔ نبی کوسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو النگرنے اُن سے لئے مقرد کر دی ہے بہی الترکی سنت اُن سب نبیوں ہیں جاری رہی ہے جو سلے كرديكي بي اور التركامكم ايك طعى ط شده فيصله بونا بيرسب (يغيران گزشته اینے متے کہ اللہ تعیالی کے احکام کی تبلیغ کمیا کرتے متے اور اللّٰہ ہی سے ڈرتے متے اور النرکے سواکسی سے نہیں ڈرتے متے رہیں آب کوجعی من اولے بیٹے کی مطلقہ بیری زینٹ سے نکاح کرنے میں کوئی المشیر وفكرندكرني جاسية) اور اللرزاعمال كاحساب لين كسلة كافى يودلهذا آب مرطون وشنیع کرنے والول کومنرا دے گا)

اپ پر بن درسی سرمے وہوں و سرورے ہا) داے لوگو ، محد دصلی المتر مِلیہ و لم ، تمہا ہے مرد و ں بیں سے کسی کے بایٹ ہیں ہیں نکین و والنگر کے دسول ہیں .

دیعنی رسول ہونے کی جیٹیت سے اِن پر یہ فرض عائد ہوتا تھاکہ جس ملال چیز کو تمہاری مرقبے رسموں نے خوا ہ مخواہ حرام کررکھائے اِس ارے میں اُس کا فیصلہ کر دیں اورعمل سے اُس کا باطل ہوتا بھی ظاہر سر دہیں مہی رسالت کا عین منصب بھی ہے ) اور دآب اخاتم النبیتن ہیں ۔ رچو نکہ آپ سے بعد کو اُن بی رسول آنے والانہیں ہے کہ معاشرہ کا کوئی قانون آپ کے زمانے میں ناف نہ ہونے سے رہ جاتے تو بعد کا آنے والارسول یا ہی ہی پوری کر دے الہٰذا یہ بات اور بھی ضروری تفی کہ اس جاہلی رہم کا خاتمہ آپ نود کر دیں اسکے بعد مزید تاکید کے لئے فر بایا گیا ) اور اللّہ ہر چیز کاعلم رکھنے والاسے دیعنی اللّہ کومعلوم ہے کہ اس وقت بی کریم صلی اللّہ علیہ ولم کے ہا حقوں اسس دسم جاہلی کوختم کر ادبیا کیوں ضروری ہے اور ایسا نہ کرنے ہیں کیا جرج متا ولا بالفرض بعد آنے والے الله یا صلی ن اس دسم کو توڑ مجی وی سے تو اِن ہیں سے کسی کاعمل بھی تمام انسانیت کے لئے نہ اسورہ حسنہ " تو اِن ہیں سے کسی کاعمل بھی تمام انسانیت کے لئے نہ اسورہ حسنہ " قراریا آ اور نہ وائمی وا بدی قانون بنتا کہ ہر زیانے میں لوگ اس کا انباع کریں اس سائے ذکورہ بالامسئلانی کے لئے تجویز کیا گیا )

ري ايك نازك امنجان به پېلاواقعه

 نے اپنی صاجرا دی سیدہ حفصة کوسخت مست کہا کہ تم رسول النوسلی النّد علی النّد علی النّد علی النّد علی النّد علی موجود علیہ ولم کو تنگ کرتی ہو جو آپ سے پاس موجود نہیں ہے۔ اسی صورت حال کے باعث آپ اپنی از واج مظیرات سے ایک نہیں ہو گئے تنفے۔ اس وقت حضور کے مرکاح بین تجار ہویا مقیں۔ سیدہ سو وہ ، سیدہ عائشہ ، سیدہ حفصہ رہ ، سیدہ ام سلم رہ اسمی حضرت مقیں۔ سیدہ سو وہ ، سیدہ عائشہ ، سیدہ حفصہ رہ ، سیدہ ام سلم رہ اسمی حضرت رہنے ہے۔ دستیں ہواتھا۔ دا حکام القرآن ابن الرنی ہوئے ،

جب یہ آیت نازل ہوئی کو اے بنی اپنی بیولیوں سے کہدد کہ آگر تم دنیا اور اُسکی زیب وزینت چاہتی ہو تو آق میں تمہیں کچھ دے ولا کر بھلے طریقے سے زخصت کردوں اور اگر تم الشّد اور اُس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہو تو بھرجان لوکہ تم میں سے جو نیکو کا رہیں السُّران کے لئے بڑا اچر مہیا کررگھا ہے۔ داحزاب آیت علیا)

نبی کریم ملی الترعلیہ ولم نے سب سے مہلے سدہ عائشہ صدیقے وہ ا سے گفتگو کی اور فرمایا:-

اے ماکشترہ ابی تم سے ایک بات کہتا ہوں سیکن تم جواب دینے میں عجلت نہ کرٹا بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کرکے تھے جواب دینا اسکے بعد آپ نے اتھیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹم آیا اور تم سب کو اختیار دے ویا گیا ہے کہ جاہے موجودہ زندگی پر قناعت مرکے نبی کی زوجیت کو پ ندگریں یا مجرا بیا اپنا حق لیکرنبی کے گھر سے مرحے نبی کی زوجیت کو پ ندگریں یا مجرا بیا اپنا حق لیکرنبی کے گھر سے مرحے نبی کی زوجیت کو پ ندگریں یا مجرا بیا اپنا حق لیکرنبی کے گھر

اسپرسیده عائشہ صدیقہ رہ نے فرری عرض کیا یارسول الشریجالا یہ بات بھی مشورہ کرنے کی ہے اور میں اپنے والدین سے پوچھول ؟ میں نے تو الدین سے پوچھول ؟ میں نے تو الدین اس کے دسول اور دار آخرت کو اختیار کر لیا ہے جمجکوشوں کی کو دی ضرورت نہیں ہے ۔ بنی کریم صلی الشرطلیدہ کم نے اس پرمسترت کی کو دی ضرورت نہیں ہے۔ بنی کریم صلی الشرطلیدہ کم نے اس پرمسترت کا المبار فریایا اور ارشاد فریایا کہ مجھکو تم سے یہی توقع متی واسکے بعد میں ان نے باتی ازواج مطہرات سے بھی فرد اً فرداً یہی بات فریائی مسنے اسکے اس کے اس نے باتی ازواج مطہرات سے بھی فرد اً فرداً یہی بات فریائی مسنے اسکے اس

وسي جواب وياجوستيده عائشه صدليقه رمزن ويالحفاء

دمسنداحىد،مسلم،نسائ، نزمذى

قرآن كيم في اس واقع كواس طرح بيان كياسي :-

قرآنى مضمون إِنَاتِهَا النَّبِيُّ تُلُ لِلْأَوْرَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُودُنَ الُحَيِوْةَ الدُّنْيَا وَنِ يُنَتَّهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَيَّعُكُنَّ وَ

أُسْتِرِجُكُنَّ سَوّا حَاجِيدُكُ الخ. داحداب آيت ٢٨ تا٢٣)

اے نبی آپ اپنی بردیوں سے فرما دیجے دکر تم سے دو ٹوک بات كمى مان ہے تاكہ بميشہ كے لئے بات حتم بروجائے وہ يركه ، تم أكر دنیوی زندگی کاعیش اور آس کی بہار چاہتی ہو۔ تو آؤییں تم کو کچھ مال ومتاع دے ووں اورتم کوخوبی کے سامھ رخصت کر دوں دیعنی سنت سے مطابق طلاق وے دوں تاکہ جہاں چاہوجا کرونیا عاصل کر لیٹا) اور اگرتم اللہ کوچاہتی ہو۔ اور اُسکے دسول کو اور عالم آخرت دیے بلند درجات) کو تو تم بن سے نیک کرواروں کے لئے النّرنے ( آخرت بین) اجْ عظیم میا کردگھا " اسے نبی کی بیو یو جو کوئی تم میں کھلی مونی بیپو دگی کرے گی جبیں رسول الشُّرسل التَّرْمِلية ولم مَنك و پرليشان موں مسكو داسپر آخرت ميں ) ووہری سزا دی جائیگی اوریہ بات الترکو آسان ہے۔

ا ورجو کوئی تم میں سے اللّٰری اور اُس کے رسول کی فرمانبردار كرك كى اورنيك كام كرے كى توہم أس كوأس كا تواب دىمى) دوہرا دیں گئے اور ہم نے اس کے لئے ایک خاص عمدہ روزی تبیار کر کھی ہے (جوجنت میں نی کی ازواج کے لئے خاص ہے)

اسے نبی کی بیوبوئم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہواگر تم تقویٰ اختیار کمرد بی تم رصرورت کے وقت المحرم مردوںسے) دب کر بات ما کرو کہ اسپیضخص کو خیال ہونے گئے جس سے دل ہیں خرابی وفسا دیسے اور <u>قامدہ کے موافق بات کہو۔</u>

اور القدرمادة من المران في مران في وران كويدا دب كما ياككسى مرد بات كولة اسطرة كمومي مال كم بين كواور

اورتم البیت میں آزاد مجرف کا اورتم نمازوں کی پابندی رکھو اور مقاز مانڈ جالمیت میں آزاد مجرفے کا اورتم نمازوں کی پابندی رکھو اور رکھا زمانڈ جالمیت میں آزاد مجرفے کا اور تم نمازوں کی پابندی رکھو اور رکھ نکورہ و پاکرواور اللّٰر کا اور اُس کے رسول کا کہنا مانو دکھونکہ اللّٰر کو دور رکھے ہے دا کے نافر مانی کی آلودگی کو دور رکھے اور تم کو دکھا ہوں ہے پاک صاف دکھے وا در تم اُن آیات المبید دقر آن ) اور تم کو دکھا م کو یا در کھوجس کا تمہارے گھروں میں جہ دھا رہتا ہے وا در اُسکے علم داحکا م کو یا در کھوجس کا تمہارے گھروں میں جہ دھا رہتا ہے وا در اُسکے علم داحکا م کو یا در کھوجس کا تمہارے گھروں میں جہ دھا رہتا ہے وا در اُسکے علم داحکا م کو یا در کھوجس کا تمہارے گھروں میں جہ دھا

دوسترا واقعہ ہے

ستيده عاكت صديقه مز فربان بي كهبى كريم صلى المتعطية ولمم مرروزمعمول متفاكة عصركى نمازك بعدتمام ازواج سك كمر محقوري وميه سے لئے تشریف لے جاتے اور خیر خیریت وریافت فراتے۔ ایک دن سیده زیزب بنت جمش را سے گھر کھیے زیادہ دیر بیٹی کئے ان کے ال کہیں سے شیدا یا سروا تھا اور حضور کوسٹ ہدلیند بھی تھا۔ سيده زينب في في مدست يس شبعين كيا اور آپ نوش فراك. ستيده عاتشه صديقه يزكابيان سيحكراس طرح ييسلسله جاري ربار ليكن معجع حضرت ربیب پر رشک آیا میں نے سیدہ حفصهٔ ا درسیدہ سود ہ رمزا در صغیر سے مکرمشورہ کیا کہ اس انجر رکس طرح بند لگا ) چاہتے مشورہ میں یہ طے ہواکجب آپ زینٹ کے پاس سے والس آئیں او آئے سے بہ کہا جائے کہ یا رسول الترآئی کے دسن مبارک سے معافیر کی بوآرہی ہے ديه أيك قسم كاميول مونا ك حسمين كيج بسائدسي بوآتي كيد، اوراكر شهد كي يحمى اس سے شہدماصل كرے توشهدسے اندر اس كا بساندين معى آ جا گاہے۔ اور بہ بات سب کومعادم تھی کہ نبی کر بم صلی التّرعلیہ وہم کو بُوا۔ چزر سندنمس مقین )

بہرطال آب کومتید و زینے کے گھرزیا دومٹیرنے سے روکنے

کیلئے یہ تد ہر افتتیار کی گئی کوجب آپ ووسری بیوی کے گھر تشریف لائیں تو كباجاك كرآب كممض اج أوآرس مدجب متعدد بيواول فالسا كماتوات نعد كراياكه اب يشبد استعمال مكريس م بلكقهم مجى كهالى دامام نسائى كهنة بي كرشبد سي معامله بين سيّده عاكث م كى عديث مدیثِ صحیح سے بہی رائے قاصنی عیاص رو، فاصنی ابو کرسن العربی ، ا مام

نووی رہ، علامینی رہ اور امام ابن کثیررم کی ہے۔

الغرض آت في حضرت زين الله كالمرزياده مفيرنا ترك كرويا اورجو و دست ہد سے آپ کی تواضع کرتی تھیں و دمجی ترک ہوگیا۔ اس طح مصرت عائث رمز وحفصد من وحضرت سوده رمزنے اپنا منشار بورا كرليا واصعب الشرك رسول صلى الشرعلية ولم يدوى نازل بوني اورآت پراحتساب كيا گياكه آپ نے عض اپني تعف از واج كى خاطر ايك علال چيز كو اپنے ا و پرحرام كرنسيا - حالانكه به اليسي كوني ضرورت نديمتي اب آپ اپني قسم كو توروس اور کفارہ اوا کرس۔ چانچہ آپ نے اس آیت کے بعد اپنی قسم كوتورو يا اوركفاره مي ايك غلام آزا و فريايا - در يمنتور ازبيان القرآن -

قرآ في مضمون إِنَّيْهَا النَّبِيُّ لِمُرْتُحَدِّمُ مَا آحَلُ اللهُ لَكَ تُبْتَنِيُ . مَرْضَاتَ أَذُو آجِلْكَ وَاللَّهُ عَفَوْمَ رَجِيمُ الْحُ

د تخریم آیت ۲۰۱)

ا بنی جس چیز کوالٹرنے آب کے لئے ملال کیا ہے۔ آب دقسم کماکر، اُس کواہنے او پر کیوں حرام کرتے ہو (مجروہ مبی) اپنی بولوں کی خوشنودی ماصل کرنے سے لئے دجوکوئی صروری ندمتما ) اور اکٹر سختے والامبربان سي-:

الترتعالي نے تم لوگوں كے نئے تميارى تسموں كا كھون ا ديعنى قسم توڑنے کے بعد آس کے کفارہ کاطریقہ) مقرر فرما ویاہے اور التُدتم ہارا کارسازے اور وہ بڑا جانتے والا بڑی حکت والاسے ۔ نگریت را واقعہ ہے۔
حضرت عبداللّہ بن عباسٌ فراتے ہیں کہ ہیں ایک متت ہے اللہ فراتے ہیں کہ ہیں ایک متت ہے اللہ فراتے ہیں کہ ہیں ایک متت ہے اللہ فکر ہیں متفاحضرت عمر فاروق راسے پوچھوں کہ نبی کریم ملی اللہ علیہ وہ کم کی ارواج ہیں وہ وقو ہیویاں کون ہیں جن کے بارے ہیں قرآن کلیم نے یہ ارت د فرایا ہے :۔

إِنْ تَشُوْبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدُ صَفَتُ تُلُو بُكُما اللَّية

(تعريم آيت مك)

دا ہے نبی کی دونوں بیو یو) اگرتم الشرکے سامنے تو بہ کر لوتو دہم ہر سے کیوں کے سامنے تو بہ کر لوتو دہم ہر سے کیون کی دوسری بیویوں سے کیونکر کی میں اس طرف کا ماکس ہود ہے ہیں دکہ ووسری بیویوں سے ہٹا کر آپ کو این ہی بنالیں )

لیکن حفرت عمر از کی ہیبت کی وجہ سے میری ہمّت نہ پر اقی مقی ۔
آخروہ ایک مرتبہ جے کے لئے تشر لین کے گئے میں بھی آپ کے ساتھ ہولیا اور درمیان داہ بیسوال کیا جبکہ مجھے وضو کرانے کا موقع بلا تھا۔ حضرت عمر انے جواب دیا ابن عباس تعجب ہے یہ تم کومعلوم نہیں ؟ میں نے کہا جم نہیں ۔ فرطیا میہ دونوں مانٹ آدر حفظہ صیب ۔ میر فصیل میان کرنی مشروع کی کہم قریش کے لوگ اپنی بیولیوں پر ماوی رہا کہتے تھے گرجب ہم ہرت کرکے مدینہ آئے تو ہمیں ایسے لوگ ملے جن پر ان کی بیویان اوی میں اسے کوگ سے جن پر ان کی بیویان اوی میں اسے کوگ سے جن پر ان کی بیویان اور تعربی انصار می میں انصار میں مورتوں کی ایک ایک ایک ہماری بیویوں نے جس انصاری مورتوں کے دینہ آئے تو ہمیں ایسے لوگ میے جن پر ان کی بیویان اور تعربی انصار میں انصار میں دینہ انصار میں انصار میں انصار میں مورتوں کی انصار میں کی انصار میں مورتوں کی ایک مورتوں کی ایک مورتوں کی ایک مورتوں کی انصار میں میں مورتوں کی انصار میں مورتوں کی مورتوں کا بی مورتوں کی بیورتوں کی مورتوں کی کو مورتوں کی مورتوں

ایک دوزیں اپنی بیری سے کسی بات پر ناراض ہوا تو کیا ویک ہوں کہ دہ مجھ کو بلٹ کرجواب دے دہی ہے۔ بہطرز مجھکو مبت ناگوار معلوم ہوا اسپر میری بیری نے کہا آپ اس بات پر کیوں ناراض ہوتے ہوکہ میں نے آپ کوجواب دیا ہے! الشرکی قسم دسول النوسلی النوملی و نام کی بیریاں بھی حضور کو دو بدوجواب دیا کرتی ہیں اور اِن میں کوئی ون مجر آپ میں دومی دہتی ہیں دیمی میں دیمی دہتی ہیں دیمی میں دیمی دہتی ہیں دیمی دوراکرم اسکے

ون تجر ناداص تعی رست بب

حضرت عمرہ فرماتے ہیں کہ پیسنکر میں گھرسے تکاااوراُم الوئین حفصہ رہ کے گھر گیا وجو حضرت عمرہ کی بیٹی اور حضور اکرم کی بیوی ہیں )

عیں نے اُن سے پوچھا کہ تم دسول الدّصلی الدّرعلیہ ولم کو دوبدو جواب دیت ہو ؟

اُس نے کہا ہال! میں نے پوچھا اور کیا تم بیں سے کوئی دن دن مجسر حضور میں اللّہ علیہ ولم سے روحی رہتی ہو؟ اُس نے کہا ہاں! میں نے کہا ہاں اس میں کہا ہوں اور خیارہ میں پڑگئی کیا تم میں سے کوئی اس بات بیجو تو وہ نامراد ہوگئی اور خیارہ میں پڑگئی کیا تم میں سے کوئی اس بات بیخون ہوگئی ہے کہ اپنے رسول کی تاراضی کی وجہ سے اللّہ تعالیٰ اُس پر ناراض ہوجائے اور د و وہ ہاکت میں پڑجائے! اے حفصہ رہز رسول اللہ صلی اُس میں علیہ ولم سے نہ مطالبات کر اور نہ کسی بارے میں اصراد کیا کر اور نہ ہی بارکیا کر تخفہ کو جو ضرورت پیش آئے آ ہے سے ما نگ لیا کر، تو اس خیال میں بند کیا کر تخفہ کو جو ضرورت پیش آئے آ ہے سے ما نگ لیا کر، تو اس خیال میں نہ پڑکہ تو اپنی سوکن د عائشہ رہ تجھ سے ذیاد ہ نوبھورت اور رسول النہ صلی اللّہ میں اللّہ میں کرے۔ کیونکہ عائشہ رہ تجھ سے ذیاد ہ نوبھورت اور رسول النہ صلی اللّہ علی اللّہ علیہ میں کرے۔ کیونکہ عائشہ رہ تجھ سے ذیاد ہ نوبھورت اور رسول النہ صلی اللّہ علیہ اللّہ کرے کو میں میں اور یہ میں اور اُس جیسا معاملہ علیہ میں کرے۔ کیونکہ عائشہ رہ تجھ سے ذیاد ہ نوبھورت اور رسول النہ صلی اللّہ علیہ اللّہ کیا کہ کی خوصے ذیاد ہ نوبھورت اور رسول النہ صلی اللّہ علیہ اللّہ کو کھو سے ذیاد ہ نوبھورت اور رسول النہ صلی اللّہ علیہ علیہ اللّہ کیا کہ کی کو خوصے ذیاد ہ نوبھورت اور رسول النہ صلیہ کی کو خوصے ذیاد ہ نوبھورت اور رسول النہ صلی اللّہ کی کو خوصے ذیاد ہ نوبھورت اور رسول النہ صلیہ کی کیا کہ کو خوصے ذیاد ہ خوبوں ہے۔

وخل وبيئے گئے ہو؟

حضرت عمره تهت بین کرام سلده کی اس بات نے میری بهت پست کردی اوری فاموش اپ گھر میلا آیا۔ بھر الیسا ہوا کہ میر کا یک انصاری بیر دسی کرات کے وقت میرا در وازہ کھتکھٹایا، در اصل ہم دونو باری باری سے رسول السّر طلبہ ولم کی مجلس میں عاضر ہوتے تھے باری باری سے رسول السّر طلبہ ولم کی مجلس میں عاضر ہوتے تھے ایک دوسرے کو اس و ن کی بات بتا دیا کرتے ہے۔ یا وہ زمانہ مقاجب کہ اہل مدینہ کو با دشاہ غسّان کے اچانک حملہ کا ہر وقت خطرہ لگا ہوا تھا

اُس انھاری کے میرے وروازے پر پکارنے پریں باہر نکا تواس نے کہا ایک بڑا حادثہ پیش آگیاہے۔ یس نے کہا کیا غمّان کا جملہ ہوگیاہے ؟
اُس نے کہا نہیں بلکہ اس سے بھی بہت بڑا حادثہ ہوگیاہے کہ رسول النّر صلی النّر علیہ ولم نے اپن بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ یہ سنتے ہی میری زبان سے نکلاحفصہ نا کام ہوگئی اور خسارہ میں پڑگئی۔ مجھے چہلے ہی یہ اندلیشہ ہوگیا تھا کہ یہ بات ہونے والی ہے۔ بھر بینی فجر کی نماز مہدنہو کی اس اوا کی نمازے بعد رسول النّر صلی النّر علیہ ولم ایک جھوٹے سے جرکے میں اوا کی نمازے بعد رسول النّر صلی النّر علیہ ولم ایک جھوٹے سے جرکے میں اوا کی نمازے بعد رسول النّر صلی النّر علیہ ولم ایک جھوٹے سے جرکے میں اور کی نمازے بعد رسول النّر صلی النّر علیہ ولم ایک جھوٹے سے جرکے کی انہ میں اور کی تھا تو وہ روز ہی تھی ۔ ہیں نے کہا تم کیوں روز ہی ہو ؟ ہیں نے کہا نہ متھاکہ تمہارے اس رویہ سے کہیں رسول النّر صلی النّر علیہ ولم تمہیں کہا نہ متھاکہ تمہارے اس رویہ سے کہیں رسول النّر صلی النّر علیہ ولم تمہیں طلاق نہ وے وس!

کینے لگیں مجھے علم نہیں ہیں آپ نے علیحدگی اختیار کر لیا ہے۔

ہیں سی دنبوی والی آیا دیکی کی چند لوگ فنبر سید کے اطراف بیٹے رور ہے

ہیں ہیں بھی کچھ ویر بیٹھ گیالیکن مجھ سے د إندگیا اُٹھا اور آپ کے جرب

پر آیا اور در بان سے کہا میرے لئے اجازت ماصل کر میں رسول السّر
صلی السّر طلیہ و کم سے ملما چاہتا ہوں اُس نے آپ سے عمرہ کی ماضسری
طلب کی قبیکن آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس اطلاع پر حضرت عمرہ نمیر
مسجدیں آگے اور اُن لوگوں کے مائح بیٹھ کئے کین کچھ ویر بعد بھر در بان
سے کہا کہ اب اجازت ماصل کر ! غلام نے آپ سے عمرہ کی اجازت
طلب کی اس دفوجی جواب نہ طا جب لوٹ رہے ہے تو در بان نے
طلب کی اس دفوجی جواب نہ طا جب لوٹ رہے ہے تو در بان نے
گہارسول السّر صلی السّر علیہ ولم نے آپ کواے عمرہ اُن ہی انجی اجازت دی ہے
گہارسول السّر صلی السّر علیہ ولم نے آپ کواے عمرہ اُن ایکی اجازت دی ہے
تشریب لائے !

حضرت عمرہ حب مجرے میں داخل ہوئے تو دیکی کہ تھجور کی چٹائی پر آپ لیسے ہوئے ہیں درخت کی جیمال کا ایک تکیہ ہے پہلوپر رہت کے جیال کا ایک تکیہ ہے پہلوپر رہت کے خیال کا ایک تکیہ ہے پہلوپر رہت کے خیال کا ایک تکیہ ہے کہ پہلوپر رہت کے خیال کا ایک تکیہ ہے کہ ایک تا کہ میں ہے سلام کیا ۔ بھرعرض کیا یا رسول اندارہ کیس

آپ نے اپنی ہویوں کوطلاق دے دی ہے ؟ آپ نے ارشاد فرایانہیں!

کہ میں آپ سے اور قریب ہوا اور عرض کیا یا رسول الشراہم قرلینی گوگ

کہ میں اپنی عور توں پر مادی ہتے جب ہم مدینہ آئے توہم کو ایسی قوم سے

سابقہ پڑا جو اپنی ہیویوں سے مغلوب ہوجاتے ہیں اور ان کی بیویاں اپر
مادی ہیں۔ یہی رنگ ہماری عور توں نے بھی افتیاد کر لیا ہے۔ اب وہ ہم

مادی ہیں۔ یہی رنگ ہماری عور توں نے بھی افتیاد کر لیا ہے۔ اب وہ ہم

میں نے توجفہ سے کہدیا مقاکر تم عائشہ کی نقل نکر نا وہ تورسول الشر

میں نے توجفہ سے کہدیا مقاکر تم عائشہ کی نقل نکر نا وہ تورسول الشر

آپ نے وو بار قاہم فرمایا۔ بھر میری نظر جرے کے اطراف برٹری و کھا تو

مرف و و تین چزیں جمرہ کا کل اٹا تہ ہیں۔ ہیں نے عرض کیا یا رسول الشر

ابنی امّت کے لئے دُعا فر مائے کہ النّر آ نہیں کٹ دگی عبا دت نہیں کرنے آئیں

رسول الشر ملک فایس اور روم کے دیگ جوالٹہ کی عبا دت نہیں کرنے آئیں

مون کو فرخی اور کٹ وگی عاصل ہے۔ اسوقت آپ فیکہ لئے ہوئے سے

مون کے منظے اور فرمایا :۔

أَوَ فِي شَلِقِ أَنْتَ يَا بُنَ الْكُفَّابُ.

ا ہے عمر روز المجھی تم شک ہی میں پڑے ہوئے ہو؟

یہ وو تو بس بیں جن کی خوشی لی اُن کی حیات دنیوی ہی میں دے دی گئی سے اور آخرت کا کوئی حصہ انمیں نہ ہوگا۔

میں نے کہا یا رسول النّر مجھ سے خطا ہوگئی میرے لئے استفقا فرمائے بھریں والبس ہوگیا اور رسول النّرسلی النّرعلیہ وہم اُس بات کی وجہ سے اپنی بیوبوں سے علیٰہدہ ہی رہے جس کا اظہار حفقہ نے سیدہ عائشہ رہ سے کیا مقا اس طرح کیماہ گزرگیا۔ استین دن بعد آب ججرہ عائشہ میں داخل ہوئے اور فرما یا کہ میں نے کیماہ جُدا رہے کی قسم کھائی تھی اور مہینہ پورا ہوگیا،

حضرت غائشه مديقة رمز فرماتي بين كداس موقع پرآيت تخيسيمه

یا تیما النبی قل راکن و اجلے الز داحزاب آیت من الما من الماری من کی تفصیل کرسٹ صفحات میں بہلا واقع کے من کی تفصیل کرسٹ مفحات میں بہلا واقع کے من کی تفصیل کرسٹ من منازی اسلم و تر اندی و نازی و مسئلا اسلم و تر اندی و نازی و مسئلا اسلم و تر اندی و نازی المی تفصیلات بیشتن بین ا

فران مضمون وَإِذْ أَسَدَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ اَذُوَاجِبِ حَدِيثًا الْحِ

(تحريم آيت ٣ تا ٥)

(اوریہ معاملہ میں قابل قوجہ کہ ، جب نبی رصلی السّرطیہ ولم)

فرائی کسی بیوی سے ایک بات چیکے سے فرائی (وہ بات یمتی کہ یں زینے کے گھرشہد کم جب نہیں بیوں گا ، چرجب اُس بیوی نے وہ بات دومری بیوی کو است دومری بیوی کو است دومری بیوی کو است بات کی خرکر دی قرنبی ملی السّرطیہ ولم نے (اُس ظاہر کر وسنے والی بیوی بات کی خرکر دی قرنبی ملی السّرطیہ ولم نے (اُس ظاہر کر وسنے والی بیوی کو مقور می بات و وسری بیوی سے کہ کی اور مقور می بات کو نبی السّرطیہ ولم کا کرم اس ورج اور مقور می بات کو نبی السّرطیہ و لم کا کرم اس ورج اور مقور می بات کو نبی السّرطیہ و لم کا کرم اس ورج کی سے کہ این مکم کے قلات کرنے پر جوشکا یت کرنے بیٹے قوشکا یت کے وقت بھی پوری باتوں کا اعادہ نہیں کی کہ تو نے میری یہ بات مجی کہدی و فیرہ ، اُکر آپ ایسا کرتے تو اُس بیوی کو مقیدنا نہ یا وہ مشرمت کی کہ آپ کو ہو بات جنائی تو وہ کہنے گی کہ آپ کو اس کی میں نیزی کو وہ بات جنائی تو وہ کہنے گی کہ آپ کو اسک کی میانتا (اور) باخیر ہے ۔

اے بی کی دونوں ہو ہو اگرتم النّہ کے سامنے تو بہ کرلو تو دہمتر ہے کیو نگر تم النّہ کے سامنے تو بہ کرلو تو دہمتر ہے کیو نگر تم ہارے ول اس طرف اکل ہور ہے ہیں کہ دومسری بیو ہو سے ہٹا کر آپ کو ابنا ہی بنالیں بنگین چونکہ اسمیں و وسری بیو یوں کے حقوق کا نقصان اور دل شکن ہے اس لئے تو یہ کرنی ضروری ہے اور اگر داسی طرح نبی کے مقابلہ بیں تم وونوں کا در وائیاں کرتی رہیں تو

دیادر کھوکہ انہ صلی اللہ علیہ وہم کا فیق اللہ ہے جہ سی اور نیک ہسلمان ہیں اور ان کے علاوہ فرسٹے (مجی آپ کے) مددگار ہیں دمطلب ہر کہ تمہاری ان مازشوں سے نبی سلی اللہ علیہ وہم کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ تمہارا نو وا پنا نقصان ہوگا۔ اور اے نبی کی بیویو تم یہ وسومہ ول میں نہ لا اکر آخر تو مرد کو بیویوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم سے بہتر عورتیں کہاں ہیں اس لئے چار و ناچار ہماری سب با تیں ہی جائیں گی سویہ آجی طرح سجھ لوگ اگر ہو و دگار بہت جائیں ہی جائیں ہی ہویاں ور دگار بہت جائیں ہی اس کے بیار و ادگار بہت جائیں ہی ہوتیاں و سے دیگا جواسلام جہت جلد تہارے بر لے ان کو تم سے انجی بیویاں و سے دیگا جواسلام والیاں ، ایمان والیاں ، فرا نبر داری کرنے والیاں ، تو ہر کرنے والیاں ، عبا دت کرنے والیاں ، روز ہ رکھنے والیاں ، شو ہر دیرہ بھی اور کنوامیاں عبا دت کرنے والیاں ، روز ہ رکھنے والیاں ، شو ہر دیرہ بھی اور کنوامیاں مجبی بورگ کا مل وکمل فراہم

مرنے پر قادرہے )

زومین سے خانگی معاملات لبطن او قات ابتدائر بہت معمولی اور حقیر نظراً تے ہیں کیکن اگر ذرا اگر و دو میلی چیوڑ دی جائے تو آخر کار نہایت خطر ناک اور تباہ کن صورت افتیار کر لیتے ہیں خصوصاً جب عورت کسی او نچے گھرانے کی ہو تو اس کو طبعاً اینے باپ مجانی اور خاندان پر مجمی گھمنڈ ہوسکتا ہے۔

قرآن کیم منے از دواجی زندگی کے اس منفی گوشے پرمتنبہ کردیا کہ اے نبی کی بیوایہ ا اگریم دونوں اس طرح کارروائیاں کرتی رہیں تویا درکھو ان حرکات سے الشرکے نبی کو کچو ضرر منہوگا کیونکہ الشراور فرشنے اور نیک بخت ایماندار درجہ بررج جس سے دفیق و مددگا رہوں آئے سامنے کوئی اللہ فی تدہیر کا میاب نہیں ہوسکتی البتہ تم کوخو د مقعمان مہنچ جانے کا امکان ہے۔

### مربيث إفك مَر دحهُوني تهدسته)

و سر عنظم و المسلم عنوه المربع المسلم عنوه المسلم عنوه المسلم ال

"ا و شعبان سے ہے یا سات میں قبید بنی مصطلق کے سروارمالات بن صفرار کی فتنہ سا مانیوں کی وجرسے یہ غزوہ بین آیا. منا فقین بدینہ کا یہ وستور بن گیا ہے گئار محسوس کرتے اس میں مال فتیت کے آثار محسوس کرتے اس میں مال فتیت کے لا پنے سے صفرور مشر یک ہو جاتے ۔ چنا بنج اس غزوہ بنی مصطلق میں بہ منا فق اس سے اتن کشرت سے شامل ہوگئے مقے کے مورخ ابن سعد کا بیان ہے کہ اس سے میں بن گئری تعدا دکسی اورغزوہ میں مشر یک بناتھی ۔

قبیله بنومصطلق (مشهور قبیله بنوخُراعه کی ایک شاخ مفی) جو سامل بحراحمر برجده اور را بغ کے درمیان فرید کے علاقے میں آباد سقے۔ اس قبیلہ کے جہتے کا نام مرتبیع مقاءاس منامبت سے کتب اما دیث میں امیر فوج کتنی کا نام فروہ مرتبیع محمی بیان کیا گیاہے۔

من فق دوستوں کی ایک بڑی تعداد کے کرشا فی ہوگیا، مُریسیج کے مقام برنی کریم صلی السّر ملیہ وقم سنے وشن پر اچانک جملہ کر دیا اور مقور ہی سی جدوجہد کے بعد بورے قبیلے کو مال و اسباب کے ساتھ کر فقار بھی کر دیا، اسمی اسمائی مشکر مراسیج پر موجود مقاکہ منافقین نے پائی پر ایک صنوی حبار ایس اسمی اسمائی مشکر مراسیج پر موجود مقاکہ منافقین نے پائی پر ایک صنوی جباری جباری جباری اور انساد میں اردیا اور انساد مدینہ کو یہ کہہ کر بھڑ گانا شروع کیا۔ یہ جہابری بنایا آج تم بر ملیہ دکھتے ہیں اور تم پر سرا میں نے ہیں اگر تم ان کا ہاتھ منا بنایا آج تم بر ملیہ دکھتے ہیں اور تم پر سرا میں نے ہیں اگر تم ان کا ہاتھ منا کی مقال و آج ہیں گریم ملی السّر ملیہ و لم اور صحابہ کی اور انساد میں انتشاد بید اکر ناچا ہا ایک نبی کریم ملی السّر ملیہ و لم اور صحابہ کرا اور انسان میں انتشاد بید اکر ناچا ہا گیا کہ دو فریب کو ناکا م کر دیا اور پائی کو جبار اللّم کر دیا اور پائی کو جبار اللّم کی مقال و فراست نے اسکے مکم و فریب کو ناکا م کر دیا اور پائی کو جبار اللّم بی اللّم کی سے آگ بگولہ میں اور اس موقع پر اسکی ناپاک زبان سے وہ کائد کفر نکاجس کی نقل فرآن تھیم نے ظاہر کی سے نا۔

منتسم کھاکر کہنے لگا، دینہ پہنچنے کے بعد جو ہم میں عزت واللہ رمیعنی مثافقین) و ہ ذلیل لوگوں (میعنی مسلمانوں اور رسول الناصلی النار ملیہ سا سر سر میں میں ہوں ہوں۔

وسلم اكونكال بابركر دے گا۔" ﴿ سوره منافقون آيت عث

اس کی اِن سیرد و باتوں کی اطلاع جب بی کریم طی النّہ ولیہ و کم میں ہوتی نوصفرت سیّد ناعمرو نے مشورہ دیا کہ است عص کوتیل کر وا دینا چا ہیے مگر آپ نے فرایا اے عمرو کا فرلوگ کہیں گے کہ محد خود اپنے سامقیوں کو فتل کرتے ہیں ، مچر آپ نے اس مقام سے فوری کوچ کرنے کا مکم دیا۔

قتل کرتے ہیں ، مچر آپ نے اس مقام سے فوری کوچ کرنے کا مکم دیا۔
جب اس غزوہ سے والی ہورہ سے مقات و در میان داہ شہر میں ایک مقام پر پڑاؤ کیا ، روایت بخاری کے مطابق خود مید و عائشہ مدیقہ میں ایک مقام پر پڑاؤ کیا ، روایت بخاری کے مطابق خود مید و عائشہ مدیقہ خود کی عادیت شرافی النہ علی والی کرتی ہیں کہ دروں النہ طی والی علی والی علی والی علی والی او واج کے کی عادیت شرافی بی کہ جب آپ سفر کا ادا دہ فراتے توابی از واج کے درمیان قرمہ ڈال کرفیصلہ فراتے جس کا نام آجا تا اس کوسفریں ماتھ بیا ہے۔

غزوه بني المصطلق كے موقع پر قرعه ميرے نام بحلا اور بيں آپ كے سائق بوتى. یہ وہ زمانہ مخاکہ پر دے کے احکام نازل ہونے سفے مجمکو ہودج پرسوار كرديا جاتا بمقاا ورمنزل برأتار دياجاتا مقاراس طرح يسفر بورابوا وإسى میں حب ہم مدینہ منور ہ کے قریب مقے کر ایک منزل پر رات کے وقت يراؤكيا كيامي اورامبى دات كالجوحته ياتى متناكدسول الترميل الشرملية ولم نے کوچ کا اعلان کر وایا میں نیندے اُفکر رفع ماجت سے لئے کچو دور مِلْ تَى اور بعروالس بون توجع محسوس بواكر مرے محلے كا اركوبي ہے. میں اسکی تلاش میں بھر اوٹ گئی اتنی دیر میں قافلہ روانہ ہوگیا۔ قاعدہ میہ مقاكه كوي كے وقت ميں اسينے بورج ميں بيٹر جاتى اور مقرر شدہ مار آدمى أَمْكُواْ بِعُلَا وَمْثْ يِرِدِ كُهُ ويتِ مِعْدِ أَسَى زَمانِ كِي عَدِيمِ الْمَيْمَلِكِي بُوتِي مقین برودج اس فرالوں کو احساس نہیں ہوا کہیں ہودج ہیں موجود نہیں ہوں اُن لوگوں نے میرے ہودج کو اونٹ پر رکھ دیا اور قافلہ روانہ بوگیا اور د و لوگ پر مجھتے رہے کہ میں بودج میں موجو د بوں ولیے بھی يس نوعمراط كى متى حس كاكونى خاص وزن منها الدهر قاظرروانه بهوكيا أدهرس اينا بإر وموند مت وصوند مت اين منزل يرميني تواينا كم شده بار أسى جكما ياليكن قافله روانه برويكا تقاربي فيمت مفبوط كي اور خيال كياك آئے جاكرجب لوگوں كومعلوم بردگا توميقينا و وميرى تلاش بي واليس ٱئيں گے۔ لہذامجھ کواسی مقام پر تھیر جانا چاہئے۔ جنابخہ میں چا درا وڑھکر بينه الكن الميكن مجهدكو نييند آگئي اوريس اسي مگرسوگئي-

صبح کے وقت صفوان بن مظل سنی اس مگر سے گزرے جہاں میں سور بی بھی اور بھے دیکھتے ہی میجیان کے کیونکہ پردے کا حکم آفے سے مہا وہ بھی وہ بھی اور بھی میں آفاد سے آنالبروًا آلیسرا بھون کے کہا اور بھی میں بیدار بروگئ اور بیں نے اپنے منے پرچاور ڈال کہا۔ ان کی آواز پر بیں بیدار بروگئ اور بیں نے اپنے منے پرچاور ڈال لی ۔ اُمضوں نے بھی مہیں پوجھا اور اینا اون میرے رامنے لی ۔ اُمضوں نے بھی مہیں پوجھا اور اینا اون میرے رامنے

له نصول المندملي الشرولي ولم في صفوان بين على موان من مدمت برمقردكيات كدوه قافل كريسي بي كركوج مع وتت كوني حدره بكتي بروقة أسيسلية أنس.

سی دیا اور الگ به شکر کھڑے ہوگئے ہیں اس اونٹ پرسوار بہوکئی اور وہ انگیبل پچڑو کر جلنے گئے . دو مبہر سے قریب ہم نے مشکر کو پالیا جبکہ وہ وصوب کی دجہ سے درختوں کے نییج ارام کر رہے ہمتے ۔ لیس میمی وہ واقعہ مقاکہ جس سے نصیب بیں ہلاک مہونا مقاوہ ہلاک بہوا اور اسپر تمہمت والزام کی متعبد کی تھی۔ اور اس کا معیار رئیس المنا فقین عبداللّٰہ بن آتی مقال

تنعمير كي حمّى اوراس كامعها رئيس المنافقين عبدالسُّرين أبيّ متما. مگر میں اُس وقت اس سے بے خبر مغی کرمیرے بار ہے میں سمياكيا ا فوابي مجيل دس بي الغرض مدينه منوره بينجيري بيمار برقعي اور تغريباً بيماه بيمارين اس عرص شبرين مختلف افواين كشت كرري فنين اور ہیں اس سے بالکل بے خبر مقنی ترمجیکوکسی نے بٹایا اور مذمجی حجی خیال آیا. البنة میں رسول الشرصلی الشرعلیہ ولم کی وہ توجہ اورعنا بیت جوآپ مجھ سے فرایا کرتے مقے اس علالت کے زمانے میں بہت کم محسوس مرتی معتى يرت تشريف لانے اور سلام كے بعد يو چھتے كراب كيا مال ہے؟ اس کے بعد آج لوٹ جانے مجھکو اپنی ہماری اور محروری کے باعث آھے سے اس طرز عمل پرغور وفکر کرنے کا احساس بھی نہ ہوا . ہیں بیماری سے بہت مجزور ہو یکی مقی ۔ اُس ز مانے میں ہمارے تھروں کے اندر بیت الخلار نہیں ہوا کرتے متھے بحوریں رات کے دقت جنگل میں رفع ماجت کیا کرتی مختیں انہی ونوں ایک رات میرے ساتھ مسطح بن اُٹاٹہ کی مال بھی تخییں جومیہ ہے والدحضرت ابو کمرصدیق رہ کی خالہ ٹرا دمہین مہوتی مضیں را یک روا<sup>میت</sup> سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پورے فائدان کی کفالت حضرت ابو کرصد بق شنے اینے دیتے لیے رکھتی تھی مگر اس احسان کے با وجو دمسطے مہمی اُن لوگوں میں مشرك ہو گئے سفے جوستيدہ عاكشة صديقه الله كے خلاف بدترين تهمت كو مچیلار ہے ستھے ہے چیتے میشطی کی ماں کو مفوکر لگی اور ہے ساختہ اُن کی زبان ہے تَعیبی مِسْتَطَعْ " نکلا (التّرسطي كو غارت كرے) سيدہ عالَشْصِرُقَيْ فرمانی ہیں کر محبکو اس بروعا پر تعجب ہوا اور میں نے کہا تم نے شراکہا اور وہ بھی ایسے شخص کو جوغزو ہ برر میں حصد لیا تھا! اسپر آمفوں نے کہا بدیٹی تعجم اسکی باتوں کی محد فرمجی ہے ؟ بیں نے کہا کیا بات ہے ؟ محراً مفول نے سارا تصدمنایا کرافترار پرواز لوگ اورمنافقین میرسیمتعلق کیا کیا افواہیں اُڑا رہے ہیں دمنا فقین کے علاوہ مسلمانوں میں تو ایک تو یکی طلح بن ا تا نه روز، حسّان بن ثابت روز، حمنه بنت حجش روز دام المومنين حضرب زینے کی مبین امبی اِن منافقوں کی ہاں ہیں بال ملارہے ہتھے ا

به داستان مُنكر میں دم سخود رسجنی اورمیرا مرض برمر کیا بیں تحصروالیں میونی اور ساری رات رونے بیں گزری . ووسرے ون رسول کیٹر صلى التُرعِليه ولم ميرك تُعرتشرلين لائے جيباكة آب كامعمول تعاميرى خیرت پوتھی میں نے کہامجھکوآپ اجازت دیں کہیں اینے ماں باپ کے تھرجاؤں آپ نے اجازت دے دی۔ دراصل میں اینے والدین سے حقیقت مال معلوم کرنا چاستی مقی سکھر آگر ہیں نے اپنی والدہ اسمار بنت عميس سے پوچھا امّال جان لوگ ميرے بارے بيں كيا افواہ الدارہ ہیں میں جاننا جاہتی ہوں ؟ میری ماںنے کہابیٹی! ایسی باتوں پر توجہ مذوو اکثر ایسا ہوا ہے کہ کئی گئی ایک بیویاں ہوں اور اُن بیں کوئی حسین وہیا موتوائس کے خلاف ووسری بیویال مختلف مشرارتیں کیا کرتی ہیں بیٹی اس وقت تیرے ساتھ بھی بہی معاملہ مہور ہاہیے۔ میں نے کہا مبحان التعرابیصر معمولی سی بات ہے ؛ جبکہ شعبیر مدینہ ان انوا مہوں سے گویج رہاہے۔ یہ كيدكرين الك بوكني ندميرا رونا بندموا ندمجه نيندآني-

ميرے پیچے رسول الٹرصلی الٹرعلبہ ولم نے اُسامہ بن زیدہ اور علی بن ابی طائب سے مشور وطلب کیا کہ عاکشتہ رمز کے بارے میں مجھے کیا فيصله كرنا جاسية كيونكه وحى اللي اس بارسيس فاموش ب

حضرت أسامه رمزنے تومیرے بارے میں حسن طن کا اطہار کیب اوركها يارسول الترآب كى بيوى عائث مروز بين سوات فيرك اور تحجم تصورنهي كيا جامكتا ديقينًا يه أنير جبوتي تهمت ب

لیکن علی بن ابی طالب نے کہا یا رسول الشرعودتوں کی تحقیمیں

الشرقعال نے آھے پر نکاح کے بارے میں کوئی تحدید مقرر نہیں کی ہے دآپ دوسرا نمکاح کرلیں) اوراگر آپ تحقیق ہی کرنا چاہیں تو ماکشہ رمز کی خدمت گزار باندىك مالات درياتت فراكي وه آپكوسى بيان كرد كى چانچ فادم كوطلب كياكيا اورأس ع يوجهاكيا أس في كما التركي قسم حسن آب کوحن دے کرمبعوث کیاہے میں نے عائشہ وزیس کوئی بڑائی نہیں د تھیں جس سے اُن کی پاک دامنی پرحرٹ آئے۔ بس عیب اتنا ہے کہ یں آٹا گوندکر کسی کام سے باہر جاتی ہوں اور جاتے وقت عاکشہ ہوسے محیے جاتی ہوں کر بی بی ذرا آئے کا خیال رکھیں مگر و وسوجا تی ہیں اور بری آگرام کا ماجان ہے (اس بات مے سوا اور کونی عیب میں نے اُن مِن نہیں دیکھا)

اسى روز رسول الشُّرصلي الشُّرعلية ولم في خطبه من ارشا وفرمايا: مسلمانو!کون ہے جوائشخص امنا فق عیدا لند بن اُتی) کے مهملوں سے میری عربت بچائے جس نے میرے گھروالوں پر الزام لگا کر کھبکو ا ذیت دینے میں انتماکر دسی ہے! الٹرکی قسم میں نے مذابنی بیوی عائشہ یں کوئی مُرائی دیکھی ہے اور یہ اُس خص رصفوان بن عطل) ہیں جس کے متعلق تېمت لگائی جانی ہے۔ وہ تو تھی کسی وقت میری غیر موجو دگی میں میرے تھر مجی نہیں آیا "

اس خطبه پرحضرت أمئيد بن خضيرهٔ ا درنعبن روايات بي سعد بن معاذرة ف أعقر كركما يا رسول المثر إلكر وه تهمت لكاف والاجمار ب فبيلے اوس كا آدمى ہے تو آئے اس كانام ظاہر فرمائيں ہم اس كى گرون مار دیتے ہیں اور اگر ہمارے پروس قبیلہ خزرج کا آدمی ہے تو آپ بو حکم ویں ہم اس کی تعمیل کریں گئے! میر سفتے ہی قبیلہ خردج کے رئیس سعد بن عبا دیو أمط محوب بوئ اور كبنے لكے تم جوٹ كيتے ہوئم ہرگز اسے نہيں اسكتے تم الب تبيلے كى جمايت ميں ہمادے تبيلے كا نام كيتے ہو حضرت أسبيد بن خضير انے جواب ديا اے سعدين تم حبوث كننے ہو ہم ايسے آ دمى كو ضرورتس کردیں گے۔ تم منافقت کرتے ہو۔ اس برسجد نبوی میں ہنگام جیسا بوگیا۔ تبیلہ اوس اور تبیلہ خردج کے لوگ آپس میں الجھ کئے۔ مالا نکہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ ولم منبر برتشریف فرماعقے۔ آپ نیچے اُ تر آکے اور و داول قبیلو کو خاموش کیا۔

ستده مائش صدیقه د فراقی بین کراس بهتان کی افوابی بیلی درسی اور میرا و بی حال مقا نه نیندی نه نبین مقا ما دا دن اور ماری دات دو نے بین گزری حتی که خود مجملو احساس بون کا کرمیرا به رونامیر سے مگر کو کھا جائے گا میرے والدین میرے سامقر رنج وغم میں بتلا رہے والدین میرے دونے میں شریک بودی آخر کاد ایک روز ایک روز ایک انصادی عودت بھی میرے رونے میں شریک بودی آخر کاد ایک روز رسول النوسلی المنظم علیہ ولم تشریف لائے اور میرے پاس بیٹو گئے ،اس بودی مدت میں آچ کھی میراکوئی فیمانین کوری مدت میں آچ کھی میرے پاس نه بیٹے متے ، ان افوا بوں کو کھیا و میرے بال باپ دالو کم معدلی دیا ورائی دومان میز اکوئی فیمانین کیا ورب میرے بال باپ دالو کم معدلی دیا اور آخر رومان میز اکوئی فیمانین کیا میرے میرے بال باپ دالو کم معدلی دیا اور آخر رومان میز اکوئی میدوشن کی میرے میرے میں طب بوت میرے میرے میرے میرے میں طب بوت ، فرایا با

آنے عائشہ وہ مجھکو تمہارے بارے بیں الیسی اور الیسی خبسری پہنچی ہیں ۔ اگر تم ہے گنا ہ ہوتو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تہاری برآت ظاہر فرما دے گا۔ اور اگر واقعی تم سے کسی گنا ہ کا ارتکاب ہوگیا ہوتو اللہ تو کی جناب میں تو ہر کر واور معانی چاہو، بندہ جب اپنے گنا ہ کا اعتراف کہ کے تو ہر کر اسے تو اللہ تعالیٰ معاف کر ویں ہے ۔

رمول افتر ملی ابتر علیہ ولم کی یہ بات مسئل میرے آنسو خشک بو گئے میں نے اپنے والد (ابو بمرصد این رہز) سے عرض کیا آپ رمول التر ملی التر علیہ ولم کا جواب دہیں !

اُمفوں نے کہا بیٹی میری کچھ مجھ میں نہیں آتا کر کیا کہوں ؟ بیر نے اپنی والدہ سے کہا اگاں جان ! آب ہی جواب دیں ! اُنموں نے میں میں کہا کہ بیٹی ہیں جبران ہوں کیا جواب دوں ؟ بس اس پرمیری جراّت بڑھ گئی اور ہیں نے کہٹا سروع کردیا حالانکہ میں ایک کم عمر روا کی مقی قرآن بھی زیادہ نہ جانتی بھی ہیں نے کہا :۔

س آپ لوگوں سے کا ن ہیں ایک بات پڑگئی اور دلاں ہیں بیٹیے کی ہے اب اگر ہیں کہوں کر ہیں ہے گن ہ ہوں۔اور نفینیا اللّٰہ گوا ہ ہے کہ ہیں ہے گناہ ہوں تو آپ لوگ ہرگرز نقین نہیں کریں گے۔

اورا آریس ایک الیسی بات کا عتران کرلوں جویں نے نہیں کی ہے۔ اور یقینًا الشرجانی ہے کہ میں نے نہیں کی ہے۔ اور یقینًا الشرجانی ہے کہ میں نے نہیں کیا ہے تو آپ لوگ مان لیس گے۔ اس صورتِ حال میں میرے لئے اس کے سوااور کیا چارہ جو کہ وہی بات کہوں جو حضرت یوسف ملیدالسّلام کے والدنے کہی تھی دفقہ بڑے ہے۔ بخیصی فرق اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا نام یاونہیں آیا) یہ کہر کر میں لیٹ گئی۔ مجسم معمود حضرت یعقوب ملیدالسّلام کا نام یاونہیں آیا) یہ کہر کر میں لیٹ گئی۔ مجسم میرے ول میں شدت سے یہ احساس پیدا ہواکہ النّہ تعالیٰ بہت جلد میری یاک وامنی ظاہر کر دے محل آگرچ یہ بات میرے وہم وگمان میں مجمی نہمی نہمی ایک وامنی ظاہر کر دے محل آگرچ یہ بات میرے وہم وگمان میں مجمی نہمی نہمی محمی تھی کہ الشرقعا لیٰ خو دمیری طرف سے کہیں بن کرمیری پاک وامنی بیان کرے گا۔ میرا زیا د وسے زیاد و پیاحساس مقاکہ رسول الشرقعا اللّٰہ علیہ ولم کوئی خواب و تھیس سے جس میں الشرقعا لے میری برارت ظاہر فرا دے گا۔ بس.

ائے میں میکا کی رسول الڈ صلی النہ طلیہ وکم پر وہ کیفیت طاری ہوگئی جو وحی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی متی جن کے سخت سردی کے زمانے میں آپ کی بیٹیا نی سے مونی کی طرح پسنے سے قطرے طبیعنے گئے ہے ہم سب فامرش ہوگئے۔ میں تو بالکل مطبئین متی تسکین میرے والدین کا بیہ حال محقا کہ کا ٹو تو بدن میں خون نہیں ۔ وہ ڈر رہے متھے کہ دیکھیئے السّرتعالیٰ کیا تھیت کے مولیا ہے۔

سمچے ویربعد و ہ کیفیت جاتی رہی تورسول الٹرمٹی الشرعلیہ وسلم بے صدخوش محقے۔ آپ نے مسکر اتے ہوئے جومہلی بات کہی وہ بیھی:۔ بے صدخوش محقے۔ آپ نے مسکر ایٹ ہوائٹ توالی نے تمہاری پاک دامنی از ل

مجرآت ناذل شدہ آیات ٹاوت فرائی میری ماں نے کہا بیٹی اسٹے میرا اسٹے کہا بیٹی اسٹے کہا اسٹے کہا اسٹے کہا واکٹروا میں سنے کہا واکٹریں کے والٹریں کسی کو اسٹی کروں گی سوائے اسٹر عزوجی کے والٹریں کسی کو اسٹی کروں گی سوائے اسٹر عزوجی کے جس نے میری پاک وامنی نازل فرمائی سے آپ لوگوں نے تواس بہتان کا انکاریک نہیں کیا تھا ۔ دبخاری جامشات

جن الوقان (حضرت عائش صدیقره کی نسبت)

بر پاکیا ہے (اے سلمانی) وہ تم بیں کا ایک جیوٹاگر وہ ہم میں میں مہتر ہی مہتر ہی مہتر ہے دکیوٹکر اس غم سے تم کو اج ظیم ملا) اُس گروہ میں ہم ختی میں مہتر ہے دکیوٹکر اس غم سے تم کو اج ظیم ملا) اُس گروہ میں سے شخص کو جن ان اس سے جن نے اسس طوفان میں سب سے بڑھکر سرا بوگی (مراوعد الله بن ابن رئیس الما فقین) اُس کو سب سے بڑھکر سرا بوگی (مراوعد الله جنم ہے)

حورتوں نے تیک گران کیوں نہ کیا اور کیوں نہ کہدیا کر برگھلا بہتان ہے ۔

وہ لوگ اپنے الزام سے شہوت میں چارتوں میوں سے لائے دجو یکا رہی کا رہی جو قریری ہیں)

دیکاری کے شوت کے لئے طروزی ہیں)

اب جبکہ وہ گوا ہ سہ لا کے ہیں تو السّرے نہ دیک وہی جموثے ہیں۔

دیکاری کے شوت کے وگراہ سہ لا کے ہیں تو السّرے نہ دیک وہی جموثے ہیں۔

دیکاری کے شوت کے وگراہ سہ لا کے ہیں تو السّرے نہ دیک وہی جموثے ہیں۔

اب جبکہ وہ گوا ہ سہ لا کے ہیں تو السّرے نہ دیک وہی جموثے ہیں۔

اگرتم کوگوں پر دا ہے سلمانو ) انگر کافٹل وکرم نہ ہوتا ونسیا اور افرے میں توجن با نوں میں تم پڑگئے تھے ان کی یا داش میں تم پرسخت عذاب واقع ہوجا یا دیعنی وہ چند ما دہ ول مسلمان جواس افواہ میں ملوت ہو گئے تھے ان ہو ہے سے ان بن تابت فا ورسطح بن آنا تہ عور توں میں حمد ن بن تابت فا ورسطح بن آنا تہ عور توں میں حمد بنت مجس فرقوں میں حمد بنت محمد مور پر منا فقوں کا ماتھ وے دسے سخے اور جبعوں نے بعد میں تو بہ کرلی ) ( درا غور تو کر واس وقت تم کیسی سختے اور جبعوں نے بعد میں تو بہ کرلی ) ( درا غور تو کر واس وقت تم کیسی سختے اور جبعوں نے بعد بھی جبکہ تم ہاری زبان سے دوسری زبان اس جبوٹ کو بیتی جب کہ تم ہاری آئی الشر بیتی جب کے سکے جو دہ سے بھی ہا ہے۔ مقاد میں کا ماتھ وہ سب کچھ کے جا دہ سے جب کا کہ الشر کے نزدیک یہ بہت بڑمی بات تھی دیعنی کیا فی ظیم ہے اس افوا ہوگئے تھی ہیں کیوں نہ کہ دیا کہ بیس افسی بات زبان سے مکالمانی بات نبان سے مکالمانی نہیں دیا۔ سبحان اللہ یہ تو ایک بہتائ طیم ہے۔

الله تم كونصيحت كرتاب كما أندوكهم السي حركت نه كرنا اكرتم مومن بهو الله تمهين صاف مهات دايت ويباسب اور الشرطهم والاحكمست

والاسيء

جولوگ چاہتے ہیں کرایمان والوں ہیں جھیلے وہ رنیا و آخرت یں در دناک سزا کے سخق ہیں اور السّر جانتا ہے ادر تم نہیں جائے۔ اور اگر السّر کانفٹل ادر اُس کا رحم وکرم تم پر نہوتا اور یہ بات نہوتی کہ السّر بڑا شغیق ورحیم سے (تو بھریہ چیز جو ابھی تمہارے اندر بھیلائ سرکہ دینی)

اے ایمان والو اِشیطان کے قش قدم پر ندمپلوا ورجو کوئی اسکی
پیروی کرے گاتو وہ اُسکونی و برکاری ہی کاسبق دے گا اور اگر الشرکا
فضل اور اُس کارتم وکرم تم پر نہ ہوتا توتم میں ہے کوئی شخص پاک نہ ہوتا۔
گر الشری جے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے اور الشرین والاجائے والاہ ہے۔
گرایت نہ کورہ ہیں سے یہ وعائشہ صدیقہ رہ کی کالی ممل برات اور انکی عقت و پاکدامی

کی وضاحت کے علاوہ منافقین خاص طور پر رکھیں المنافقین عبد النہ بن اُنی کی شرارت اور منافقت کا تذکرہ طماہ اور اُن چند نیک دل سلمانوں کو تنبیہ اورنصیحت کاسبق دیا گیا جو سادہ اور کی وجہ سے منافقین کا ساتھ دے دہے ہے۔ نزول آیات کے بعد تہمت لگانے والوں کو شرعی قانون کے بعد تہمت لگانے والوں کو شرعی قانون کے بعد قذف (تہمت کی سنرا) جاری گی گئی ہرایک کو اسی استی کو ڈے گئے۔

مسند بزار اورمسند ابن مردویه می حضرت ابوسر بره رنزی دو این برمد قد ت دو این سلم انون پرمد قد ت باری کروائی مسلم بن انا شرطی النه علی ولم نے تین سلم انون پرمد قد ت جاری کروائی مسلم بن انا شرطی النه رفت مسلم بن انا شرطی این تا بت رنز، حمنه بنت جبش رفت اور طبرانی نے حصرت عمر فاروق رفت کی روایت نقل کی ہے کہ رسول النه صلی النه علی وابری علیہ ولم سنے عبد النه بن این منافق پر جواس تهمت کا بانی مبانی تھا دوہری عد جاری فرمانی می بیر مومنین سنے توب کرلی اور منافقین اینے حسال پر عد جاری فرمانی میں النقران )

# منارنج وعبب ثر

اس واقعہ کے بعد قرآن جگیم کی یہ آیت نازل ہونی :-وَ لَا يُكُنِّلُ أَو لُو ١١ لُفَضْلِ مِنْكُمُ وَ الشَّعَتِيرَ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُدُنِيٰ وَ الْمُسَاكِيْنَ وَالْمُهَا جِرِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ الْخُرِائِيَ عِنْدًى تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور حیثیت والے ہیں وہ اس بات کی قسم نه کھائیں کہ اینے دشنۃ وارا ورمساکین اورمہاجر فی سبیل الٹیر لوگوں کی مدونه کریں گے۔ انتفیں معاف کر دینا چاہیئے اور در کرز کرنا چاہیئے! کیاتم نہیں جاہتے کہ اللّٰہ تمہیں معان کر دے ؟ اور اللّٰہ مغفرت وا لا رحمت و الاس*ب*.

اس آیت کو سنتے می سیدنا ابو بمرصدیق و نے کہا بلیٰ و الله اِنان حِبُ اَن تَغَیٰد لَنَا يّا تربّنا د والشريم صرورچاسته بي اے ہمارے پروروگار مماری خطائيں معان کی جائيں۔) چناسنچه آپ نے مسطح رزی مالی مدوجاری کردی اور بہلے سے زیاوہ اِنیراحسان کرنی گئے. حضرت عبدالله بن عباس كا ايك روايت ہے كه اس طرح كي تسم حضرت ابو كمرصد لق کے علاو وقعض اورصحابہ نے بھی کھالی مقی کرجن جن لوگوں نے اس بہتان ہی حصہ لیا مق اُن کی وہ کوئی مدونہیں کریں سے۔اس آیت کے نزول سے بعدسب نے اپنے عہد سے

رجو ظ کرلیا۔ اللّٰہ اور اُسکے رسول کی اطاعت ہیں اخلاق مرکہ دار کی پیبلندی عالم انسانیت کیلئے

لازوال تمونہسسے۔

کسی پاک وامن مرویا عورت کو برکاری (زنا) کی تنجمت لگانا قرآن کیم نے برترین گناه قرار و یا ہے اور الیبی تہمت لگانے و الے کو بدترین گنا ہگار كها گياہے اوراس سے بئے قر آن حكيم نے اپنا ٌ قانونِ قذت ٌ جاري كياہے ( فانونِ تيهت) یہ قاتون اس طرح بیان کیا گیاہے ہے

وَالَّذِ يَنْ يُرْمُونَ الْمُحْصَنِيِّ ثُمَّ لَمُ يَأْ نُوْياً مُ بَعَيْ تُهَدَّآءً فَاجْلِدُ وُهُمْ شَمَانِينَ جَدُدَةً وَ لَا تَقْبِلُوا لَهُ مُ أَشَهَادَ فَا أَبِدُ الْ وَأُولِيكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (النور آيت،)

جولوگ نبهمت لگائیں پاک دامن عورتوں کو دزنا کی) اور میپر جپار دیشم دید) گوا ہ سپین نہ کرسکیں تو دالیسی تہمت لگانے والوں کو) آنشی و زے لگاؤ اور دائندہ بھی ان کی گواہی قبول نہ کرواور ایسے ہی لوگ برکاریں،

السُّرتعالُ کے نزدیک مسلمان مرداور سلمان عورت کی عزت کے شخفظ کا کس قدر استمام کیا گیاہے کہ ایسے کہ ایسے برزین جرم کو نسوب کرنے کے لئے ایک و وُنہیں پورے چارگواو پیش کرنا ضروری ہیں اور چار دن کے چار ون شخم ویدگواہ ہوں۔ اگران ہیں صرف ایک چشم ویدگواہ نہوں نے چاروں پر مدِ قذف تہمت کی منزا جاری کی جائے گی بیسی کے اور اسی پرلس نہ ہوگا بلکہ ایسے غیر حماط یعنی اسٹی اور اسی پرلس نہ ہوگا بلکہ ایسے غیر حماط اور خش بھیلانے والوں کی اس سلم بی آئندہ جسی گواہی ہی قبول نہ کی جائے گی۔ یہ ملت اسلامی کے داور السُّر تعالیٰ کے ہاں ایسے گوگ برکاروں کی فہرست ہیں شمار ہوں گے۔ اور السُّر تعالیٰ کے ہاں ایسے گوگ برکاروں کی فہرست ہیں شمار ہوں گے۔

مسلمان کی آبروریزی اور اُسکو وُسل کرناکتنا شدید جرم سے قرآن کیم کی مذکورہ آب مسلمان کی آبروریزی اور اُسکو وُسل کرناکتنا شدید جرم سے قرآن کیم کی مذکورہ آبت اس پر پوری روشنی ڈالتی ہے۔ زناخو د ایک شدید گناہ ہے تو اس کی تندید تو ہیں سے مرا د ف بھوئی اورسز ابھی اس سے لئے الیس ہی

سخت آئی۔

موجودہ معاشرے کا یہ کھا عیب ہے کہ کسی مسلمان عورت کی مشتبہ ما است کو فوری طور پر بُرائی کی طرف نفسوب کر دیا جا آئے جو کسی طرح مجی درست نہیں ہے۔ النّدیّج کے بال ایک مسلمان کی عزت سارے عالم کے کا فروں سے افضل ہے۔ سید ناعم فاروق فرف نے خانہ کعبہ پر نہایت عزت واحترام سے نگاہ ڈوالی اور مچر فرمایا: اُک عزّت والے کھر ہیں تیری عزّت کو خوب جانتا ہوں لیکن ایک مسلمان کی عزّت النّد کے بال مجھ سے کہ ہیں ذیا دہ ہے۔ "

مسلم لیمان کے نغوی منی ایک و وسرے پر لعنت کرنا اور بخضب الہی کی بدونوں بدونوں بدونا کی اور بیوی دونوں بدونا کی اور بیوی دونوں کو چند خاص سمیں دینے کو لیمان کہا جا ناہے جس کی صورت یہ ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگایا یا اپنے بیچے سے بادے یں کہا کہ یہ سیرانہیں ہے۔ اور بیوی اپنے شوہر کو

حبوٹا قرار وے اور شوہر کو اپنے الزام کے نبوت میں بچارگوا ہیٹ کرنے کا حکم دے گا۔ اگر شوہر نے چارجیٹم دیدگوا ہیٹ کرد ئے توبیوی پرزٹاکی سزاجا ری کردی جائے گی اور شوہر بُری ہوجا سے محاد زٹاکی سزاعورت سنگسار کردہی جائیگی)

اور آگر تنوم مبارگوا وسینی نکرسکا تومیاں بیوی وونوں میں یعان کروایا مائے گا، لین پہلے شوم سے کہا جائے گا کہ وہ تھارم تبہ اُن الفاظ سے جو قرآن میں میکور ہیں بیرشہاوت

و ہے کہ اللہ کی قسم میں بیوی پر الزام دینے میں ستجا بیوں اور پانچویں مرتبہ اس طرح شہادت مسر سکتر میں جو میں میں میں ترجم میں مار کی اور دور ہوں

وے کہ اگریں جھوٹ بولٹا ہوں توجھ براکٹری لعنت ہو۔

اسکے بعد بیوی سے اُن الفاظ میں ٹیائخ نسمیں لی مائینگی جو قرآن ہیں عورت کے لئے ذکور ہیں بعین تجار مرتبہ اس طرح قسم کھائے کہ الٹر کی تسم مبرا شوہر مجھ پر الزام لگانے ہیں حجوثا سے اور پانچویں مرتبہ اس طرح سمجے کہ مجھ پر الٹر کاغضب ٹوٹ پڑے اگر میرا شوہر اسپنے

الزام بس سچاہ ہے۔

الله الماره المورم ثبوت كى وجرسے شوم ر إلى والله كور الدور الموكيا جس سے تنبيع بيل ونسيا كى منزا دورم ثبوت كى وجرسے بيرى پرشكادى كى منزا سے دونوں ميفوظ ہو جائيں گئے۔ ر با آخرت كا معاملہ وہ الله تعالى كومعلوم ہى ہے كران دونوں ميں كون حبول ہے۔ جبوٹے كو و بال سزا لے كى الغرض ليان لورا ہوجائے كے بعد و و نوں ميں ہيں ايک دوسرے پر ہميشہ ہميشہ كے لئے حرام ہوجائيں گے ۔ اس موقع پر شوہر طلاق مياں بوى ايک دوسرے پر ہميشہ ہميشہ كے لئے حرام ہوجائيں گے ۔ اس موقع پر شوہر طلاق دے كر بيوى كو آزاد كر دے ۔ اگر شوہر طلاق نہ دے كا تو عدالت اسلامى دونوں ميں تفريق كا مران ہوتا كا دونوں ميں تفريق كا منہ ہوگا ہو الله تا ہم ہوگا ہو الله كا الله ميں ہم ميں تكاح منہ ہم ہوگا دونوں كا آئيں ميں ہم ميں تكاح منہ ہم ہم نان كى جانب سے كہ جائے گا اور بي كا نسب باپ سے كہ جائے گا اور بي كا نسب باپ سے كہ جائے گا اور منہ كا اس ميں بوگا ۔ اس ميں جو گا ۔ اپ سے كہ جائے گا اور بي كا نسب باپ سے كہ جائے گا اور بي كا اسب باپ سے كہ جائے گا اور بي كا نسب باپ سے كہ جائے گا اور بي كا نسب باپ سے كہ جائے گا اور بي كا نسب باپ سے كہ جائے گا اور بي كا نسب باپ سے كہ جائے گا اور بي كا نسب باپ سے كہ جائے گا اور بي كا نسب باپ سے كہ جائے گا اور بي كا نسب باپ سے كہ جائے گا اور بي كا نسب باپ سے كہ جائے گا اور بي كا نسب باپ سے كہ جائے گا وال منہ كا بان كى جانب باپ سے كہ جائے گا وال بائے گا ۔

اس کیلے میں تیفسیل منبی آیات لعان کو سیجھنے میں مفید ثابت ہوگی۔ حضرت ابن عباس رہ فرماتے ہیں کہ قرآن تھیم میں جب حد قذف رتہمت کی مزا) سے

احكام كى آيات نازل برئيس تعيني

وَالْدِيْنَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنْتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَمُّ بَعَتِيْ فَيَ لَمْ يَأْتُواْ بِأَمُ بَعَتِيْ شُهَدَآدَ فَاجُلِدُوهُمُ ثَمَا نِيْنَ جَلْدَةً الإربِسَرَايت على اجولوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت زنا لگائیں تمیر جارگواہ بیش شکریں اُن کو اسْتَی کوڑے مارو اور اُن کی شہمادت میں قبول کرو اور بہی لوگ

ان آبات میں کسی عورت پر زنا کا الزام لگانے والے مرد پر لازم کمیا گیاہے کہ اس الزام پر جار چشم دیدگواہ سینس کرے اکورت پر منزا جاری کی جانستے۔اور اگر وہ گواہ پیش مذکر سکے تو اِسکو حجوثا قرار دے کر اُس مرد پر استی کوڑوں کی منزا جاری کر دسی جائیگی اور مہیشہ کے لئے مرد و والشجا دت قراد دیا جائے گا۔لینی کسی معاملہ میں اُس کی گواہی معتبر مذہوئی۔

جب بيرا يات نازل بركي تو عام لوكون بي بيرسوال بيدا بوكيا كرامني مرداور امنبي عورت كى بيعلنى ويكوكر أدى صبرته كرسكرا سي حكوا واود شهول توسكوت اختياد كرسكت يها ورمعا لمدكورفع وقع كرسكتاسي ليكن آدمى اگر خود این بیوی کواس بری مالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اوکیا کرے ، أكرقتل كرديا توسزا كاستن بواسب عمواه وحوند في بات تو والسب آنے مک مجرم اپنا کام کر کے معاگ جائے گا۔ صبر کرے تو کیسے کرے ؟ عورت کوطلاق وے وے تو بخات پاسکتا ہے لیکن نہ بدکا دعور سے کو مادّى يا اخلاقى سزا على شاكسك بدكار آمشناكويه وه امكانات عقر جوايئ میوی کی برکاری پربیدا ہودے عقر اچنا کے انصار مدینے مروارحفرت سعدبن عباده ومشف دسول التوسلى المترطيب ولم ست عرض كيا يا دسول الترس كيايه آيات (حد قذت كى) اسى طرح ناذل بونى بي إرسول الترملي التد مليدوكم كوسعاد بن حباده روكى زبان سے اليسى بات سنكر براتعجب بروا آپ نے انصارے فرایا اے لوگوشن کے ہوآپ کے سروار کیا بات كمدرسيم بي ؟ لوگوں كي عامل كيا يا دمول السّرامي ان پر نا دامن مذ بون يرايى شدت غيرت كى وجست الساكهدس بي يجرخود حضرت سعد بن عبادين ف ایک امکان سوال کی حیثیت سے اس طرح عرض کیا یا رہول اللہ اگر عدا تخراسته میں ایسے تھریں یہ معاملہ و تھوں تومیں کوا ہوب کی ٹاش میں با برنهبي جاون كا بكر لوارسي أسى وقت ودنون كاسرارا وون كار د بارتسلم آیاتِ قذف نازل ہونے اور حضرت سعد بن عباد ہ رہ کے اس کلام پر تقورُ ہی مدت بھی نہیں گزری بھی کہ انصادِ مدینہ میں ایک فیض دحضرت عور میر عبل نی رہ ) سنے حاصر بہو کر عرض کیا یا رسول الشراکر ایک فیص اپنی بیوی کے ساتھ غیر مروکو بائے اور مُنہ سے بات نکالے تو آئی اسپر حدِ قذف دانشی کو روں کی سزا ، جا در مُنہ سے بات نکالے تو آئی اسپر حدِ قذف دانشی کو روں کی سزا ، جا رس کر دیں گے ، اگر بیوی کونس کر دیں تو ایک اسکو قصاص میں قسل کر دیں گے ۔ اگر فاموش ہوجائے تو غیظ فیصب میں مبتلا رہے کا ، آخر وہ کیا کر دیں ج

اسپررسول الشصلی الشرعلیہ ولم تے وُ ماکی البی اس سے کے کا فیصلہ ماری البی اس سے کے کا فیصلہ ماری فرما کر ابوداؤ یہ نسانی

کھے آیا وہ وقت نہیں گزرا مظاکہ حضرت ہلال بن اُمتید رہ کو یہ واقعہ بہتے ہے گھروالیں ہوئے توایک امنی مردکو اپنی بیوی سے ساتھ بلوث ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور امنی مردکو اپنی بیوی سے ساتھ بلوث ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اُن فوش ہاتیں اپنے کا نوں سے سنیں مگر کوئی اقدام نہیں کیا یہاں گا۔ کوسیج ہوگئ اور رسول النہ صلی اللہ علیہ ولم کی خدمت میں حاضر ہوکر یہ واقع صن کر غمر وہ ہوگئے لیکن قرآئی فیصلہ کے مطابق عرض کیا آپ یہ واقع صن کر غمر وہ ہوگئے لیکن قرآئی فیصلہ کے مطابق آپ نے ہلال بن اُمبہ رہ سے فرایا تبوت بیش کرو رابعنی چارجینم دید کوا ولاؤ) ورنہ تم برجد قذف داش کوٹروں کی سنرا) ماری ہوگئ

صحابہ کرام میں اس صورتِ مال سے عام بے سبنی کی کیفیت بیدا ہوگئی لیکن ہلال بن آئیدرہ نے نہایت اطمینان سے جواب ویا یارسول اللہ اس اللہ کی تعمیل میں اللہ کی تعمیل اللہ اللہ کی تعمیل اللہ تعمیل تعمیل اللہ تعمیل اللہ تعمیل تعمیل تعمیل تعمیل اللہ تعمیل تعمیل

وَالَّذِ يُنَ يُرْمُونَ آرُو اجْمُهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ شَهَدَاءُ إِلَّا

أَنْفُسَهُ مُ فَتَمَادَةُ أَحْدِ هِمْ أَمَا بَعُ شَهْدَتٍ كِالتَّمِ إِنَّهُ لَيِنَ المَهْدِ تِينَ إَ (النور آبت علا ماعيا)

ا ور جولوگ اپنی بیولیوں کوڑ : کی تہمت لگائیں اور ان کے پاسس خود اِن کے اسپنے سوا روسرے کو ٹی گواہ نہروں (جن کا نعدا دیس جارگو،ہ ہونا ضروری ہے ؛ توان کی شہادت یہی ہے کہ جار بار اللہ کی قسم کھاکر یہ کہدے کہ (اللُّركَى قسم ميں اپنے الزام دينے بيں )سپِّيا ہوں اور پانچويں باريہ كہے كەمجدېر اللَّه كَى لِعنت ہواگر میں حجوثا ہوں (اینے الزام دینے ہیں) اور اس كے بعد اس عودت سے سزااس طرح ٹی سکتی ہے کہ وہ چار بارقسم کھاکر کہے کہ النگر کی قسم بیشک به میراشوسر حجوثاہے (الزام لگانے میں) اور پانچویں باریر کے کہ مجھ پر التد کاغضب ہوجائے آگرمبراشوہر (اینے الزام لگانے ہیں) سی ہو۔ (اس طریقے کی صلعت برداری کے بعد میاں بیوی دونول دنیا کی ستراسے محفوظ مروجات بين البته وعورت أس مرد برمبيشه كيد الترام موجاني مع اور موجوده نكاح ختم بوجا ناسب) ۱ در ا ب مسلمانواگریه بات را بوق كرتم برالتد كافضل اوراس كأكرم ب ركرايه ايسه احكام مقركة) اوريكرانتر توبه قبول ک<u>ے</u> والاحکمت والاہے (تو تم بڑی شفتوں میں پڑجا۔تے) ان آیات کے نزول سے بعد ہلال بن اُتیہ رہزاور اُن کی بہوی دونو

نبی کرم ملی الشرطلية ولم كى خدمت بين حاصر كئے سكتے . آت نے سبلے تو قانون اللي سٰایا بمچرارشاد فرمایا:-

اچیں طرح سمجھ لوکہ آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے سخت ترہے۔ بال بن أمّيه في كما يا رسول الشرعين في اسير بالكل عيج الزام لكاياسي بيوى نے کہا یا رمول السرید یا اکل جھوٹ ہے۔

آپ نے فرمایا الشرتعالے خوب جا تا ہے کہ تم میں سے ایک حجوثا سے کیا تم میں کوئی ہے جوالٹر کے عذاب سے ڈرکر توب کرنے اورسجی بات ظا ہر کر دے ؟

اسپر ملال بن اُمتِہ نے عرض کیا یا رسول انٹر میرے ماں باپ آ ہے پر

قربان ہوں میں نے بالکل سچی بات کہی ہے اور جو کچھ کہا ہے جن کہا ہے۔ تب نبی کرمیم سلی اللہ علیہ ولم نے حکم دیا کہ نازل شدہ آیا تِ قرآ نی سے مطابق وونوں میاں میوس میں لعان کرا دیا جائے۔

ي ميار حضرت بلال بن أمية سے كها گيا كه تم چار مرتبه إن الفاظ سے شہاد د و جو قرآن حكيم ميں مُركور ہيں ·

س ستيابون "

ملال مِنْ فَيْ الْمُورِينِ الْمُعَالِينِ كَلَمَاتُ كُو وَهِرَا يَا حِبِ بِالْمُحِوِينِ شَهَا وَتَ كَا نمبرآ يا جيكے الفاظ قرآنی بيد بين :-

"الكريس حجوط بول مول تومجر برالنركي بعنت بهو؟"

اس موقع پرنی کریم ملی الله عالیہ وقع نے کا کید و تنبیہ کے طور پر ہلاب بن کو میں ہوتے ہے۔ اللہ مالیہ وقم نے کا کید و تنبیہ کے طور پر ہلاب بن کو میں ہوئی منز آخرے کے عذاب سے جنگی سے اور اللہ کا عذاب انسانوں کی دی ہوئی سزا سے جہیں کہ یا دہ سخت سے اور یہ پانچویں شہاوت آخری شہاوت سے اسی پرفیصلہ ہونا ہے ۔

سر ہلال بن اُمیّن فی میں ایک اسلامی الله سی اسلامی الله سی الکلی سی محفلواس شہاوت پر آخرت میں عذا ب تمہیں دیں سے ذکیو کم میری بالکل سی شہاوت ہے السکے بعد حضرت ہلال رزنے پانچویں شہاوت سے الفاظاوا کروئیے۔ شہاوت ہے الفاظاوا کروئیے۔ میر نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم نے ہلال بن اُمیّد رہ کی بیوی سے اسطی میں اسلامی بین اُمیّد رہ کی بیوی سے اسطی کی چاقسمیں لیس واس نے بھی ہروفعہ فرآئی الفاظ کے مطالبی یہ شہاوت وی کی چاقسمیں لیس وائل میان کرشہاوت وی ہوں کہ میراشو ہرا ہے الزام میں میں میں دوری میں اللہ کو حاصر و ناظر مبان کرشہاوت ویتی ہوں کہ میراشو ہرا ہے الزام میں میں میں میں دوری ہوں کہ میراشو ہرا ہے الزام میں میں میں دوری ہوں کہ میراشو ہرا ہے الزام میں میں میں دوری ہے:

حب با سنجویں شہاوت کا نمبرآیا تو نبی کریم لی التّر علیہ وہم نے فرطایا فراسم شیرو بھیراس عورت سے ارفناد فرطایا النّر سے ڈر کریہ پاننجویں شہادت آخری بات ہے اور اللّہ کاعذاب انسانوں کے عذاب سے تعییٰ در اگی دیشری ) سے مجہیں زیادہ سخت ہے۔ بیسٹ کرعورت قسم کھانے ہیں جمجکنے لگی اور چند المحات ترقود میں پڑگئی۔ لوگوں نے سمجواکراع تراف گناہ کرنا چاہتی ہے مگر کہنے لگی اس بہت ہے کہ کہنے گئی۔ بیل بہت ہے کہ بہت ہے کو رسوانہ ہیں کرنا چاہتی اور پانچو بین سم مجھی گئی۔

کر ''اگر میرا شوہ ہوا ہے الزام میں سچاہ تو مجھ پر النّد کا عضب انال ہوگا وہ اس حب بورگئی تو نبی کریم صلی اللّہ طلیہ وکم نے دونوں میں نظر فی گراد وائی سکل ہوگئی تو نبی کریم صلی اللّہ طلیہ وکم نے عورت کا بچے کہلائے گا باب کی طون نسوب نہ ہوگا۔ کسی کو اس عورت پر یا اس کے دونا سے ورت پر یا اس کے دونا ہوگا وہ اس عورت سے ذرت کی خون نہ ہوگا در اس عورت سے زمانہ عذرت کو اس کے بچے پر الزام لگانے کاحق نہ ہوگا در اس عورت سے زمانہ عزیر میں ان فات کے لینے شوہ سے جدا کی جارہی ہے اب میوی کو اقتیار ہے چاہے کسی دوسرے سے حدا کی جارہی ہے ، اب میوی کو اقتیار ہے چاہے کسی دوسرے سے حدا کی جارہی ہے ، اب میوی کو اقتیار ہے چاہے کسی دوسرے سے میا اس طرح تاریخ عالم کا یہ جہلہ صادفتہ تھا جسمیں اللّہ تعالیٰ کا قانون گرفتان دوتے زمین پر بہی مرتبہ اس طرح تاریخ عالم کا یہ جہلہ صادفتہ تھا جسمیں اللّہ تعالیٰ کا قانون گرفتان دوتے زمین پر بہی مرتبہ اس طرح تاریخ عالم کا یہ جہلہ صادفتہ تھا جسمیں اللّہ تعالیٰ کا قانون گرفتان دوتا ہے نہ کہا ہو قانہ ہو گرار پایا۔

اللّہ تھا خوفظان و کیا گھ میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی میں نامور کو علاج قرار پایا۔

انگر کیا گیا اور قیامت تک کے لئے از دواجی زندگی کے اس نامور کو علاج قرار پایا۔

انگر کھ انسین کی کرنے کیا کہ میں کہا کہ کرنے کہا ہوئی ہوئی ہوئی گھا۔

## بنونضير

نبی کریم ملی السّر علیہ ولم نے ہجرت کے بعد جب مدین طبیعہ قیام فرایا تو وہاں میمو ویوں کے ختلف فیائل بھی آباد سقے ۔ اُن یں ایک بڑا فبسید له بنونفیر نامی معبی مقاجو اپنی دولت و شروت قوت وطاقت بیں شہور وصوروت مقا. بنونفیر وراصل حضرت ہارون علیہ السّلام کی اولاد ہیں جو ملک شام سے ہجرت کرکے مدینہ طبیب تورات کی آسمانی کتاب تورات میں خاتم الانبیار کی نشان دہی موجو دھی اور اُن کا مقام ہجرت مینہ طبیب میں خاتم الانبیار کی نشان دہی موجو دھی اور اُن کا مقام ہجرت مینہ طبیب میں خاتم الانبیار کی نشان دہی موجو دھی اور اُن کا مقام ہجرت مینہ طبیب میں خاتم الانبیار کی نشان دہی موجو دھی اور اُن کا مقام ہجرت مینہ طبیب میں خاتم الانبیار کی نشان دہی موجو دھی اور اُن کا مقام ہجرت مینہ طبیب میں خاتم الانبیار کی نشان دہی موجو دھی اور اُن کا مقام ہجرت مینہ طبیب

الفرض جب آپ دینہ طبیع مہوگئے تو مکیمانہ سیاست کے سخت شہر کے اطراف جو میہودی قبائل آباد ہتے ان سے معاہدہ کا کہ لیا کہ کوئی ایک و دسرے پرحملہ نہ کریں سے اور نہ کسی جنگ کرنے والے کی اعانت کریں سے اور انہ کسی جنگ کرنے والے کی اعانت کریں سے اور انہ سی جنگ کرنے والے کی اعانت کریں سے اور آگر این پر کوئی جملہ آور ہوا تومسلمان اِن میہود کی

ابداز کریں گئے وغیرہ۔

اس طرح معا ہر ہ ہے میں بنونفیر مجی شریک مفے جن کے قلعے اور باغات مدینہ طبیبہ سے وومیل کے فاصلہ پر واقع تفے ،

غروہ آمدست جریک تو بدلوگ بظاہر صلح نامر سے پابند رہے گر غروہ آمد سے بعد آمفوں نے فداری گی او خفیہ سازشیں مشروع کردی ۔ آئ فداری اور خیانت کی ابتدار اس طرح ہوئی کہ بنو نفیر کا ایک سروار کف بنی اپنے چالیس مہو دی سامقیوں ہے ایک قافلہ کے سامقہ گذمکر مربہ نچا اور کف ار ولین سے سامقہ ایک معاہرہ کیا کہ مسلمانوں سے فلاف ایک بٹری جنگ کی با معاہرہ کی تحمیل کے بعد کعب بن اشرف میہودی نے اپنے چالیس سامقیوں کے سامتھ دوسری جانب فریش کے سروار ابوسفیان اپنے چالیس آدمیوں کے سامتھ دوسری جانب فریش کے سروار ابوسفیان اپنے چالیس آدمیوں معاہدہ کی پابندی کا قرار کیا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اورسلانو سے خلاف جنگ کریں گے .

جب کعب بن اشرف مدینه طیبه والبس آیا توجبر شیل این نے نبی کریم صلی التّرعلیه ولم کویہ سارا وا قعه اور معاہدہ گی تفصیل بتلادی آپ نے کعب بن الشرف کے قتل کا کم جاری فر بایا چنا کی حضرت محد بن سلمرہ نے اسکوف آل کر دیا ۔ رقت کی ایه وا قعہ کرتب صدیت بین فصیل کے ساتھ ذکورہے۔ اسکوف آل کر دیا ۔ رقت کی یہ وا قعہ کرتب صدیت بین فصیل کے ساتھ ذکورہے۔ رہے وا تعہ کرتب صدیت بین فصیل کے ساتھ ذکورہے۔

ا سکے بعد بنونضیر کی مختلف خیانتیں اور سازشیں ظامر ہوتی رہی جن ہی شہور واقعہ بیہ تضا:۔

حضرت عمروبن المیتضمری رہ کے اتھ دو کا فرقت ہوگئے سفے جس کا خون بہا سب مسلمانوں کوا واکر نا ضروری مضابہ بی کریم سلمی الد طلبہ ولم فیم سلمانوں سے چندہ حاصل کیا بھراز رو نے معاہدہ چو بکہ بنونفیر مبھی صلحنامہ بی مسلمانوں سے ساتھ بھے ان کو مبھی اس تم میں شریک کرنے کا فیصلہ کہا گیا۔ چنانچہ آپ قبیلۂ بنونفیر کے اس تشریف نے گئے لیکن بنونفیر نے اس موقع سے فائدہ اُسماکر آپ کو شہید کر دینے کا منصوبہ نیار کیا وہ اس طرح کے آپ کوایک مخصوص جگہ بٹھلادیا اور کہا کہ ہم فدید کی رقم جمع اس طرح کے آپ کوایک مخصوص جگہ بٹھلادیا اور کہا کہ ہم فدید کی رقم جمع کرنے کا انتظام سمرتے ہیں اور خفید طور پر ایک خص عمر بن جی ش کو وایوار کے اور پر ایک خص عمر بن جی ش کو وایوار کے اور پر ایک خصوص عمر بن جی ش کو وایوار کے اور پر ایک خصوص عمر بن جی ش کو وایوار کے اور پر ایک بڑر اپنے روے کر بھی دیا کہ مناسب موقع پر پھر آپ سے سر پر گرادے۔

التراتعالی نے آپ کی حفاظت فرمانی اور جرئیل این نے مین موقع پر آپ کو و ہاں سے آٹھ جانے کامشورہ ویا ، چنا سخ آپ فوری آٹھ کر والیس نشریف لائے اور آن کو کہلا بھیجا کہ تم توگوں نے عہد نسکنی کر سے معاہرہ توڑ ویا ۔ ابتمہیں صرف دس ون کی مہلت وی جاتی ہے ۔ اسس مدت میں تم جان چا ہو جاتی اسکے بدر جو کوئی بھی نظر آئے گا اس کوتنگ مرت میں تم جان چا ہو جاتی اسکے بدر جو کوئی بھی نظر آئے گا اس کوتنگ مرد یا جائے گا۔

اس فیصلہ پر بنونضیر نے جلا ولمنی کا اداوہ کر دیا اسکن عب مالنگر بن آبی منافق نے ایمفیں روکا اور کہا تم محمد دصلی النہ علیہ ولم میکا فیصلہ ہرگز ہرگز قبول نیکر نا مبرے ہاں دو ہزار آ دمیوں کی جمعیت سے جو تمہاری نامید میں اپنی جان کی بازی لگاویں سے ۔

بنونضيراسي باتوں بين آگئے اور نبي كريم لي الشرعلية ولم سمے ہاں پیام مجیجا کہ ہم اپنے شہرے کہیں ہی نہیں جائیں سے آپ کوجو کرنا ہو کر لیکے. چناسچے نبی ریم صل الله علیہ ولم نے اپنے اصحاب کرام سے ساتھ اس فبیلہ بہد حمله آور مونے کا فیصلہ قرما یا۔حضرت عبد التّٰر بن ام مکتوم رَم کو مدینہ طبیبہ کا امیر مقرد فروا بااورآپ فیس صعاب کرام سے ساتھ بنونضیر پرجملہ کرنے سے لئے روا مرہوئے حضرت علی پر کو اسلامی پرجم ویا۔ بنونضیر نے جب یہ دیکھا تو قلعتہ ہو گئے اور مقین کر لیا کہ اب سلمان ہمارا کھ معمی مگاٹہ نہ سکیں سے نبی کر مم صلی الشرملیدولم نے چید دن یک ان مے قلعہ کامحاصرہ کیالیکن بنونفیرنے الاعت قبول ملی مچرآپ نے صحاب کو مم فرایاک اُن کے با فاسے کو ويران كرديا جائے، درختوں كو كاف ديا جا سے جوان سے بيخ ميل جہتيا مرتے ہیں۔ بنونضیر کوبقین مقاکہ عبداللّٰرین آتی دینی جمعیت روا یہ کرے گا لیکن امضیں سخت ناکامی مونی . آخر تنگ آگر اعضوں نے جلا وطنی منظور کرلی، نبی رئیصلی اللہ علیہ ولم نے **مجر میں رعایت بخشی او حکم دے** دیا کرجسقد رہیں سامان این سائف ہے جاسکتے ہولیجاؤ البتہ ہنصیار اورسامان حرب سمارا ہوگا. چنا کچہ ان پوکوں نے قلعہ سے اتر کر اپنا سازو سامان جمعے کر بیا اور بغض وعناد میں اپنے گھروں کی کڑیاں ، شختے اکواٹریک اُ کھاڑے سے اور اپنے مکانا كو البينے إنفوں وہران كرديا - كچھ لوگ ملك ثنام چلے كئے اور كمچھ فيبر میں آیا د ہو گئے۔

یہ واقد غرو ہُ احد کے بعد ماہ رہیج الاقل سیمیم میں پیش آیا۔ سچرتید ناعمر فاروق پڑنے اپنے دورِ خلافت میں جیبر کے یہو دیوں کو مک شام کی طرف نکال دیا۔ نيبرك يهوديون كى يددونون جلاولمنى قرآنى الفافا مين حشرادل

اور حشر نانی کهان تی سیم و زاد المعادی

اسی واقع کے کیے بین قرآن کیم کی سورہ حشر نا ذل ہوئی اسمیں بنونسیر کی فدّاری مناقفین مدینہ کی قتنہ پر دازی مسلمانوں پر اللّٰہ کا احسان وکرم اور جنگ سے موقع پر سینرو دفتوں کے کاٹے جانے کا حکم ،اور الیبی صورت میں جبکہ باضا بطر جنگ بیشیس ندآ فی ہو مالی فنیمت کا حصول ان تمام امور کا فضیل کے مائقہ اس مورث میں تذکرہ موجود سے ،

فران مضمول سَبَّحَ بِشَيْمَا فِي السَّمَاوِيَ وَمَا فِي الْأَمْضِ وَهُوَ الْعَذِيرُ الْمَاضِ وَهُوَ الْعَذِيرُ الْمَاضِ وَهُو الْعَذِيرُ الْمَاضِ وَهُو الْعَذِيرُ الْمَاضِ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَ رسوره صَسْر باره مِن )

الله کی بیان کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین ہیں موجو دہیں اور وہ الله زبر وست حکمت والہ ہے، وہ الله وہی ہے جس نے ان کفار اہل کتاب رہنی نفیر کو اُن کے گھر ون سے مہیں ہی بارا کھا کر سے مکال ویا دبقول امام زہری ہ اس سے پہلے اُن پر پیصیبت کیمی واقع نہ برو ئی محقی ک

سکن اللہ تعالی کی و د سے کہ اپنے رسولوں کو (ایخوشمنوں میں سے)جس پر چاہے سلط کر ویتا ہے دلینی معض یعب داب سے مغلوب کر ویتا ہے اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے (اسی طرح) جو کچھ مجمی اللہ اپنے رسول کو دوسری بستیوں کے کافر لوگوں سے ولوا د سے دولوا کہ دیسا کہ فدک اور خیرکا مال اسی طرح ہاتھ آیا ) سو وہ بھی اللہ کاخت ہے اور اسول کاخت ہے اور آپ کے قرابت داروں کاخت ہے اور آپ کے دولوں کا حق سے اور آپ کے قرابت داروں کاخت سے اور تیمیوں کا حق سے اور آپ کے دولی کا حق سے اور آپ کے دولی کا حق سے داور اللہ دنے یہ کی در اس کے مقر کر دیا ) تاکہ وہ مال تہا د سے تو نگروں داہل دلوت کے سے کے قبضہ میں نہ آجا ہے دہیسا کہ زمانہ جا لہیت میں مال غنیمت صرف دی فقیاد کو گئی ہی کھا جاتے ہے ۔

ب لېذا اے مسلمانو اجب رسول تم کو جو کچه ویدیا کریں وہ لے ایا کرتس اورجس چیز کے بینے سے تم کو روک دیں تم رک جایا کرو دیہی تھم افعال واحکام بیں بھی ہے ) اور النّرسے ڈر و بیٹیک النّر تعالیٰ د مخالفت کرنے والوں ) کو سخت منرا دینے والا ہے د نوٹ ؛۔ یہاں یک آیت نمبرا آ اے بک کا ترجمہ وطلب متا آ گئے آیت نمبرا آ ا ۱۵ کا ترجمہ ومطلب لکھا جا آ ہے)

کی است نہیں دیجی کہ اپنے ہمائیوں سے جو کفار اٹل کتاب ہیں دلینی بنونیر کی مالت نہیں دیجی کہ اپنے ہمائیوں سے جو کفار اٹل کتاب ہیں دلینی بنونیر سے کہتے ہیں کہ النّہ کی قسم اگرتم اپنے وطن سے جیراً نمکا نے سے تو ہم ہمی تہارے سابھ نکل جائیں سے اور تہارے معاملہ میں ہم کسی کا کہنا نہ مائیں کے اگرتم سے کسی کی لڑائی ہوئی توہم تمہاری مدد کریں گے اور النّہ کوا ہ سے کہ دہ بالکل جوٹے ہیں۔

دا دراللہ فرما آسے اگر اہل کتاب دلینی بنونضیر انکالے گئے تو یہ مزافقین اُن کے ساتھ نہیں کلیں گئے اور اگر اُن سے لڑائی ہوئی تو یہ اُنکی مدد نہریں سے اور اگر بالفرض اُن کی مدویمی کی تو پیٹھ پھیر کر ہماگیں گے بھیر اُن کے بہاگ جانے کے بعد اُن اہل کتاب کی کوئی مدومہ ہوگی۔

رائے مسلانی بیٹک تم لوگوں کاخوف اُن منافقین سے ولوں بیں اللہ سے بھی زیاد ہسمے۔ یہ اس سبب سے کہ وہ البیعے لوگ ہیں زجو اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کو ) مجھتے نہیں۔

انسان سے کہا ہے کہ تو کا فرہو جا۔ بھرجب وہ کا فرہوجا تاہے تو کہ دیا ہے کہ میرا بخدسے کوئی واسط نہیں ہے ہیں تو الٹر دب انعالمین سے ڈرٹا ہوں دکھیں دنیا ہی ہیں کسی فرشتے سے میرمی خبر بند لے لیے) سو آخری انجام و ونوں کا یہ مواکہ وونوں دو ذرخ ہیں سے جہاں ہمیشہ رہیں سے اور ظالموں کی یہی منزاہے ''

#### ر راغ \_\_\_نبافاس (جونباوحستر)

سصع میں غزوہ بنی المصطلق پیش آیاا ورالٹا نے مسلمانوں کو فتے نصیب فرانی منبی کریم صلی التنرعلبہ ولم نے صحابہ کرام سے مشورہ پرس<sup>وار</sup> قبیله مارث بن ضرار کی بیٹی حضرت جویدیہ راسے نکاح کر لیا اس رہنے کی وجہ سے صحابہ کرام سنے اُن تمام قیدیوں کو آ زاد کردیا جوجنگ کے بعد سال كة قبض بن أكف يخف مسلمانون كايفيصل نبى كريم صلى الشرعلية ولم سح مسسرالی رست کے احترام میں تھا۔اس حسن سلوک اورا ضلاق کریمانہ ہے مناً تربوكر يودا قبيله بن مصطلق سلمان بوكيا - دسول التُصلى الترعليبولم في ولیدبن تحقید کورکوۃ سے احکام وے کر شوصطلت سے ہاں روانہ کیا کہ وہ قبیلہ سے اہل دولت سے زکوٰۃ وصول کرکے اُن ہی سے ففرار ومساکین بیتقسیم کردیں۔ ابل قبیل کوجب ولیدبن عقبر کی اس آمد کاعلم ہوا تو وہ اُن کے استقبال کے لئے اپنے شہرے باہرا کے۔ زمانہ جا لمیت میں اس قبیلے اور ولید بن محقبہ کے ورمیا ل کچھ ناانغاتی رہ حکی تھی اور پرانی عداوت کا رست تہ ملاآر إحما قبيلك استقبال كووليد بن عُقب نے شک وست كى نگا ہوں ے دیجمااور بدگمانی میں مبتلا ہو گئے اور پھرازخو داپنی غلط فکرے متأثر ہوکر یررائے قائم کرلی کہ اہل تبیلداین قدیم شمنی کے باعث مجھکوفتل نہ کرویں اوريبكه ابل قبيل كااستقبال كسي تجرى سازش كانتيج ضرورسي اس غلط

فكرورائ نے نے إن كو اہل قبيلہ سے بات جيت كے لغيريرى واپس كرويااولر وه مدينه طبيبه والهر أكته اور باركاه ورسالت مين ماضر بهوكر عرض كيا:-سے اس اللہ اِن اوگوں نے آگوۃ وینے سے انکار کر دیا ہے ا**ور** مجھکوت کر دینے کا ارادہ کر لیا تھا ہیں اپنی جان بچاکرلوٹ آیا ہوں ، یا رسول النّر السامعلوم بويام که وه لوگ بغاوت ومبرّتی پر آیا و ۴ برگئے ہیں " نبى كريم لى السرعالية ولم يه حالات سن كريم كين بوسطحة اورسلانون میں انتقامی جذبات پریدا ہوگئے اور جہا دکی تیاری شروع ہوگئی۔ أوهربتي المصطلق كوحب يمعلوم مهواكه ونبيد بن عُقب في علط بيا كركے رسول الندنسلي الله والم كومتا تركر دياہے اورمسلمان فوج كشي کی تیاری کردہہے ہیں تو قبیلہ کے سروا رحادث بن منزار وام المومنین حضر جویریه بنرسے دالدمخترم) فے اس ووران ایک و فدسے ساتھ نبی کریم صلی الله علیہ ولم می خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا :-"یا دسول انتر اِ اُس ذات کی قسم جس نے آپ کواپینا رسول بناکر مبعوت کیاہے ہیں نے ولید بن عقبہ کو دیکھا کک نہیں اور مزوہ ہمارے

یاس آئے۔" اس بیان پرآپ نے سکوت اختیار فرایا اور وحی البی کا انتظامہ کیا، کچه می ویربعد قرآن نازل بوااور مذصرت معامله می حقیقت **بی کووانسح** كيا بكد اليس معاملات بيمستقل قانون معيار تخفيق مقرر كرديا -(ابن كثير بحوا دمم ننداحد)

فرآن مضمون ياتيها المدين المنوازن جاة كه فاسن بنباء متبينوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا إِيجَهَاكَةٍ فَتُصَبِحُوا عَلَى مَا نَعَلَمْمُ

ندومين - الخ رمجرات آيت ١٦٨) اے ایمان والو آگر کوئی سٹریر آدمی تمہارے پاس کوئی خبرلائے رجس میں کسی کی ننکایت ہو) تو خوب تحقیق کر ایا کروگہیں کسی قوم کو نا دانی

ہے کوئی مقصان مذہبہ بیا وو مھرا ہے کئے پرسچیتا کا پڑے۔ ا ور جان رکھو کہ تم ہیں بسول التّر دصلی التّرعلیہ ولم ، تستربین فرما ہیں دجو التنرکی بڑی نعمت ہیں ہیں اس نعمت کاسٹ کریہ ہے کو نتم کسی بات میں آپ کے خلاف نے کر وکیونکہ ) بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر اُس میں وہ تمہمارا کہنا ما ناکریں تو تم بڑی مضرت میں پڑجا دیکے سکین التعر نے (تم کومصیبت سے بیجالیا اس طرح کہ) تم کو ایمان کی محبت وی اور اسکو تمہارے ولوں ہیں مرغوب کر دیا ا ورگفرا ورفسق (بعنی گن و کبیرہ) اورعصیان دلین گنا ہِ صغیرہ )سے تم کو نفرت دے دی۔ ایسے ہی لوگ التُدكِ فَضِل وانعام كل بدولت را وِ راست پر ہیں ا ور اسٹر تعالی جاننے والاحکمت والائے ''

مطلب میر کم آگر کوئی شخص کسی کے بارے بین کوئی اطلاعے دے یا کوئی خبر مجیبلادیا چاہے تواسكو بيهك اس بات كي تحقيق كركسين جاسية آيايه اطلاط يا خبر يج مبنى سب يانهي بغير شحقيق ویسے ہی سنی سنانی بات کونمقل کر دینا جیسا کہ موجود و معاشرہ کا عام رواج ہے قرآنی تعلیما کے خلاف ہے ۔ حدیث مشریب میں تو ایشے خص کو حبور ٹا کہا گیا ہے۔

كَفْ بِالْمَدُوكَذِبَّ أَنْ يُحَدِّثُ مِكُلِّي مَا سَبِعٌ. رسم، آ دحی سے حصولا ہونے سے لئے یہ نبوٹ کا فی ہے کہ وہ ہرسی سانی

بات کو مقل کر د ہے۔

شخصی کی ایک کسونی استرین کرام نے آیتِ ذکورہ سے تحقیق کا ایک

معیار افذکیا ہے۔ ا۔ تحقیق واجب: مثلاً خلیفہ یا حاکم جب بہ سنے کہ فلال شخص ہے دہن ہور ہا ہے یا فلاں تنغص فتل وغارت كاا قدام كرر اسب وغيره وغيره البيع موقع بيخفيق كرناليني بأت كى اصليت معلوم كرنا واحب ہے تاكہ فتنہ وفسا د كا انسدا د ہوا ور د وسرے لوگ محفوظ *ہوجا ئیں* ۔

٢- تحقيقِ جَائِف: مثلًا نحس نے پیٹ کا فلان خص مجھکو مالی یا جانی نقصان پہنیا کا جا ہا گ

چلدودم

بدایت مح چراغ

یا اُس کے برے ارا دے ہیں توالیسی صورت ہیں واقعہ کی تحقیق کر ناجا کزہے گئا ہ نہیں کیونکہ اینا تحقظ کر ناجا کڑے۔

(۱) تعقیق حوام : مقلاً کسی شخص کے بارے میں یہ سناگیاکہ وہ شراب بیمیاہ یا جوا کھیلتا ہے یا اور کوئی حرام کام خُفیہ طور پر کرلیہ آہے توالسی تفیق میں پڑتا حرام ہے کیونکہ ایسے موقع پڑتھیں نہ کرنے سے اپنا کوئی مقصان نہیں اور مرکوئی جائز فائدہ بکر تحقیق توجس کرنے میں آس خص کی ذکت اور رسوائی ہے اس سے ابخان ہوجانا

چاہیے النظیم وخبیر کا فی ہیں۔ قرآن کیم نے بیش کرنے اور نعیب کرنے سے منع کیا ہے۔ دانجرات آیت عظا)

# خاتم التنكرة

### ( إِنَّكَ مَيِّتُ قَالِنَّهُمْ مِّيِتُونَ )

سبق میں ج بیت النگری فرضیت نازل ہوئی اسی مال آج نے صدیق اکبر اسی مال آج نے صدیق اکبر اسی مال آج نے صدیق اکبر ا محوامبرالحجاج بناکر مکتر محرمه روانه فرمایا بمسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نے صدیق اکبر رہزئی زیرا مارت اسلام کا بہلاج اداکیا۔

دوسرے سال ماہ فروالفقدہ سنامیے ہیں نبی کریم سی اسٹر علیہ و کم نے ایک لاکھ جودہ ہزارصی ابدکرام کے ساتھ جج بیت الشرکے لئے مدینہ طبتہ سے کوچ فر ،یا ۔ازواج مطہرا میں نوہیں یا اور سیدہ فاطمہ الزّہرار شرار شرار شاتھ تحقیں یہ ر ڈوالحجرسناتے اتوا سے دن آپ کہ کمریہ میں وافل ہوئے اور مناسک جج اوا فرمائے .

٩ ر ذو الحجيسنا على حميد مير الإن عرفات ميں وه طيم النّان خطيه ديا جو پيغايا "

نبوت من خاتم الخطبات كويشيت ركمات.

اسى بليغ وجامع خطبه مين آت نے ارث د فرمايا: \_

"ا ہے کو گوجو میں کہتا ہوں و چسنو جھے سے جج کے منا سک حاصل

كرو. غالباً آئنده سال بين تم سے مذل سكون كا،

میں تم میں السی تحکم چیز جھیوٹرے ماتا ہوں کہ اگر تم نے اسکومضبوطی سے بکڑ لیا تو تجھی گمراہ مذہبو کے۔

التّركى كمّاب اورميري زندگى دستتى،

اسى ميدان عرف مين كيل دين اور إنمام نعمت كى بشارت نازل بونى بـ أَنْيَوْمَ اَ كُمَلُتُ لَكُمْ وِيْنَكُمْ وَأَنْتُمَدُتُ عَلَيْكُمُ يَعْدَتُ عَلَيْكُمُ يَعْدَتُ وَكَالِمُ وَالشَمْتُ عَلَيْكُمُ يَعْدَيَّ وَيَعْدَبُ وَيَنْكُمُ وَالشَمْتُ عَلَيْكُمُ يَعْدَيَ وَكُنِي اللهِ وَيَنْكُمُ وَالشَمْتُ عَلَيْكُمُ وَعُدَيِّ فَي وَيَعْدَلُهُ وَيُنْكُمُ وَيُنَا . (مائده آيت عند)

آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کوسمل کردیا اوراپنی

نعمت تم پر پوری کروی اور جمیشہ سے لئے دین اسلام کو تمہارے لئے

ب ندر این الله علیه و کم اینے پہلے اور آخری حج سے فارغ ہوکر دُو الحجہ کے آخری دنوں میں ریم سلی الله علیہ و کم اینے پہلے اور آخری حج سے فارغ ہوکر دُو الحجہ کے آخری وہ مدینہ طیبہ بہنچہ جندہی روز گزرے منے کرنا ہے نتم ہوکرسالے کا آغاز ہوا اور یہی وہ سن ہے جہیں رشد و ہدایت کے چراغوں کا آخری چراغ کل ہوگیا ججہ الود ، عصب والیسی سن ہے بعد آئر ہوت کی تیاری شروع فرمادی اور جھید ، تو بہ واستعفاد کی کثرت کے بعد آئری تیاری میں آپ ایک دن میندمنورہ کے قبرستان جنت البقیع تشریف لے فرمانے کے انہی آیام میں آپ ایک دن میندمنورہ کے قبرستان جنت البقیع تشریف لے کئے آغا سے فیس میں آپ ایک دن تبور پر نماذ جنازہ پڑھی اور اُن سے لئے دُعا سے فیس میں اُن جیسا کہ کوئی سی سے ترخصت ہوتا ہو۔ تبعی سے دائیں ہوکر سبحد نبوی کے منبر ریابوہ فروز فردا فرمانی اور نے طبدار شاد فرمایا :۔۔

اے لوگوایس تم سے پہلے جا، البوں آکہ حیض کو تر پر تمب ادا انظار کروں اور میں اپنے اس مقام ہے حوض کو ترکو ویچھ را ہوں ، محکور میں کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی ہیں ، محکواپنے بعد اِس کا اندلیشہ نہیں کہ تم سب سے سب نثرک ہیں مبتلا ہوجاؤ گے ، البقہ خوف یہ ہے کہ تم پر دنیا کی فراوانی ہوگی اور تم اُس میں مبتلا موجاؤگے . لیڈرقانی چرمواق

ا في فرمس في المنته من البيان المنته المنته المنه الم

تیرہ یا چودہ ون آپٹیل رہے ، اثنارِ علالت آپ کو اسود عنبی ، مسلمہ کذاب ، طلیحہ اسدی دجھوں نے انہی آیام میں اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا حقا ) کے دعوی نبوت کی اطلاع دی گئی ۔ آپ نے ان سے جہاد کر نے اور مقابلہ کرنے کی وصیت و تاکید فرمانی اور اسود عنبی کی سرکو ہی سے لئے اقصار کی ایک جماعت کو روانہ فرمایا ۔ آپ کی وفات سے ایک ون سے ایک ون سے اسود عنبی قتل کھا گیا۔

اسى علالت كے ذبائے ميں آپ نے ايك مرتبہ فاطمہ الزمرارية **کو بلایا اورسر گوشی کی حضرت فاطمه دهٔ روپڑیں اسکے** لعد دو بارہ سرگوشی فرمانی تومنس برس متيد عاكت صديقره نه آپ كى وفات ك بعد حصرت فاطرة سے اِس منسنے اور رونے کا سبب پوچھا تو کہا کہ پہلے آپ نے مجھ سے فرمایا کے جبرتیل این مجھ سے ہرسال رمصنان میں قرآن کا ایک مرتبہ و ور کیا کرتے مقطليكن اس مال وتومرتبه دوركيا - ميرا خيال \_ كراسي بيماري بي بري وفات ہوگی۔ یشنکر میں رو پڑی میمرد و بارہ آب نے ارتنا د فرا باکہ میرے محمروالوں میں توسب سے مہلے مجھ سے آسلے گی۔ پیشن کر میں خوستی سے ېنس پژی - د چنابخ نبی کریم صلی السّرعلیږولم کی وفات کے قیم ماہ بعد سيره فاطمة الزبراكا انتقال بوگيا- ) دفته الباسي جمستك و فات سے چار ہوم پہلے جمعرات کے دن مرض میں شدّت ہوگئ تحقی کچھ لوگ جرو نبوی میں موجود معے إن سے فرمایا کاغذ قلم لے آ دُ تا کہ تمارے کئے ایک وصیت لکھوا دوں اسکے بعدتم گراہ نے ہولیے! يستكر ماضرين مي اختلاث برواكسي في كما كتعيل كي جات کوئی کہتا ہمقاکہ ایسی حالبّ میں آپ کو تکلیف مذویرنا بیاسیئے . سیّد ناعمرفارد نے کہا آپ بیاریں ور دکی شدت ہے ایسی مالت میں آپ کو تکلیف مذریا ماسيِّه.

كتاب التربيمادے إس بے رجو بم كو كر ابى سے بات كانى ہے . بعض حقرات نے كما آپ نے

کوئی مبہم بات کہی سے خود آب ہی سے دریا فت کرنو دغیرہ.
مجلس میں جب اختلاف زیادہ ہواا ور کچیشور سابیدا ہوا توآئی سنے فرایا میرے پاس سے آبھ جاؤ مجھکو میرے حال پر چیوٹر دو میں حبس حالت میں ہوں وہ بہتر ہے ۔ میر مجلس برفاست ہوگئی۔ اسی دن یا دوسرے دن آپ نے تین ہاتوں کی زیابی وصیت فرمائی بہ

۱۱) مشرکین کوجزیرهٔ عرب سے نکال دو دلیعن جزیرهٔ عرب میں کوئی مشرک دہنے یذیائے )

۳) کسی و فد کورخصت کرتے وقت ہریہ وتحفر ویا کر وجیسا کہ میں دیاکر"ائمقا۔

(۳) تیسری بات سے آپ نے سکوت فرمایا ویارا وی بجول کیا) دیماس ی ومسلم)

بخاری وسلم میں سیدہ عائشہ مدیقہ من روایت ہے کہ نبی کریم اسلما اللہ علیہ ولم نے اسی دوران علالت یہ فرمایا کہ بیر زادا دہ ہور استما کہ الوکری اور اللہ علیہ ولم نے اسی دوران علالت یہ فرمایا کہ بیر زادا دہ ہور استما کہ الوکری اور ان کے بیٹے عبدالرحمیٰن رہ کو مبلانے کے لئے بھی کو بھیج دوں اور اُن کو ایما نا بن بنادوں تاکہ کہنے والے کچے کہ مسکیس اور تمثا کرنے والے کچے تمثا نہ کرسکیں لیکن بھر میں نے ابیٹ اردادہ ترک کر دیا اور کہا کہ دھیت کی صرورت نہیں اسٹر بھی ان کار کریگا اور اہل ایمان بھی ان کار کریں گئے۔

ایک دوایت میں یہ الفاظ سلتے ہیں :۔ مَعَاٰذَ اللّٰهِ اَنْ یَخْتَلِفَ النَّاسُ عَلَااَیْ بُکُودِ اللّٰرِی بِنا ہ کہ لوگ ابو بکری خلافت بیں اختلاف کریں۔

( فتح انبادی ۶۸ مسکنا)

زرقان معم

و فات سے پاننے وال قبل آب کو کچھ افاقہ ہوا مصرت عباس ہز اور حضرت علی روز کے مہار سے مسجد تشریف لائے۔ ظہر محی نماز پڑھ ا بی ، بعد از ان خطبه ویا به آپ کا آخری خطبه تھا۔ درمیان خطبه ارتنا دفر ایا آب اُسے لوگو! التّرف ایٹ ایٹ بندے کو افتیار ویا ہے کہ خواہ وہ دنیا کی زندگی افتیار کرے یا آخرت کو افتیار کرے لیکن اس بندے فے آخرت کو افتیار کر لیا "

حضرت ابوبحرد في سنت اى روپڑے . كہنے لگے يا سول الترميرے

اں باب آپ پر قربان ہوں .

مان باپ اپ اپ بر مربان ہوں ، نوگوں کو تعجب ہواکہ رسول اسٹر صلی اسٹر علیہ ولم ایک بندے کی سکایت مقل فرمار ہے ہیں اور ابو بکررہ اسپررہ رہے ہیں ،

و فات رسول سے بعد لوگوں کومعلوم ہواکہ وہ بندہ خود رسول کسند صلی الشرعلیہ ولم سختے اور ابو بکر رہ ہم سب ہیں زیادہ علم فہم والے ہتھے۔
صلی الشرعلیہ ولم سختے اور ابو بکر رہ ہم سب ہیں زیادہ علم فہم والے ہتھے۔
یہ بھی ارث او فرما یا کہ جس جس نے مجھ پراحسان کیا ہے ہیں نے
اس کا براد اواکر دیا ہے سوائے ابو بکر رہ کے۔ اُن کے احسانات کا بدلہ اور
صلہ الشر ہی قیامت سے ون اُنہیں دے گا۔ اِس کے علاوہ اور مہت سی

خوبيان حضرت الوبكرية كى بيان فرانيّ.

جیش ارامہ رہ کو جلد روا نہ کرنے کی تاکید فریائی اور ارت او فریا یا کہ بہود و نصاری پر اللہ کی لعنت ہوا مفوں نے اپنے بینیمبروں کی قبروں کو سجد ہ کا و بنالیا، آے اللہ میری قبرکوسنم کدہ نہ بنا کہ لوگ عبادت کریں ! حب یک طافت رہی اُس وقت یک آپ مسجد میں تشریف لاتے رہے اور نماز پڑھائی دے اخری نماز جو آپ نے پڑھائی و چموات کی مغرب کی نماز مقی جس کے چار یوم بعد بیر کے دن آپ کا ۔ انتقال ہوگیا ۔ دبی ای ا

جب عثار کا و فت آیا تو دریا فت فرایا کرکیالوگ نماز بڑھ کے بیں ؟ عرض کیا گیا یارسول اللہ لوگ آئی کے منتظر ہیں۔ آئی نے کئی باراعظے کا ارا وہ فریا یا منگر مرض کی شدت کی وجہ ہے ہوش ہوہ وجائے سے جھے۔ کا ارا وہ فریا یا منگر مرض کی شدت کی وجہ سے ہے ہوش ہوہ وجائیں۔ آخیر میں فریایا کہ ابو کررہ کو میری طرف سے کم دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔

سبتیدہ عائشہ و نے فرمایا یا رسول الشر ابو کمر بہت ہی رقبتی القلب ہیں لبذا آ میٹمرو کو نماز پڑھانے سے لئے حکم دیں۔ صحیج بخاری ہیں روایت ہے کہ آنخضرت کی النّدعلیہ و کم سے مكم دينے كے بعدستدہ عائشة صديقة رونے تمين بار يہى مجلودهرا يا منظر آت نے ہر بار تاکیدا ور اصرار کے ساتھ فرما یا کہ ابو بمردم کومکم و وکہ وی نماز پڑھائیں۔ چائج حضرت ابو مکرصدیق جزنماز پڑھانے کئے۔ اسطرح صدّین اکبره نے نبی کریم صلی الندع لیہ و کم کی حیا مبار میں جمار شنزہ نمازیں پڑھائیں۔ دوست نبہ زیبر اسے دن جوآپ کی حیات رنبیا وی کا آخری دن مفافر می نمازسے وقت اینے جرے کا پروه ای ای ایکا کا دیکھا کہ لوگ صف باند سے اپنی نمازین مشغول ہیں۔ اسس منظر كو ديچه كرخوشي دمسترت سے آپ كاچېر ، مبارك چيك كوني صديق اكبر نمازیرُ صادے مقے ارا وہ کیا کہ تیجیے ہیں ۔ آٹ نے اٹ ارہ سے فرایا كهنماز يورى كروضعف وناتوانى كى وجرسے آب زياده كھوسے نهوسكے حجره کا پرده ڈال دیا اور اندر والیں تشریف ہے سکتے دیخاری) صدیق اکبرہ نمازے فارغ ہوکر جرہ مبارک میں تشریف لے کئے ابنى صاحبزادى ستيده عائت ره سے كہاميرا خيال ہے كه دسول التوسلى التّعر عليه ولم كواب سكون وارام ہے مہلی جیسی تكلیف ویے مینی نہیں ہے سیدہ

علیہ وہم کو آب سکون و آرام ہے مہای جیسی تکلیف و بے مینی نہیں ہے بیدہ عائشہ صدیقہ رہ نے فرا یا اللم مجھ الیسا ہی ہے۔
عائشہ صدیقہ رہ نے فرا یا اللم مجھ الیسا ہی ہے۔
میعرآپ سے اجازت فیکر اسی خانگی صرورت کے لئے مدینہ طیبہ سے
تین میل کے فاصلہ پر جہاں صدیق اکبر رہ کی دومری بیوی ر ایک تی محقیں

بطے سیمئے۔

و وسرے لوگوں کوجب پیمعلوم ہواکہ آنخضرت النیرطلیہ وسلم کواب آرام ہوگیا ہے تومسجد سے سب نوگ اینے اسنے گھروں کوجانے گئے۔ کوجانے گئے۔

اسکے بعدسید ناملی یز حجر ، مبارک سے با ہرآئے بعض لوگوں

نے آپ کامزاج وریا فت کیا۔ سید ناعلی شنے کہا تجد لنٹر آپ اسچے ہیں۔
اوگ کمان ہو کہ مستر ہوگئے۔ سید ناعباس رہ نے حفرت علی رہ کا اللّٰہ کی قسم
کہا: اے علی رہ تین ون بعد تم کسی کے ماتحت ہوجا وُ گے ؛ اللّٰہ کی قسم میرا خیال ہے کہ آسخصوں کی العد تم کسی کے ماتحت ہوجا وُ گے ؛ اللّٰہ کی قسم میرا خیال ہے کہ آسخصوں کی موت سے خوب واقعت ہوں ۔ وفات سے بین باشم سے سروار وں کی موت سے خوب واقعت ہوں ۔ وفات سے بہتے آن پرصحت وسکون کے آٹار بیدا ہوا کرتے ہیں ۔ رسول اللہ صلی الله علیہ ولم کا بھی یہی عال نظر آر باہے بہتر ہے ہم آپ سے دریا فت کر لیں علیہ ولم کا بھی یہی عال نظر آر باہے بہتر ہے ہم آپ سے دریا قت کر لیں کہ آپ سے دریا تو واضح ہوجا گیا دریہ آپ اس بارے ہیں کوئی وصیت فرمادیں گے۔

حضرت علی رہ نے کہا اس سوال کی مجھ میں ہمت نہیں ہے ممکن ہے دسول النوسلی النوعلیہ ولم ہما دسے تعلق انکار فریا دیں تو بھر ہم ہمینئہ کے دسول النوسلی النوعلیہ ولم ہما دسے تعلق انکار فریا دیں تو بھر ہم ہمینئہ کے اور اگر ہم میں سے سے کو نامز و کردیں تو وہ ہر صورت میں نامز و ہوجا سے گا۔ النوکی تسم میں آجے ہے اس بارے نیس میں آجے ہے اس بارے میں ایک حوث بھی نہ کھوں گا۔ (البدایہ والہایہ جوہ منال)

## عالم نزع

عام صحابہ یہ بچھ کر کہ بن کریم سلی اللہ علیہ وہم کواب سے کون وارام ہوگیاہے اپنے اپنے گھر چلے گئے کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ پر نزع کی کیفیت طاری ہوگئی اس وقت آپ ججرة عائشہ میں تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کے آغوش میں سرد کھ کر لیٹ گئے۔ اتنے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ نے ہجائی عبدالرحمٰن بن ابی بحرہ حجرة مبادک ہیں واض ہوئے ہاتھ میں مسواک تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم اُن کی طرف دیکھنے گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رہے کہ کو دی تھی آپ نے مسواک کو اپنے وانتوں سے نرم کر کے آئے کو دی تھی آپ نے مسواک فرائی آپ کے وانتوں سے نرم کر کے آئے کو دی تھی آپ نے مسواک فرائی آپ کے وانتوں سے نرم کر کے آئے کو دی تھی آپ نے مسواک فرائی آپ کے قریب پائی کا ایک پیالہ مبی تھا ور دی شدت سے بیٹر ار ہو کر یا د بار پائے میں ہاتھ ڈول سے اور اپنے چیرہ میادک پر بھیر لیتے اور یہ فرائے مقے :۔
کرائی الآلائی اِن اللہ اِن اِنْ اِنْ اِنْ مَانِ کُ بِر بھیر لیتے اور یہ فرائے مقے :۔
کرائی اِنْ کا ایک اِنْ کا اِنْ اِنْ اِنْ مَانِ کُ بِر بھیر لیتے اور یہ فرائے مقے :۔
کرائی اِنْ کا اُنْ مَانِ کُ مُعبد وَمَابِی ہے شک موت کی طری متحقیاں ہیں۔ اللہ کے سواکو ئی معبد ومَابِی ہے شک موت کی طری متحقیاں ہیں۔ اللہ کے سواکو ئی معبد ومَابِیں ہے شک موت کی طری متحقیاں ہیں۔ اللہ کے سواکو ئی معبد ومَابِیں ہے شک موت کی طری متحقیاں ہیں۔ اللہ کے سواکو ئی معبد ومَابِیں ہے شک موت کی طری متحقیاں ہیں۔ اللہ کے سواکو ئی معبد ومَابِیں ہے شک موت کی طری متحقیاں ہیں۔

فيق على الم

مَعِرَآبِ فِي مَنْ حِيت كَى طرت تَظر فرا فَى اور بالتَّمَدُ الله المَارِفرا يا: -وَاللَّهُ حَرِّفِي الْمَدِّنِينِ الْاَحْفُلِا.

اے اللہ عیب تیری رفاقت چا سا ہوں۔

اسیدہ صدیقہ من فرمانی ہیں کہ ہیں نے آپ سے بار اسنا تھا کہ کسی بینیم کی روح اس وقت کک تنبیل کی جاتی جب کک کراس کا مقام جنت میں اسکو دکھایا نہ جاتی ہو۔ اسی طرح موت کے وقت اُسکو وُنیا و آخرت کی افتیاد نہ دیا جاتی ہوکہ جو چاہے زندگی افتیار کر لیے)

جب یہ کلمات میں نے مسنے تو اُسی وقت سمجھ کئی کہ اب آب ہم میں نہیں رہیں گے ۔ آپ نے عالم آخرت کو افتیار فرالا ہے ۔ الغسر ص آپ کی زبانِ مبادک سے پیرکلمات سکے اور روح مبادک عالم بالا کو پرواز کڑھئی اور وست مبادک نیمج گرگیا ۔ (بخاری)

ینظیم سانم اور روح فرسا واقعه ۱۱ر رسیج الاقل سلام و وشنبه (بیرکے دن) دو میبر کے وقت پیش آیا۔ اِتّالِدٌ کو اتّا الّبیم مراجعُون ، انتقال کے وقت آپ کی عمر شرییت ترب شھ (۱۳۳) سال کی مفی ،

د فتح البارى برمصكك)

اس جبر کامنتشر ہونا مقاکہ مدینہ طبیبہ کی زمین پر قیامیٹ ٹوٹ پڑی صی بہ سے ہوش آٹر گئے جس نے منا آسی جگر مشتندر وجیران رہ گیا ۔ ستیر نا عثمان غنى يزيرايك عالم سكنة طارى تها فاموش ديوارسي كيشت لككر بيقي ہے شدیغم سے بات تک نہیں کر رہے ہتنے ، سید ناعلی یہ زار وقط ا رویتے روئے ہے ہوش ہو گئے، سیدنا عباس مانھی جیرانی و پریٹانی کا مجتهم منقع، ستيد ناعمر فاروق ره كي حيراني عجيب وغربيب صورت اخلنيار كركني تلوار مُونت كركھ إسے بركتے اور بآواز بلند كہنے لگے كەمنا فغين كا كمان ہے کہ آنحضوصلی الٹرعلیہ ولم وفات پاگئے ہیں،ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ آپ اینے پروروگارے ملاقات کرنے تشریف کے کئے ہیں جسطرہ سیدنا موسی علیہ استلام کوہ طور پر ملا فات سے لئے سکتے مقے اور بھروالیں آگئے۔ الله كي تسمني كريم في السُّرعلية ولم بهي اسي طرح واليس تشريف لأبي سيَّ اور منا فقین کو قلع فن کسیری کے۔اس وقت کسی کی مجال نہ مقی کر پر کہے کہ رسوالیٹر صلی استرعلیدوم کا انتفال ہوگیاہے اور تمام صحابہ ستید ہاعم فاروق پرکھے اس اعلان بردم بنو دیمتے کہ ایا تک سیدنا ابو بگرصدیق رہ مسجد نبوی سے دروا زے پر بہنچے گھوڑے ہے اتر کرغم والم کی حالت ہیں حجرہ میارک كى طرف برسع سيرنا عائث صديقرة سے اجازت ليكرا ندر داخل موسك آنحضرت على الشرعلية ولم البين بسترميارك پر مقتے. آپ كى تمام از واج

آپ کے گروبیتی ہوئی مقیں سب نے پر وہ کر لیا۔صدیق اکبرہ سنے چېرهٔ مبارک سے چا در بېشانی پيشانی پر بوسه د يا اور روپڙے - (مسنداحد) اور کہامیرے ماں باپ آپ برفدا ہوں آپ موت وحیات و ونوں مالت مِي پَاکِيزُور ہے ۔ التَّرِ كِي قسم التَّرتِعالیٰ آپُ كو وَ و مرتب موت كامزہ نہيں چھائے گاجوموت آج سے لئے مقدر تھی وہ پوری ہو چکی پید کمکر تجرہ کرار<sup>ک</sup> ہے باہرائے دیکھا کہ سیدنا عمر فاروق رہ کا وہی حال ہے۔ صدیق اکبر ہے نے الحضين ثوكا اور فرمايا المعمرة رسول الترضلي التدعليدولم انتقال فرماكنے ہیں کمیاتم نے اللہ کا یہ قول نہیں سُنا :-

وْ نَلْكُ مَيْتُ وَوْلْنَهُمْ مَيِيْتُونَ . (دُمِ آيت عظ) ا ہے نبی آپ کو مبھی قرناہے اور میر لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشِيرِمِنْ كَنْبِلِكَ الْخُلْدَ. دانياراً بت مالا) اورہم نے آپ سے پہلے کسی بھی بشر کو ابدی جیا نہیں گ مھرآت منبرنبوی کی جانب بڑھے اور لوگوں کو جمع کیا اور حمد و ثنا کے

بعديه تخطبه ويأ :-

ائے لوگو اِ جو کوئی تم میں سے اللہ کی عبادت کیا کر است أسكومعلوم بهو ناچا سِيني كه التنرز بُده ہے دائم و فائم ہے اس برموت نهبي آتى .اوراتر بالفرض كونى شخص محدثى الندعيلية وتم كى عيادت سريا مقاتواس كوجان لينا چاہئے كر محمد في السّرعلية ولم وفات پاسّے ہیں۔ اور محد تو الترسے رسول ہی ہیں اُن سے چہلے بہت سے رسول گرز میکے ہیں۔ البذا الكرآب كا انتقال موجائے إآپ شبهبدموجا ئيب توكيانم وين اسلام سے ميمر ما وُسِمَے ؟

اور جنخص دین اسلام سے بھرگیا تو وہ البیرکو ذرّہ برا برنجی نقصان نہیں پہنچا کے گااور النگر غنقر بیب شکر گزار دں کو معب سے لیور . بدلہ و ہے گا۔

اللِّريِّعا لي في اين تبي كونما طب بناكريه فرما ياسي : -

اُ سے نبی بیشک آپ و فات پانے والے ہیں اور یہ لوگ میں مرسنے والے ہیں اور ہر چیز فنا ہوتے دالی ہے۔ صرف اللّٰروَّو الجلال کی ذات ہاتی رہنے والی ہے یہ

النترن البند البند البند المن كاعمر درازى يهان كم كرات البند كا ورائت النترك و النترك و من البند كم كرديا اور النتركا يودا يبين م دين كو قائم كرديا اور النترك يودا يبين م بنائيا و به بنجاديا اور النترك راه من جها دكيا و بيم النتر ني آي كوا بين بالاياء رسول النترك راست برجيود كر المناه النتر عليه ولم تم كوايك سيد صحا ور واضح راست برجيود كر دنيا سيد خصت بوگئي بن و در قان جدمند،

صدین اکرون کا پیخطبہ اور آیات اللی کے اس بیان نے پیلخت حیرت وسکوت کے مالم کو دور کر دیا۔ سب کویقین ہوگیا کہ انخضرت علی النہ طلبہ وسلم دنیا سے رخصت ہوگئے ہیں صحابہ کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس سیلے نہ بہ آیات پڑھی گئیں اور نہ سنی گئیں تھیں اب ہڑخص انہی آیا ہے۔ کی نہ بہ آیات پڑھی گئیں اور نہ سنی گئیں تھیں اب ہڑخص انہی آیا ہے۔ کلاوت کرد یا تھا۔ سیدنا عمر فار وق رہ فرمانے ہیں کہ میری مالت بھی یہی ہوئی گویا ہیں نے ان آیات کو آج ہی پڑھا ہے بھیریں نے اپنے خیال سے دجوع کر ایا۔ د تفسیر قرطبی جمع مستن

عسل اورجهنرون. عسل اورجهنرون.

نین کریم ملی اللہ علیہ وقم کوجب شل دینے کا ادا دہ کیا گیا تو یہ موالی بیدا ہوا کہ آپ کے پڑے آتا دے جائیں یا انہی کروں میں عشل دیا جائے ؟ انہی کوئی تصفیہ ہونے نہ پایا مقاکہ موجو دصما بہ پر اچا ہے۔ ایک غنو دگی کی سی کیفیت طاری ہوگئی اور فیبی طور پر ایک گوشتے سے آواز آئی کہ النہ کے دسول کو برہنہ نہ کر دکھ وں ہی ہی غسل وو، چنا بخہ بیراہ من مبادک ہی ہی غسل دیا گیا اور لعد میں آتا دویا گیا ۔ سید اعلی فاتے بیراہ من مبادک ہی ہی غسل دیا گیا اور لعد میں آتا دویا گیا ۔ سید اعلی فاتے بیراہ من مبادک ہی ہی فالیہ انجام دیا ۔ سید تاعباس را اور آپ کے دونوں آپ کو خال

معاجزاد نے فضل بن عباس رہ ، قتم بن عباس رہ آپ کو کر وٹیں بر لتے ہے۔ حضرت آسانہ بن زیدرہ اور حضرت شقران رہ درسول السّرسلی السّرعلیہ و کم کے غلام ) نے پانی ڈالنے کا فریضہ انجام دیا۔ دالبدایہ دالہایہ جرہ منت علام کے بعد آپ کو تمین کبڑوں میں گفن دیا گیاجس میں نہ قمیص محقی مذعمامہ بتدا۔

شمائل ترمذی میں روایت ہے کہ کوگوں نے صدیق اکبر ہے وریافت کیا کہ کی نماز جنازہ بڑھی جائے ہاتپ وریافت کیا کہ کا اس سول العظیم العظیمیة وسم کی نماز جنازہ بڑھی جائے ہاتپ سے کہا ہاں صلوٰۃ جنازہ بڑھو الوگوں نے پوجیاکس طرح ؟ صدیق اکبر خے نے کہا کو ایک کروہ جرویں داخل ہوا و دیکی کہ بر کہے بہر درو دو در المرائے میں داخل ہوا و دیکی بر کہے بہر درو دو در ما بڑھکم والیس آجائے اس طرح سب لوگ صلوٰۃ جنازہ اواکرس ۔

ابن ماجر میں حضرت عبد النفر بن عباس روسے روایت کے منگل کے دن جب آپ کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے آپ کا جناز و آپی قبرسٹرلفٹ کے کمنارے دکھ دیا گیا ایک ایک جماعت جمرہ متربیت کرتا تھا سے ہوتی اور نماز پڑھکر با ہر آجاتی کو فئی کسی کی امامت نہیں کرتا تھا سے ہوتی اور نماز پڑھکر با ہر آجاتی کو فئی کسی کی امامت نہیں کرتا تھا سے لوگ بغیرا مام کے علیحدہ نماز پڑھکر ججرہ سے والیں نوشتے ہے۔ نوگ بغیرا مام کے علیحدہ نماز پڑھکر ججرہ سے والیں نوشتے ہے۔ قامنی عیاض فرماتے ہیں کہ تھے جہیں ہے کہ آپ پر نماز جب ازہ

پڑھی گئی۔امام شافعی رہنے گئابُ الاُم "میں نہایت مراحت سے ۔اب کھاسے کہ آپ پرنماز جنازہ پڑھی گئی .

مرض الوفات میں آپ نے ایک مرتبہ اپنے اہل فانہ سے فرایا علی کے بیاری فانہ سے فرایا علی کی بینے وقعین ہوجائے تو مقوری دیر سے لئے سب لوگ حجرہ سے باہر ہوجانا۔ سب سے پہلے مجھ پر جبر شیل این نماز پڑھیں گے مجرم کائیں مجراسرافیل اسکے بعد ملک الموت اور بعد میں وگیر فرشنے میاز پڑھیں گے۔ اس کے بعد تم میں کی ایک ایک جماعت جمرے میں نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد تم میں کی ایک ایک جماعت جمرے میں دافل ہوا ور مجھ برصلوق و ملام پڑھے۔

دمسندبذار، مستدرك حاكم

رف و می ایسی ہے۔

ہم بیرونی کے بعد مجر بیسوال پیدا ہوا کہ آپ کو کہاں ہیرونی کی جہنے و کھنین کے بعد مجر بیسوال پیدا ہوا کہ آپ کو کہاں ہیرونی کیا جائے ؟ کیونکہ یہ ایسے مسائل مقے کہ سی کو دریافت کرنے کا خیالگ نہیں آیا مقا کیکن صدیق اکبریشہ کے ہاں اِن ہاتوں کا علم موجود مقا۔ آپ نہیں مہیں آیا مقالیکن صدیق اکبریشہ کے ہاں اِن ہاتوں کا علم موجود مقا۔ آپ نے کہا میں نے رسول النہ صلی اللہ علیہ ولم کو یہ فرماتے سائے کہ بغیب میں میں خیکہ سیروفاک ہوئے ہیں جہاں اُن کی روح قبض کی جاتی ہے۔

اُسی جبگہ سیروفاک ہوئے ہیں جہاں اُن کی روح قبض کی جاتی ہے۔

اُسی جبگہ سیروفاک ہوئے ہیں جہاں اُن کی روح قبض کی جاتی ہے۔

برایت کے جرارع

چنانچه اسی جگه آب کابستر آمضواکر قبر تیادکر نامتجویز کیاگیا لیکن نمجر ایک مسئله اور بین آیا کوکس قیم می قبر تیاد کرنی چا بینے ؟ کیونکه مینه طیبه میں عام طور پر لوید" دبغلی قبر کارواج متھا اور مکة محدمه بین شق "دصندوقی قبر کارواج متھا ور مکة محدمه بین شق دصار مدیب کارواج متھا دم الی قبر کامشوره دیا ور انصار مدیب فیر کے لوکھ کامشوره دیا ور انصار مدیب کھودنے کے کام مشوره دیا ور صفرت ابوطلی دو تو کے ماہر متھے اور صفرت ابوطلی دو تو کے ماہر متھے ورصفرت ابوطلی دو تو کے ماہر متھے اور صفرت ابوطلی دو تو کے ماہر متھے اور صفرت ابوطلی دو تو کے ماہر متھے اور صفرت ابوطلی دو تو ل میں جو جمی آخر طے یہ بایا کہ دو تو ل کے پاس آدمی روانہ کیاجائے۔ دو تو ل میں جو جمی بیسے آبا کے وہی ابنا کام کرے گا۔ چنانی حضرت ابوطلی دو بیلے آبینے اور آمفوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم کے لئے گئد تیاد کی ۔

اور آمفوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم کے لئے گئد تیاد کی ۔

اور آمفوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم کے لئے گئد تیاد کی ۔

اور قبر شربی کوکو ای کی شکل پر بنا دیا گیا و برخاری) جب قبر شربین تیار میونتی تو ایک صحابی پیز نیے شہادت وی که نبی کریم صلی الله تعلید ولم نے ایک مرتبدا رشا د فرمایا تھا آگلہ قدارا کی النسیقی لیکٹیونا دالحدیث)

(لی ہم اہل مدینہ کا دستور کے اورشق دوسروں کا طرابقہ ہے) ووٹ نب دہیر کا دن) وو مہر سے وقت آپ کی وفات ہموئی بھی سیشنبہ ڈسکل سے ون) آپ کی جہیز وکفین سے فراغت ہموئی ۔ چہارشنبہ (بمرھ کے دن) شب میں آپ می ترفین عمل میں آئی۔ مہی جمہور علمار کا قول سے ۔ بعض علماً شب میں آپ می ترفین عمل میں آئی۔ مہی جمہور علمار کا قول سے ۔ بعض علماً سبح بین کرس شنبه (منگل کے ون) ہی ترفین ہوئی۔ والمتراعلم.

متید ناعباس من اور سیدناهلی فراور حضرت فضل بن عباس فرا اور حضرت فضل بن عباس فرا اور حضرت فتم بن عباس من نے جدوا طہر کو قیر منزلیت بین اُ یا دا، شپرو فاک کرنے کے بعد پائینتی سے مٹی بھر نا منروع کیا گیا جب قبر شرفیت پر ہوگئی آور تربت پاک پر پائی چواکا گیا۔

واسکوکو بان کی شکل دی گئی اور تربت پاک پر پائی چواکا گیا۔

فاتم الانبیار سل المترعلیہ ولم کی تدفین مبادک سے فادغ ہوکر ایک روایت کے مطابق تین ہزاد سے زائد صحابہ کرام آنہ و بہاتے ایک روایت کے مطابق تین ہزاد سے زائد صحابہ کرام آنہ و بہاتے ایک دوایت کے مطابق تا ہوئے۔ اِنگار اللّه عند ایک ایک میادک سے فادغ بہوکہ ایک دوایت کے مطابق تا ہوئے۔ اِنگار اللّه عند و ایک بھوئن .

يَاخَيْرُ مَنُ دُفِنَتْ بِالْقَاعَ أَعُظُمُنُ الْقَاعَ وَالْآكِمُ قَطَابَ مِنْ طِيْبِ نَّ الْقَاعَ وَالْآكِمُ نَفْسِى الْفِ لَآءُ لِقَ بَرِ آنتُ سَاكِنُ لَا نَفْسِى الْفِ لَآءُ لِقَ بَرِ آنتُ سَاكِنُ لَا ونيه الْعَقَامِ وَفِيهِ الْعَقَامِ وَفِيهِ الْجُوْدُ وَالْكَوْمُ

وصل الله تعالى على خاتم النبين ومحمد اللعالسين والم

لیکت القدین، ۱۹ درمضان المبادک سخت کارچ قریب مقام ا برابهسسیم مسجدالحرام ، مکت المکرّمه۔



اليف محدّ بن سحاق بن سيار الوظيري الملك بن بن الم م ساكة مساكة الدوترم سيري بن على منى نظامي الموى سيري بن على منى نظامي الموى سيرو الشرف عنما في

شل الألالت المنت الأمين الأهل المق

مشادييخ استبلام كاكرانقدرذخيره صحابيكام ارضى لتغنهم الابعين بتبع بالبعين اورنامورا تذكرام ارتهم لشرائ يستندعا لاستيازندكي برارد ومرع الدنبا مع رئي منت ابم جامع اونعمل سلسكة كتب جرحودة وحضول مين تحرير كيا كما تها اب مجلد آخد جلدول مين وستيات، حصت اقل : فَلَقَلْ رَامِتْ دِينٌ (جارول فلفافراتْ دِين عَالات وكالات) حصت مدوم ، مُناجري بعشداول دعشره بيشره اكارة رشي اور فنج منف مديد المام لاف وال ٢٩ حفرت عناتك عاللًا) حصت ماسوم: مُهاجرُنُ بعقد دوم (بقيدا العاجر عنارت سيايت عاللت بوقع كمرّ سي بيلي اسلام لاكر) جسليم : انسسار بعقداقل ( ۵۱ جليل القدر انساد كرام محاية كرمالات ) حصمانيجم: الفسارا حقيدهم ( بقيدم الصاركام اورعله الصارسية كاللت) عصد منسنسم ، (چارصحابة جفيت لام حن جفرت ايموادية جنست المحين ورعنوت عبدالله بن ربتريك عالق حصدهفتم : (في يحدّ بداسلام بتول كرف والدياصغيران ١٥٠ صحافيك والات كامْرقيّ) معتسره الله من السوة صفحاب اقل إصحاب كرام كي عقالة عبادات، افلاق بعين معاشرت اورطرز معاشرت.) معضى منيسم : اسوة صفابر ودم (صحابر كرام كى سياسى، نديسى، على فدات كي نفيس اور عبابراز كارنامه) جمعت منيسم : اسوة صفابر ودم (صحابر كرام كى سياسى، نديسى، على فدات كي نفيس اور عبابراز كارنامه) معتب دهم : بيزلفنحابيت ( ازواج مطرات بنات طابرات ادرا كابرسحابيات كورائخ زندگي ) حصره إلدهم : أسوة صحابيات المحابيات ك ندجبي على اخلاقي معاشرتي واقعات ادرويني ندمات حصمه وازدهم : (٩٢ إلى كتاب صحاب المي الرئابيين وابعات كيسوائح اور كاذلك) حصدهان هم : آبعين (٩١ اكارتابعية كرسوان زندگى على اصلاحى فدات مجامدانكارنام) حصَّم الهم : بَيْع أَبِعِينَ ( اوْل ) ( ١٩ مليل القدر تبع ما بعيل بشمول شهُوراً مَرَكُولُم مع عالات وكالات) حصَّ في انزيدهم : تبع آبعين (دوم) (٢٧٤ تبع آبعين غطم كسوائح وحالات اوران كي على وديني ندات كي قصيل) سائسه إيخ براصف ترييناً محل سيث المجلدون بي مجلد ، كماز سفيد كاخذ ، والى وارمضبوط عبلدين . ويتنت روي م نظل: إن الع استلاميّات ٥ فون ١٩٠ الماركلي الإهوار







تحرير دلبذير جامع شريعين طريقيت حجيم الأمتر مُحِدد المِلد حضرة مولاناتها وطراشرت على تقانوى قدئر محبيم الأمتر مُحِدد المِلد حضرة مولاناتها وطراشرت على تقانوى قدئر عُنوانات؛ جناب مُحَداقيال قريشي صاحيطيم



ناشر الا المرا الا الميات المورة